# فهت مضامین آبینه حقیقت تراحقه اول دیرا طب می دوم

دىياجير بن اول

انبیام کی بشت کی غرض مسلما بور کام ندوشنال پی دورهکومین گمراه کن تاریخیس. اسلانى نشام الطنت كي برترى الميتنهظيت خماكي حصوصيت امدامی نطام سلطنت کی تونتیج اسلام ادرا حكام بعثك اسلامى نشا مسلطنت كى نوبيال 49 اسلامي جميدريت كالمقتور ایک مینی سیاح کا بیان ۵. قرآن جمديس احكام بنگ كي مكست سهم ا سلامی جهوریت ادر دوسیت لمکون 41 غيرسلول كى جنگ امداسانى جها دين و سرم كى حبمهور بينه يين فرف قرآن مجديد كما كيب آيت كبتعلق متمرفين هم غيرسلهول كى صرورى شها ديس ۵٨ أيك غلطنهى كاازاله كاجواب معاندان عطرار آن کابواب مادری مندر کا اعتراض 40 اثومت ومسأوات وروا وأري غيرسلم فرأ الدواة الكاطرز مل ۲۸ 42 سندو نرمب كى تعليمات سندوسان مرسلم فانخين كي واوليا 20 40 اسلام سے قبل عیسائی نمبیب کی حالت اسلامی تعلیمات منديستان كيفيرسم واليكن فطرزعل 46 بندومتان بى اسلام كاپيهلاندم الم اسلاى نظام سلطنت مهند وستان بول سلام كاست بيبلا مركز ومالابار 44

اسلامی حکومت کے مد ماغی بدرسانت مل بارك دام كاقبل اللم ا، راعه واحراور بإنيول كي حمايت ندوستنان ش كيلي محبر 1.4 سندد پرساً مان کے شعاص کیب مران قاسم سے پہلے سندے السلام کی ۲۲ ایک نایخی غلط ضمی کا ازاله ا سنده پرحله ۲ ا 1.4 44 ممدين قاسم كى سندمدكى جانبُ وانكى ملام کی اکد کے وقت ہندوستان میں M دبيل كي نستخ 1.4 لون سا غدم*پ دا چچ ک*ھا مسلما نوں مے سندھ کوکسطے فتح کیا تلفه بجرى تك مندوستان كى مالت 111 سیوسستان پر نبیشه 111 كاجساتزه 4 كاكاكواميرمندكا خطاب 117 1 ودمع لمرمي مسندهديس بيلي مسحيد مِونِّكُ شِيالِكُ كابيان 1100 1 مولانا اسلامي بدخين سے تناتج 111 A 4 عبورسهندمعا درمتل وامعر 110 19 بين غيب دامعرے آخری لڑاتی محدین قاسم سے محمد دغز لؤی کا 114 برمهن آباد کی نستے کی حالت 114 بریس آ إ دیے یا شندوں کی دیفجاً 14 91 الوركينستح بإسب اقل ً 171 94 الوركا ثبت خان چندمزوی اشادات 174 91 نستح لمتان ممرین قاسم کے حلے کے دقت شدہ کے 114 مخدین واسم کی معاداد یال تاريخي مشبهر 140 91 فتح سندوكتي كميل اورمخدبن قاسم كي منولي بعاتی ہے ہیں کی شادی 44 المعضرت متان كالمالي مندوستان مجاج كاانتقال 144 سلما وں ہے مدورکیسی حکومت کی بربيالماسمله 94 برہنوں کے مقوق کی رمایت مذرويسلمانول ك على ك وجره 91 ايفا ئے مبد براحيه واحر 1 --

|             | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 140         | ا محدد غران كاسب عنايان كاذام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144  | مندروں سے کے جاگیریں                      |
| 144         | ع بون كا اثر كمك سنده بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100  | مبندول كى جيموني جيموني رياستوكاتيا       |
| 144         | مسلم فانحین سے سندھ براحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144  | برسنول كاعهدون برتقرر                     |
| 140         | سندركى تويس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کی   | محدين قاسم كع بعدعهد بنوامبة بمصنايه      |
| 344         | اراتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124  | طالبت                                     |
|             | مندبن قاسم مصفحمود غزلزي مك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149  | معنرت عمرا بن عبدا لعزیز                  |
| 14-         | مندوستان كي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.  | يزيدبن عبدالملك                           |
| 144         | سا داجپوت –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141  | مشام بن عبدالملك                          |
|             | بأبب دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٢٢  | محفوظه                                    |
| 10.         | ا ميرنا صرارين سسبكتگيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122  | سنصويره                                   |
| (A=         | جے پال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مما  | ما منده خلانت عباسیین<br>م                |
| A.          | البتگين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144  | سندهد کی مختصر تاریخ                      |
| ř<br>IAI    | سلطنت غزني كي ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 174  | سنديد كے علم فضل وته ديب انثات            |
| ja pr       | ہے پال کا حلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104  | سنده کی خدمختاری                          |
| tat         | ہے پال کی بھیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٥٣  | بهدعباسيه بين مندوسكم تعلقات              |
| 124         | سکتگین کا روغل (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ION  | مسندمه بس نماسي مناظرهك وريبا هنوكال سللم |
| 1090        | the state of the s | 104  | منده كطبيب ادرعا لم بغلادين               |
| <b>.</b> 41 | بع إل كا تبراحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101  | سندمه کی خدومختا ادام لای ریامتیں         |
| بها ' لل    | ممودكي شرانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100  | ترامطه کے سنا دسندھ میں                   |
| 194         | يورپي مودخل سندايک سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1090 | مندمد کی اسلامی ریاستندل کی اجمالی کینیه  |
| 194         | ديشنوست كي ايمإ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14-  | منصوره کی ریاست                           |
| 19 9        | دلیشنوپران کی تدوین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141  | مسنده کی مندوریاسیس                       |
| 44          | دنشنوپران کی تدوین کی ومب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 147  | بشاری مقدسی کا بیان                       |
|             | رياست ملتان اور رياست بمعاطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141  | منصوره کی ریاست کی بربادی کا انز          |
| 4.4         | محمدی محط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145  | ندبهب ترامطه                              |
|             | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                           |

|       | سلطنت غزنىكا مبندوك كراويلطان   | ۳۰۳  | بج لائے ہے جنگ                            |
|-------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 440   | كى اولاو                        | 4.0  | لمتان پرحملہ                              |
| 4 70  | <i>س</i> لطان*سعود              | 41-  | مندؤن كاسلطت غزنى برج كفاحمله             |
| 442   | قلعه بإنشي                      | 414  | بشاور سے خریب جنگ                         |
|       | سلحقيفول كشكش اسطعان مسعود      | 416  | نندپال کی ٹنگست                           |
| 4 مرط | می شکست                         | 419  | لمركوٹ كى نستح                            |
| 40.   | سندون کرکی نداری                | 44.  | نىندىيال كى درنھاسىت معانى                |
| 401   | ماجة ألاب بيسرة منكعة فاحال     | 444  | بنتان ادر ورميس ترامطه كااستبيعال         |
| 400   | ہندوفوج کا کرمانی کارنامہ       | 440  | مخفا نيسرم چمله                           |
| 404   | س خاندانِ محمود کا زوال 🕆 🤝     | 444  | تفانيسر پرحله کی وج                       |
| 104   | ا ظائدان غزنی کے عہد تکومت این  | 444  | كشبيروسرهمله                              |
|       | مېندى كى حالت                   | 444  | عيالناق                                   |
| YOA   | من گھڑت نواب                    | yyu. | قنوج ومتعاروغيره ببرحمله                  |
| 441   | حن بن سباح                      | ١٣٢  | محمودكي صفت خطائجثي                       |
| 441   | عالمِ اسسلام کی پریشانی         | 444  | مختلف راجاؤل کی اطاعت                     |
|       | سهروستان پس اسلامی حکومت        | 7    | اليفينيت                                  |
| 444   | قائم ہوسے کا اشر                | 444  | حنگی تیدیوں کی نصاد                       |
|       | ا باپسوم                        | 2    | كالنخبر بِهِ حمله ؛ بنجاب كالعان كالفبركي |
| 4 44  | المغورى خاندان كم مختصر حالات   | 440  | اطاعت                                     |
| 444   | پهلاغوري بإدشاه                 | 444  | بنباب كاحكومة إسلاميديين فنمول            |
| 749   | علاؤالدين بها نسوز              | thr  | والي كالنجركي اطمأعت                      |
| 444   | سيف الدين متمد                  | 444  | سومنات برحمله                             |
| 424   | سلطان فيإث الدين                | 44.  | مومنات بيطك وجره                          |
| 424   | سلطان شهاب الدين                | 444  | مومنات کی فتے کے بعد                      |
|       | سلعان شهاب الدين غدرى كى علاًدى | 444  | ا سلطان ممودكي دفات                       |
|       | * * *                           | i    |                                           |

| بريسي              | ا ملطان مطب الدين ايبك           | YLA  | ، دوت ېندوستان يې حالت                                        |
|--------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| بر<br><b>۱۳/۱۰</b> | رفات                             |      | طان شہاب الدین غوری سے حطے                                    |
| ۰۱۰                | آ رام شاه ابن قطب الدين ايبك     | 449  | ئەستان پر                                                     |
| ااس                | المنس الدين التش                 |      | لمان شهاب الدين كالمتان برجمله                                |
| ۳11                | تخت نشيني                        | ۲۸۰  | وراور بنجاب كم مغر في اضلاع كى فق                             |
| 414                | دفات ِ                           | 724  | انی را نے کے ام خط                                            |
| 414                | تطب مینارکی تعمیر                | 222  | مب الدين أوربر عقى ساج كاببهلامعركه                           |
| MIM                | لما حده كا ننته                  | 440  | ى رائ كا يجد حال                                              |
| 716                | ركن الدين فيروشاه ابن التمش      | 420  | سرو بإيانين                                                   |
| 410                | دضيه سلطان                       | 400  | ى راج كا فاندانى شخەھ                                         |
| 411                | ایک غلطی                         | 449  | ن را <sup>ح</sup> کا مفرور ہوکر گر فتار تیفتول ہ <sup>و</sup> |
| rla                | و فات                            | 497  | سداحله                                                        |
| ١١٩                | معزالدين بهرام شاه               | 448  | ن داج کی ممکست                                                |
| ۳4.                | وفات                             |      | نى اضلاع كى نىز ھان كەرتىماللەن                               |
| m 4.               | تسلطان علاءالدين مسعود           | 490  | نهادت                                                         |
| ا۲۲                | سنسلطان ناصرالدين محمود          | 794  | ۱ الدین بختیت گریز بهندوستان                                  |
| 440                | و نات                            | 499  | ان شهاب الدین کی شها دن                                       |
| 440                | سلطان غياث الدين بلبن            | ۳.۰  | ه ينگال كانتح هونا                                            |
| 444                | عدل دانصاف                       | 10.1 | دکا گورنر                                                     |
| 44                 | <i>دور ا</i> ندلیشی <sub>.</sub> |      | مان شهاب الدين كے كارناموں بي                                 |
| ۳۰ سو              | بغراخان كوتضيعتين                | 4.4  | انغسر                                                         |
| الهامها            | دزبيراعظم                        | p. p | ائل کی ایکسٹلطی                                               |
| Hyp                | سلطان سعزالدين كيقباد            | F.0  | ليغلطبياني                                                    |
| <b>المالم</b>      | غلام خاندان کی حکومت برایک نظر   |      | با ب چہارم                                                    |
| 440                | غلام خاندان كا اصبان عظيم        | m. c | د غلاان                                                       |
|                    |                                  | •    |                                                               |

771

ملطان فطب لدين مبارك شما وفلي خدوخان ادرحهام الدبن

خدردخان کی حفیہ عداریاں تاضى ضيارالدين كامخلعنا ندشوره

شهاوت

خسروخال نمك حرام

اصلامى سلطنت كوبندوسلفزيت بنايع كيمنسوي

خسرد خان كآمثل

ت بل توقیه

لظم سلطنت سلأطبن طجي

سلطان حبال لدين فيروزشا هجى

دكن پريبلا مله

سلطان علاوالدين على

استخام سلطنت کے بعد

علاة الدين كے خايا كارنا ك

مغلون كاحمسله

كمكسكانور

وفات

مرض الموت

m 144 MAH

464

Y DY

MAN

404

241

444

244

محتر تغلق کی وزات ملطان مخد تغلق محضائل بطور 241 سلطان فيروز تغلق ابدئبرينا وتغلق مسلما يؤل كاذات بإن كى قبيه سطّ زايناً نا صرا لدين مخدشا وتفلق 040 خاجرجال ملك احدايا زكامفتول بونا سكندرشاه بن اصرالدين محمد شاه 044 اتغلق سلطان مخدّ فغلن كى دفات كاسبب بہت مشکوک ہے ناصرالدين محمود شأهبن نافركدين DNI تنك نظرمراسم برستول كا دور دوره متمدنتاه تغلق DAY عبد فيروز لفالق كفابل تذكره حالات ومه حملة نيمور DAY بنكاله يرحييهاتي افسال خاب لودهى 000 097 فيروزنفلق كى مندوبيوى دولت خال لودسى DNA 84A شابان حجرايت وسلسله نشد خضرفال ابن كمكسلمان 004 بنگا له پر دوسری چرّمعاتی خضرفال سبدرتما 004 ففرفا وكاعه يحكومت ونيدكا أباوبرنا DON ما جنگرادراً ڈیپر کا سفر مبارك شاه ابن ومرخال 004 فرور دیر کی تعبراد کا مگره ریطهای ننبصره DOM تحشركي جانب نورجكثى ا درام كاكى نحاضت سلطان مبارک شاه کی شها 441 جام ادر با بنیہ کے ساتھ رمایت متذشاه بن نرید خساں بن خفر 040 خان جهال لامسلم اورمتعرق حالات خاں 044 خان جهان نان کی نشرامیت بهلول خال لودهي كاعودج DYA فيردرتغلق كى گومث نشينى اوردفات 049 فيرور نغلف ويراكب منظر 04. منده مجين كى بريش ادرا فزوني الايداد DLI يْرِه (نْفَلُوْهُ كُورِيْمِ إِنْ أَوَا بِلِيهِ وَرِزُ وَلِي مِنْ مِنْهِ الْمُعْمِمِينَا }

# المرحوالي المسامق البينه حقيقات

مغرمشرق ومعنغدميثوربهان جمبرانسا تيكلوبيرا تاريخ چارلس بنجم رمصنفدرابرش) تاریخ جنگ صلیبی در مندمیشوریهان) ميران الحق وسمنف يا درى فندر ليكجرزان هبروز دمصنعهطاس كأرلائل منوسمرتى بإمنوشاستر حینی سیاح سیونگ ننیانگ کاسفرنامه مصركا انعبا رسوسومه أبجيب بيرومت كالمسجى انعبادا لوطن تارىخ بندمصنف فاكر فرباو دبو بهرساب کیرلِ اتبتی اشوك كى لاحقول سے كتے جلينوا بومبور طبى كربرو فعيسرا يطروط وموسنت لأدلف كريبل مومسببوليلي اي بلفورط فلاسفه ارگد لنیفه ترجمهٔ قرآن انگرینری را طحعیل کا وبباجيزنگار واكط تهوئيل حامس

وتان مجيد وفرقان حميد مروع الذبهب ومستغالها لحسنكي أسعودى) وجع نامه مادريخ ابن خليدن تارتخ فرشنة سفرنامدابن بطوطه رساله صريت رسالهمعارف تاريخ تبيت ت*اریخ مولوی ذکا را*لله سفرنام سليمان سيرانى سفرنامه إبوزيد سيراني عجانتيبالاسفار تخفته المجابدين تمدن عرب دمصنفه كاكثركشا ولى بان فرانسيي) يريجنك ف اسلام ومعنفه والترولمولى لُاقِتْ أَسْمَدُ (معنى مروليم يود)

ا دایم؛ طالسطاتی روسی فلاسفر رسم) بھین ویون پررٹ صاحب (١٩١٨) خنير تاريخ چه يع

ز ۱۲۸) ريودين د - فد لمواستيفون د ۱۹۹ جی ابم راد وبل منزجم انگرین نزجمه ادم، مشهورمورخ گبن

(۱۸) سرون متشرق عما او يل طواوش

## كتب والمات أعبنه ضيفت عاصداول وحصد دوم

دا) تأسيخ طرى ترجمه فارسى مترجمه الموعلى محدوديها داد، تأوزيخ نظامى ومصنف فظام الدين بروهكا

روالا ردضته الصغا ومعشغه خاوندشاه بالوثنا

رير) طبقات ناحري ومعنف ابوعرضها ي مراجع دا٢) طبقات أكبري ومصنفه خاحب نظام الدين حمد

بردی)

د۲۲) غزا نامدمسعود ومعشفه عنا پی<u>ت</u>سین بگرای،

(١٧١) تا ريخ بيرقي دمعنفه الوافعنل بيقي )

(به۲) مغتاح التواديخ

ره) جامع التذاميخ ومعنفة قاضى فقرع وملاً؛ | ده، سغ إم يمكيم ناصر ضروايراني ومرّوم حكيم

(۲۷) تاریخ میندومصنفه واکثر و الموطو المنظرص

اد،۲) ملكم صاحب كى تاسيخ

رمه اميرنامه ومعشفه سيسعيد احدصاحب

ل٧١) نتخب التواتيج لمعنف لملاعب الغثبا در برالون)

(١٧) تائيخ مندومعنفه لمنسمن صاحب

(۱۳) سوائح عمری حکیم امرخسرو ایرانی دمرتوم مولاناحالي)

الوصالح بن منصورسا ما في بادشاه بخاله الاما، تاريخ يميني

ر۱۲ يج ناميه

اس تار تخ سندردمعصوی رسى تذكرة الحفاظ

ده) مروث الذسب دازمسعودي)

(۲) عجا تب الهندومصنف بزرگ بن تنهرای

ر،) تاریخ اسلام

(٨) "أراث وكاراللر

(١١٠) زين الإخبار بحوالة مرشسته

ر۱۱) تاریخ این خلیعان

رمه، ناسخ التواريخ

رسا) روضته الماصغيا ومصنفه مقتى غلام مرور

دیما) "بات المآثرومعنفرخاص مدنظای

ده۱) تانیخ نورشسته

د١٦) پريجينگ آف اسلام ومعنفهُ اکراه بلوکي اردلي

روم، تاريخ رينالماش (۱۹۰) تا سيخ الوه وصنفه مشي كرم على بيرختى (دهم) تاريخي سلسله حكايات ومصنداى ارسلان

رزيدني اندوب

ايرادو عام راحبستان

وبوس الرعج فيروز شارى استنفه ضيار مرانى

ل ١٣٤١ سفرناميدان الطويض

ومس، مندوستان برسط ومعنف ددی بجر الای منگ بردان

وبزل ابل این بیولیوف)

روس جوابرفريدي

واسى بندهستان كى تاريخى كها نمال و صدف أوسه التي سد ومعنف دا. وجد الدين

جی سی اہلین صا د سب

داله التجريك كالانخ مند رسام) ابن حوقل

(۱۹۸۷) بناری مقدسی

وويه آيدت البيخ خادم فند دراه بشير بالناه ستناره

روس المدروايد تطري والعنف من حليم الساري ( ١١٥) الدرام)

العهى خلاصنة المؤاريخ وسعشف ششن بحاق راح مجعني ويطالعي

ود ، تا سيخ سندقديم و مصنفه ك ايم في الماله الاها وقالع راجيدتا فورا عد شرط إرج السهاك

يدون الريخ روس ومصنف سروي ميكنري فال اداها حضرا فيدوا فليرمر فرشي وعان در بنا لوى ا

ويهن الغ عالات بندويسا غير إينا لا العب

(٥٥) ما مع الشاليخ و معنقيري عليه المسترابيك أ ( ١٥١) "إليخ ابوا لغدا--

#### حَامِّلُ وَمَصَلِيًا

# دياليس دوم

فعلت نعائی ہے اس کتاب کے پیملے ایرائی ک ہونیولیت وطا فرائی وہ مبری ارتفاری ہے بہت اور معرف المحد المح

الهم مقيد ساليا كا

گیا ۔ بہ اعتراض چونکہ نہایت سادگی اور ناط فہی کی بنا پر کیا گیا۔ ہنے لہذا دوسرے ایڈیشن سے اس ریباچہیں میں اس کا جواب دینا صرّ دی سمتنا ہوں۔

ميرى طرف سد ندكوره اعتراض كاجراب بهست كميس كاس زماء كودمرسد مصنفین کی طرح : تہیں کیا کہ کتا ہا کا مسودہ لکھ بیلنے کے بعدورج مشدہ مطالب وریری کتنا ہول ہیں تلاش کریک اُن کتا ہوں کے نام ادرصغیا سے مندست حاضبہ ہیں درے کرنیے ہول اورا پنی نکھی ہوئی ایک ایک سط کے لئے تین تین حاشیت درج کے ہوں ، یاس ندر آسان كام تفاكراس سے زیادہ آسان میریت ندوسراكم نہیں برسكتا تفارین تودودس معنفین کے اس التزام کا غیرمفید بلکه گمراه کش ہونا حسوس کرجہا ہوں ادرمربرا تخبریہ اس کے متعلق نہا ہت گئے ہے ۔ میں نے جس مقصد کو پیش نظر رکھ کرید کتا باکھی سے آ س ماداخ مذكره ديا بهطيع اول بس موجودسد رأس محدوة تعين مقصدكو حاصل كرك اورليتين كو عین الیقین کے متنبہ کا کی جا ہے جہاں جہاں حالہ کی صرورت محسوس بر تی د ہاں ی سے محدلہ کتب ادر محولہ معنفین سے اصل الفاظ نقل کردیت میں آک شیخص أن الفاظ ہر غور كرسط امرأن سے خود نتا ع اخذ كر ك تسكين باريك ريد نهير كياكه دوسرول يك الفاظ كاسطلب ابنى عبارت بين درج كري ما مشبه پرصفحه كا منبرلكمعد يا مور عها ل مطالب ا بنی شہرت سے سبب معلوم عوام سے اور اسل الغاظ کا نقل کرنا صروری مد تھا و ہال منو كتاب يامعنف كانام بي كرأ ل كى عدارت كاخلاصه يا محض اثناره بى كافى معمالي \_ يسك برهكما بن مقصد كوجود بياحديس بيان بوجيكا عما پيش نظر كها إمداسي تقاصف سے سی کوندیا وہ صروری کسی کو کم ضروری ادرکسی کو بغیر صروری قرار دیا ۔ اسکن براست مالول میں المیل حصرات مجی ہوسکتے بیل کردہ اس اتنا بے اعمل مناحد کے سوا اپنے ودسرسه مقاصدهمي إسى كتاب سعاماصل كرنا جاست بول ادرأن دوسرس مقاصد مع تعلَّق ركع والع كن بات معلى اجال ياسرسرى بيان ويكهكرا وركمل تحيَّن من ياكر معترض موسف موں مثلاً اس كتاب يس كتلين اور محمد دغز لاى كا تذكره آباست ايك فنخص جوممود غزاذى بركوتى مضمون بإرسإله لكعفنا جابتا ست وهمحددى حمار وسيح منعلن تو اكك طويل إب أس كتاب ين با اس ليكن أس كوممود غرادى كا تجرة سب ادرا سك اولانے کے تعقیلی حالات انظر تہیں آتے تودہ اپنی کم فہی کے سبب ناراض ہوتا ہے اور

اس بات كو بجول جا آب يوكه اس كتاب كالمقصد سلطان ممدد اورغز لؤى سلطنت كى مكسل "اريخ بهان كرنا فهين ب مبكه اس كتاب كي تصنيف كإجداعل مقصد ب وه بحد الندنع الأ اس بين بدرجة اتم موجود ہے۔ بن چیزوں کو وہ تلاش کرنا چا شاہند أن كواس كن ب يين ارادًا فنرز إرى محمكر ترك كروبا كياب -اسى سلسله يور كما با سكتاب كه اسس كناب ين حوالما ير بوت ك يت جوسكيرون عبارين بها بمها دوسرى كتابور، سنقل كي گئی ہیں اُن کے ساتھ اگریمفرکا نمبرکھی درے کردیا دہا"؛ آؤکیا مرے منعا حالانکہ یں سسلے جن کتا ہوں سے اصل عبار بن تفل کی میں آن ہیں سے زیادہ السی ہیں جو فلمی ہی اور اللم كتابون برسنوات كے شهرموالان موت أران فلى كتابول كي صفعات بر منبراب المصيف جات ادروہی مراس کے ساتھرورج سمے مبات تواس سے بڑے والوں کو کہا فائرہ مہنجتا، لبكن يس صفحان ك مندست درج كرسط كوبرحالت بس فعنول اوريني ومحتا بدل اس الله كركسى با دشاه ياكسى ورنگ ياكسى ابم وانغر ي نعلق ركف والى جومبارت كس كتاب سے نظل ك كوي بيدأس كتاب بيس أس بإوث وبانس الرائي إأس وافغدا تذكره اللف كراييا كوني وخوار كام نہيں حب شخص عد حوالدى عائق برتال ك عداس صل تناب كرتا الله كركم بهم بهن اليا ہواس سے سے کتا ہے ہیں سے وہ تقام جہاں کی عبارت تال کی تمی ہے: الاش ارا الله الله الله الله الله الله س مے لیکن مالے مجھ ابیا ہوگیا ہے کہ ارگ سوال سے ساتھ سفات سے ہندہے د کیفکر مرور به الدواسان ادراصل كتا إول ك ساخد مقا لمركب كى بهت بن تم توفيق ماسته بار -یں اسی مفتر سے اس مندی جلداول سے کام مینی اس کی تا ایف وائر تبہب و مهدیب ے کا م میں ہمةن مصروف يدتا ہوں البذااس وو سرے الدیشن كى كا بما ل برسف اور كتابت کی افلاً اسک فع كرسا انداس كناب ك شافع كرسانكاكام ميرى طرف سے ادر ميرى اعازت سے برخوردار محدایوب خال مینجر کمنته عبرت الحام دیں گے میں سے برچندسطور نہایت عجلت ہر اللم ارداث تنکسی ہیں جب کد ورسرے الالیفین کی کتابت سے سے مسودہ کا تب صاحب مے با س معیما جارہاہے - والتام

۵ زار پیل مسته او در انجریث و خان ۵ زار پیل مسته او در منجیب آباد أَمْيِهُ حِقْيَةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## بسم الله الزمل الرحم، بم ويريا وطريب القال من بربالله عن الشريل الشاري الشاري

الشریعی وه بهی به کا ل معود فالعر برب اور نایمن قصوص اگر باری عفاظمت مد کید اگر باری عفاظمت مد کید اگر ده بهاس سنتیم مد و کوات نویم اس گرام کر در نداد یفوضلالت و بلاکت بین او بنی گرا و بینی سے بو هما رہ برب باب آن ساب از برب از برب باب آن کی شام اولاد کی قسن ب کہال محفوظ رو سکتے اور ایک انگی و در باب منام مرد کی شام اولاد کی قسن ب کہال محفوظ رو سکتے اور ایک انگی و در باب منام منام بر رکا سکتے بین المالا بهم مجبور بین کرکسی کام سے کرنے اور کسی تفریف آن کا انتحار انتحار انتحار انتحار انتخار انتخار انتحار انتخار انتخ

خشت اقل چون نهد ممساد کن تا شر با سیسرد در ۱۹۱۰ کنکه شاک تر سیمهماد شده می شد سیم تا می میشد میشد در م

لذن يركيد مكن عماكة فع كاكام شروع كيدته بوت أس على ورجم في الكناري

صواات كارنه بنا يا مها ما اورز بان برب اختيارهم الندالرمن الرجيم كاروم مردر كلمدند آجا ما. أنحمت لله وكت الكالميرين

ده الشروه معبود ده محموب وه مقصود جو بهراكي سفت من الله عاصف اوربر ایک ، جیب واقص سے متراب نمصرف ملما اول کا بلک مندوول سامول معول بیودول مجوز ميدان بيفينيون أرت بيستون ندريستون الإمانول الممترع رياتون ويريرستون أرار ا گور بیرسنول کامجی بعدوش کننده جهادر ندهرف انسان بی اس ار بر بیت معافرات مسى بلكه جا دات، نبا الت اليوافات سب أس كفيض ترميد الله الريت بوك اغر كنة بن جس طيع مبكل كالمتى أس سے الغالت كامورد بن كرم عدر حدة ال فاطست ا زین پر جلنے دائی چیونٹی اس سے زیر بیعدش میں ادرازاد ہے ، ان ار از دین وال ایس ادر مندری، ربندوالی ولی تحیلی سب اسی سائن کات ادرای سه سهارسد مید أَدْ السَّامُ مِينَ مِن سِن مُصرف اصال وللكَالمَ فين باستَ مَكُ الدَّ اللَّ في الدَّال اللَّ في الدَّ الجن تجبی اس کی دی مونی مهارت کو اینی وامش کے معافق کا در الالله اور ان بهیوبی اس کی پیداکی مونی شی جاش جاش کردید تابل زمرا ایر ایران کرد ایر ایس موس کر جمارے وہم وغیال کے وسیع اصاطریس جو کھے بھی سے انتابید فرانے نے تعاسط کی ربوبیت پراس علی نبیا و اورائی سے دیس براس کے وجود فی آنتا رہے۔ اسی سنة الن كانام د تب العالمين ب اور اسى سنة وه برايك أم كى نرديت وتخبيد واست سبته اوراسي سلف عندست سوز جنس اورالفت ساز شروش كسر سائف بنيا أيز اور عائدتا شاش انان يب يكا بك رباك براكيا كالحدللدرب العاليين -

اللهُ مَّرْضَلِ بَكِي سَمَيْكِ مَا صَحَمَّلُ وَعِلَىٰ الْ سَبِيلِ : مَحَارِيهُ عَمَالُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ سيدنا محمّل و بأخرف وسِلْمَ المهدم:

سسيدالبشرخانم الانبياء فنافع روزجنا حفرت محد معطف سلى التُدعليد والروسام كاوجود باوجدد موكا جس سيع مبعوث موكران ان كو بالغلاق انسان اور باخداانان بنايا تخلون كوخالق سے آشناكيا۔ اربى سے كال كرروشنى ميں لايا ووزائے ہے كيا كرينست كاراست ا كلها يا ونياكي بهيسيت وج بيت كوم اكريافت ورسمت ١٠٠٨ بايا. ويي ما ت جميع ممالات النا نيريني سنده مان كوأس كاستان الدالات المان كالاستارات الك توم الربه إلى ما في المنظمة على بينو الحال أنا يام أرنا إحداان الان مع فرض ادلين بهدان كا احمان مدسرفيد المالفك بريب بلكرين إون أور بيرايول بريجي كيونك أسي حصرت مولى عليه السالام ا درحضرت سبلي عليدالسلام ك بني برسط ك تصديق كرياس مجوب مب العالمين سے احمالات مدرزے عيماقوں اور يوروني الك والى الله الله الله الله الله الله الله من وان من المقالم خلائيها نال بوراور و مكل أوج ها رك ارشا دات اللي بهم كل بهنيا كر مرسلمان كو بعصا يأكه ايرانيول أورانيول وينييول الور مندوول وغيروسب ك بزرگول ي صلت معالی ک فرسنادے آئے رہے وللنائم و وسری توموں ادر و وسرے ندہوں کے يشيدان كى عزيد لوكريسكة بولكن كالكرس كونهيس دس سكة وأس ي بهار اللاق كوبيهال يكب وسيع ودل كرا بنا ياكه ا كيت نمان كي زبان كى تبت بدرست بريسه و باطسل كى ومشنام دين ريب المسلة مجى وانهين بوسكتى - المذاكوني أدم ادركوني المد، ادركوتي مدت اليي نهيل باني جامكتي جر برمعنرت محدصلي المندعليد والريطيخ كا احدال فابست مذموا الميترصل على محد وعلى ال معمل وصحه واذ واحده و ودرياته وبارده و شلدر نلاصة كلام يركدسه

منسلاددا تفادحد ما نيست محرجشم برداه انا نيستند معد عابد سير خدا كسس خدا تراح سشان ميسطفالي

عرض منهعا

مندوستان کی نیس بنیس کروٹریا اس سے بھی زیادہ الناالاں کی آبادی سی بندد سلمان طوری تو میں تعداد نفوس اور اثروا تداریک اغتبارے، قابل تذکر و اور دوسرے کی مدمقابل جمعی حاتی ہیں۔

المراق المن المراق المن المراق المن المراق المراق

بين اوره ول بي ول ين اس شخص كى بالول بر يضية اوراس كه تول كونادًا بل التفايت معت بیں ۔ تع ہے کر جمولے کے آگے ہے کورونا پڑتا ہے ۔ مندوستان در جب سے مندومسلما لون كوابك دوسريد سيرواسط براامس وتوت عديد كرندريده على المسلم بندوسة ان كى تمام تاريس بولم عرد مورانون كالينه چشم ديدهالات براكهمين سب فارسى زبان يس،يس ـ اپني انكهول ويلهد أيك واتحدكوكني مور عول ساء عباريبدا الهيف ياف رنگ، بیں اس طسرے لکما ہے کہ سرشخص کی ایک زمائے سے حالات باکسی ایک ایک ایک ایک ایک كى كيغيث معلوم كر ين كسية كن كني تاريخ لراكا ما بدالان تراك بين نظر ركامك متي تست اصليمت عن بخوالي آگاه برسكتاب، مُرمراه كن اليفول سكه واج او الله الله الله كا د فقر كا و نورد جوجائة كرسب كسى كواتناً وماغ اوراس قدر: رام مندريل من المراب الماري مراسى سنه پرد سه كوچاك كرك تفية سن كاشنا سنداور دوسرول كه خايا أسيار و مناكلك آب و مواسيد مهمت عد النائد فرف اور النائد بيداكر وسية بين ١٠٠) اي بردا وار بس آیا ۔ انسافرقد نبھی ہدیا ہوا جس سے اپنی تمام تر بہت وطا آت ، س کوٹ اُس اُن میں اور نا سرا کہد کر میں صرف کرد کیا کہ بھر اُن کے مکن جوسلمانوں کو کا دیاں دی جا ہیں اور نا سرا کہد کر أن كا ول مولما إمائ اسلام سب من سب من المراد بلبدكوت سيرون له المدان كمسلم ن فرال رواو كالله ونالا تقى مع بد جاطور برتهم كيد امراك برا نواع . اقسام كي عنوب، بخوسيف كي لي جهو في افسانون اور فرمني ناولون كا ملسله جهاري يرك الموام كوكمراه ادر مندوسلما ول ك درمياني على كو اورجى وسي كيا كيا . سخرت تعجب اوربرت كامتعام بع كراس قسم كى شروانگيز كارد وائيول اور دردر ع بافيول كم مرتكب مطلق الدر المدائد ادر بدينين ركف إي كم عدق واستى بركرب در وما غالب بات كااور تبيقت واصليت معيشك سلة رد إيش د مدول مروا سن كى باألا ب الى غيال است وكالاست دونون

ا یں سے ہند وسلما لاں کے کیارہ سوسال ر منڈیو سے منشار کو تک ایک اسلام کیا۔ الديخي واقعات كے وربع روشنى والى ب اور ابيامواد فراسم كرديا ب مسمعالا كريد والم يح ول من كوتى شك وسشب الشار الله تعالى با في نهيس ره سكم كا غلط نہیں کے بادل مجے ا با بی سے اوراس طبقت کا بہرہ کہ مسامالاں سے اپنے عہدمگر یں ہندوں کے ساتھ کیا اسلوک کیا ؟ صاف نظراً جائے گااسی سے اس کتاب کا نام بي سن الزئينة صبقت سوا التحويز كياب راس كتاب كومن وستان كي وه ناسيخ سائها علت میں کے شارتع کر ایکا میں پہلے اعلان کر کہا تدل اور جواس کے بعد انشا ماللہ المالي شاري موعدواي سے داس كتا بيس صف ويى واتفات ورح ك ترك اين جن معد مسلانول کے توریح اندازہ کیا جمع اندازہ کیا جا سکے اس مخصر سکے پرتدین سے باسی ازادہ ہرسکے گاکا ان کل موجودہ معودال کو زنفر کو تاندوستنان کی صفیح ادر کسل تا رہے کا مرز ب کر اکس قدر صروری اور ا ہم کام سے مورفین کارستور بہے کہ وہ کتا ب کے دیا ہے ہیں آن تاریخی کتا ہوں کی ایک نورست ورج کردیا کیا۔ ریں جن ۔ آئفوں نے اس تعنیف یں مدلی ہے میکن س اگر ایسی کتا اول کی مر ورج كرنا چا مون تواس فهرست كالمنبر شمار شايدس ميرطون سه گذركر بنارون كاس ويني عاسف البلا شاسة كام تاريب كرام ك سيروكر إليول و د اكركوتى مختفرى فهرست مرتب كرنا بهايين أو ال كذاب كوم عالعه فرات سوك خودى مرتب فرانس كيونكريس ليمتأمور تاریخول بالحضوص مندوا ورمندو پرست مصنفول کی کتابوں سے جا بجا افتہا سات نعال کر۔ ديتے ہيں جومطا لدركر يا وارے سے علم كو عين اليفين مك پہنا وينے كے التے كا زاراتدا-انهم اس بات کا عراف کروا بول کر میرے اس کام بیں بہت سے اسقام اورا قائص ريد علية بول مر يس أدان مول اور عام أن في كمزو ايول من بالا ترنبيل مدك ان سنا بالام كن قد الإساد المانيان ك عالم ال كالمان كالمان قد المراكان وتباييه مها مو تعديمي تليس مل انكاريا . الما

> نهار ساسل مده وبریشال پرزاخت اور عند کرد که رشه به مجرال نوشت اور

گرچ که میری نیت نیک ہے اور ثواب سمحد کریکام کیاہت لہذا خدات تعاسط ہے اور ثواب سمحد کریکام کیاہت لہذا خدات تعاسط سے اجرئی ترقع رکھتا ہول اور دہی اگراس نا چنرکوسٹش کو قبول خرا سے تو سیسدا بیڑا

اكبرسشاء غال

تخييب أمادي

دَبِّ اخْفِيْ وَادْحَهْ وَأَنْتَ خَتْرُ إِلَّا إِمِيرُهِ.

### نبم الذوالركن الرسسيم



اس مقدمہ کو چند چھوٹے مقد مات کا بھوعہ بھنا چا ہے ویل یں چن بنہایت صنوری بابنی اس لئے دیل یں چن بنہایت صنوری بابنی اس لئے درج کردینا عزوری سمعنا ہوں کہ کتا ب کی تصنیف ونالیف کا مقعد، بودبرا صن بورا ہو اور مطالعہ کرسنے والے کے داغ یں ایسی صفا چیت پیدا ہوجا ہے کہ دہ سکون فلس کے مانتھ ابواب کتا ب کومطالعہ کرسکے ادرائی کے علم اور وا تفیت میں اضافہ ہو۔

دا) اسلام اورا حکام جنگ

الملام ایک ایسا نومبلات اور جموٹ بولنے والوں نے ایک بہت کمی تراشی ہے کہ السلام ایک ایسا نہب ہے جولوں کو خوں رہزی وسفائی کی تعلیم و تیا اور خوخوی و نفس بیستی سکھا تاہے۔ حالا نکہ اسلام کا نام ہی خود تبار ہاہے کریہ نرم ب عزوز سلامت و سلامت روی و مسالمت روی و واری کی تعلیم و تیا ہوگا۔ اسلام اوراس کی تعلیم سے واقعت ہوئے کے لئے قرآن محمیدا ور آن خفرت محمد صلے المندعلیہ والم وسلم کے اموۃ هنه سے قطاب ہوئے کی صرورت ہے ۔ جن لوگوں کو مطالحہ کی وسیع نوصت بر نہیں ہے اُن سکے سے میری کنا سب حجۃ الاسلام کا مطالحہ کا فی ہے ۔ اس عبد صروب اشارے کے طور برعض کیا جاتا ہے کہ تمام مورضین اس بات پر مشفق ہیں کر جہٹی صدی عیسوی کے آخر ہیں تمام و نسیا پر انہا تی جہا لات وظلمت جھاگئی تھی ۔ ایران روم ۔ مصروب ، ہند وستان ، چین ۔ پر انہا تی جہا لات وظلمت جھاگئی تھی ۔ ایران روم ۔ مصروب ، ہند وستان ، چین ۔ غرضکہ ہر ملک اور سرقوم النا نیت ۔ تہذیب اور رو حانیت سے بالکل معرام و کر دوالات فرضکہ ہر ملک اور سرقوم النا نیت ۔ تہذیب اور رو حانیت سے بالکل معرام و کر دوالات بہت کے انتہائی مقام پر بہنچ چکی تھی ۔ ایران میں تری شتی ند ہرب اور موسی اضلاق ب

مزدگی بداخلاقی کا جا مدیمین جیکا تفاء به بال نفس پرسنتی اور بدجلنی سند شا ہی در بارون اله شرفاک گفرون کی جار دایدارلیال بین کھی اینا علی دخل بخطا لیا تفا و لؤع اشان کی شرف بیند مساحب جلیل وعلم اور طاقور لوگوں کا حصد بن کر باقی تمام الشالان کوچ باؤس کی سفت میں کھٹراکر دیا گیا تقا - جندوستان میں مذو کی ندسب کا مثنتی یام مادکی خرج سرون کی سفت میں موجود تفا - بان مارکی عرف کا حرف نام بی سے دیناکانی ہت جس سے النام وسائن اور کا حرف نام بی سے دیناکانی ہت جس سے النام وسائن اور کانا ہت الد

اكى د دارد دارد الكريسية سياحه ونكساشيانك مندوستان محمركو بهي بقول مصفالي نهيس بتانا اور مرجوا عال الانتهاني بالهاب الانتهالية منف آن سك منظم سنة بيرمند مي بيدك المان الريك الداري المان المريك المان المان المان المان المان المان سر ويكن الداريتي ورة الموند يون يرفي وجا "يا - يتمردان والمنان الدرياذان الإما الطاروال اور سا بنوں سے گن کر عرد منت و مردّ کی کہر م تفازوں کی ۔ مکدائن الایان دیا کا ماہو و اُڈھو و ۔ بنالیا مخفا ۔ بونال دروم کی تبت بڑے تی جائد و اڑان ٹی ٹریمہ پڑیا ٹی ۔۔۔ کس طوع کم بنتمی ، ہا تجلى جيدها فتق احد صأحب المنزارة بين را يعني باد شام بول مسيد سااار والأوا ورم ول كو نعداتى كے دعو سے سنظ مريد لوك البيد عم نس النا لذك كواب ندر دابل سيمن اور الب منظالم أن پررددا دسكف يخت كرآئ ألوأن كالحشر بشيظ لم بمي كوت يخص كمي بيل بإلكمو "رست. ره استطح تدائس برفورًا مقدم مواعم بهو حاست او رفيد وحمد الذكي منز إلى ين والاسترات كو ترغيب دى جاتى تفى كه ده خريك كون اور او ينيدا د بينه بها الله دل كى چارد ل سي مراد تما شايمول ك ك من سامان عمريك بنين و مقاية واحدكانام بينه والااور بول كري من ر جذاكى عباوت كريد والاأن عكوب من الاش نهبن كما جاء كالاسكار الى المراري المرارية المارية سارى كى سادى دنيا يرحينى فللم ببرحها في - حاك ادريها لسنت بن الله به فرندره الله الجرير المار أبي ا لمك عرب إن تمام رفالنوق الرجه النول كالمرزياج الخفا كيونك بدالا أمتبال اس ألا .. . يثي رسيم ترباده ترقی کرچکی منسیل رابیلے زباسے اور لبیلے مکسیس آٹے رہت محمد کی اللہ علیہ دو ارسلم سے بیا کی اس مغالت اور بلیدی کودور کرسے کے سلتے توصید کا علم بلند کہا ، ذکھیں سال سے کم موسے بی ملك عرب سر با نشندون كونتام ونياكا معلم اور رهبر بنا ويك

شرع مَا مرضِ الذرب ما دصى به الأخاد الذرى الدوبنا البيط ما هينا. به المراهيم و موسلى ويملى الت التي الما المراهيم و موسلى ويملى الت التي والدين ويم المراد المراد

ناجتنبراالوجى من كلادًان طعتنبا قل المزود دسوره ج ركوع ١٠٠ دمباط لوطن الذى بمشرى كالالاف حَدْثًا وّاذا خاط بهم المجاهلود فالوا

ضدات معدار مد مع دین کا ده داستها است با است با محملان کو دیا که ادر پیر محد صلح براس کی دی سیمی ادر اجلائیم قریمی دعبتی کو بعی اسی کا حکم دیا تفاکردین پرسید مصطلوا ایس در اند ته شاداد

ادرومن لیدندی ول کومشوے مصطفکیا کرتے ہیں کمی قیم کی عداوت کے مبہائس نوم سے الغدا فی منت کرد کیلہ انفیا فساکروں

الفداف برقائم موجلت وائد برجاد المترسك كرابى دد جاره المترسك كرابى دد جاره المتراك كرابى دد جاره المتراك كرابى دد المدار المراف كرابى دد المدار كرابى دينى بيساء -

بول كى نا ياك مع بجواد رجوه فى بانول مع بجو

ادرومن كى بندے وہ ہيں جوندين پرصلح كارى سے بطق مين ادرجب جابل أت سے خطاب كريس توسلامتى كى

سلامًا رسور بنزاد، كدعه، وان جنواللسلمرفا جنج لها رسولة الانفال ركوعه، الصلح خير رسور دندار كوعه، ولا تبخسوا الذاسل شياء همري انفسده في المدين بعل صلاحها رسورة اثماركم في المدين ولم تخرجو كمرمن وباهم الدن تبورد همرون هسطوا البعم إن الله لا بجب المقسطين رسوره متحدة كموم،

وتعاولااعلى البرواتقوى كالقاطرا على كالشموالدادات (سرتها مَدَّكُ) ادفع بالتي هي احسن فاذ اللاي بنيات دبنية مل اولة كاناه وليحيم وما يلقلها الااللاب صبورا وما يلقلها الازوحظ غطيم

دم سحدهٔ دکوع ۵) وکا تسبواا لمزین بدا حوث صن ودن الله فیسبواالّٰله عل دًّا بغیرعِ لمر-

دسورة اكعام ركوح عبق

أوع الى سبيل دربك بالحكمة والمؤتظة المحسنة وجاولهمر بالتى هالحسن ان دربك هوا علم بمن شلعن سبيله دهوا علم بالمهنتان ين وان

ا باتیں کہتے ہیں۔

ادر اگر لوک ملع کرسے پر مائل ہوں آو تو بھی صلع کی طرف بچھک جا۔

صلح فيرو بركت بيد.

اور لوگوں کو اک کی چیزیں کم نا دواور زبین بل اللہ سے بعدفسا و نہ مجات-

جن نوگوں نے مم سے دین کے بارسے میں بنگ نہیں کی اور تم کو تمصارت گھروں سے نہیں کا لا اللہ بنم کو اس بات سے نہیں رو کما کہ تم آن سے نیک سلوک کرد اور آن سے انسا ف اللہ ایند کرتا ہے انسا ف کرے دالوں کو۔

ا در ابک دوسرے کی خلاترسی ادر نیکی کے کاموں بیں در کروا در ابغا و من او بیرکاری کے کامول میں مدونہ کرو.

ن بڑی ان کو نیک بات کے موش بی ال دسترب جلد بہار شری اس کو نیک بات کے موش بی ال دسترب جلد بہار شمانا اس کام کا ومرابطانا برائی بروانست والول کا کام سے اور اسے برط مانسیب واسے اختیار کرتے ہیں۔ واسے اختیار کرتے ہیں۔

مشركوں كے ساتھ بدربانى كا برتاد مت كر ورن كرو و الله فيرو و ضدادرنادانى سے الله كو براكبيس كے۔

لوگوں کو اپنے رہے راستے کی طرف حکمت اوا بھی نعیجت سے وربعہ بلا کا وراکن سے مہا حشر کرو تربہت پہند بیرہ طور پر کرو تیرارب آن لوگوں کو بھی خوب جاننا ہے ہواس سے واشتے سے بہک گئے اوروہ دا ہ پاسے مالوں سے بخ بی قام ہے مخالفین کے ساتھ اتقا ٹاسختی بھی کروتودی ہی کرو جسی ختی تھا رہ ساتھ کی گئی ہوا وراگر ایداؤں پرصبر گردتو بہرجال صبر کریے والوں کے حق بن صبر کرنا ہی بہترہے . عامَّةِم نعا تبوا بعثل ماعزنية به دلت صبرتمرنه يُعيرالصابين رسيه عل ركوع ١٠١

ان آیات برغور کرسے سے ایک فالی الذہن منصف مزائ تخص بر آبابت ہو سکتا ب کہ اسلام اور سلمان ل پر توگوں نے تمل وغارت اور طلم سنم کی تہمین سگانے بیں بڑی ہے اسمان کی سے کام لیا ہے ۔اس حگر بہ بھی بنا دینا ضروری ہے کہ قرآن مجید ہیں ایک مجھی آیت ایسی نہیں عب بی مال وو ولت حاصل کرنے یا ملک گیری کے لئے لوگوں پرزیادتی اوراعتدا کی اجازت وی گئی ہو بہایت اور ترغیب کا نوزو کری کیا۔

ا بان قرآن مجیرین احکام جنگ کی صکمت اوه تمام احکام جنگ مین اور اور مجیدین احکام جنگ مین بین بین اخود خد حفاظتی مین متورن کریم یا سلم الان کواس سے جنگ کی اجازت دی ہے کہ وہ قشتہ و فساد اور بدا منی کو مثا کر دنیا میں امن وا بان قائم کردیں اسلام چو کہ مین فطرت انسانی کے مناسب ند بہ ہے لہذا اسلام کو سیجے اورائس پر آزاوان فور کر سے کے نے صرور ست ہے کہ ونیا میں امن وا بان قائم اور ہران ان کوائس کی جائز آزادی حاصل ہو، تاکہ ندیم ب کے سیمے اورائس کے افتیا رکر سے میں کوئی بے جائز کا وٹ حائل نہ رہے ۔ بنابریں اسلام سب سے زیادہ امن وا بان اور صلح و آسمتی کا خوا بال ہے اور اسی سے وہ فسا د سے مناسب اور اس کو امن وا بان اور صلح و آسمتی کا خوا بال ہے اور اسی سے وہ فسا د سے مناسب سے زیادہ امن وا بان قائم کرنے کی غرض سے اگر صرورت ہو تو جنگ کرنا مہمی صروری میں اس تعلیم کو قابلی افتراض اور میں متوارد سے سکے۔ دنیا میں کون سیمی دارشخص ایسا ہے جواسلام کی اس تعلیم کو قابلی افتراض اور میں مقارد سے سکے۔

غیم میر کی جنگ وراسلامی جهادیس فرق ادر بندوں وغیرہ سے ندا ہب بر بہود ایوں بہود ایوں بہود ایوں بہود ایوں بہرود ایوں بہرود ایوں بہرود ایوں بہرود ایر بہرود ایر بہرود ایر بہروں کی بہروی بہروی بہروی ایک ایک کی اگر اسلامی احکام جنگ سے مقابل رکھ جائے اور عدل والنسان کی عینک دگا کر پر کھا جائے تو یقینا کسی عبسائی مجوسی بہروی تربید اور ہندوکواسلام سے شعلق ایک لفظ بھی معرضا ند ہجدیں زبان تک بالانے کی جرآت منیں ہوسکتی ای خدا ہب بین کوئی مجی خرب ایسا بنہیں ہوسکتی ان خدا ہب بین کوئی مجی خرب ایسا بنہیں ہوسکتی ان خدا ہب بین کوئی مجی خرب ایسا بنہیں ہے جس سے جن سے جنگ سے ہے۔

ترغیب دوی مو یا اس نربب کی جائز وار دا ده جنگ اسلامی جها دسه زیاده با اسلای جها دکی برابرمعتول ادرمناسب توار دی جاسکے - قرآن بمبد صاف صاف فرا تا ہے -

من الني ديترركوع ١١٠٠

قاتلواني سبيل الله الدين يقاتلوكم

الممثلين ديني ركعه

ازدسس في تلود با نهم ظلموا والثاالله على لفهاهم لقل برد دسورة ع ركوع ١١

المَ يُمَا تلون تومَّا تكثُّوا ا بِمَا نهم وحوا بأخواج الوسول معميل وككر الك مراتي وسوده توبر مكرع ١٠

ا الراء في الدين قد تبني الرشد ادين من كوئي منس بعد بدايت اوركراي من يقينًا كملاكمة ا فرق طام ہو گیا ہے جوادر زمیتی کی کیا مزورت ہے۔ قرآن بحبید ال مالات من جمك كى امانت دى ب ديل كى آيات سفالهراء

ملمالاإ بولوك تمسعالين تم بمى الشسك رست يني كاتمتل عاات الله لا بحيب دين كي حايت يس أن سے الله ادر زيادتي مرود الله كى طرح زيادتى كريده والول كويندنبي كتا .

اجازت دی جاتی ہے اُن لوگوں کو جن سے جنگ کی جا ري سه كرده بي جل كيس اس سنة كروه نظلوم بي ادر باو ركيس كرالنداك كى تعرت يرتادرس

تم كيول بركك نهي كوشي أك وكول سي جنعول سازتورديا ابئي تمول كوفيدكر يساف بعدا در يختدارا ده كراسيا مرول کے نکال دینے کا اور انعیس لوگوںسے پہلی دفعاتم سے بنگ كرسے يس ابتداكى .

قرآن جمیسه مسلمان ل کومرف انعیس لوگول کا متعا بدکرسے کی اجازت دی ہے بريا وح مكدة ورمول اورضهول اورصهرنا مول كؤوركر فتند وفساد بريا كرسن كليس اورسلماليل كوچين سے نه بنيف دي اورمسلمانوں ك قتل كرسانديں ابتداكر يكل بي -

دان احدمن المشركين استمال الربخدسة كوتى فخص مشركول بس سعديناه كاخاستكار فاجري حتى يسمع كلا مرالله فعراملاه مرتوأس كويناه وسه ادراس وتست ك أس كوايني يناه مامند ودع با نهم قوم لا يعلوك يس ركدك وه المينا ن سعفدات كلام كوس بحداد رياس دسوره قدبر دكوسة ، كواسكان كي مكيده السريبي وسد بدرعا بت الن لك

ك حن يس اس ع مزودى ب ك يولك اساام كى تعيقت س واتف ننس بي . طابر بعك الرقراك مجيديس جرية عدى كالعليم بونى تويهمكم دبرة أكه جريا فروان جريد كوسننا جاب ادر سفف ك بعدسلمان وبوتواس كواس كاس ك مكريمين ود بلكريد

عكم بوتاكر حب البياكافرقالد بس اجاسة قواش كوفراز بريتى مسلمان بنالوه قرآن مجيد كى ايك آيت كے متعلق معترضين كا جواب ہاں! قرآن مجیدیں برطکم بھی موجودہے کرا۔

تا الواالن بين لا يومنون بالله ولا أوه ابل كتاب بونه خداكران بي ادر شاخرت برايان للق بالبدم الا خردلا بحرمون ما حرم إي اورد فعاادراس عدرول كى حرام كى بوتى چزوك كورام الله دوسوله ولايل ينوك دين بمسلمد دريانت ادريها في كي راه كواختياركية بي آك الحقمن الذين ادقوالكتابي احتم الوديال كك كدديل بوكراب إتمول س

بعطوا لحزية عن بل قعمها غرد منه دي .

دسورته تحبه دکوع ۲۲

بس يبي ايك آيت م حل سے بيض نا دان معترضول كورموكم لكام كر قرآن شراف یں اوگوں کوسلمان بنانے کے اواتی کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس آیت یں اوراس سے اسے کی ایت یں مسلمان بنانے کا کوئی حکم یاؤ کرنہیں ہے۔ اعظے رکوئے کے پڑھنے ے صاف سمعلوم موجاتا ہے کہ یہ آن اہل کتاب کا وکرہے جوملا نید طور پرجرائم چشرمیکے تع مياكه ضائة تعالى فراتا ب-

دُتُولِي كُثْيِرا مَنْهِ عَرِلِيهَا دِعُونَ فَي الم شعروالعل والا واكله الرحت بهنعون رسرة الموركع و)

اورات بنيبرتم ان يس ببتيرون كود كموس كركناه كى باستدنني جعوف اورهام ادرال حرام سے كعلسة بركر سيسيت البئس ما ما والعادد و الا الفيا المي بيت عي بيد من وه كام جويد وك كرت سه بيان ممرالت إنيون والاحبادعن قلعم كوان كربيني شائع ادر ملما رجموف بيسك امدالها الا تعروا كليد المعمد المبس ما كال ككملك سركون من اليل كين - ببت مي برى بعده درگندہوان کے مشاکع اورطماکرتے رہے ہیں۔ ميمران كى بدر إيون حستانيون اورادباشا مطروعل كاوكرك فراياكم.

كتها احتدروا كالالحوب اطخاعا الله والمعون في كلازان أسأ دًّا ما ألله رو يس النساي والمعادمة م

جب مبى يداوانى كى أك بعر كات بي خدا أى كوتم وينا بعادر لك ين نساويجيلت بيدي عرف بن ادر الله ا نسادبول كودوست نبيل ركمتار

یاوری فرور کا اعتراف بادری مندر اپنی کتاب میزان المق بین اس امری تصدین کتالو

کمتاہے کہ درخیقت لمک عرب میں جوعیائی ادربیوسی سکتے وہ سخت برحلن ہو گئے منعدادر ملک سے سنے آن کا دجو دخطرناک تعاد قرآن کریم میں ان ہی لوگوں سے متعلق لیک عكم ارث دسے كه-

ابل كتاب ك اكثر عالم ادر شائع لوكون ك ال ناحق الدوا ہرہے کرتے اور راہ ضرائے لوگوں کوروسکتے ہیں اورج لوگ مونااورهایندی جن کرتے رہتے اوراس کوحذا کی راہ می خیے نبيس كرشے لواست ينج بران كوروز نياست كے عداب وروناك کی خوش خبری شسنا دو۔

ان كثرمن كاحباد والرعبان بیکفوت احوال الناس إلمباطل مه بيد و درعن سبيل الله دمكيزون الذهب والنضة فلا ينفعونها فيسبيل الله عشما حميعت المليم دسورة نوب ركورے ۵)

ایک دوسری مگدارشا و ہے۔

ومن أهل الكتاب من أن المنه بقطأ ديدتوع الياث ومنهمرمن ال تاسه بدينا كلاية درابيك الإما دمت مليه فأتمأ ذاك بانهم والوا ليى علينا فى الاميين سبيل ويورون على الكانب وهدييلون -્રો દેશ લેક જ

ادرائي كتابيس سے بعن ايے بي كاگران كياس زرنقد كالبرميرهمي الانت ركعوا ووتوجب المكوأ تصائمها تتعاسي واسه كيرا واكن يسد بعض ايد بب كزياد ونهي ایک بہت چوٹی سی اشربی بھی ان مے پاس امانت رکھو و و متم کو بدون اس کے والیس مدوی که برونست تقاسف ے سلت اُن کے سرم کھونے رہوان لوگوں میں بدیدمعا ملی اس دجه سه آنی که وه پکاست مگله بکته بین کر سب جا بلول

كاحق اربيفين بم سے بازي بنيس بوكى اور مان بو ممكر التدر جهوت بيسانيس -

وب سے مشرکول کی طرح یہود و لفا رئی مجی سخست برمیان اور جرائم بیشر ہو بھکے ستے۔ تام كمك مطلق المنان مخاعرب من مركزي بإقاعد وسلطنت متى شكرتي كمكي قالذن مخاجس كي پاستدی سب پر لازم بوتی ایسی حا لت پس جرائم چثیر لوگول کو منزاد ینا- ان سعدا قرارا ها عست كيزان كوخساد ادرجرائم سے باز ركم كراس وا مان قائم ركھنے واسے فالذن سكم المخسَّت بنا نا قابل اعتراض كيس بوسكتاب، إلى أكراس معاطبيس الخضرت ملعم مع فعليث ادركم النفاتى سرود بوتى تومرجب الزام تعااسى مع خدائ تعالى من درايكار دفا تكوافى سيك الله الدين يقا الوكتم متراك راه ين أن لوكون سواط وتم سوق بن.

ولانعتل دا الله الله يعب المعتلين (دومرول مع كيد فرض دركمو) اورزيادي مت كروم خدا ئے تعالی نیادتی کرے دالوں کو بیندنہیں کرتا

اس حكم كو تبليغ دين اوراشاعت اسلام مے كوتى نعلق تنبيں كيونكما سلام كى اشاعت

اوردین کی تبلیے کے متعلق توصاف حکم قرآن محدیس موجودے .

وتعل للن بن ادرّالكتاب ولل متيب المع يغير ابل كتاب اورعرب عصالمون سه كموككياتم وين أسلمتم فات اسلوا فقد اهتد وأولت اسلام بس داخل بوسه بويس اگراسلام نبول كريس ار قراناً مُاعليك البلاغ -

وآل عمان ركوع ۲۰ كام سب كرحكم اللي يهنيا دد-

وان الله على مشرصه لقل يوللني

افوجوامن ديادهم بنبيج الا

اسمالله كثيرًا لا ولينعها فت الله

(30,63)

بهایت با گئے اور اگرمنه مورس نوتعدادا تومرف اتحا ہی

اس آیت یں یہ نہیں مکما کر تھا را یہ بھی کام بے کہ تم ان سے جنگ کرولی ظاہرہ کم جنگ اُن جرائم ہیٹے لوگوں سے کی جانی تھی جومسلما لاں کرتمال کرتے سکتے یا امن عامیہ ين خلل والت تطعم بعرايك حكم عكم موتاسه كر

أذك للذيك يما المون بالمفعرطلوا لين سلما ول عا فراوت بي اب أن وجي ألك فرو ے السا کی اجازت ہے اس داسطے کران برطلم برد اسے اور كي فرك وشب مين كذا التدان كي موكر عاير قادر ب ان هِوْلُوا دِبِهُ الله ولا وقع الله الذا يرده معلوم الكري مويي رس من اتن إس مكني بعضهم ببعث لمد مت صواح مربادا بروردگار الترب ناع اروا این گرول س بيع وصلوات ومساحد بين كونيسا الكال ويقسك ادراكر التد لوكول كواك وومرسه كم ے دمید آنا مینا تو لفائلی کے صوبے ادر کرے اور مودول من بنقم الله الله الله الله عديد عمادت فلط الرسلما لال كاسوري من من كثرت ب مدالا المبيا وأناب مي مي ومات ما يعد بوت ادروا كام ي مذكرت الذبي مزومان كي موكرت اليك

ويشربس كالتدايد شارمب بالمالتيب

واكن بحيد ترمز معدول في مفاطنت كومرورى بمعتالية بلك وو ومرسة تنازيب الى میاد ت کا بول کر بھی خالوں کے القت ہے کا ای بٹا ہے آور الماہے کر قرآن جمید شیط عبادت الإيراك الإيدار عن وافن اورندي الأوى ك و أفون عن كال الشاق rn view

اجازت محض اس نے دی ہے کہ ذہرب سے سمعے اور تبول کرنے یس کسی قسم کے جرواکراً اور جور و تعدی کو دخل درہے اسلام ہو کہ میں فطرین انسانی کے موافق اورد لائل حقہ وہراگا نیرو سے موتید ذہب ہے لہذا اس کی اشاعت اسی دفت نریادہ ہوسکتی ہے جب کہ ہر ضم کو اس امان دنیا یس قائم ہواور اسلام کے سمجنے اورائس سے واقف ہوسے کا موقع لوگوں کو چسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے زیاوہ فقنہ وفسا داور بدا منی کا دشن اورا من والا کو چسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے زیاوہ فقنہ وفسا داور بدا منی کا دشن اورا من والا

#### رب، اخوت ومساوات *در*واداری

بم كواس بات كا افاركرنا چاسهيّ كه ايك مرتبه مبندوستنان قديم مي بعى اخوست ومساولت ا آوانه للندود چا ب ميني كوشم برصي سياسي دوى دندې مفوق يس مها دات بهيا کرسے کی نہایت موٹزکوشش کی ادراس سے ہم گئتم بدم کو تدیم ہندوستان کامعیلج افغلم کہ سکتایں گریم مرصے قائم کے ہوئے ذہب کو بیارام اشوک کے زیادیں سبدے نیاده مودی مامیل مواادد بندوستان بس بهارام انوک ادر چندگیت کوز اسفی ی شبشا بی قائم برسکی ندا نوت انساق ا درمساوات دردا داری کی کوئی شال قائم بوتی -مندوندب كي تعليمات ميون عرز لمن على مام بندوا خلاق ادرأس كى خمالي ا اسی قدر بیان کردیناکانی ہے کر ہندو دمیب سے روشن کیلوا در مندوقوم کے قابل تعریب اخلاق کا خلاصہ ادرختہائے ترقی ہے ہے کہ اینا ن پارک الدینا ادر تمام ملا تق سے منقطع موكر مظلول بهاطول اور فارول من تنها فى كى دندكى بسركيد يبى ولم ساء كريد نيت ا درمهردیت کی قابل تذکره شالیس بندورستان کی تدیم تا سی بس مرج دنهیں بی بندوں كى جمعت جمات اوررين مهترى ويش، شودك تعتيم بندور كاسياس الفلافي ايد ىدىمانى تىنرل كاسبىسىد براسىسىسىد .متومها دان سەلىن كوېندومسىتان كامتىن مېغم كمياجأناهه ابيف شاستريس بربهؤن كاامتدار بوصلي اورشوه ول كحظوق كوبالكربا ادرمنا كهدين كمسكة اسبير بخست قوائين دآيين بناستة اسسع بزمدكنسل انساني يرشايد

آین خیتمت نا ۹ س

ہی کوئی ظلم کہیں ہوا ہو۔

قا لاكِ منوكى روسي شوددجنى فلام بي - فلا مى ان كاطبى خامرس الك ك ازاد كردينے كے باوجومى وہ أزاد نہيں كملا سكة والله كان دات كے مندول كے سان كامس كرنا توكياسايد معى باعدف نا إكى ب أب وروه الرك عقر جوايران كى طرف آربیں سے مندوستان بس آسے سے پٹیڑاس مک بس آزادا نرزدگی بسر کرتے تھے۔ آديو سي جب أن كومعلوب كرك ابنا محكوم بنا ليا توأن كواني تهذيب ابي علوم المدين اخلاق سکما سے منچاہے بلکہ برامتبارے اُن کو پسن وزلیل ہی رکمنا چا ارادرشو در كاخطاب دے كرأن سے اس طرح مدات ليني شروع كيس جس طرح چوبا إو سے اسان خدمت لیتا ہے چنا کے اس کے بوت یں منوشا سرکے وہ الواب پی سکت ما سکتے ہیں بحبرمہنوں اور شودروں سے حقوق کو واضح اور متعین کرتے ہیں۔ منوشاسز کی رو سے برجن کا کام شاستر پڑھنا پڑھا نا۔ بیٹ کرنا گیٹ کرانا واعلی واقد سی پروجتی کرنا ادر تحاكف لينا عقا ربر منول كى عورتس داديان ادربرين ولي كملات عظ يشودر اكريكى بوفى رونی کوچودے تورہ روٹی پلید ہوجاتی تھی۔ ورجی فوامکی وات کی موں مردن سے مقابله بس دليل تنيس شدور ويدكوشن بعي نهي سكتا مقا ادر اكربلا اراده أس سكان یں وید کے الفاظ پھر جا یس تواس کونہایت اؤیت کے ساتھ بہرا بنامنا مروری مقابین أكركونى عظيم الشان جرم كريد تب يجى اص كوقتل نهي كيا ماتا عما دنيا يس كوفى جزير شووركى کیت نہیں تھی۔

منوشا مترک پانچوں باب بن مان، نکورہ کرشود کوجوئی نوداک کھانا، پہلا کوئی برالفلا زبان سے نکائے قراش کی زبان کاشلینی چلبتہ کونکہ دہ نمی دات کا آدی کوئی برالفلا زبان سے نکائے قراش کی زبان کاشلینی چلبتہ کونکہ دہ نمی دات کا آدی سے۔ آکٹویں باب بن سے کداگر کوئی نیمی دات کا آدی اعلی دات ہے آدی کے ساتھ اُس کی برابر بیٹے تو اس کی پیٹیا ئی پرواغ لگا کرجلا وطن کردینا چاہتے یا راج اُس کی پٹی بن سے ایک حصد گوشت کا کا شاد اے نمود کواگر کوئی بریمن بلادج قبل کر دے تو اُس سے قصاص بیں بریمن کو سرگز مل نہیں کیا جاسکتا رہا وہ سے زیادہ اُس کوجہ اند اداکا کی آواز دیتے جاتیں تاکہ علی وات کے آدمی جروار سوجائیں اور اُن پراُس شوور کاسات مدر مسے ماتے ۔

غرض اس تسم کے صدیا قوائین نے جن کا کچر کچھ مٹا ہوا انرآن کہ بھی ہند قر سے مور ہے کہ وہ نیج وات کے لوگ سے ہمرانہ سلوک روانہیں رکھے منوشا ستر کی روسے مشتر کہ فاندان میں تورٹیں دراشت سے محروم ہیں یعنی باپ کے تمام تر کہ کے ماک بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں محروم الارث قار دی گئی، ہیں رغوض منو کے قانون کی روسے ہند درستان کی آبادی کا ایک بڑا حصة ممکنا مجمورہ کہ وحث یا نہ زندگی بر کرسے اور اس کے ساتھ نہایت ظالما دبر تا قرکیا جائے۔ فلا صدّ کلام بہ کہ ہندوں ہیں افرت النان کی نہ ہم اکو کھیکم ادر اس کے ساتھ نہایت ظالما دبر تا قرکیا جائے۔ فلا صدّ کلام بہ کہ ہندوں بی ساتھ دوا میں افرت ہندوں میں منتق نہ ہم تا کھور اس کے ساتھ نہ ہیں ورتے ایسے پید ابورہ سے ہیں بوشو دروں کے ساتھ رہا بہت کی ساتھ رہا ہی ما کھور اس کے ساتھ رہا ہی ما کھور اس کے ساتھ رہا ہی ما کھور اس کے ساتھ بیا ہی میں اور عیساتی نہ ہب امراز میں سے میں اور عیساتیوں سے امراز میں ایک میں اس کے تصور سے بدن کے دوشلے کھور سے ہور افون کو جس مارہ اس کے بیا اس کیا تھا اس کے تصور سے بدن کے دوشلے کھور سے ہور نہ میں افون ور میں ایک میں تھا اس کے تصور سے بدن کے دوشلے کھور سے ہور تھا کھور سے ہور سے دی کھور سے میں سے دور تھا کھور سے میں کھور سے ہور تھا کھور سے ہور تھا کھور سے میں کھور سے ہور تھا کھور سے میں کھور سے میں

يريا يون مس زياده مرتبه حاصل من تفاعيها أي، يهودي، محوسي و فيره مرابرب اورايراني، یونانی ، ردی وغیره اقوام پر نظری جاست نواخوت وساوات اور دواداری کی مندو ب ے بھی برترما اس ان بل نظر آئی ہے۔ تمام ملکوں اور نوموں کامفصل تذکرہ اس مفقر كتابيس ببإن نهيس كيا جاسكتاراس وقت توصرف يدبيان كرناسه كراسلام اس معالمه يس كيا تعليم ديناسے -

و اسلام نبی وقوی ا تسازکوبانکل مثات ادر تمام بنی نوع انسان اسلامی تعلیمات کومها دی درجه عطا فراتا ب اسی طرح تالونی حقوق سب ے مساوی عصراتا ہے - بال اسلام اس بات کا قائل ہے کہ و تعص زیادہ با اخلاق او باضل ہوائس کی زیاوہ عزت کی جائے اور جوزبادہ ممنت کرے ادر زبادہ کمائے وہ آ دانظلب نكمة اوركمطة ويمول كم مقابط من اگرزيا وه دولت اورزياده سامان معيشت الكالك ہو تو کھیے حرج نہیں ہے۔

ا نما المومنون افوة رسوره مجرات بإيها الناس اناخلقنا كمرمن نكردا نثى وجلنا كمرشعوكا ق تبائل لتفادنوان اكومكم عنالله اتفاكمر دمجرات

مىلمان سىپەلىپ پى بىيا تى بىياتى،يں ر لوگر سم سے تم كوايك سند ماده سے پريداكيا اور تم كو خملف اقدام وقبائل بنا ديا تاكه كبس بين ايك ووسرك كوبهجاين خداکے نزدیکتم یں سبسے بزرگ اور مکرتم وقع يوزيده برمنركا ربو-

الم تخفرت محد صلے النَّدعليد والديسلم سال ساف العاظ بي فراديا ہے كدعوب ك لوگوں کو عجم کے لوگوں پر اور عجم کے لوگوں کو عرب کے لوگوں پر محض عزنی یا عجی موسل کی وجرسه كوفئ فضيلت بنيس مل حضرت بال رضى التُدعن منفى علام سن جن كوحصرت الديكرصدين شي خربدكرة واوكر ديا تعصا - حضرت عمر فاردق حضرت ملال كوا بنا أقاكها كيت عقد حصرت سلمات ومعرت حدافية حصرت صبيب ببي على ملام بي عظم اورصابه كرام ك اعلى ترين طبقدين أن كاشماري -

بإايها المن يد امنواكرن اتوامين ايان والوخداك واسط تائم اور انساف مكاواه ريكي. لله شهد ا و بالقسط ولا يجرمنكم تمم كى وشمنى اس بات كا باعث ندم كونم الفاف دكرية مناه توح ملى الت كا ياعث ندم كونم الفاف دكرية التعالى المالة العلمة ا

هو اقن ب التقوى - (آل مرن) رسورته القام)

وإذا فلتم فاعل لوا ولوكان فاقرافي الجب كروالنساف كى بات كرويا بع كى ترابت دارى كم

ا نقعمان كيول شهيجير-

ندكوره دولال أيتول سے صاف ظاہرہ كردوست وسى اوررست وار غيررشتروارى سے سا تغه عدل ومسا واست سے برتا ذکا حکم ہے کسی سے سا تغدیدے انعمانی پاہدے جا طرف واری کی مطلق اعالت بنیں۔ادھ منوشاستریں علمو دراور پر بہن کی جان میں کوئی مساوات تنہیل دم قرآن ممید یں انفس بانفس رجان کے بدے جان) کمکرسب یں سا وات قائم کردی ۔ دوسرى حكمكتب مليكمرا دهقها من فى النتلى دتم پرمقنوين كا تعماص وض كيا كيا، فرماكر كسى قاتل كيد كوئى جامع بناه باتى نبيس ركمى الركرى فاطى ياكوني برمين كسى فلام یا شودر کونا حق قمل کرے گا تواس فاظمی یا اُس برہمن سے مغرور تعساص دیا جاسے گا بہی نہیں کہ یہ احکام قرآن محدیس کھے رہنے کے لئے میں اورمسلما لاں ہے ان پرمل ' شکیا ہو بکہ فرآن بھیدما ایک ایک حرف مسلما لال کے سلے آن کی زندگی کا دستورالعل را به ایک مرتب سفریس لوگول سے کھا نا پکاسے سے ساتے کام تعلیم کرساتے انخفرت مملم مبى أس قا فلديس موجودا مدآن سب لوكون كراتا وشهنشاه وسير سالاستع اب سے فاریاں لاسے کا کام اسے ومرسے لیا۔

حصرت فارون اعظم سن اسن عهد خلافت يس ميندمنوره سع بيت المقدس تك ايك أونث يرسفركيا أيك فلام بعي بمراو تها رأس ادنث بدفا رعق اعظم ادر اكن كا غلام إرى باري سے سوار برستے مقے - شہرتہ رسب آیا توآخری باری غلام کی امتی ہ فاروق المنظم اون كى مها ريك مدة بدة اعم آعم بيدل مل مد يخف فلام ي ون كياكم شهر قريب آگيا سه اب آپ سوار بوجائل اوري اوس كى مهار پاركر آسكيان فاردق المطهنسية كهاكربيس سوار بوسنة كى بارى تغمارى بى سند - چنا بخداسى ما لسنديس جب كرخليفة اسلام كي شان وعلست ديم ف كمسك لوك عن عن حق مول سي على آك عظ داخل معت أيك مرتبه ايك ومسلم بادت ويعنى جبله عنا في كوايك معدى غريب آدی کے ناجائز طور پر تھیٹر ار دینے کے جرم یس مجرم قرار دست کرمکیم مرزا معادر مواجس کی دعیات دی ہے اور میں ایک مرتبہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم المند وجہ کو مقادہ ولانعتل دا الله الله يعب المعتلين (دومرول مع كيد فرض دركمو) اورزيادي مت كروم خدا ئے تعالی نیادتی کرے دالوں کو بیندنہیں کرتا

اس حكم كو تبليغ دين اوراشاعت اسلام مے كوتى نعلق تنبيں كيونكما سلام كى اشاعت

اوردین کی تبلیے کے متعلق توصاف حکم قرآن محدیس موجودے .

وتعل للن بن ادرّالكتاب ولل متيب المع يغير ابل كتاب اورعرب عصالمون سه كموككياتم وين أسلمتم فات اسلوا فقد اهتد وأولت اسلام بس داخل بوسه بويس اگراسلام نبول كريس ار قراناً مُاعليك البلاغ -

وآل عمان ركوع ۲۰ كام سب كرحكم اللي يهنيا دد-

وان الله على مشرصه لقل يوللني

افوجوامن ديادهم بنبيج الا

اسمالله كثيرًا لا ولينعها فت الله

(30,63)

بهایت با گئے اور اگرمنه مورس نوتعدادا تومرف اتحا ہی

اس آیت یں یہ نہیں مکما کر تھا را یہ بھی کام بے کہ تم ان سے جنگ کرولی ظاہرہ کم جنگ اُن جرائم ہیٹے لوگوں سے کی جانی تھی جومسلما لاں کرتمال کرتے سکتے یا امن عامیہ ين خلل والت تطعم بعرايك حكم عكم موتاسه كر

أذك للذيك يما المون بالمفعرطلوا لين سلما ول عا فراوت بي اب أن وجي ألك فرو ے السا کی اجازت ہے اس داسطے کران برطلم برد اسے اور كي فرك وشب مين كذا التدان كي موكر عاير قادر ب ان هِوْلُوادِبُا الله ولا وقع الله الذا يرده معلوم الكري مويي رس من اتن إس مكني بعضهم ببعث لمد مت صواح مربادا بروردگار الترب ناع اروا این گرول س بيع وصلوات ومساحد بين كونيسا الكال ويقسك ادراكر التد لوكول كواك وومرسه كم ے دمید آنا مینا تو لفائلی کے صوبے ادر کرے اور مودول من بنقم الله الله الله الله عديد عمادت فلط الرسلما لال كاسوري من من كثرت ب مدالا المبيا وأناب مي مي ومات ما يعد بوت ادروا كام ي مذكرت الذبي مزومان كي موكرت اليك

ويشربس كالتدايد شارمب بالمالتيب

واكن بحيد ترمز معدول في مفاطنت كومرورى بمعتالية بلك وو ومرسة تنازيب الى میاد ت کا بول کر بھی خالوں کے القت ہے کا ای بٹا ہے آور الماہے کر قرآن جمید شیط عبادت الإيراك الإيدار عن وافن اورندي الأوى ك و أفون عن كال الشاق

الليا دبيت المقدس، كے باستندول بيس سے كوكى تخص روميول كے ساتير ما ناچاہے تواس کوہمی امن ہے بہاں مک کہ وہ محفوظ مقام مک پنج جاتے ا اس عبدنامه برآب ين سرداران كريميمي وشخط كراديت عقد تأكه ده سب معي اس کے گواہ رہیں اورکسی قسم کی خلاف ورزی نہ ہوسے پاسے اس سے احد شام فلسطین سے ادر بھی کئی شہروں سے السی فسم کے امان نامے حاصل کرکے اپنے آپ کو بخبر مقا بلہ کے نوشی خوشی مسلمالوں کی حفاظت میں دے دیا ، فاردت اظام کی حکومت وسلطنست تريمًا تيس لا كعدميل مربع رفبه پرتھى اس قدر وسيج سلطنت كيے فرمال روا اور لينے زيك یں دنیا کے سب سے زیادہ طاقتورشہنا وکوکسی مرض کی وجہ سے کسی سے شہد کھا سے کو بتا باآپ کے یہاں شہدنہ تھا اورکسی حگہ سے بھی شہد منیں مل سکنا تھا البتہ برت المال ینی سرکاری خرائے میں تعوال سا شہد موجود تھا لوگوں نے کہاکہ آب اس شہد کو استعمال کریں ۔ فاروق اعظم شے جواب دیا کہ بہ تو تمام لوگوں کا مال ہے جب تک عام فوگ ہوسکو اجارت مدوي من استعمال نهيس كرسكتار آب سے خليف موسے عدابندار مدتوں بیت المال سے ایک حبر مھی نہیں لیا رفت رفت نو بت یہاں کے پہنی کہ آپ رافلا مستولی موسع لگا اور فقروفا ترکی اوبت پنیلے لگی تب آپ سے محاتب کرام ا کومسجد نبوی یں جمع کرے فرایا کہ یں کارد بارخلانت یں اس قدیم صروف رہتا ہوں کہ اسے فعقہ کا کوئی اہمام نہیں گرسکتا آپ سب مل کرمیرے سے مجید مقر کرد یجنے ۔ حضرت علی کرم الله وجميد في فرايا كم صبح وشام كاكعا ناآب كوبيت المال سه للكرد كا. فاردق معلم سے اسی کومنغورکرآبیا -اس کھاسے کا اندازہ اس طریت ہوسکتا سے کہ دور درا زسکے سول ادر عالمول کے سفیر دریند منورہ بس پیغام سے کرحاض موسنے تووہ فارد ت اعظم ہی کے ساتھ وسترخوان بركها ناكهات ران سفيرون كوعموما اس بات كي شكايت بوتي كه مدينه بس مم كو كهانا بهت بى معمولى اورادسا وروكا لمتاسيه مد

## رمه اسلامی نظام سلطنت

فکرمین اورکانی خورو تدقیق سے کام لیا جائے تو برخمقت طرور تباع بروہ بوجائے گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی باکست لونت گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی باکست لونت

آئيقين ٢٦

اس كى شرافت بدقائم ركف كمسلة طوائة تعاسط سن مرزائ بي بادى - دبسرا پينيبر اوتار ، وخشور مدرافت، بنی اور رسول مسیع جمنول سے طائنورول کوظلم وستم سے رو کے اور كزورول كوظ المول مع مقابط بس ا بن صقوق كى حفاظت بدآ اده كريد ينى تمام طاقتون کے مالک اورمعبود تقبقی کی عبا دت وفرال برداری بجالاسندرسنعد کیا رجب سے اس ساج مسكون يرنشل النافي باوسه أسى ومت سع فكوره دولال مياريال النالال يسموج و رمیں اور اس و تعدید سے ان وووں بہار اوں کے معالج بینی پیغمروں کی تعلیمات سما سلسله جاری ہے وات من امة كه خلافيها نن ير ان پنيبروں امر با ديوں سفيميشہ ا دنیان کو ادنیا نیبت پر قائم رکھنے کی کوششش کی اور الشان سے باہی تعلقات کونوش گوار ركم كرمبود حيتى كى عبادت بما لاسنے كى فراغت أن سے ساة مباكى ،اس كوشش يى اُن كوكم ي ومنط و يندست كام فينا يرا ركمي منيون كوبه إور بنا كركم فهم اور مركش فالول كا سرلورسك اورأن ك كروغود كوخاك ش الماسة كى مزورت بيش آئى - ونياسكم إوليل ادر بنجبروں کی تاریخ اس ممس کے واقعات سے لبریزسے ، اضیں با وبوں اور دبیروں کی لاتی ہوتی تعلیما سے نیتھ تھاکہ دنیا ہیں بار بارطلم ومصیاں اور جرد طغیاں کے طوفان بریا بوسے کے بعد فرم موہو گئے۔ سب سے بڑا اورمنلیم الشان طوفان جس سے تمام دیع مسکون کا اما طدکراییا تھا اُس دنست آیا جب کدرہ پڑیا مل ما ہم ا دنیا نہست کی اكس كاحت واليس ولاسك كرسك مهوث موسك والاعتمار صلي المشرهليدوا لريسلم-مندرحة بالانتهيس غالبا يدبات بخرى سمه يساحى بوكى كداننا ق ابادى ليم عة نظام سلطنت جن چنركا نام بعدوه أكرونياي مدل والعاف فائم كرسة اورطوق الناني كى طاطنت كا دربيه سبع توده إديان برحق كى تعليمات كانيتم بوسكتًا سع ادر اسى سلة كها جاسكتا ب كدنسل انساني كى بعبود و فلاح كمسلة سلطنت وحكومت كي بعبود و فلاح كمسلة سلطنت وحكومت كي جس فاز نظام تا مم بدے دہ سب کے سب بغیروں ارسولوں اور با دلوں کے تاہم کے موت باأن كى تعليمات سے افزوتے -اكفورت ممدملى المتدعليد والديسلم ج كلد ونها سك آخری ادرسب سے برشے اوی سفے اس سلے لاع النان کی بہرد و فلای کے سفت آپ کی لاتی ہوتی شریعت بینی اسلام سے ہم کوسب سے بڑی یہی تو تع ہوسکتی تھی کہ وه سب سے بہرنفام سلطنت وی کیسے کا الم تم اپنی مکروسرا مفہ وعظام کی کیونی

پرہبی اس کو پرکھ کرد کیولیں۔

اسلامي نظام سلطنت كى بررى حفاظت كديد ونعام سلفنت فالم ك منے وہ مہیشہ واع النا ن کی ندکورہ نیتنی بھا ریوں سے بار بار مودکر آئے سبب درہم برہم ہو ہوگئے اور سنے اولیں اور نئے رسولوں کے آسے کی مزورت پیش آئی رہی ۔ أنفرت محدملى المدعليدوا لروسلم ايك اليي شربيت مدرات واج يكسن كل الوجوه معفوظ الدمرم كى تخريف وتبديل سے باك موجودس اورا منده مجى أسك شغيرو تبيدل بعسك كأكوتى إمكان نهيل لهذا اسداى نظام سلطنت پس أكر انسا ن کی تدیمی بیا روں سے عود کراسے کی دم سے کوئی اختلال پدیا ہو تواس کی اصلامے لے ہم کو صرف شریعت اسلای کی طرف متوج ہونا پڑے محا بو محفوظ وموج وسعے کسی ووسری شرافست اوردوسرے ہا دی سے انظاری مزورت نہیں جس طرح ہرشر ایمت ایک اور پنیبری اطاعت انسان سے چاہی ہے اس طرح اسلام بھی درجانسا كى فلاح وببود كے لئے انسان سے بنيراسلام كى اطاعت ادرنظام اسلام يىنى قرآن کریم کی دی ہوتی تعلیم کی تعبیل جا بتاہے جس طرح سرایک ندیہے اضان کوغلام اورخواری سے کال کرآ وا دلی وحریت مطاکر اے سات احکام فداوندی اینی نرمب اوراحکام نصب کی اطاعت جا ہتا ہے اس طرح اسلام بھی انٹا ن کو غلای کے طرق سے آ زاد کرسے کے مع فرال برواری افوا بال ہے۔ تمام ماہب سے احکام دوحقول مراہم كة جا سكة بي أكيب كو تعظيم المراللة اور دوسيد كو شفقت على خلق الله إ اكب كرعبادا اوردومرے کومعا لمات کہ سکتے ہیں اس دوسرے مصے کوسلطنت جمدا جا ہتے۔

لبكن ايد انعتيارات حاصل نهيس مرسكة كرده مستول نه موسك بلكه دوفا لؤن الميني نماييت ے قاتم کئے ہوئے اصواوں اور حکموں کے ماتحت، ایک وقوم میں امن وانتظام قائم رکھنے کا ومہ دار ہوتا ہے۔ اور ہرا یک شخص اُس کوکوئی خلا نے تا لان کام کرنے مہولے و کیمکر روک توک کرسکتا اور برمعا لمدین اس سند بواب طلب کرسن کا آزادا ندین ركفتا مهداس امريا شهنشا وكوفليفه كيتريس فليفه كربيت المال كالجمي انتظام كرنا پرتا ہے۔ بیت المال بیں جررد پر یا مال جمع ہوتا ہے وہ رعایا کا مشترکہ خزانہ ہے خلیفہ کواپنی وات یا اپنی واتی فواہشات کے معے بریت المال سے مجع بھی خریق کرسنے کا اختیار نهین اس کی حثیبت محض ایک این یافتهم کی موتی سے وہ رفاہ رعایا اور خلوت خدا ك فاتد ع مع الق اس خزاس كوخري كرالهه - يتيون ابياة ن مختاول مسافرك كى ا مداد ا در فوج و يوليس و غيره ك معارف شى بيت المال كا روسيه خرج بو" است-اگر لمک میں بناوت سوتو اس کے فروکرسے اور برامنی کوامن وا مان سے تربیل کرسانے کی تدا برعل بین لاتا ہے بنظلو مول کے حقوق فل امول سند ولاتا اور سرایک بدمعاش کو تنكلے كى طرح سيعا بنا دنيا ہے -چررول مواكوتول ادر رہنرانوں كو سرائيں وينا اور رما ياكى جان و مال دآ بروکی حفاظت ونگرانی کرتا ہے۔ انفسال خصومات بیس عدل وانسا ف کوناظر ركعتا اورسلم وفيرسلم كااس عدل ك معاسط يس مطلق لحاظ نبيس ركهنا سه يتمام بے حیاتی سے کا مول کو روکتا ہے اور لوگوں کو پراسن ا در سخید و زندگی بسر کے سنے کی ترغیس دنیا ہے۔ ملک کی مفاطن کے سلتے نوج کی مدور شد موتوسلما اوں کی نومی معرق كرتاب البكن فيرسلول كوفوع بس بعرتى بوسينسك سلة بمبور بنيس كراا ببيونى حملات اندرونی نسا وات اور برسم کی بے راہ روی کے مٹاسے امر وور کرسے نیزرانا ہ رمایا کے ابتمام سے سے بیت المال یں خزانہ نواہم موسع کے درائع یہ بی کرمسلما وال سے ذکرة ومشرك وربعدر دبيه ومول بوالم سعاص كى تشريح خود عكام شرع بس موجود سعد اسى طرح فيرسلول سعد ا بك نهايت منبغدادرممولى مكبس جزيد سك نام سيديل كيا جانا سه غيرسلمون كوسوات اس جزيه عداوركوتي شكس اوا كرنا بنبين برتا راميكن مسلمالان كوزكاة ك علاده صدقات اورمزورت محد وافت يمسك بريد جندسيه الماكية بشنة بين مسلمان فرم عصفهانت اداكرك بربعي مجود بي ادر زكاة وفيره سع مجى كمات بین معاف نہیں کے جاسکے غیرصلم اگر اپنی نوشی سے نوجی خدات اواکر لے پرآ ادہ ہول نوجز بہ سے معاف ہوجاتے ہیں۔ غیرصلموں کے مقابلہ بین صلما لاس کے جان وال کو اس سے زیادہ خرچ کہا جاتا ہے کہ یہ لاع النان کی فلاح وبہبرہ اکے زیادہ نوا ہاں اوراس سے زیادہ خرچ کہا جاتا ہے کہ یہ لاع النان کی فلاح وبہبرہ اکنے نے ادہ خرت نوا ہاں اوران چروں نوا ہوں اوروزہ بج ٹراؤہ وغیرہ عبادات پر فائم رکھتا اوران چروں دار ہیں حظیمہ مسلمالال کو نماز وروزہ بج ٹراؤہ وغیرہ عبادات بر فائم رکھتا اوران چروں کے اواکرالے کا اجتمام کرتا ہے۔ فیرسلم رعایا کے عبادت فالال کی حفاظت اس محافظت اس می خلیفہ اس کمی حفاظت اس می فلیفہ کے ذلون کی حفاظت اور جہارت وصنعت وزراعت کی ترتی کی تدا پر عمل ہیں لانا بھی فلیفہ کے ذلون ہوں واصل ہو سے وائی جیریں نمام لوگوں کی مشتر کہ لمکیت ہیں ان پر کوئی شکیس حکومت کی طرف سے عا مدنہ ہیں کیا جو خوص پورے اور کمہل اسلامی نظام سلطنت سے واقف ہونا جاتے سے خوفص پورے اور کمہل اسلامی نظام سلطنت سے واقف ہونا جاتے ہونا جاتے وہ خلفا کے راشدین کی حکومت وسلطنت و دہ خلفا کے راشدین کی حکومت وسلطنت و دہ خلفا کے دہ شخص پورے اور کمہل اسلامی نظام سلطنت سے واقف ہونا جاتے ہو خالے ہے دہ خوص پورے اور کمہل اسلامی نظام سلطنت سے واقف ہونا جاتے ہونا جاتے کا مطال حکرہے۔

اسلامی نظام سلطنت کی خوبیال ایجام سے اپنے سکھائے ہوئے اخلاق پر دوسری تو مول بعنی دوسرے خراب سائے والوں پر حکومت رکھا ہے لہذائش سے دوسری تو مول بعنی دوسرے خرابس بات کی بھی اجازت دے دی کہتم دوسری قومول بینی دوسرے ندیہ والوں کو بھی عالمانہ عہدے دے سکتے ہو کیونکہ سلمان اگر چیت ہیں تو مول بینی دوسرے ندیہ والوں کو بھی عالمانہ عہدے دے سکتے ہو کیونکہ سلمان اگر ہوجاتیں بخلاف دوسروں تو معی اس قدر کم دوسری توموں کے کہ انعموں نے دوسروں پر مطلق موجاتیں بخلاف دوسروں پر مطلق اعتماد نہیں کیا فیلیفہ اگر بے را در دو ی اختیار کرے توائی کو مسلما لؤل کی جاعت نور اللہ معزول کو سکتی اور دوسرے موزوں شخص کو انتخاب کر بینے کا حق رکھتی ہے دیکن بلاچہ خلیفہ معزول کر سکتی اور دوسرے موزوں شخص کو انتخاب کر بینے کا حق رکھتی ہے دیکن بلاچہ خلیفہ کے نتخا ہے ہیں کسی درائن کسی خاندائی یا تو می ستھاق کورتی برابر کہی دخل نہیں ہے۔ خلیفہ کے انتخاب ہیں کسی درائن کسی خاندائی یا تو می ستھاق کورتی برابر کہی دخل نہیں ہے۔ انتخاب ہیں کسی درائن کسی خاندائی یا تو می التد تعالی عند ہستھاتی تو المبیت کی برائج

مسلمالاں کے خلیفہ متخب ہوئے اُن کے بعد باوجرواس کے کران کے جوان ارمہادرا عقلہ نے دورات میں اورائی میں میں مقارد اورائی جینے موجود ۔ بننے حصرت عمر فیا روق اعظم فیلینہ متخب بردر موجود رہ اورائی میں رہ سند داری مہیں رکھتے کے دفاروق اعظم سند اور کی تعید سندرات منان فنی خلیفہ ہوئے حالا کہ فاروق اعظم کے نہا بہت لائق وفائن جیئے سندرات منان عمن موجود کے حمارت فتان عمنی کے بعد معنوت علی کرم الدوج سب مالاند بن عرض موجود کے حمارت فتان عمنی کے بعد معنوت علی کرم الدوج سب فلیف منان منان کے حالان میں ایسی میں ایسی میں اور حکوم اور اور امر مالانت میں دراشدہ کو صاف مور پر بتا ویا ہے کہ ملطنت اور حکوم ما دان حق اور امر ملطنت میں دراشدہ کو تا تو صدرا سلام میں ایسی بے حذائ سرگر نہیں ہوگئی مسلطنت میں وراشدہ کو تا تو صدرا سلام میں ایسی بے حذائی سرگر نہیں ہوگئی مسلطنت میں وراشدہ کو تا تو صدرا سلام میں ایسی بے حذائی سرگر نہیں ہوگئی

اسلامی جمہوریت کانصور روائتی تحضی سلطنت کی بعنت کو دنیا ہے مٹایا اور بٹایا کہ حکومت وسلطنت ایک امانت ہے جو تمام لوگوں کی طرف سے کسی ایک مخفس کوسہ وکی جاتی ہے۔

مب وہ شخص نوت ہو یا معزول کیا جائے تواش کی حبکہ بھر تمام ہمحد دار لوگ کمی دوہر نے خص کو نتخب کرے قائم کردیں اس طرح دنیا میں نہ کوئی شاہی خا ندان موجود ہوسکتا ہے نہ کوئی فراں روا اپنے بیٹے کواپنا ویسمد بناسنے کا خیال دل میں اسکتا ہے ۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی لازی قرار دیا کہ ہر ظیفہ تمام اعاظم امور میں اقدام سے پٹینے لوگول سے مشورہ حزور کرے ادرایک مجلس شور کی ہمیشہ امور سلمانت میں خلیفہ کوا داو پہنچاتی رہے ۔ خلفا تے را شدین کو جب کوئی اہم معالمہ پٹین آتا تو وہ مشادی کو حکم وبیتے کہ الصلون ما مقد کی آواز باند کرتا ہوا گئی کوچ ل میں سے گذر جا ہے ۔ کو حکم وبیتے کہ الصلون ما مقد کی آواز باند کرتا ہوا گئی کوچ ل میں سے گذر جا ہے ۔ معدو نفست کے بعد حاضرین کے سامنے ایک مختصر اور جا مع تقرید میں وہ مسئلہ پٹی محمد وفست کے بعد حاضرین کے سامنے ایک مختصر اور جا مع تقرید میں اس مسئلہ پٹی کھر میتا رصا حسب الرائے ادر مجمعل لوگ باری باری سے تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا ما حضرت اور بیا میں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا مع تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا مع تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا ما وہ میں اور جا میں اور جا میں اور خوا کے دیں اور جا میں اور خوا کو میں اور جا میں اور خوا کی دیا ہو جا کا رحضرت اور کیا ہے تقریدیں آس مسئلہ کے تعلق کو سامنے اور جا میں کئریت دوائی میں جو جا کے دیات اور کی باری کا دیا ہو جا کا رحضرت اور کیا کہ کو میں کا میں کئریت دوائی کو کھر کے دیا کہ کو میں کئریت دوائی کے دیا کہ کو کھر کے دیا کہ کا کھر کیا گئر کے دوائی کو کھر کیا کہ کو کھر کے دیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کے دیا کہ کو کھر کے دیا کھر کے دوائی کو کھر کیا کہ کو کھر کیا کہ کو کھر کے دوائی کیا کہ کو کھر کے دوائی کھر کے دوائی کی کھر کے دوائی کے دوائی کی کھر کے دوائی کے دوائی کی کھر کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کھر کے دوائی کی کھر کے دوائی کو کھر کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کھر کی کو کھر کی کھر کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کھر کے دوائی کی کھر کے دوائی کی کھر کے دوائی کے دوائی کی کی کھر کے دوائی کے دوائی کے دوائی کی کھر کے دوائی کی کو کھر کے دوائی کے دوا

عندے خلیفہ نتخنب ہوسے کے بعدا پنی سب سے پہلی تقریر میں فرایا کہ " دو گویں متحا را خلیفہ مقرر موا ہوں حالانکہ میں متم سے بہتر نہیں مہد سس.... اگر بس تھیاک کام کروں تو بیکھے مدد دوا دراگر بس فلط ردی اختیار کردل تو مجھ کوسے میں حاکر دد ہ

معنرت فاروق اعظم کے عہد خلافت یں ایک مرتبہ مجلس شوری منعقد ہوئی اور اختلاف آرا ہوا تو فاروق المنطم کے عہد خلاف اس موقعہ ہوئی اور اختلاف آرا ہوا تو فاروق المنطم کے اس موقعہ ہوایک سے برابر ہوں ... .. میرا پید نمشا نہیں کہ یں ہو چا ہتا ہوں اس کو آپ لوگ بھی ان لیں ؟

بہرمال اسلام سے سب سے پہلے باقا عدہ ادر موٹرطر پیقے سے تعصی دراتی سلطنت ادر کے سیسلے کو مٹانے کی کوسٹسٹ کی۔ اگرچ کچہ دلاں سے بورمسلما لال کی نخلت ادر برنسیبی سے نودمسلما لال سے اندر موروثی سلطنت کا سلسلہ جاری ہوگیا گر بچر بھی مسلما لال بی اسلامی نظام سلطنت سے احول منا بال رہے بسلما لال بی کی تعلیم کا اثر سخفا کہ ہمیا نید سے ہمسا یہ ملک فرانس ہیں جمہوری سلطنت کی نبیا در کھی گئی اُس کے بعد امریکہ بیں بھی جمہوریت قائم ہوئی امدان قدد نیا سے بہت سے ملکوں میں جمہوری سلطنیت ناتم ہوئی ہیں ۔ فرانس وامر کم بے کی جمہوریت در ضیفت اسلامی تعلیمات سے متناثر سے نا ایک نیٹھ ہے۔

اسلامی جہوریت وروس ملکولی جہوریت میں جو و خرابیان من نظام سلطنت میں رمین وروس ملکولی جہوریت میں جو و خرابیان خصی سلطنت میں رمین و آسمان کا فرق ہے اس مروج جہوریت میں جوج خرابیان خصی سلطنت میں اس قسم کی خرابوں میں سے ماہیوں سے بیان کی بیں اس المام کی جوزہ سلطنت میں اس قسم کی خرابوں میں سے ایک بھی نامت نہیں کی جاسکتی مسلمان اپنے حکم ال کو اگر وہ خدا ورسول سے حکم کی مخالف ت میں کوئی حرکت کرے قبال کر و قبال در آو کے کا قالونی می رکھتے ہیں میکن اس سے سرایک می تعدید ادرائس سے بیا دیت و سرکھی کے خوال تک کوول میں نہیں اس و بیتے ۔

جب كرسلمالان كويدحق صاصل مدكر وه جدا وربول ك اعكام كى نطاف وردى

پراپنے فلیفہ کو معزول کرسکتے، میں تو بھراس سے بڑھ کراور کیا حاقت ہوگئی ہے کہ ایک بخبرہ کارمضید ملک وقوم، نیک طینت، نیک نیت اور قبیتی شخص کو جو اسپنے فرانس عدگی ہے بجا لارا ہے محض اس نے کہ اُس کو تین یا پا پنج سال کی مت گذر بھی ہے معزول کرکے نئے انتخاب کی زحمت گواراکریں اور کسی نئے تخبرہ کی مصیبت میں اپنے آپ کو بہلاکریں و

عیدائیت سے ال ودولت کا مرتب ندمباس قدر دلیل تھیرا یا ہے کہ دولت مندو كوا سماني بإوشا بت بي واخل موكنس روك دياس وبوده نمهب في بيرواياك ندہب کو گدا گریننے کی اجازت دی ہے گرار الم سے مال کو سا مان معیشت فراد سے ائس کا اصلی مرتبه ظا بر فرا و باسے - ماک اے تمام باث ندول با تمام بنی لوع انسان م اندر مالی مساوات محال اورعقلاً اشتراکیت و بولستو بهت اصول ا قابل عمل بی گر مكك وقوم كى فلاح وبهبود كے يے يہ ماننا صورى سے كه جس قدر مال ود والت افراد ے تبصدیں ہے دہ تمام محموی طور پر الک و توم کی دولت سے اوراسی سے توم سے برورد کا فرض ہے کہ وہ دمسرے تخص کی دولت کوبر باد اور کمف ہوسے سے بحالے تاک كرك و قوم كي دولت بي كمي واتع نه بهوادر الركوتي شخص اپني دولت حود اپنے باتھ سے بر باو کرد ما ہو تودوسرے کا وض ہوکہ وہ اس کواس علطی سے روک دے اسلام ے اس حقیقت کو تذنظرر کو کر حکم دیا ہے کہ او قرا اسفھاء اموالکم دیا ہے اموالی ب د توفوں کے سپروندکرو اس طرح لیس للدهنان الاحماسی دانسان ج کھر کوشسش کروا ہے وہی اُس سے سفے ہے) فراکر تُرخص کو کسب معاش کی طرف متوج کردیا ہے۔ رشوت كرج النان كے الله باله ستمةًا ق آندنى سے اسلام سے ناجا تر قرار و باسے تجابت کی تواسلام سے ترغیب وی ہے میکن سموخرری کواس سے ممنوع قرار دیا کہ اس میں بہت سی افلاتی اوراتنعمادی معزقی معمرین سود خری سے النان کی با ہی محست ومرباتی د بهدردی کی صفیت صنه معدوم بر جاتی سے - باعضت و دوات کماسانت النال ارام طلب اوربرول موجانا ب سود فوری سے روائے سے ماکس کی تمام دولت بتدر کے سبت کرایک محدود کردو کے تبعندیں آجاتی ہے اور اتی لوگوں کو منفلوا نرطور پرسہ إلى من بتلا بونا پر تابع - فله إو وسرى مرور يات زندگى كى چيرول كوگران ك

البنهصيقت تما 04

انتظاریں فروخت مذکرسے اور روکے رکھنے کو بھی اسلام سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے اگرچہ ایک شخص کوفائدہ پہنچہا ہے لیکن باتی تمام دگر س کواس سے ادبیت ہوتی ہے تمار بازی اور شراب خواری کوبھی اسلام سے ممنوع فرار دیا ہے کیونکہ ان چیزوں سے فقف اورضادات بديا بوت بين-

آئ کل کے بوریی ملکول کو اپنی تہدیب اور ترقی یا فقه مالت پر بڑا غرد اور ممنطب لیکن انھیں لمکوں بیں آئے ون آن سے نظا مسلطنت کوھا لمانہ فرارِ وسبنے والے گروہ پریا بورب بای بلفورط ایک فلاسفر کا قول ہے۔

" وه و قست قریب سے حب کرکسی النّان کو محب رطن یا وطن پرست کهدینا اُس کی انتہائی تو ہین ہوگی کیونکہ ہم انغاق سے آبک ایسے زمانے میں پیلا ہوئے ہیں جس بی مخصوص نظام حکومت اور متا زطبقہ کے افراد کے مفاد کی خاطرغارت گری کا بازارگرم ہے ۔ اسی فارت گری کوصب الوطنی کہاجا آہے اس تول کے قائل اتی بلغور سے آئے کل کی مہذب عبداتی سلطنتوں اور جمورتین

كى بدا عماليول سے تنگ آكر مندرج بالا الفاظ كهمير.

روس کا سب سے بڑا مربرطا نسطائی کہتاہے کر دنیج انسان میں سے ہرفہمے ملکی و تومی مرخا ندانی انتیا زات بحلی مثا دبینے چاہیں۔ان لوگوں سے پوری اور میساکی جِبورتيول مح مفاسد منعالم كالمهر مطالعه كرسائ بعديد باتين را ن س كالي بن لیکن امسلام ملکی وقوی انتیا زائت گونسلیم کرتا ہوا وہ نظام سلطنت اور وہ اخلا تی تعلیم پیش کتا ہے کہ ای ملفورٹ اورطالسطائی کواس تسم کی خالاف مطربت انسانی نخباویڑ بیش کرسنے کی مزورت باتی نہیں رہی اور سرتعمے کمفا سددمنطا لم کا پورے طور پر سدباب مدماتا به ادران ان الهايت آسان اس معادت السائي ك سبولت يا ماتاب منطقة حاره كوج طمع سطقة إرده لهين بنايا حاسكتا اس طرح افام عالم سے خصوصی انتیازات ادرامنان کی حب الطنی کوننانہیں کیا جاسکتا - للمذا سلام سے نہائل وشعب سے اندیازات امدانسان سے حذبۃ صب الوطنی کی بخوبی کریم کی ہے كراس النيازتوى اورحب الوطني كوكهيس بمبى اليها ناجائز موقعه نهيس وإكروه أذع نساني برمناه لم دوا رکھنے کا ور بید بن سکے۔

## ربه، غیرلمول کی صروری شها دنیں

ون امریکہ کے مشہور عالم فرریمیر کا قول ہے۔

" دنیا کی "ار من میں کوئی مدم اسن بلدی ادراس تدر است کے ساتھ مہیں بسلاجتنا كو غربب اسلام تعوليد بى عرصه ين كوه الثاتى سے ك كر بحرالكا بل مك اور ایشیا کے مرکزے افراقہ کے مغزی کنا رول کک جاپہنچا ؛

اس ول كو پرمسكرسوچنا جاسية كه اسلام كى بدجرت انگينراشا عت الموارييني جرم تشدد کے درویہ م تی تمی یا آپنے اعلی اصول ادر مفیدتعلیمات کے درویہ -

د ۱) سرولیم بیور و لاگف گف مخدکا معنف) جواسلام کی مخالفت یس شهریت حاسل كريكا إلى الله مندرم ويل الغاظ كفف برجبور موكيا س

"اسلام لے ہیشہ کے واسط تو ہمات باطلہ کوجن کی تاریکی مرتوں سے جیاری تقى كا لعدم كرديا ـ بُت پرستى مو توف موكئ ادر فداكى وحدا نيت اور فيرمحدودكمالات ادر بہرایک حکر محیط قدرت کاستلہ معنرت محدرصلعم ، کے معتقد ول کے دلول اور جانوں میں ایسا ہی زندہ آصول ہوگیا ہے جیاکہ حضرت محدرصلم) کے ول میں تھا ندس سلم یں سب سے بہلی ات بوخاص سلام کا منبوم سے یہ ہے کہ خدا کی مرضى پركائل بعروسه اور تذكل كرنا جا سيّے بلحاظ سعا شرِت كے مہى اسسالم يس مجمعه كم عربال مهين بي چنائي ندبب اسلام بين يد بدايت سه كرسب سلمان آبيل ين اكد دوسرے کے ساتھ ہرا درا نم مجست رکھیں . بیپوں سے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتیے فلامول کے ساتھ نہا یت شفقت سے پیش انا جا ہے ۔ نشہ کی چیروں کی ما نعت ہے۔ ندہب اسلام اس بات پر نو کرسکتا ہے کہ اس بس پر میز گاری کا آباب اميا درج مرجوب جوسى اور ندبب من نبيس إ إجامًا

وس چيبروان سائيكو پيديايس ايك آرمكل كفي والاسلام ا داسلامي معليم كانسبت

مر ندیب اسلام سے مہایت کال اس کشن مصریعی قرآن محدی اخلاقی تعلیم پس نا انصانی -کذب مغود - انتقام ·فیبت - اسستهزا طبع · اسراف، عیاشی • مدکمانی نهایت

ا بينه حيقت ما 00

قابلِ الست قرار دی گئی ہے - نیک نیتی افیاضی ویا انتمل اصبر برد باری اکذا یت شعاری - سیاتی اراست بانی اوب صلح اسی مخت ادرسب سے پہلے خدا پرایمان لانا اور أس كى مضى پر توكل كرتا يمى ايمان دارى كاركن اور سيح مسلمان كى نشا فى ضيال كى كى بى دروروروس مى علوم ونون كى ترقى كا اصل سبب بعى اسلام اي موا

ر ۱۷، افزاکٹر گستا دلی بان فرانسیسی تکھتا ہے کہ

" جب وقت ہم فوحات عرب پر نفروالیں کے اوران کی کا میابی کے اساب كو أبحاركردكمايس سطة تومعلوم بوكاكم الثاعت ذبب بي الوارس مطلق كام نهيل ليا الباكيو كمصلمان معينه معتوح اتوام كوابي ندامب كى بابندى ير، آزاد چهور وين مے اگر اقوام عبیوی سے اپنے فاتخین کے دین کو قبول کرایا اور بالا خران کی زبان کو بھی اختیار کیا کو بیمحض اس وجہسے تھاکہ اٹمغوں سے اپنے عدید حاکموں کو اُن قدیم حاکول نسے جن کی حکومت میں اُس وقت تک تھے بہت زیاوہ منصف یا باان سکے ندہب کو اپنے ندہب سے بہمت ریاوہ ستیا اور سادہ با یا۔ یہ امرتاریخ سے ٹابت ہو کیا ے کو کی مذہب بزور شمشیر نہیں کھیل سکتا ۔ ص وفت عیسولی سے اندلس کو ورا سے نقح کرلیا اس وقت اس مفتوح توم سے جان دینا قبول کیا لیکن مذہب کا بدلٹنا تبول نہیں کیا ۔نی الواتع دین اسلام لبوض اس کے کریز درشمشیر کھیلا یا گیا ہو محض بر ترغیب اور بزور تقریر شائع کیا گیاہے اور یہی ترغیب عمی حسے اتوام ترک و مغل کو مجمی جفول سے آگے چل کر عربوں کو مغلوب کیا دین اسلام قبول کرسے پر آ اده كرديا- چين يس مجى اشاعت اسلام مجه كم منين موتى مارى كمتاب ك ايك ووسرے عصدیں معلوم ہوگا کہ اس ملک میں بھی اسلام کس تدر طدی سیلا اگر جہد عربوں کے چین میں گز بھرزمین پر بھی قبضہ نہیں کیاتا ہمائس وقت چین میں کروڑوں مسلمان ہیں و دمنتول ازتمدن عرب،

(۵) رابرٹس اپنی تاریخ چارلس پنجم میں مکھتا ہے کہ ۔ وہ سلمان ہی منتے جن یں اشاعت نہب سے جوش کے ساتھ روا داری ملی ہوئی تھی ایک طرف تو مہ اپنے پغیبر کے دین کو پھیلاتے تھے دوسری طرف اُک اُنخاص کو جواً سے قبول نہیں کرتے اپنے اصلی ا دیان پر فائم رہف ویتے تھے " والا) بیشور سبان اپنی کتاب سفرِمشرق بیں فکھتا ہے کہ

میں ایک بڑا قالان مروت ہے عیسا یتوں کو مسلمالاں نے انکھا یا۔ یہ جمانف، انوام میں ایک بڑا قالان مروت ہے عیسا یتوں کو مسلمالاں نے سکھا یا۔ یہ جمی ایک ثواب کا کام ہے کہ انسان دومرے کے ند ہرب کی عزت کے اورکسی کرننہ ہے کے تبرال کرٹ برمجیور مذکرے ش

ر،) تا ایخ جنگ صلیبی میں ندکورہ مصنف میشو کستا ہے کہ

"جس وقت حصرت عرط نے بیت المقدس کو نفتح کمیا تو استعدل نے بدیا کیوں کہ مطلق بنیں ستایا بر فعلان اس کے جب صلیبوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو اُنهموں نے نہایت ہے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور بیہودیوں کو علادیا "
دی نمتے ہیت المقدس کے متعلق اواکٹرگتاؤلی ہاں لکھتا ہے کہ

آ يَنهُ حَتِيقت نا

رہے اور اُتھوں نے اُن لوگوں کے ساتھ جو سروز شا ہنتا و قسطنطنیہ کے عاطوں کے ہاتھ سے انواع وافسام کے منطا لم مہاکرتے تھے اس طرح کا عمدہ برتاؤ کیا کہ سانے لمک سے پیکشا وہ پیشانی دین اسلام اور عزبی زبان کو قبول کر دیا ۔ یں باربار کہوں گا کہ یہ وہ نیتی ہے جو ہرگز بزور شمشیر نہیں حاصل ہوسکتا "

رو) مصرکے مشہورا خبارا بجیف میں ایک بیمی نے مکھا بھاکہ

مہم عبیا تیت اوراسلام کا متعالمہ کرتے ہیں قوایک خایاں فرق یہ نظراً تاہے کہ عبیاتی ندہری کے عبیاتی ندہری کے رائے ہیں جب علوم وفنون آگئے توائی نے نہا ہت بدردی سے اُن کو پا ال کیا لیکن ہلام سے خود علوم وفنون کی نبیادی قائم کیں اور عیبا تیت وجو سیرت سے جن شاکفین علوم کو شوق علم کے جرم میں حبلا وطن کیا اسلام سے اُن کو اپنے وامن میں پناہ دی " سروش کو شوق علیا کیت علم اور تعدن کے میدان میں اسلام کے دوش بدوش نہیں چل سکتی اسی طرح اخلاقی حقیقت سے بھی اسلام کا متا بدنہیں کرسکتی ہے

(۱۰) بیروت کے ایک سیمی ا خہار الوطن پس ایک بی نامہ نگا رہے آ مخفرت صلعم کے متعلق ایک فیمون مکھا اس میں وہ تکھتا ہے کہ

آبَيْ: صِيَت نا ٨٥

ہے جواس کی اولاد کو بغنے پہنچائے۔ ۔ اُتخدی سے عورت کے مرتبہ کو بلزد برویا ، بیت المال کے سلنے توا مدمر تنب کے او تکست، و وا نائی کو سلما ان کا گم شدہ الی ترار دیا اور اُس کے صاصل کرسے کی تاکید کی لا

و ۱۱) بون وليون پورٹ و إحب كھتے ہيں كم

سبہ خبر ایک درقرآنی در برب تارار کے در بعد سے شابع مواستا اباری فلط ہے۔
کیونکہ مراکبہ فیر شدسب آدمی او ان فکر سع ملوم کرسکتا سند لہ آنور بن وصلحی کا منہمی کا منہمی اسان کی توبانی اور فول ریزی کی حالہ خال اور زکا تا آیا سم کی گئی منی اور بیشہ کے جھکڑوں اور تحقیوں کی حالہ باہمی افزانوس و مجت کی نبیا و طوالی گئی منی اور بیشہ کے جھکڑوں اور تحقیوں کی حالہ باہمی افزانوس و مجت کی نبیا و طوالی گئی منی اور بین باعث ترتی کا بوا تحقاد جیست میں یہ ند برب ابل مشرق کے واسط مستایا برکت تھا اور آنخفرت وصلح می بیخ کئی کے لئے کی تھی۔
مولی علیمال کلام ہے بہت برستی کی بیخ کئی کے لئے کی تھی۔
مولی علیمال کلام ہے بہت برستی کی بیخ کئی کے لئے کی تھی۔

الا) مشبهورمورخ الروردگين لكمتاب ك

" تدمت کے قالان میں شخص اسلحہ کے دربیداپنی ذات و ملکیت کی حفاظت کا حق رکھتا ہے وہ اپنے وشمنوں کو دفع کرسکتا یا آن سے زیادتی کا بدلہ نے سکتا ہے۔
اور اپنے انتقام و معا وضد کوا کی مناسب حد تک دسیع کرسکتا ہے۔ محد صاحب رمیلعم، کو آن کے ہم وطنوں کی ناانصانی سے آس وقت محروم و عبلا دطن کیا جب کہ وہا خیراندلیش ندہرب اور صلح آمیز رسالت پر عامل تھ۔۔

والما مشرطامس كارلائل ابني كتاب ميكيرزان ميروز اليس المحتنا سندكه

چوظلست میں جھیا ہوار گیستان تھا گردیکھواس سے زور شورسے اراجان والی بارد و کی طرح نیال میں جھیا ہوار گیستان تھا گردیکھواس سے دربید ولی سے تاب غراط روشن کردیا۔ کی طرح نیلی آسان کی اُرٹی کہتا ہے کہ دربین جی ایم روادویل کہتا ہے کہ

"دلیلول سے فاہت ہے کہ انخضرت وصلم اس سیک اس نیک نیتی کی تحریک سے ہونے تھے کہ لوگوں کو جہالت ادر بحث ہے گاری سے جھڑائیں اور بیرکہ اُن کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ تھی کہ امری بینی توحید اللی کا جوش جو اُن کی روح پر فایت ورجر مستولی ہور ہا تھا اس کا خوب اشتہار واظہار کریں اُن کی وات کریم اور میرت صوانت منتون کی نبست اُن لوگوں کا تصور کرنا چا ہے جن کے اظلاق اور ایمان کوا بنار طبس سے تمام امور دنیوی پر کا مل افتیار حاصل ہے ۔۔۔۔۔ قرآن میں ایک نہا بیت گہری حقا نیت ہے جو اُن فظوں میں بریان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صبح رہواتی اور الہای حکمتوں سے ملوبیں و

دها) جرمن مستشرق عا ويل ديش لكمتا بك

" قرآن کے مطالب ایسے ہمدگیریں اور ہرز اند کے لئے اس قدر موزوں ہیں کہ زماند کی سئے اس قدر موزوں ہیں کہ زماند کی تمام صدا تیں نواہ مخواہ اس کو تبول کرلیتی ہیں اور وہ محلول ،ریگ نالوں، شہول اور سلطنتوں میں گو بختا ہے ۔۔۔۔ وہ ایسی کارکن قوت بن گیا جس کے جھو بعہ سے اور سلطنتوں میں گو بختا ہے ۔۔۔۔ وہ ایسی کارکن قوت بن گیا جس کے جھو بعہ

آئينهُ حقيقت نما

جس دقست عیمائیت تاریکی کی ملکہ بنی ہوئی تھی یونان اور ایشیا کی نمام روشنی عیسائی یورپ کے گہرے اندھیرے میں پنجی "

(١٤) ارگولتهد آنگریزی ترجمه قرآن دمترجمته راه ویل اید دیبا چدین مکمتاید که

یتحقیقات سے پیرظا ہر ہوگیا ہے کہ اور دیگرطوم سے متعلق جو کچھ جانتے سے پیٹیتر اور دیگرطوم سے متعلق جو کچھ جانتے سے پیٹیتر اور دیگرطوم سے متعلق جو کچھ جانتے سے وہ تقریبا سب کا سب کھلی عربی کتا اول سے لاطینی ترجموں سے در بھہ سے انھیں کال ہوا تھا۔ قرآن ہی کے مشروع میں کنا بیٹر ان علوم سے حاصل کرین کا دوق شوق عروں اور اکن سے دوستوں میں پیدا کیا تھا ہ

" قرآن بین عقائد۔ اندلاق اور ان کی بنا پر قانون کا کممل مجموعہ موجود ہے اس بیں ایک وسیع جمہدری سلطنت کے سرشعبہ کی نبیا دیں بھی رکھدی گئی ہیں عدالست! حمد لی انتظا مات الدین اور نہا ہت مختاط قانون غربا وغیرہ کی بنیا دیں خداتے واحد سے بقین پر رکھی گئی ہیں !!

و١٩) رادربيار وبليوك شيفن لكفناب ك

"آخضرت" ہے بہت پرستی کے ایک متشرانہار کے عوش بی خالص تو صدی کاعقیدہ قاسم کیا۔ آپ سے لوگوں کے اضاتی معیار کو بلند کیا اور ان کی تمدی حالت کو ترقی دی اور ایک تبدیہ اور سعقول طریق عبا دت جاری کیا آخرکار آپ نے اس ور بیسے بہت سے دعثی اور آزاد قبیلوں کو جومحض و رول کی طرح او معراؤ سو آڑتے پھرتے ہے ملے بہم بلا کرایک محصوس ملکی جما عت کی شکل میں نتقل کردیا آپ ایک ایسے ملک میں پدیا ہوئے سنے جہاں ملکی نظام معقول اعتقاداور خالص اظلاق سے لوگ ناواتف نے آپ سے اس مقول اعتقاداور خالص اظلاق سے لوگ ناواتف نے آپ کی اصلاح کردی بہت سے آنا د قبیلوں کی حگر آپ سے ایک قوم چھوڑی۔ بہت سے معداد ندول کو قبال عقیدے کی حگر آپ سے ایک قادر مطلق معمود وں اور بہت سے خداد ندول کے بالی عقیدے کی حگر آپ سے ایک قادر مطلق معمود وں اور بہت سے خداد ندول کے بالی عقیدے کی حگر آپ سے ایک قادر مطلق معمود وں اور بہت سے خداد ندول کے بالی کو تعلیم دی کدوہ اس نویال کے ماتھ گررطن و بیٹیم خداکا معتول عقیدہ قائم کیا لوگوں کو تعلیم دی کدوہ اس نویال کے ماتھ

زندگی بسرکریں کہ وہ وجود مطلق ہردم ہمارا مما فظونگہا نہے۔ اسی کو نیکیوں کا جزا ویہ والا جمھیں اوراسی کو بدول کا سزا ویہ والا جھکراس سے موریں۔ بہت سی قابل نفرت اور وحثت انگیز رسیس جوآپ کے زمانہ گل عرب میں رائج تھیں ان پر آپ نے زبرد ست حملہ کیا۔ اوبا شائر بدکاری کی بجائے تعدو زوجات کا ایک بالعظا اور باضا بطہ اصول منفبط کیا گیا۔ وخرکشی کی رسم کا پورا پورا النداد کیا۔ ترک ہندتانی صبنی اور بربری اس بات پر زبور ہوگئے کہ اپنے بتوں کو اُٹھا کر پھینک دیں اپنے رفزان رسم وروائ کو جراد کہدیں اور مذاب اور فالس میں شاہر تھا وی اور خالف میں ما اور خال کو جراد کہدیں اور خال کی پرستش میں شاہر تھا وت اور فالف بھا کی اور خال کی دوم سرتو تیں دیزوان بوگیا اور اُنھوں سے اسلام سے یہ بات سیکھ لی کہ نیکی و بدی کی دوم سرتو تیں دیزوان مواہر من نہیں ہیں بلکہ نیکی و بدی دولول اُسی علیم اور قدوس کے زیرِ فرمان ہیں جاسما و رئین کی نمام چیروں پر محکم ان کرتا ہے ہو

(بر) طواکٹر و بلید فی آر نلٹر کی کتاب پریچنگ آف اسلام اسی موضوع پر تھی گئی ہے کہ"ا سلام کی اشاعت بزورششیر نہیں بلکہ صلح واستی سے ساتھ ہوئی ہے یہ بو تا بل مطالعہ ہے۔ اور اس کا اُردو ترجمہ دعوت اسلام کے نام سے مشالع سدہ کا سر

را۲) موسیونبلی جمعوب نے ایک بے نظرکتا بمشرق پراکھی ہے اور جو ایک نہایت متقق اور ندہی مصنف ہیں آن کا قول فواکو گستا دلی بان سے اپنی کتاب تمدن عرب بیں اس طدرے نقل کیا ہے۔

"سَلَما ن اَن نظامات بین جواتوام مزدوری پیشه کی بہبودی سے تعلق ہیں اس وقعت کک اُن سخت فلطیول سے بیچ ہوئے ہیں جو مغرب بیں واقع ہوئی ہیں۔ ان بین اب تک وہ عدہ نظامات کا مل طور سے باتی ہیں جن سے دربعہ سے انخصوں سے امیر وغریب و نمام و مالک بین صلح تا عم رکھی ہے اس قدر کہنا کا فی ہے کہ وہ قوم جن کو تعلیم دبینے کا دعوی پورپ کررہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خودا سے سبق لبینا جا ہیں ہے۔

(۲۲) بد دنیسراید در د مونندف به رونیسرال نامشرقیه جنیوا یونیوسی کهتیس که محم

الم توضرت صلى الشرعلية وسلم كواصلاخ اخلاق الدرسوسائل كي تسلم كالايباني المنظم لقين كرنا بيران المسال المسال المسال المسال المسال المسلم المنطم لقين كرنا بيران المسال المسال المسلم المنطم لقين كرنا بيران المسال المسال المسلم ا

## رها ایک فلط اولاد

ہارے زمان کی پیدا مشدہ خرار آوں میں خصوبیت سے ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کدا سلام کو مور والزام بنانے کے لئے بعض نام کے سلمان سلاطین کی باعلیہ کا تذکرہ نہا بہت بلندا سنگی سے ساتھ بطور ثبوت پیش کیا جا ا ہے۔ حالانکہ ونیا یس کوئی نہ ہب ایسانہیں بتا یا جاسکتا جس سے نسوب ہدے والا سرایک شخص اس مذہب كى خلاف ورزى پرتادر منهو سكے محرسيول ، لودصول ، مندوّل ، يهو دلول اور عيد ايكول کی تعداد آج بھی دنیا بیں لا کھول سے گذر کر کروٹروا کے کہا ہی جے کیا کوئی شخص مرد میدان بن کراس بات کے ابت کرنے پرآ مادہ ہوسکتا ہے کہ ان ندکورہ مذاہب ك مان والول يس في صدى بالح آدي ..... يجي ا بيد ال سكة ميل عربهم وجه ا پنے احکام ذہبی کے پا ہند موں اور اُن کی علی زندگی اینے اپنے مذاہب کا ایساکا ال منونه بوكرمس بين خلام ورزى ندبب كاكونى شائبة للاش مذكيا ما سك وانساتى كزدرى النانى غفلت النماتى مهوولنسان ادرالنانى سكشى ونادان كابيرنيتمبه کرونیایں ہیں ہیں سے النان کے قدم بیکتے رہے ہیں - ال یہ بی ہے کر کسی ذہب ك تعليمات كا چھ إ برے تا ع كا فيصله كرے كے سے ہم اس مهب ك اپنے مالوں کی علی و اخلانی حالت پر صرور نظر والیں کے بیکن ہماری نظر زمین پر رسینگنے والے ایسے کیوے کی نظرے مشاب مد ہونی جا ہے جودوا من سے زیادہ نا صلمی کوئی چزنہیں دیکھ سکتا۔ ہرندہب سے اسنے والوں میں ایک تعدا و نا فر الاں اور بافتیاط<sup>وں</sup> كى تجى نا مل ر اكرتى كي اس فيكن اس خربى جاعت كاجموى مزاع بهيشداس خرب کی تعلیات کانتی مواکرتاہے کسی قدم یا لمک کے مزاع اورجموعی اخلاق کا اندازہ اس توم یا کمک کے مرف ملیل ندین حقہ کے سطا لعہ سے نہیں بلکہ کنیر حصت کے مطابعہ سيركيا جأناب اوراس اصدل سے انكاركى كسى مقل دفراست كو جرارت بنہيں برسكنى جولوگ اسلام کو میاشی کا محرک ا مت کرے نے ایک ہندیں سے محدث ا معلی

جهان وار را والموروان المي شاه ريح حالات جوش وغروش سے ساتھ پيش كريت الدين التمش و على المناسخ مهندين المرالدين محمود شمس الدين التمش و عبيا سف الدين بلبن فان شهريه علال الدين على - نيروز تغلق - ببلول لادى - مكندر لودى . شيرث واعظم، اكبر شاري ان عامليرويزه كه حالات كيون ما حظه نهين فرات اور جولوك تيموركي ن ن اندای ناکران اندان کی ہددی کا ثبوت دینے کے ہے تو نوا ک إن والله الله الله المروجها كبركى مندولذا زيول كى وادكول نهيل وينة ) ا مكام نرسى كى پابندى ميں سب سے زياد كاسست يا وشا موں اور اسيرون كاكروه ہواکرتا ہے۔ دنیا کے تمام ماہب یں صرف اسلام ہی کو بہ شرف ماصل ہے کہ اُس بے ان فر مال روا قال محطبقه لي بهي اصلاح كرك مطلق العناني كافاً تمركيا اورس ه وكدا وولان کرایک ہی صف میں کھڑا کردیا المیکن جو لوگ احکام اسلای سے غفلت اور روگردانی کریے مطلق العنان فرماک رواتی سے بذہبی جرم میں گرفتا رہوں اُن کو ندم ب اسلام سے ناقص ہوسے کی دلیل میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے قرآن محمدے خود ا لهاكمرالنكا تواور اكابريجه بيها فراكر بتاديا كرسب ست زياده ناقص اور موروالزا لوگ امیرول ادر منبروارول کے طبقہیں کاش کے جاسکتے،یں - آئے می یور ب کی عیاقی قویں اور عیبائی سلاطین انجیل کی تعلیمات کے خلاف علی درآ مد کررہے ہیں اور ایک گال برطائج کھا کردوسراگال سامنے نہیں کرنے بلکہ دات دن نوع انسان کے ملل ادر سفک وم سے سے انواع واقسام سے آلات واسلحہ ایجا و کرسے ہیں مصروف ہیں لیسکن عیسائی پادرایال سے بیرسب کچہ و بیچنے موتے عیسائی خامب کا ٹاقص وناورست مونالمیلم نہیں کیا۔ مہابھا رہت ادررا ما تن کے افسا لال میں کنش وجرآسند و راق وفیرہ راجامل تع تعة برسط والول كو بهاسمقاق كي عاصل بوسكتاب كر بندوستان كسلان بادشا بول كوجو بابندي احكام اسلاى بن زياده چست ادر ستنعدند تع مودة قاردىكر اسلای تعلیمات اورسلمان کے مام اخلاق کامطا اعرفرمزوری واردیں۔

معاندان سطما وران کا جواب است کی طرف توج ولانا باتی سلط می ایک ادریمی نهایت ایم ادرمزددی ادر بندد سستان سے مسلمان با وشا بول پیدامتا درمعاعا و علی کرے دائے معمون قاعم

محود غرونی مشهاب الدین غوری مه علارا لدین طبی معالمگیر اورنگ زیب کومورد الزام نیات وقست اورائس ز مانے کے مسلمان کا وکر کرتے ہوئے بعد نمان اور اُس کے متعلقا ست كوبإلكل فراموش كرديق بين وه جب محمود وشهاب الدين كانوكركية مي تواس زيايا کے میں وستان کوآج کا مندوستان ۔ اص ز است کی دنیا کوآٹ کی ونیا اور اس زماست کے تردن ومعا شرت کو آج کا تردن ومعاشرت وض کریلنے اوراسی مفروض کی بنا پرلوگوں كويقين ولات اوراس حيفت كو إلكل نظراندازكر ويتصيس كمسلما لاس كى أبريت المنابة اس لمك ك باشندول كى معاشرت كس قدركثيف دان ك افلاق كس قدرىست ادران کاتدن کس تعدرادی درجه کا تھا۔ یہ مجی محول بات میں کداس نا ان یا سے یس ہند دستان کے سوا باقی تمام دنیا کی کیا حالت تھی اورمسلما لاں سنداس کمکب پس داخل موكر مندون كوكس قدر نوا مدينها ته ادران مي كيسى ريشن خيالى بيداكى -آج کل اہل ہندکی آنکھیں پورپ کی تہذیب ونزنی کے آگے خیرہ ہورہی، یں لیسکن أن كواس بات كے تيم كر من كى فرصت يسرنهيں كديورب كى يد تمام تر قيات اسلاى تعلیمات اورسلما لؤں کے اخلاق وتر تی کا میتجہ ایس اُن کوشاید بہ بھی تھو یہ سے خیال نہیں آنا کہ سلما لاں کی آ مدسے پیٹیتر مہنتوں کا لمباس کیا ساتھا ۔ان کی خوراک برتن اأن كى بستيال امكانات السي ودروا زيد كيس بوق ينف -أن عم ميلول تميلك ادر آ داب محلس کی کیا جا لت تھی۔ اُن کے علوم وفنون کیا اورکس حثیبت سے تعطان كى سواربان ادراسلى ونگ ادرفنون حرب كاكيا مرتبه تفاد أن كے خيالات د جذبات میں کس تدریخبیدگی اور متانت تھی اور اُن کی حمتیت و فیرت کا املی معیار کیا تھا ، یہ تنام باتين أيك تقل تصنيف كى خوا بال ايد -

عبر سلم فرمان واول کا طرول کا طرول این تو صور بادر که ناچا ہے کہ جس زمانے عبر سلم فرمان واول کا طرول کا طرول کی سلمان بندوستان کو مع کرے اس برطوت کررہ سنے ادر بندومفتوح نہا بت آلادی کے ساتھ اپنے مندروں کے اندر فرجا باٹ میں مصروف نے اُس زمان میں دوسرے فیرسلم نوبال روا وَل کا طروعل اپنی رما یا کے ساتھ کہا تھا۔ دوم کے وب الاسندف سے حکم دیا تقا کہ منکرین عقا تھ کیتھو لک کو زندہ رہے گاکوتی میں نہیں ہے ۔ اندلس کی اسلامی پونیوسٹیوں میں تعلیم پاتے ہوئے رزندہ رہے گاکوتی میں تعلیم پاتے ہوئے

عیسا بنوں سے جب یورب سے عیسانی ملکوں میں جاکر علم اور عقل کی ہاتوں کا اطہار كيا أو و و بر حكم سنات اور تنگ كئ شكة كيونكه أس زاي كا تاريك يوريكسي علم ونهذيب كي شعاع كوبرواشت نبين كرسكتا تها وانحيس ندكوره عيساتيون ير سے ایک سے جب توں ترح کی سبت کہا کہ بہ خداکی انتقام بینے دالی کما ن ہیں ہے بک مانی کے مطرات پر آنتا ک روشنی بڑساے مایاں ہوتی ہے تواس کو میدکیا نیا اور جب وہ تعید خانہ بیں مرکمیا اور اس کو ذمن کر دیا گیا تو بعد میں نہ ہی فتر ہے کے موانق أسكى لاش تبرے كال كراك ين علائى كئى۔ علم ونغل كى باتيں جواندلس کی اسلامی درس کا زول سے در بحد بورب میں شاتع ہور ہی کتھیں اُن کے روکے اور تاریکی ئو باتی رکھنے کے لئے ایک عاسوسی کا محکمہ فائم کیا گیا کہ کوئی کتاب پوپ کی اجازت کے بغیرشاتع نه بوسکے بنانچ اس محکمہ کے دربیہ ماہ الوے مال المورک ایک فا کوروہ فرآ لا سوج بدا وى محسن اس كنة مجرم تراردية كنة كه وه علم وحكمت اور فلسفه كى باتيس زبان باز بان علم مك لا من دال كرملايا كيا اور سوف نرام اشع سرساطه ۱۹۱ او کهاانسی براسکا یاکیا - باتی کو دوسری سخت مزایس دی سن . مندوستنان بیم مانتجین کی واداریان ایده زمانه تنفاجب که مندوستنان مندوستنان بیم مانتجین کی واداریان لووی خراب روا منف اورمهندون کو نارسی زبان پشه صا پشه ما کربشه برشد برشد شا بی عبدید لفولیش کررہے سے ادر کبیرواس ایٹ خیالات کی آزادان فشرواشا عت بس معروف ادرا بين كبيرنيسى نربيب كى نبيا و رسمن سنول ته -أدحراندس س عيا يُولك جیرہ دست ہوکر ساف علی میں تیرو لاکھ بے صرر اور امن پسندسلماً کن کو سعا ہدہ سے خلان صرف اس مع سه اگ بن زنده هوال کرهالی که وه بیسانی نه سکتے اور إوموسر سلطان سکندر لودسی مندوں کو حکومت کے عبدوں پر امردکرر ا تھا کیاکی مندوان ے با شندے کی برخوا بیش بوسکتی ہے کہ وہ یا اس سے اپ داوا بمبلول لووسی اورسکند لودی کے زیر مکوشی بندریستان میں نہوتے بکدائلی یا اسپین میں ہوتے جہاں ا خلای عقائد کی معرے زندہ آگ میں وال کر جلایا مار استعار بندوستان کے اندر جس ز بادر شد مغلون کی سلطنت قائم بور ہی تھی اور شیرف وا مظم ایک اور اطبعہ کے

ہند دکی شکا یت پراپنے عزید بیٹے اور ولی عہدسلطنت کو شت مزاد بنے کا حکم دیے کہ عدل وا نفاف کی پوری پوری وادوے چکا تھا اس زمائے بی تہذیب سے علمبرداراور عدل وا نفاف کے دعید دار پورپ کے لعمل سیرسالا رول سے یہ عزم کریا تھا کامری عدل وا نفاف کے دعید دار پورپ کے لعمل سیرسالا رول سے یہ عزم کریا تھا کامری کے لک کمیکو کو باکل دیران کرنے و بال اپنی ایک لاآ بادی تا کم کریس چنا نی سیک یک تدیم یا وشاہ کو گرفتار کرکے الٹا لٹکا باگیا ادرائس کے سامنے اس کی ساما یا کو جلتی ہو آگاگ بی بی وال اول اول مرائل کر حالا ہے کا دلی بیپ کام شروع کیا گیا ادرائس طرح نہزار ابندگان فی خداکو اگر سے پھڑوا ایک میں جا ہے دالی کو کتوں سے پھڑوا ایک اس اٹنا نی تہذیب کا مؤد و کھا سے واسے وہی حہذب و شاقت ہوا تا ہے جنوں سے جا دالی مرائل کی ایک جمول النسب سے سالار سے دین قرم ہے جو بی اول کی تو بی میں بیا نا میں کہ کہ بیروی سائل کے ایک جمول النسب سے سالار سے دین طرح مثل وفادت کا بازادگرم کرے و بال کے تدیم باشند ول کو فناکیا اس کی رو محدا و بسی جم کے دو گلے کھوٹ کرے یہ بی ہیا لای منظ لم سے کمی طرح کم جمسے کے دو گلے کھوٹ کرے د بال کے تدیم باشند ول کو فناکیا اس کی رو محدا و بسی جم کے دو گلے کھوٹ کرے یہ بربیان می مظالم سے کمی طرح کم جس ہے۔

الزام یں مسطح ستایا در آل و فارت کے باشند وں کو صرف پندتو کہ ربڑی چوری کے الزام یں مسطح ستایا در آل و فارت کے جو ہنگا ہے برپاکے اُس کی مثا ایم جنگیزو لاکو کے کارناموں یں بھی تلاسٹس نہیں کی جاسکتیں یہ سطریلیا اور سما نبر کے باشند و ف کوجس طرح صفح نہنی سے معددم ہو ناپڑا دہ بھی کچہ کم حسرت انگیز نہیں ہے ۔ یہ سب اُس را لئے کی داستا ہیں ہیں جب کہ ہند دستان یں سلمان فاتحین سے ہند و فتوجین پر عدل و انعمان اور مہد تولیق کے نفر بس اُس کی اور ہند و فل وہی کی بارٹیس برسا مکمی تعین اور ہند و فل وہی کو بارٹیس برسا مکمی تعین اور ہند و فل وہی کو بارٹیس برسا مکمی تعین اور ہند و فل کے مہد سے نفوی ہن زاسط میں ما اسکیراور آگئی ہیں ہور اِ تھا اُس راسلا میں اِ تعلنان سے اندر یہ جمیب و غریب فرون عامی اُس کو استحان کی اندر یہ جمیب و غریب فرض سے کسی دویا یا تا اللب یا سندری ڈوالا مات اگروہ عورت یا نی میں طورب کر مرکئی تو اس کو اس موہ دونان ایک ساحرہ ہونان ایستان کو اس موہ ہوسان کا ساحرہ ہونان ایستان کی مرکئی تو اس کو قبل کردیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں حورت ہدکوئی فیمن ساحرہ ہونان ایستان کا ماحرہ ہوسان کا ماحرہ ہونان ایستان کی مون کو مین میں عرب مرکئی تو اس کو آخوں میں مورت ہدکوئی فیمن ساحرہ ہوسان کا مسلم ہوسان کا مورین کی مون لیسنی میں ماری خوالم ہونان کا ماحرہ ہونان ایستان کی مون لیس کی مورت ہدکوئی فیمن ساحرہ ہوسان کا ماحرہ ہوسان کا ماحرہ ہوسان کا ماحرہ ہونان ایستان کی مون لیسنی میں مورت ہدکوئی فیمن ساحرہ ہوسان کا مسلم ہوسان کا مسلم ہوسان کا مورین میں مورت ہوسان کا مورین میں مورت ہوسان کا ماحرہ ہونان ایستان کا میں مورت میں مورت ہوسان کی مون لیستان میں مورت ہوسان کی مورت کی مورت میں مورت ہوسان کا ماحرہ ہونان کا میں مورت ہوسان کا ماحرہ ہونان کا میں مورت ہوسان کا میں مورت کی کو کی مورت کی کو کی مورت کی مورت کی کو کی مورت کی کو کی مورت کی کو کو کو کی کورت کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کورت کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو

کہ ان بے گناہ عور آن کے نافول میں کمیلیں کھونکی جاتی تھیں اور لو ہا گرم کرے داغ دیتے جاتے تھے اس طرح اول اُن سے جرم کا اقرار کرایا جاتا تھا جب ان ناقابل بردا اون تھا اور کر ایا جاتا تھا ۔ کیا اور تقول کر دیا جاتا تھا ۔ کیا اور تقول کر دیا جاتا تھا ۔ کیا اور تقول کر دیا جاتا تھا ۔ کیا اس جریب وغریب طرز حکومت کے مقابل اُسی زائے میں ہندوستان کے اعد عدل والنا ناس کے دیا کہیں بہ مہت تھے اور کیا عالمگیر کی سلطنت میں اس قسم کی کوئی مثال علائل کی جاسکتی ہے ؟

ہندوننان کے غیرسلم فانحین طرق کی آریوں نے ہندوستان میں وافل ہؤر غیر ہندوستان میں وافل ہؤر غیر اسد کی اعقا اور برمہنی ند بب سے مانے والول سے بود صول کوکس طرح مندوستنان سے حلاوطن اور نا پید کرانے کی کوشش کی تھی ۔ان بھائی واستالاں کے دومرائے اور باد دلانے کی صرورت نہیں آؤ آخری زمائے میں جب کہ ہندومفتوح اور مسلمائ فاتحول کو اس لك ين ايك دوسرے كے ساتھ رہتے ہوئے سير وں براروں برس كدر بيك تصاور ہسائیگی وہم وطنی کے سبب مجمت وا فلاص کے تعلقات بہت توی ہو گئے تھے دیجیس اور تحقیق کریں کہ ہندوں سے چیرہ وست ہوکرمسلما لاں کے سا بھ کس قسم کا سلوک کیا ا تقا - بنجا ب بین مزب چالیس پجایس سال تک سکھوں کی سلطنت قائم کہی سیکن ہم آئ کے بنجاب کے سلما لوں سے سکھوں کے طلم دجور کی عجبب عجیب واسا بیس سنتے این اور جربت زده موتے ہیں دکن بین مرمہوں کی سلطنت معبی کمچھ عرصہ کے انام مد گئی تنھی نہیکن اس مرہبہ سلطنت کی چندروزہ تاریخ میں قتل و غارت ہے ہنگا ہے۔ مظلوموں کی آ ہ د بھا کاشورلستیوں کے جلنے کا دُصواں نون کے سالاب تر بھیتی ہوتی لائیں ادرسار شدہ سکانات سے اینٹ ہتھ وں سے انبار مرمنی پر بھیلے ہوئے نظراً تے ہیں۔ ا بیجا رسه سکه مدن او ر مرسطون بی کی کیا خطامی موجد دو مهذب بدرب کو دیکیمو کرمفوح، تومول کے ساتھان فائمین کا سلوک کس قسم کا ہے اور یہ تعلیم بافتہ فائخین ایے معوصین کوکہاں تک اُن سے اسانی حقوق مطالم سے برا اوہ ہیں۔

تومن دنیا یں کوئی قوم ایسی نہیں بڑائی جاسکتی جس سے منح مند ہوکر مفتوحوں کے ساتھ اس سالمت ، روا داری ، نری ، رعایت مساوات اور عدل والنعا نب کاسلوک میں

اسی سلسله پیس اس وجل و زیب کا مجھی تذکره صروری سعلوم ہوتا ہے کہ اکثر جا لاک مور خین جب ہندوسنان کے کسی مسلمان پا دشاہ کا وکر کرنے ہیں تو بڑی گرم بوشی ادر ہدروی کے ساتھ اٹس کی خوبیں اور تعریف و لائے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اپنی تف کرانہا کرکے پیڑھے والے کو اس بات کا بھین و لائے ہیں کہ ہم بڑے ہوئی ساتھ اور منسف مزاج ہیں کہ بی لیکن کھرے اخر ہیں ہو مختصب اور منسف مزاج ہیں کہ بی لیکن کھرے اخر ہیں ہو مختصب ہو دہ نہ ہو ساتھ و سے اس سلے مداود مون کہ دہ نہ ہو ما میں کہ اس کے جو ب و لفائس کی اور منسف ما اس کھر ویتے ہیں کہ بیانام غلطیاں اس پا و شاہ سے اس سلے مداود مون کہ دہ نہ ہو اس بات کی دہ نہ ہو اس کی با بندی کا بین کا ب کے مطا فعہ کرسٹ والول کو اس بات کی ایک کا بین کا بات مطابق اور بے داہ دو ی باتھین دفانا جا ہے ہیں کہ اسلام کی پا بندی سے انسان طلم و تحصیان اور بے داہ دو ی برجور ہوجانا ہے حالا نکہ اس سے بڑھ کر شرارت اور وروغ بیانی دو سری نہیں ہوگئی ہیں ہورون کو تا ہ نظراور کم نہم لوگوں کی محاد میں بڑے منصف مزاج اور صداقت شعار بھی مورخین کوتا ہ نظراور کم نہم لوگوں کی محاد میں بڑے منصف مزاج اور صداقت شعار بھی

مثهور ہو جاتے ہیں

## (١) مندوستان بيس كلام كاببهلا قدم

عام طور پردہی مشہورہ کے کمسلمان سبسے پہلے سندھ یں واضل ہوئے اورتیرو شمشیرک وربید واخل ہوئے۔ گراس ہات کے تسلیم کرینے سے پیٹیتر بعض ضروری صالات کا زیر مطالعہ آجا ناازبس صروری ہے۔ سندھ کے ملک میں مجھی تیروشمشیر کے سایہ سے آگاسلام پنجے چکا تھا یہ صیفت آگے بیان ہوئے والی ہے۔

سندوستان مبراسلام کا سے بہلامرکز رطابار) اس و قت صرف یہ بتانامقصود بیندوست مجی بيع لل بارا وكن ) ك علاق بين بلا تيخ و تبرداخل مو چكا تفا اور و بال سنقل طور بيض ابنی نوبیوں کے سبب فشوو شا پاتا رہا سسندمدامد پنجا بیس محدین فاسم امر محمود بن سكتاين جب مصروف جراك عظ اس واوت جوني بنديس مسلمان نهايت يرامن طريقہ سے تبلی اسلام میں معروف سقے - چنکہ ملا بار میں مسلمان فاتحانہ حیثیت سے تبیح و علم بے کر نہیں آتے سے لبنا لما باریں اسلام کے داخل موسے کا مختصر حال اسس وق مدس بان كردينا مناسب ب تاكر ابوابكتابي حكومت اسلاميد ك حالات پڑسنے ہوے الا بارے تصور سے ہم بالکل بیگا ندند موں ۔ یں اس سے بیٹیتراپی تسافیاء کے عبرت یں ملا بارکی ایک مختصر گر جاسے تاریخ کھ چکا موں رجوری سات فلہ و کے معارف میں مولانا سے پیلیمان ساحب نموی مندوستان میں اسلام کی اشاعت پراکیہ دلچ ہے اور مندی صنون لکھ چکے ریں جواسلام کے لما باریس شاکع ہوئے سے متعلق ہے اس وقت عبرتنداورمعا رق سے دولوں مذکورہ پرسے بھی میرے سامنے سوجود ہیں ۔ بخذبی سند بالخصوص لا بار میں آ تخصرت صلم کی بعثت کے وقت بدھ نہب برتمنی ندہ ۔ ایہو دتی، عباتی، جینی ، محوشی ، ہندوستان کے قدیم غیر آریہ سب موجو و ستھے . انعیں بیں عرب کے مشرکین ا درصابی لوگوں کو بھی شامل کلینا چا ہتے جو سیکڑوں برس پٹیتر سے ملا بارے سائم تجارتی تعلقات رکھے ادراس ملک میں معبض رہ مجمی پڑے منع اس زماع بين لما بارچند عجولي حجموتي رياستون بين منصم تفا اوريه حجو تروجموتي

حکومتیں جازوین ومنفطونارس کے تا جدوں کے ساتھا پینے سنا نیے کی ، جہ بت نہایت نری اور رواداری کا سلوک روار کفے برمحبور تھیں۔ ایک جیمو نے ت خطہ الک بلس تدرکشرا لنعداد مذابب کاموجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ننمالی ہند کی السسرٹ للا باريس مذهبي تعصب كا دور دوره مه تحقار اور حكومت كا مذهب بهي غالبًا برعه بريهني غِرآ ربيه كامركب نرمب عضا كرائس كوئد مد ندمب كے سوا ووسرا نام نہيں و يا جا سكتا۔ حصرت عبیلی علیه اللم مے حواری مبتنط طومات بولی مندبین آگر میلا بورے راجه ساگا موس نامی کو عیسوی ندمب کا پیرو بنالیا تفاص کی دبر سے یہ راجرا بنی عایاک ا کتھ سے مقتول جوا رد کیھو مختصر این چےہے) یہ تمھی دلیل اس بات کی ہے کہ جنوبی ہندیں پہلے ہی سے برقسم کے لوگول کی آ مدو رفت جا ہی تھی۔عرب لوگ بعثت بنوی سے بہلے شال کی جانب بحراسود کے ساحل اور روس کے اور جنوب ومشرق میں ملا إربام ومنڈل سراندیب اجاما سا شرا اور مین سے ساحل کے اوانی کشینوں میں میمکد بغرض تبارت ملنے کے بہی وج ہے کہ تحضرت سلعمے ایک صحابی کا مزار بین کے بندری و کا نشن یں بیان کیا جا"ا ہے جن کا نام و بَسَتُ ہے اور اوسرے صحابی عکا نشہ کامزار محمود بندر یں ارر تیسرے صحابی نتیم الضاری کا مزار مداس سے اسال مبل جنوب کی الم نب سامل کولم دمیلابور) بیں بتا یا عاما ہے۔اگر عرب لوگ پہلے ہی سے ان وور وراز مفا است پر اً مدور نعت در کھتے ہوئے تو آنخضرت صلم سے صحابہ ان مقامات برجباب اسلای مكومت سبيلوول برس بعد بك بمبى نهيس بيني جاكر فوت نه موت ، فرشت مكمتا هدك وينش انظهورا سسلام وبعدا زظهورا سسلام طاكف بيبود ولفارى بريم تنجارت ادراه دریا بدال دباراً مدور شدمی کردند دورا خرالامرمیان لیباریان دا پواسطرمنا فع دنیوی اسفن بهم رسسیده از با زرگا نال بهوودنساری دینهریات لميبارساكن مشده منازل ولباطين ساختندا

منسهورمورخ لی بان فرانسیسی اپنی کمتاب تهرن وب بین اکمفنا ہے کہ شروع اسلام است مولوں سے تجارتی نعلقات کو بہت بڑی وسعت لور ترقی وہ بہت عبد ماحل کارومنڈل ملا بار سما ٹرا ۔جزائر بھرمیند کوسلے کرتے ہوئے جنوبی وہین تک بہنچ مگتے ہ

چونکه عربول کی آ مدور ندت پہلے عہدِرسالٹ بیں ملا بارے رائجا قبولِ سلام ا بى سے لما بار بس تقى لهذا أنحفر صام کی بیشت کاطال لاباریس آخضرت صلعم ہی کے زائے یں لوگوں کو ۔ سلوم مرج کا سخا اس زالے یک الا بار کا راجه زمورن اِسامری ك نام سيمشهور تقا جوفا ندان إلوا يا يا لويا بلاواس تعلق ركمتا عقاراس رامه س محبری فشق التمرکو دیکیصکراس بھیب وا تعہ کے متعلق تحقیق و**تفتیش شروع کی اور اس** وا تعد کو بطور با دواشت سرکاری روز نامچین در ج کرایا - با نا فراش کومعلوم بواکدوب سے لك بين ايك بنيمبريديا موت بن الحفول كا بيمعنية دكما ياسه يمن كررا عبالما نبول کر ایا اور تخنید سلطنت اپنے دلی عبدکو سپرو کرے او دکشتنی اس سوار ہوکر ملک عرب کی جانب روانه بوالسیکن را سظری میں فوت ہوکرساحلِ کمک بین میں مدفون ہوا۔ راجہ كابير سفرجي نكه عام اطلاع كے بغير لويت ميده طور سيعمل بين آيا تھا للهذا لوگوں سے راحب كے اس طرح نماتب بوجائ کی حقیقت کونه سمحار انغیس ایام بیں کچیمسلمان تاجر سراندیپ بس آئے اور اسسلام کا پینیام سائٹ لاتے جن عولوں سے اس جزیرہ میں تجارتی ضرور توں ك سبب بودو باش اختياد كرى تعى اول دەمسلمان موست اورىچى بهت حلىدجزيره ميں اسسلام بيسيليغ لكاحنى كدسرانديب كاراح بمجى مسلمان موگياا درايني آب كو خلافت إسلامير ے والبت كرليا . برات تي طلب مىكسراندىپ كاراج فلانت راشده كرمان میں سلمان مودی علی ایا خلافت : والمبدك ابتدائی زمائ میں سلمان موا بهروال خلا بذاميك ابتداتى ز ملي ين سرنديكارا جدسلمان تحاد وشتهكا لفاظ بهي -" برآيَن ماكم سرا ندبيب بنيتراز رابان دگيرمواضع سندوستان برهيقت

اسلام مطلع منده درعهد محابة كرامٌ مقلد قلادة شريبت معطفوى گرديده بود ابن بطوطه جب سراندي ين گيا ہے قواس الا وہاں شيخ عبدالله بن حنيف شيخ عثمان اور با با طاہر وفيره بهت سے اولياء الله كم طرارات و يكھ مسرانديپ كے بعدى لكة عثمان اور با با طاہر وفيره بهت سے اولياء الله كم طرارات و يكھ مسرانديپ كے بعدى لكة الديپ اور ملا باريس اسلام كيسيل چكا كفا ملا باريس اسلام سے اور بحى جلافلد تركى كم كم اسلام كى مساوات وروا وارى دات بات كى قيودكودوركركم مظلوم ومعلوب تركى كم كم اسلام كى مساوات وروا وارى دات بات كى قيودكودوركركم مظلوم ومعلوب لوگوں كے لئے ابر رحمت اور سامان شرقى على عب زائديس محمد بن قاسم ابدى فوج کے م

سندھ میں داخل ہوا ہے اس سے بہت پہلے ملابار میں سلما لال کی آبادی موبود تھی اور نود محدین قاسم کے حلی کا سبب الاش کرنے میں یہ بات نابت ہوجاتی ہے کہ سرائدیہ و ملا بار میں سلمان پہلے سے آباد سے کیونکہ جن جہازوں کوراجہ داہرے آدمیوں سرائدیہ میں سامان پہلے سے راجب کے تخاکف اورائس علانے کے عاز ابن جے کی ایک تعداد نے موب نے فیلیج ممان کی طرف آ رہیے سے اورائس علانے کے عاز ابن جے کی ایک سندھ میں آن کا سبب ہوا تھا۔ محدین قاسم کی حلم آوری کے بعد سوب سندھ ما اسک سندھ میں ان قاسم کی حلم آوری کے بعد سوب سندھ ما اکسی اسلامیہ میں داخل ہو چکا تھا اوری ندھ سندھ کے سلمالال کی نوجی پیش قدی لاک گئی میں ما اور اور میں اور والیشوں اور سیا ہوں کے دور بعید اسلام برابر ترقی کرد ہا تھا اور سط ہند بینی ملک مالو وہیں سندھ کے سلمالال کی بری سردی ہو کے ابتدا اور کی سردی ہو کی کے ابتدا اور کی سردی ہو کے مالوہ اور کی ساتھ اضلاق و مروت سے پیش آئے ہیں کہا لوں کی ابتدا اور ایر نہد سیرانی کیا ہے کہالوہ اور ایر نہد سیرانی کے داچ سسلمالال کی ساتھ اضلاق و مروت سے پیش آئے ہیں ۔

یا د واست پس موجود نتمی بچرحضور بنی کریم صلی الله علیه وآله سلم کی سبرت اورحالات بیان کردے کے بعدا سلام کی حقیقت اس کو سمجھائی راح پراس تقریر و تبلیغ کا بدا ترمواکم وہ نورًا مسلمان ہوگیا اور خاند کھیہ کی زبارت کے شوق سے اپنے ہزرگ راجہ رمور ن باساکر لى تقليد بسائس كومجور كياكه سفر تعلى ايم نهيديس مصروف مو- چنا مخيامس في لمك سم چموے جھو۔ نے ککوشن کرے اپنے معمد سروا روں کونتیم کردیتے رجو سردار سب سے زیادہ معتبراور راجه كارازدار خعا أس كودارالسلطنت كاميتم اورباتي سردار ون كاسر بيرست و تگراں مقرر کیا اورخودگوٹ مشین ہوکر تہتیہ سفر ہیں امصروف ہوا۔ سا مان سفر کی ورستی کے بعد برسند طور برههازیس سوار موکر حجازی طرف روان موکلیا اسی سفریس اس کوسفر آخمت يان الما ورايف ملك ين والس أنامبرنه موا مرتف وتن اس ف النف رفيقول كويميت کی کہ ملا بار بیں تبلیغی اسلام کے کام کر پوری مستعدی ا دروسیجے پیما نے پر جاری کیاجائے سائھ ہی اس سے اپنے اسلطنت کے نام مھی اس مضون کا ایک خط لکھ دیا۔ چنا مخب مشرف بن مالک - مالک بن دینارادر مالک بن حبیب وجره را حد کے اس خط کو لے کر للابار والبس آئے اور راج مرحوم کے ناتب کی خدمت میں جوداراسلطنت کا والی تفایش کیا اس نے ان عربی سے سائھ نہا ہت عمدہ سلوک کیا اور مکک سے تمام سرط رول کو ۔ کیا اس نے ان عربی سے سائھ نہا ہت عمدہ سلوک کیا اور ملک سے تمام سرط رول کو رام سے خطاط معنمون لکھ کرمعیا ۔اس راح کے شعلق اکثر ملا بارلوں کا یہ خیال فائم ہواکہ دو زنده آسان برجلاگیا ہے اور آسان سے چھواپس آکر لما باریس مکومت کرسے کاسلمانوں كو للا باريس برقعم كى الداد وحايبت بيسروتى اور راحدكى توم كآوى كبرت اسلام بيس

الک بن دینا راور مالک بن جیب نے که تکاور در کالیک سی جیب نے که تکاور در کالیک سی میں میں میں میں میں میں میں می اس کے بعد کل ملا بار کا دورہ کیا جا بجا وگ اسلام بین داخل ہوئے اور مسجدیں تعمیر ہوئیں ۔ ان اسلامی متنا دول نے صرف ملا بارہی تک ابنی تبلیغ کو محدود نہیں رکھا بلکہ سامل کا رومنڈل میں بھی تبلیغی سلسلہ جاری کیا اور وہاں بھی بہدت سی مسجدیں تعمیر کیس سفونا متر این بطوط اور تحقق المجا بدین کی روا کے بحدوجب ان عرب مبلغین کی بناتی ہوئی مسجد دل میں سے چھی صدی ہجری تک مندیج زیل منا مات کی مسجدیں موجود تحقیں وا) کا لیکٹ دا) کوئم یاکوئن دس ایسلی و نوی سری کند ذیل منا مات کی مسجدیں موجود تحقیق وا) کا لیکٹ دس) کوئم یاکوئن دس ایسلی و نوی سری کند

ایورم ره) درمه بنن رببان کا حکمون بعی سلمان برگیا تحا) دم) نندرینه یا بندرانی (د) علارانی (د) عالیات ره) ماکنوریارکور را) منگلور (۱۱) کلنجرکوٹ ریان کولم یه مقام ساحل کارومندل برواتع ہے اس فرکورہ واقعہ کو فرشت اس طرح ایان

مجدع بی او بھی لوگ بابا آدم کے ندم کا ، کی نیارت کے انے کشتی میں ااس موكر سرانديب كي ظرف ردانه موت أنفا قاكث ي إدِمنا لف يحتمير ہے طیبار پنجی اور یہ لوگ شہر کدنکلوریں اُ ترے اس عالم کا حاکم موسوم بہرسامری عقل کا مل ادرافلاقِ شودہ سے شصف تھا اُن ہوگوں سے ملا اور برسم كى باتين ورسيان بين آئين بيهان كك كد أن كاند بسب بعى دربايف كياً أعضول ي كها عممسلمان أي اور حضرت محدصلى الشدعليه والدوسلم ہمارے رسول ہیں سامری نے کہا کہ ہیں سے بہودوا ضا الی اور ہندوں ست جو تھھا رے نہ ہب کے مخالف ہیں سنا ہے کہ ویب اور دوم وا بران برکتا یں یہ ندہب رواج پاگیاہے لیکن امجی کے مسلمانوں سے میں سے مسلما لان کے ندہب کی نسبت در یا فت نہیں کیا میری نواہش سے کہ آپ کہتے مالات مجہ کو اپنے رسول کے سنائیں ادر اُن کے معبزات کا مجمال بیان فرائیں ۔ اُن میں ہے ایک سے آنحضرت صلعم کے عالات نبایت غ بی سے سنائے اور سامری کے ول من آنخفرت صلعم کی محست بدا مولی اس کے بعد جب شی القرکا تذکرہ کیا توسامری سے کہا کہ بیمعزہ نو بہست ہی توی ہے۔ ہمارے ملک کا دستورہ کے جب کوئی عظیم الف ان واقعہ طهور مذیر بوتا ہے تو ارباب فلم اس کو دفتریں لکھ بینے ہیں اور مرسے بزرگوں کے تمام د فائر موجود ہیں ہیں آن د نوروں اور رومطروں کو ابھی معا تنه کرتا ہوں چنائج آنخفرت صلع کے زمائے کے رجشر نکال کرمطا لعرکے کواک میں الحقا موا تفاكه فلان تاريخ جا ندود كرف موريج مل كيا . يه ديكه سامري بردين ابلام کی صداقت نطابر بوگئی ادر وه کلمهٔ شهادت پر معکرمسلمان موگیا چ نکہ اپنی قوم کے سرداروں سے مورنا نعااس سے اپنے اسلام کوتھی رکھ

سلمان کو بھی اظہار سے منع کر دیا اوراً ن لوگوں پر احسان وانعام کر کے درنوا ست کی کہ بعد زیارت قدم کا ایس طرف کو آیس جب وہ لوگ دانی است کی کہ بعد زیارت قدم کا ایس طرف کو آیس جب وہ دوگ دانی آئے توان سے کہا کہ زرد ال کے کرسامان سفر مہا کر ہیں بھی منعارے ہمرا ہ چلوں گا ۔ بھرا کی روز تمام ارکان دولت کو جمع کر کے جاسہ کیا اور کہا کہ محملو عباد ت الہی کا شوق ہے جس جا ہنا ہوں کہ انتہا ایک گوشہ میں رموں اور کوئی شخص میرے پاس نہ پھٹ سکے لہذا ہیں انتظام کے لئے ایک وستورالعل بناتے دیتا ہوں تم کو چاہتے لہذا ہیں انتظام کے لئے ایک وستورالعل بناتے دیتا ہوں تم کو چاہتے کہ ایک وستورالعل بناتے دیتا ہوں تم کو چاہتے

ان تام إنوں كے ساتھ ہى يہ تصور بھى و بن بن ركھنا چا ہيے كہ جو بى بندكى طرح براكا بل كے جزيروں جاوا و عاظرا و سنگالور و لايا و يُرہ بن بھى اسى طرح اسلام شائع ہوا تقاراس وا قو مذكور كے سوبرس بعد بك اسلام اپنے اشرور سوخ كوا شوار ، وسيح مرتا رہا بسندھ بين لمتآن و منصورہ كى ، وسلمان رياستيں قائم تھيں اوران كے افلا نى اشر سے الوہ كى مندوريا ست يہال بك متا نر ہو كھى تفى كه دال كراجسة مسلما والى منافر ہو كى تابر والى سات بيال الله متا نر ہو كى تاب والى الله كى الله كى الله كى بندوريا ست يہال الله متا نر ہو كى تاب والى كوراجسة ملك الله الله كى بحموى آبا وى يى وسوال حصر سلمان آبادى تقى باداكو الله من واكر والميود اليون الله من واكر والميود الله والى الله من واكر والميود الله والله الله والله والل

سعودی اینے سفر نامہ موسومہ مروج الدمبیں ملتان ومنصورہ کی مسلم ریاشوں کا مفصل ذکر کرتا ہے اور یہ بھی بتا تاہے کہ ملتان بیں ہندوروں کو اپنے مندروں میں پرجا پاٹ کی مراسم اوا کرنے کی عام اجازیت اوراً زادی حاصل ہے نیزرائم بلمرا یعنی ملک مالوہ کے راجہ کی نسبت کھتا ہے کہ اس راجہ کی حکومت ہیں مسلما نول کی بڑی عزت ہے یہاں سے پاوشاہ چالیس جالیں اور پچاس پچایس سال حکومہ ۔ آئبند مقبقت نما

کرتے ہیں ۔ یہاں سے ادگوں کا اعتقادہ کہ ہارے راجاؤں کی عربی اسی عدل وانصاف ادر مسلمانوں کی عزت کرنے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں۔ گجرات کا راجہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے وکن کا راجہ مسلمانوں کی عزت کرتا ہے وہ معودی سے بہت ہوتی میں کالیک طابک لیاریس آیا ہے وہ کہتاہے کہ یہاں سیراف عمان ابھرہ اور بغداد وغیرہ سے بہت سے سال لیاریس آیا وہ بیں جفوں نے بہیں کے باشندوں میں شادی بیاہ کرے سکونت اختیار کرئی ہے ان کی تعداد وس ہزاوہ ہے۔ ان یس بعض مشہور اجرای ۔ یہاں کے مسلمانوں کا رئیس ابوسعید معروف بن کرکہ یا ہے۔

اب فورکرسان اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی لمک ملابار اور اسی زائے بین شنگر اچارت پیدا ہوتاہت سفنگر اچارج کی سنبت تکھا ہے کہ وہ ملا بارے ایک بر بهن کا بنیا تھا سفنگر اچارج کی ان بست مرقوم ہے کہ وہ کی شرمناک گناہ کے سبب برا دری اور وات سے فارج کردی گئی تھی اورا سی سے مبا وہ بی کی وفات پراش کے جلا سے کے جلا سے کے حلا سے کے حلا سے کے سے سفنگر اچارج کوکسی سے آگ بی نددی و وکید کرل اتبتی ) برہ نیہ ایس ایس ای ایس ای ورکس کی اور میں کوکسی سے آگ بی ندوی و ورکرنا چا بتنا تھا کہ یہ وہ زیا نہ تھا کہ برم نہ نہ ہے کی حالت با سکل گبر چکی تھی اور جس کا انسوس شنگرا چارج سے بین چا تھا کہ برہ نوی میں کرچکا تھا لا بارس بر تغیارہ دی تو بارہ توں کر بیت کر اور ہو تھی اور بور کی تکریم کرچش اس بی بار نور کی تکریم کرچش اور عام طور برد بال کے مہند و برم نم برب ہی کے زیادہ پرو تھے اور بنوں کی تکریم کرچش ان کا قبال اور عام طور برد بال کے مہند و برم نہ برب ہی کے زیادہ پرو تھے اور بنوں کی تکریم کرچش کی ان کہا دونی کی بین چکا تھا کہ برب ہی کے زیادہ برو تھے اور بنوں کی بال قبا دونی کر بوچکا ہے کہ چھو تھے بین کر کا اس کی اس دات اور دوا داری سے با خراور متا تر ہونا بالکل بی بی بی سے ملا بارٹ کی اس کا اور قب کر اور متا تر ہونا بالکل بی بی بین جا میں کر برب سے سلما ان کا گور اور متا تر ہونا بالکل بینی با کہنا سب سے بہلا اور طرور دی کام کھا۔

سٹنکراچارے کا برصوں اور برصوں کی بہت پرستی سے خلاف جہا دید کا دہ مہدجانا کوئی تعجب الگیز اے بہیں - الا بار بادکن میں رہ کر بہت پرستی سے خلاف وعظ کہنا تر مورید کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پڑنیا سکتا تھا جوسلان واعظوں سے وردیدائس کو بہنچ آتینه حقیقت نما

رہ بھا یا پڑنی چکا تھا برسہ ندہہ کی جو عبار فالی ہوئی تھی وہ اسلام سے پرہوتی تھی یہ مکن نہ خصا کہ کو تی شخص تبریر نہ بہ بعنی بہت پرستی کو چھوٹر و سے اور پھراسلام کے سوا اور کسی مذہب کو قبول کرسے لہذا شنگراچا رہے نے ملا بار سے شما لی ہند کی طرف ترحبہ کی ۔ . و لوزجوا بی کے عالم بیں ملا بار سے جبل ویا کیو کہ و بال اس سے سے سیدان عمسل بالک تنگ تھا۔ اس نے بنارس بیں پہنچ کر بیٹا توں سے معباحثہ کیا اور بہت پرستی کے موا ملہ بیں ان کوشک سے فاتنی وی پھروہ اکثر رائے وصلینوں اور شعب ورشہروں بیں اپنے حب دب یہ اور نے عقیدہ کی تلقین کرتا ہوا بچرار شنگراچا رہ کے باس مجت پرستی کی تر و پر میسب حب مدا بر اس میت بیاسی کی تر و پر میسب حب مدا بر اس میت پرستی کی تر و پر میسب حب مدا بر اس میت براست کر در جو چکا تھا لہذا چند راہے ایش سے شرید ہورگا تھا لہذا چند راہے ایش سے تربیب نہرید ہورگا و تا ریز ہور کی مشکرا چا ہے گا؟
میں پیدا ہوا بنیا اور کوہ ہا لیہ کی پوٹی پر نوست ہوا اس کو شیرکا او تار یا ناگیا اور آج وہ موجودہ اگریہ سامت فرقد کا تا بل تکریم بزرگ سجھا جا آہے۔

سننگراچارے کے زبانے یہ اسلام برابرہندیستان کے اندر ترقی کرد ہا تھا۔ نور بن فاسم کے حلک و زبانو سال گذر بھکے تھے محبود غزلای کی حلہ آوری یہ انجی تاویری باقی ۔ مقع رسندید یس مسلما لال کی وور یا سیس موج و تقییں ۔ الوہ یس مسلمان موجود تھے کاآل الآبار ، مرآندیب میں تورید ، رآس وساصل کا رقمندل یس مسلمان موجود تھے یشنگراچا ہے کو ان حالات اور مسلما لال سنے اعال و فقا ندسے آگا ہی حاصل متھی گرائی ہے اسلام اور مسلما لال سکے فلاف کچھ مجھی کہنے کی جرآت بنہیں کی اور ثبت پرستی کے فلاف کوشش کرائی ہے اسلام کے لئے نہیں تہا رکسٹے کی خدمت انجام دی ۔ اگر شنگرا چارے کا زباد فوجی کو زباد نوبی صدی عیسوی کا ابتدائی زباد فرض کہا جائے جسیا کہ بعض مور خین کا فیال ہے تب مجھی مسلما ن ان مذکورہ تمام مقا اس یی موجود تھے اور شنگرا چارج کو اسلامی تعلیا میں موجود تھے اور شنگرا چارج کو اسلامی تعلیا میں موجود تھے اور شنگرا جارہ کو کو اسلامی تعلیا میں موجود تھے اور شنگرا جارہ کو کو اسلامی تعلیا میں بات یں کو توجہ کو کو نشک و شدید نہیں ہوئے کا کونی شک و شدید نہیں ہوئے کا کونی شک و شدید نہیں اسلام مسلما لاں کے فوجی کھا۔

اللام کی اشاعت بذریع، مخدبن فاسم سے پہلے سندھ براسلام کی مفعد بند ہی میں نہیں ہوئی بلکہ سندھی قوموں میں تھی اسلام اُسی ابتدائی زیاسین میں یعنی جنگی حملوں سے نشرہ ع ہوئے سے پہلے مقبول ہو جبکا کھفا جس ر مائے میں کمانوں اورارانیوں کے درمیان سلسلہ جنگ جاری تھاائسی زمانے میں ہندوستان کے جات اپنا آبائی ند جب اور آباتی وطن چسو ار مجهوار کراسلام اختیا رکرے اور عالی بین جا جاکرا با دہوسے گئے تھے ان دسلم جاٹوں کو عرب لوگ توم زط کے نام سے تبیر کرتے تھے دیران کی سلطنت ادر سندھ کی سلطنت کے در میان کبھی لڑائی ہوتی تھی اور تبھی سلے تمجى ابرانى دريائے سندھ بك كاعلاقه ابنے قبضے بيں لا آتے اوركبھى سند م کے حکواں کرآن کے پہاڑوں اور مبدالاں یک پہنچ جاتے تھے جس زیائے میں ایرایوں اورسلما ون كى اطالميان شروع بوكى بين أس زمان بين سنده وايران كدوسياك صلع تھی مراس سے پہلے ایرانی سلطنت کے صوتہ مفتیرکا گورنر برمزحنگی بیرہ سار بار بارمسندر سے ساحل برحملہ آور ہوتار ہا اوربیاب سے بہت سے آ دیبوں کو بکی مر ك كيا نفا يالك سب جاف بى عقدية برمز حضرت فالدبئ وليدك إخفس الا كبا نحار بررك إس ابك بهت برى في انميس البران بنگ جاد ل فرايم ہر نئی تھی کمونکہ ذرج میں بڑی تعداد جا توں ہی کی تھی جب مسلما نوں اور ایرانیوں میں جگ شروع ہوتی توسلطنت ایران سے سندھ کی سلطنت سے صلح کرلی اور برمز یے ان جا لاں کر داسیران جنگ کی شیبت ہے اُس کے قبضے میں سقے اُن کی دل دہی اور خاطر مدارات بحالاكرا يني نوج يس بحرتى موسي بررضا مندكرايا . سرمز ايران كاسب سے بہادر اور لاین سروار مجمعا ماتا تھا اس کی بہاوری کی دماک ایران وہندوستان وعرب ميس مغيمي موتى تقى وه بحرى اوربرى وولذل تسم كى الرايمول كالتجرب كار اوراعلى ور کاربیا ست دال تفا - جا لاں کی فوج مرمز کی فوج کا وہ حصر بخفا جس کے مرسیاتی کے پاؤں میں ایک رنجیر بندمی موتی تھی کہ میدان جنگ سے معال نسکیس اِسی سے ا س الوائی کا نام جس بیس مرمز مارا گیا جنگ واست السلاسلِ مشهور ہے ۔ یا وَل مِن رَخِير باندمد كرمبيدان جنك يس معركم آرا بونا -سندمد كي جا لون يس بيل سارا يح تفا-

ا بيدرعيمين ا

ان جا ٹوں بیں سے بہت سے زنجیر بی ترا کر بھاگ خطے اور بہت سے مسلما نوں کے با تھ بلسلہ جنگ وار بہت سے مسلما نوں کے بعد زور شورسے ایرا نیول کے ساتھ سلسلہ جنگ جا ری ہوا۔ جنگ ذات السلاسل سلسلہ بی ہوتی اور بیلی مرتبہ ہندوستا ن سے جات سلما نوں کے قبیدی کے آزاد جات سلما نوں کے قبیدی کے آزاد مسلم کی زندگی ہے کرسے گئے ۔ اس کے بعد حضرت خالد بن و بیدتو شام کی طرف بھلے گئے، گرابرا نول کے ساتھ سلسلہ جنگ عاری را جنگ وات السلاسان عهد مدتی کا داقعہ ہیں۔

جنگ وات السلاسل سے ووبرس بعد معلمة بن منگ قاوسيموتي ص بن ایران کے بادمشاہ سے پوری تیاری اور پرری طاقت کے ساتھ سلما لاں کو کیل والنا عالم اس دوسال کے وصدیں ایرانی بار بار مسلما لال سے شکست کھا چکے تھے اس سنة يزد جرد ن وايران سن اپنے تمام صوبوں اور دوسرے پاوشا ہوں سے مجھى مد د طلب کی اُس سے ایک سفارت سندمیں مھی دوبار مجیمی سندھے راجسے یہاں سے ندے روا دیکی لیکن سعب سے بڑی اور قابل قدر مدد بیاتھی کہ اس سے اپنے حنگی باتنی می قدر بھیج سکتا تخابسب كسب ايرا بنون كى دد كے سے معدسا ا حرب روا د کئے ادرا پنی خاص سواری کا ماتھی بھی جوسفید تھا روا نہ کر دیا۔ جھے ا یس کلمهاست کرمسنده کے راحه کی سواری کا باتھی سفید رنگ کا جوتا تھا ۔ خبگ تا وسید نین دن رات برا بر مهاری ربی اس الواتی می سلمالان کوسب سے نیا دو عنگی اتھیوں ۔ '' کی تطاریے پریشان کیا تیموے دن نیل سفیدہ تمام ہ تمیوں کا سردار جمعاع تا کفید ارائمیا ادر مسلمان للے ہمنید کو کھایا۔ بجریتم سے ارسے جلسے پرکائل نتے حاصل ہوتی رسندھ کے واحد نے اپنی خاص سواری کا المحتی تواسی مراب دوسرے التحدول کے سائتہ بیمانخالیکن کو واس سے پہلے بھی اچھ ایمی ایراندں کے پاس بھیج جبکا تھا جغول سے در باے فرات سے کنا سے اسلامی اشکر بریری ا نست اول کی تھی صفرت ابعیبید تعنی اسلای سی سالارکواکی باعتی بی سے شہر کیا عما-مرت برای مین ایران کورنز بر الاسلای درمیانی نماند کا واقعه ب که مطلی مین کا ابرآد کے درمیانی نماند کا واقعه ب که مطلی مین کی ماند کی میاند کید کی میاند کید کی میاند کی میاند کی میاند کی میاند کی میاند کی کی میاند کی می

فرار ہونے کے بعدا پنی ایک فود منتار حکومت قائم کرلی اور ایرا ینوں سے ملاوہ جا ٹوں
کو مجھی اپنی فوج ہیں بھرنی کبا اور سندھ کے راجہ سے اعانت طلب کی اسلامی لشکر
یہ اپنی فوج ہیں بھرنی کبا اور سندھ کے راجہ سے اعانت طلب کی اسلامی لشکر
یہ اس طرف توجہ کی منفا بلہ ہوا سرمزان شکست کھا کر منفام تشریس پہنچا وہاں کے قلعم
کو مضبوط کو ایک و دوبارہ منھا بلہ کی تنیا رہی کی تشتر کی جانب جو اسلامی فوج روانہ ہوئی اس
کے سپر سالار مصرت ابومولی اشوری تھے انھوں سے تشتہ کا محاسرہ کیا ۔اس محاصرہ کے
دوران بی سندھی فوج یعنی جا ٹول کے مہروا سے حضرت ابد مولی اشوری کے با س بنیا اس محاصرہ کے
بھیجا کہ ہم منصارے ندہ ہب میں واضل ہونا چا ہتے ہیں گرشرط بہ ہے کہم منصارے ساتھ
نیا مل ہوکر ایرا نیوں سے تو رہیں گریم کسی و فت آبیں میں دوگروں ہو کہ و کر لڑنے کے
مکو تو ہم نیرجانب دار رہیں گے ۔ و در رہی نشرط ہے ہے کہ اگر موب لوگ ہم پر حملہ کو بی تو تو ہم کو اُن کے حطے سے بچا و شے اور ہماری مناظمت کر دگے۔

ادر عربی اس اس کے جم کو اختیار حاصل موکا کہ ہم جمہاں چا ہیں سکون اختیا رکی اور عربی سکون سرا سے میں اس اختیا رکی جم کو عربی ہوتھی شرط یہ ہے کہ سارے دخا کف اور عربی انتخوا ہیں اعلی ، رنبہ کی موں بیٹی ہم کو عربی سند ہو این ہوتھی شرط یہ ہے کہ سارے دخا کف انتخوا ہیں انتخا ہیں انتخا ہیں کہ ہرایک لا اس کے جواب بن کہ ہما ہوایا کہ ہم کو تواسلوں کے معالمہ میں بہی جانے ہیں کہ ہرایک لا مسلم کے حقوق باتی تنا م مسلما لال کی برابر ہواکرتے ہیں۔ یہ مختصر اور ممل جاب والوں کے این موجی کی تعنی انتخوا ہیں اور ممل جواب والوں کے این موجی کی تعنی انتخوا کا اور محل ہوا کہ والی اور محل انتخوا کی انتخوا کی انتخاب کی تعنی انتخوا کی تعنی انتخوا کی انتخاب کو منظور ہیں بالد مولی اشعری کی تعنی انتخوا کی معنی کی تعنی انتخوا کی مسلمان ہو کہ و ان کے ہمراہ تھے حضرت ابو مولی اشعری کی کو منظور ہیں مسلمان ہو کہ و سام کے باس بھی دیا جو وال جاکر اور فارون انتخاب کا طوز عمل و کم میکر بخشی مسلمان ہو کہ انتخاب کے باس بھی دیا جو وال جاکر اور فارون اعظم کا طوز عمل و کم میکر بخشی مسلمان ہو کہ انتخاب کے باس بھی دیا جو وال جاکر اور فارون اعظم کا طوز عمل و کم میکر بی مسلمان ہو کہ اس بور بھی سے میکر میں انتخاب کے سانتھ دوستی دموان والی میں میکر میں انتخاب کے سانتھ دوستی دموان والی میکر میں انتخاب کے سانتھ دوستی دموان والی میکر کو ساتھ دوستی دمونی دموان والی میں میکر کو ساتھ دوستی دموان والی میں میکر کو ساتھ دوستی دموان والی میکر کو ساتھ دوستی دموان والی میں میکر کو ساتھ دوستی دموان والی میکر کو کھر کا کو کھر کا کھر کی کو کھر کا کھر کی در میکر کو کھر کی کھر کی کھر کا کھر کی کھر کی کھر کی کھر کا کھر کی کھر کے دو کی کھر کی در کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دو کی کھر کے کھ

بن فاسم سے سندھ پر حلہ کیا ہے اس وقت المام افظم کی عربارہ تیروسال کی تفی۔ مذکورہ بالاتصریجات سے تابت ہواکہ ہند دستانی قوسوں بس اسلام محدین قاسم سے ڈیاسے سے پہلے ہی واضل ہوکرنشو و نما حاصل کرچکا تھا۔

## د، اسلام کی امرے وقت ہندوشان میں کون سا منہب رائج تھا

اوبربیان ہوچکاہے کہ اسدالم سب سے پہلے محض تبلیغ کے وربیہ نہایت پڑائن مرابیہ سے سلام سال ہوا اورائی زمان بی سندھ کے ماط مسلمان ہوہوکر عراق عرب بین سکونت اختیار کر بچکے سے معلی ہے بعد ہی سندھ کے جائے ترکو واق عرب بین سکونت اختیار کر بچکے سے معلی ہو کے اپنے ہم قوم زطوں بین شامل ہوئے ترک وطن اختیار کرتے اور عراق بین مسلمان ہو ہو کر اپنے ہم قوم زطوں بین شامل ہوئے رہب کیونکہ اس زمانے بین مسندھ کے راجرا وست گھر ہوئے سے اختلال پیدا ہوگیا تھا۔ مناسبت اورسندھ کی افواج کے متنول ووست گھر ہوئے سے اختلال پیدا ہوگیا تھا۔ ماجرسا آہ می کا خاندان قدیم سے بدھ نمیب کاپیرو تھا اور بدھ ہی تمام ملک کا خرب باحر سا آہ می کا خاندان کو آخری راجہ تھا سے بدھ میں ساہ می شے بعد سیدھ میں ساہ می شے بعد سیدھ

کے تخت پر پھی نامی ایک شخص سے قبض کیا ۔اس کے زبائے بیں سلمانوں کی حسلہ اوری کے تخت پر پھی نامی ایک شخص سے قبض کا دکر ابوا ب کتاب ہیں موجوب --اسی راج پھی کا بٹیا راج والر شخاج سے عہدِ حکومت میں محد بن قاسم سے مستد سے معد کیا ادر راج ارا گیا۔

على يهم كواس وتف يدريكينا ب كرا مركواس وتف يدريكينا ب كر. على يهم كي كان وستال كي المن كاج الزوال ابتدائ سنجري ما على الم تک ہندوستان کی ندیبی حالت کیانفی کیونکہ سافسہ حاک اسلام محض تبلینی کے وربیہ منديون يس رسوخ حاصل كرتار إاور ساف يدين تاسم ي حدين قاسم ي حلكيا بوسلانون كى پہلی تابل نذکرہ چامائی مجھی جاتی ہے اس بات کی تحقیق میں ہم کوسب سے پہلے چنی سیاح ہیونگ شیانگ سے سفرامہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے بیر میاح متلاث میں ملک چیں کے اندر پیداہوا ۔اس کاخاندان بہت وی عزت تھا وہ مجین سے تصبل علوم تن مصروف ربااور چنتی سال کی عریس علائة زان اورجین کا سب سے بڑا عالم شمار مہینے لكا ـ اس كے بعد ستال معالق سفي من مه اپنے لك سے مندوستان كي طرف روانہ ہوا اُس سے یہ سفر ہند ورسنتا ن سے برم علمارسے سطنے اور ندہی کتا ہول کاسطا كيف ك اختياركها تما وه جندوستان بي بندره سال بينى مصله ومطابق تشكيد تک را وه کابل میّا موا تندها راور نمندها رست مبند دستنان پس داخل مهدا اسک ہندوستان یں داخل موانے وقت سندمد کا راجرساہ سی حکمرال تھا اور ہندوستان سے روانگی کے وفت راجہ چے سندمدکا فراں روا بن چکا تھا ۔ جس زاسے بیں جالاں كى أكي جمعيت ك اسلام قبول كرك عراق بس سكونت اختيار كى تقى اس ز ماسنے ميں ہیں جگ شیاجگ ہند درستان میں دورہ کرر استحا اورجس ز اسنے میں سراندیں کے ماجہ ين الله تبول كيا ب اس ز ماك يس بهي بيد اك شيا بك بهندوستان ين موجودت اس چنی ستیاح سے پندہ سال کے عصدیں ہندوستان کا چتے چیے ان مارا۔ایک دوسری روایت کے موافق جس کو مولوی ذکارا لتدماحب سے اپنی ان النے میں اختیار کیا ہے ہیوی شیا گھ جی سال بعنی سط معتک ہندوستان میں رہا ۔ وہ پنجاب و گرانسے بگال وال لید کا ادر بعض

مفامات پرائس کودو دو مرتبه مجمی حاسله کا آلفاق مدا - اس کا مقصد سفری خدبی عالمول سے مانا تھا اس ک اپنے سفر نامے کو نوب شرح دابط کے ساتھ مکھا ہے لیں میونگ شیا نگ کا سفر اس ما سے پیش اندار مقد سامے پوراکر سندیں بہت کچھ مدد دے سکتا ہے ۔

نبل اس کے کرمین گ شیا گ کی گوامی بین کی جاتے یہ بات بتادینی میرصد مدسی ا سردری سے کہ بدو دہدے انہددستان میں انج ہوکر قدیم بریمنی ند مهب کو دریم برمهم کر دوالا تخصاا در اوات پات کی نیبود مجھی بهبنت کمزورا در معیلی شریم کی تغییں اشوك ك ز اس ين يو معفرت عينى عليه السلام الدين بنيسط سأل بيشيتر منديسنان كا فرا س روائها برمد مذهب كو انتها تى عودج حاصل برديا متها والنوك سن بغر كم ستونو پرج برمد دمب سے احکام کندہ کرائے تنے اورجو آئ تک بھی پتھرکی ان لاٹھول برموجود بي أن بن علاده اوراحكام كين احكام بربن وا) بانجر بن سال سب لوك ليف كنابون كاكفاره دياكري ارم) ووسرے نربه والولك كليف نددى جائے وساصلح ماشتى او مجتب بڑھانے کی اکمید کی جائے اور سخت سزائیں نددی جائیں وجاراج اشوک سے بعد بدمول كى شبشارى عهدى جهدى سلطنتون يار باستون ينتم بوكتى منى اوركبه حكى إلى تعلمات بگر كردوسرى مورت افتيار كرچكى تعيى برصول الى لهت سے ندى فرق پیدا ہو بھے تنے ۔ ہرایک فرقد کے عقائدا درعبادات دوسرے فرنے کے عبادات وعقائد ے منتف ہے جس زمامے میں ہونگ شیانگ ہندوستان میں آیا ہے اس رماسے یس توسب سے زیادہ ا ممال وعبادات داخلاق گرم جاسے لازی ستے کیونکہ اشوک ے زیاسے کو لاسوہرس اور بدھ کے زیاسے کو قریبًا بارہ سوہرس گذر بھے تھے۔ مبدھ آر اپنی اسلی صورت سے اگر چر سید کچه متغیرا مرسن بوچا مفالیکن اس کا نام بدید آند ہی مخصا اوراش کے استے دائے گرائم بدھ اورد وسرے بدھ پیٹوا دن کانام عرت سے لیے سے اس نا اے کے نہی فرقول میں بی ا تربب كى بھى مبعن إتى وافل بوچكى مول كران فرول كومر بنى ندب سكے فرقرنبي كها ما سكتا اشوك كى لا معدل كے ذكور و بالا دورے أور تبرے حكم سے جا بت ب كم موسد سك انتها كى عون كور اسكان كي بندوستان ك اندرو درس مرب ستے لیگ موج و منت اور مدید آن برکسی قہم کی نہاوتی نہیں کھیٹے ستے بیٹا بھیمانوں اور

ہندؤں کے وعوست کے موافق بزارش ، الدا باد ، تنویج ، اہمیرین بریہنی ندمہب کے پہر و حزدر مسلسل موجود رہت اور نیا لئبا انحیب کی لنبت انٹوک کو بینکم کندہ کرانا پڑا انتہا کہ غیر ندمہب والوں کو تکلیف مذوی جائے ، نظا ہر ہے کہ ان بریمنی ندمہب کے بہرو و ک کی معما حبت ومقاربت سے گرھوں پر اور ندھوں کی صبحت سے ان پر میمی طرور دافنل ہوگا اور اس انٹرکو ندھ خدمہب کے شئے شئے فرتوں کے پیدا ہوسے یس معمی طرور دافنل موگا ۔ میکن پھر بھی بینمیں کہ اور سکتا کہ بندہ ستان میں بریمنی شرمہب را مج تھا اور

انگرید مورخین سے بہر خرمب کاس آخری زیاد نی نیز مرد یا کہ دونا لوگوں
ان زیا مذکہ است اس سے بھی زیادہ اچھ الفاظیں اس زیاد نیک النہ ہی کا زیادہ کہا
جا سکتا ہے کیونکہ کوتم بدھ کی تعلیمات بہت کہ منے ہوچکی تعین ۔ وید وی کے غرب کا زیادہ کہا
ان زمانہ تومنوجی مہارات ہی کے زیائے میں ختم ہوچکا مخفا کرشن مہارات کی تعلیما سے
اور گیتا دغیرہ بھی منے ہو جکی تعییں ۔ پوران انہی تعینیت ہی نہیں ہوئے تنے ۔ کیونک پر رالال کی تصنیف کا زیادہ آٹھویں صدی عیبوی کے بعد کا زیادہ ہے جب کرسندھ پر رالال کی تصنیف کا زیادہ آٹھویں صدی عیبوی کے بعد کا زیادہ ہے جب کرسندھ براسلامی حکومت فاتم ہوئی تھی۔ لہذا محدین قاسم کی حملہ آوری کے وقت ہندی ستان براسلامی حکومت فاتم ہوئی تھی۔ لہذا محدین قاسم کی حملہ آوری کے وقت ہندی ستان

بسیونگ شیاری کا بران اسم برد است بانگ سے سفرنات بر ورکرد وہ کہتا ہے بدصوں کا مکومت اور برصوں کا مکرمت اور برصوں کا مذہب رائے ہے لیکن مندصار و بلوچتان ہیں آئش پرستی بعنی مجوسی ندہب بایا جاتا ہے بھروہ کشمیر پنجا ب سندھ ۔ کجوات ، الوہ متصرا نتھا نیسر تعذی میاس بنارس پینم ، بہار بنگال کا مرصب وا سام ) الولیہ ۔ کانگاد مدراس ) اندھوا ۔ مہاکوسلا ۔ پینم ، بہار بنگال کا مرصب وا سام ) الولیہ ۔ کانگاد مدراس ) اندھوا ۔ مہاکوسلا ۔ رمالک متوسط مها داستر کوئن ۔ مدرا دارا و کاروں مندو سب مگر کا ذکر کرتا ہے ہر مگر اس کو ممالک متوسط مها داستر کوئن ۔ مدرا داران کوا یک جائزی محدکر بڑی عزت اور خاطر مدارات اپنے ہم خدہب راجا سلتے ہیں اوران کوا یک جائزی محدکر بڑی عزت اور خاطر مدارات میں جائزی محدکر بڑی عزت اور خاطر مدارات و اس وہ سیکڑوں وہ با دنگی اور پا شک دیکھتا ہے اور کوئی ساختہ نما مل ہو کرا یک دوسین پیٹر صفا ہے اور کوئی سیاحتہ نما میں میا حد کرنے کے ساختہ نما میں میا حد کرنے کی میا میں کرنے کے ساختہ نما میں میا حد کرنے کرنے کہ کہتا ہے اور کوئی میا میں میا حد کرنے کے ساختہ نما میں میا حد کرنے کے ساختہ نما کوئی کے ساختہ نما کوئی کی میا میں کرنے کرنے کرنے کے کہتے کہتے کی خود کوئی میں میں میا حد کرنے کے ساختہ نما کوئی کی میں میا حد کرنے کی کہتا ہے کہا کوئی کرنے کی کوئی کرنے کی کا کوئی کرنے کی کھرا کے کہتا ہے کہتا

اس کے مقابلہ کو نکلتا اورائی کی اس شرط کو قبول کر لیتا ہے کہ جو شخص مباحثہ میں مار جلتے وہ ضخ مند فران کی اس شرط کو قبول کر لیتا ہے کہ جو شخص مباحثہ میں کو ہرا دیتا ہے اور مجر بجائے آئی کرسے کے اس کو یہ کہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ ہم انسان کو تقال نہیں کی کرتے والے نئم آئندہ سوی جھے کرکسی ہے مباحثہ کرنا ۔

برایک شیانگ این سفرنام بی بار بار واکود ل کے پنج بین گرفتار ہوئے کا وکرکوتا اور کا بست دوجار ہوتا ہے اور کا بست فرم سے دوجار ہوتا ہے ان با اکو وَل کو وہ ہیشہ کا فراور ہے دین لوگ بتا تا ہے اُس نے اپنے سفر نام بیرکی پہاری جہوٹی کی میں میا باک وَل کو وہ ہیشہ کا فراور ہے دین لوگ بتا تا ہے اُس نے اپنے سفر نامے بیرکی پہاری جہوٹی کی میں ریاست یا گا وَل کا وَل کو کرکرتے ہوئے وہاں کے حاکم کو کا وَرو ہے دین کہا ہے حالاتا کم دہ برای نوال کا فراور ہے دین کہا ہے حالاتا کہ دہ برای شخص دہ برای نوال کو کا در کے نام سے یا دکرے جنا کہنہ سے یہی توقع بھی ہوسکتی تھی کہ دہ فیر کہ مد و نور کو اس نام سے یا دکرے بنا کہنہ اُس سے یہی توقع بھی ہوسکتی تھی کہ دہ فیر کہ مد تھے اس نام سے یا دکرے بنا کہنہ اُس سے نور کو کا در کیا ہے۔

بس اس بات کے سیم کریفے میں کوئی تا مل نہیں اور اچاہیے کہ ہونگ شیانگ کو چہر صوب اور ہر علاقے ہیں اوا کو لیے وہ سب کے سب بریمنی نزہب کے لوگ تنے اور ان عول کی ریاستوں میں ہے دیکھکر کہ یہ لوگ کسی شخص کو جان سے نہیں مارتے ڈاکر دنی اور نہی مشروع کر دی تھی ۔ یہ زمانہ صرور الیا تھا کہ ہند و بعنی بریمن کو بہرموں کی سلطنت کو مشاکر اپنی عکومیت قائم کرسے کے فالب دیکھ رہ سے تھے ۔ لیکن انجی بہرموں کی سلطنت کو مشاکر اپنی عکومیت قائم کرسے کے فالب دیکھ رہ سے تھے ۔ لیکن انجی بہر یاگ کی چھوٹی می ریاست کا حاکم بھی بریمن کھا لیکن وہ فنوج کے را جہ کامی کرماور پر یاگ کی چھوٹی می ریاست کا حاکم بھی بریمن کھا لیکن وہ فنوج کے را جہ کامی کرماور پر یاگ کی چھوٹی میں ریاست کا حاکم بھی بریمن کا لیک کی چھوٹی کی میں ہو گئی گھرات کرتا ہو وہ مرسے ہندوں کی مندوں کی مندوں کی مندوں کی مندوں کرتا ہا در کو تھا ہوں کو صاف الفاظ ہیں ہم مندروں ہیں عبادت کرتا ۔ اور گھرات کے برطے برطے اور ہرگوشے میں آس سے بہدوستان کے ہرصے اور ہرگوشے میں آس سے بہدوستان کی مندوں میں عباد سے دورم وصام سے پوجاہوتی عظیم او بھان اور مرصے ثبت و کہدے جن کی مندوں میں تو ب وصوم وصام سے پوجاہوتی عظیم او بھان اور مرصے ثبت و کھیے جن کی مندوں میں تو ب وصوم وصام سے پوجاہوتی عظیم او بھان اور مرصے ثبت و کھیے جن کی مندوں میں تو ب وصوم وصام سے پوجاہوتی عظیم او بھان کو کو گئی گھر ہندوستان میں تبعد کی مورتیوں سے خالی نہیں و کھا جاس کھی آس سے کوئی گھر ہندوستان میں تبعد کی مورتیوں سے خالی نہیں و کھا جو اس کھی اس سے کوئی گھر ہندوستان میں تبعد کی مورتیوں سے خالی نہیں و کھا جاس کے کھوٹی کے اس کے کہا کہ کھر کی مورتیوں سے خالی نہیں و کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کہ کی مورتیوں سے خالی نہیں و کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی ک

آ بَينه خفيقت نما

کی ولیل ہے کہ اُس زمانے میں مبرد مذہب کے بیرد گوتم بدھ کی مورت کو پرجشے تھے

اور نبر صول میں نبت پرت عام ہوگئی تھی اور غالبًا اسی لئے ہرا کی بتھر یا لکڑی کے

مجھے کو نبت ربدھ کہا جائے لگا۔ اُس زمانے میں قوج کے راجہ سلادت دوم دراجہ

مرش کو ہندوستان بھرکے تام راجرا بنا شہنشاہ مانتے اور اُس کے احکام کی تعمیل
کو صروری جانتے تھے۔ صرف مہارا شطر ودکن ) کا راجہ اُس کی شہنشا ہی کو سیم ہیں
کرتا اور اپنے آپ کودکن کے راجاؤں کا سروار جانتا تھا۔ گرندہ سب اُس کا بھی شہم

جب ہین گاشیانگ مہارا شرک راج بلی کیس کے پاس وکن ہیں پہنیا ہے تو وہ بڑی فاطر وارات ہے بیش آیا اوراس کو احتیار اور ایلورا کے مفارات کی سیر کراتی تنویج کے راج سے میں موسوم کیا ہے ہیں گائیانگ کے راج سے میں موسوم کیا ہے ہیں گائیانگ کو سے کر گئیا جمٹا کے مقام اتصال یعنی پر پاگ کا سفر کیا اور وہاں ہندوستان کے بین راج عہاراہے راج قنوج کے حکم سے آکر جمع ہوئے۔ یہاں ایک بڑا جلسہ منعقد ہوا۔

پانچ کا لکھ آدی اس میدان میں ہرصوب ہے ہے آآگر شریک جلسہ ہوئے جن میں بڑے بڑے الکھ آدی اس میدان میں ہرصوب سے آگر شریک جلسہ ہوئے جن میں بڑے عالم وی ما ہدے وین ، غریب ، تیم ، مختاج سب شامل تھے۔ بدھ ندہ ہب سکے عالموں سے وعظ و پند کی تقرید ہیں کیں اول دوز بدھ کی ایک مورت بہت ہوئے وی میں نوس کی میں اور دوم درج کی چنوں تقسیم کی گئیں ۔ تیم سے دوزا بشور دیو ۔ کی مورت نصب ہوتی میں اور دوم درج کی چنوں تقسیم کی گئیں ۔ تیم سے دوزا بشور دیو ۔ کی مورت نصب ہوتی اور سوم درج کی چنوں تقسیم کی گئیں۔ تیم سے دوزا بشور دیو ۔ کی مورت نصب ہوتی ۔ اور سوم درج کی چنوں تقسیم کی گئیں ۔ تیم سے دوزا بشور دیو کی درج کی درج کی ایک خوال اورایک ایک موتی و یا گیا۔ پانچوں دن ہو کہ ہور کی دورات نصب ہوتی ۔ کو ایک ایک بار آئی مورت نصب ہوتی ۔ کو ایک ایک بار آئی میں دن ہر ہمنوں کو خیرات تقسیم کی گئی۔ کو ایک ایک بار آئی در ایک ایک بار آئی در ایک ایک بار آئی در ایک بار آئی در ایک بار آئی در کا گئی۔ کو کھر کی دیو کو کھر کی دور کا گئی۔

چے دن جینیوں اور عام لوگوں کوفیرات وانعام تقیم ہوا سالویں دن اُن لوگل کو فیرات وانعام تقیم ہوا سالویں دن اُن لوگل کو فیرات تعام برات تقیم ہوئی ہو دور درا زبینی ہرون ہند مقاات سے کستے سے آتھویں دن عام فریوں ، لا چار دن اور یتیوں کو انعا ما ت تقیم ہوئے ۔اس فیرات میں راجہ سلا و ت سے ہوئے ۔اس فیرات میں راجہ سلا و ت سے ہوا تام دولت اور فزا نہ جو یا نی سال میں جمع ہوا اسلام کے سوا تمام دولت اور فزا نہ جو یا نی سال میں جمع ہوا

تھا اسب خرے کردیا۔ دوسرے راحا وال سے بھی جن کی تعداد میں تھی ۔ قنوج کے راجہ کی تقلیدیں اسی طرح نیرات کی۔ان راجاؤں میں گجرات سے مے کرا سام کک کے راجہ شریک عظ ۔ ہر پانچ سال سے بعداس طرح بر باگ میں راج جمع موکن اِساکیا کہتے تھے۔ من رم می ایک شیالگ کے سفرناہے یں ندکورہ روندادیر صکر بعض کے سفرناہے کہ راج سلادت ا در اُس زمانے کے دوسرے راجے بدھ اور بریمنی دولاں نہوں کے با بنداور بیرو تھے اسی لئے ایٹور دیوادرآتت دیوکی مرتبوں کوپریاگ سے میلے میں بدھ کی مورت سے ساتھ نفس کیا گیا لیکن انھوں نے اس بات برغورنہیں کیا کہ بہ میلہ یاحبسہ جوہر ما بنج سال کے بعد ہوتا تھا اِ شوک ہے اُس فرمان کی تعمیل تھاجس کا ادپر ذکراً دیکا ہے اورجس تل کھھا ہے کہ پانچیں سال سب لوگ اینے ابنے گنا ہوں کا کفارہ دیا کریں " تبرسر کی مورت کی پوجا کرسے ہے بعد آخریں دوسرے ندا ہب کے لوگوں کو بھی جواش حکہ موج و مہرتے من اپنے اپنے نہب کے موافق لوجا کرنے کا موقعہ دے ویا جاتا تھا اور یہ آشوک کے اس فرمان کی تعبیل تفی جس می دومرے مذاہب کے ساتف صلح واکشتی اور مجتست برصانے کی ترفیب ہے اور مس کا ذکرا دیر آچا ہے یس ہونگ منسیانگ کی آ مد یک سندوستان سے فریماتام راحداشوک سے زمانے سے شدہ ندہی ا حکام کو واجب التعبيل جائة تع اگرچ بهت مى بدعات بمى داع موكردا فل نيهب بوجكي تين ميديك فيايك جب مندوسنان بي وارد بواب توسدهكا راجرسا مى تفاجو مرح ندسب كابيرو تفااور سندمين قريبا تام ابادي مدصول كي تقي يمس طرح بعارس الذا باو د غیرویں بر من اور بر بہنی غرمب سے بیروا در میرم مذہب کے مخالف بھی تفوری سی تعداد یں آ اوستے اس طرم ملک سندھ یں مجھی ہوگ موج دیتے ۔ان بریش ندہب سے لوگوں کو مركاري ملاز تين بهي مسنده كي بدم مكويست بن السكتي تفيس جذا نجد النفيس لوگول كي مازش ے راجر سا ہس کے بعد راجر بچ کو تخت حکومت دادا یا۔ راجر عج کی انبت یہ نمیال كياجاتا ب كروه بريني خبب كايا بند تفا كرحكومت كالمدبب ويى تبص فرب تھا کیونکہ راج کے مدھوں ہی کے مندریں جاکراپنی اوجا یاف کے مراسم اواکر اتھا۔ مے کے بعدرا جرج ترسندم کا راجم ہوا دہ برسد منہب کا برسی سختی سے یا بنداور برسی

مذہب کا دشن تھا ہیں یہ حیال کرنا کہ مسلما لاں کی حلد اوری کے و نست ہندوستا ن میں تبدید ندم ب سے سواکسی اور ند بہب کی حکومت تھی غلط ہے، ادراس کے غلط ہونے كى ايك بير بھى دليل سے كم محدين فاسم كى حلم آورى ك عرصة درار بعد سنكرا چايى سے جب برد مرمب کے فلاف مرد وجہا۔ شروع کی ہے تو ہندوستنان کراجا وں یں سے بیف سے بہلی مرنب مرد مذہب، ترک کرک شنکراجارت کا عدید ندہم افتیار كيله وراسى زمان سنست مرح ندس به كى حكومت كارتعبة بناف، بونا بندد ع بوابد. اس سے پہلے توکوئی راح میص ندرسب کا مخالف ایسا موجود منتها جو قابل تذکرہ ہی شنکراچارے کے زمانے ہی سے بورا نول کی تصنیف شروع ہوتی ماور بور ۔ یم بڑا میں بہندھ آ يس سلماً لان كى سلطنت قامم و تعلم بوجا نا عنك و قت كرب بورا لون كى تعنيا الله سلسلہ جاری رما۔ اضمیں پورالزل کے ابتائے ہوئے مقا تدکا ندہر ، ندور ستا ن نے تمام بنده بكا مرب معما ما المهاس بولان ك مرب كونه وبدول ك مذرب كوتى تعلق سے نمنو مرتى كے مرسب سے نداً بتا كے عقا مدے . لطن بركر الحدار دالد الله يس سے فريما سراويان وبدى تكريم كا قاملى سيدلين جواعال بناتا بدوه اكثر ويدون کے مخالف اور بالنکل ہی حدیدا ورائے عفا تدبیر مبنی ہیں جو بر ہنوں کے من گھرین معلق موتے ہیں اس سے اس حدید ندسب کوج سندو ندسب کہلا تاہے اور جوم ندوستان س مسلما نوں کی حلماً دری مے بعد پیدا ہوا ہے اس ندہب سے کوئی تعان نہیں ہے جوسلمان یکی آیداور حله آوری سے وقعت مندوستان بس موجود تنها اوربورندم مب کملا استها-"النخ تبت ك مطالعه سيمعلوم بوتاب كرسطالدويس بيرا بيحما واناى الك نتخص کونالندکی خانعاہ سے تبت کے ایک ساحرے بلایا ادراین ملک کارہی افسر مقررکیا جودبیل اس بات کی ہے کہ ود سرے مکول یں میں اس زمانے کے ہند بیتنان ای کو مدمد عرب سے عالموں کا گہوارہ سمحما جاتا تھا۔ سے عرب تبت سے آئید، ماج نے تبع مذہب کے عقائد کو ترک کرے و وہ واسلک اختیار کیا تو دہاں کی و عایالے اس را جر کومن کردیی سفصہ باس تبتے راجے نے پندت کا لا شاہ کون روستان سے ملایا اوراش کواس عبرہ جلیلسر مامور کیا کہ عام لوگوں کو تبرید ند ہدی سے احکام سے وا تف کرنے سے لئے ایک ندہی محکمہ اپنی جگرائی میں قائم کے اور تھام ملک کو بذہب کا پورے طور پر پابند بنا دے ۔ بھراکی دوسرے بنٹنت کو للکر مدس منہب کی کتا ہوں کے ترجمہ کریے بر مامورہ مقرر کہا۔

م مينك ف إلك كي آمة ك مندرستان من جين ندمب كا زايد جيبن مدسر ب چرجا يكفا أكريه جين نب كاوتار پارسنا تخداور مهايركى نسبت يه وموى كيا لياسه كروه كونم برسك بم عصر تف مكر بعض موزمين كوجمول ا مها برد إرسنا يه كو تده كا بم عصر لكوما به اس لت وصوكا لكا ب كدا تحدول ي جين ندسب کی نسبت بیر بات کسی لمی تعمی موتی و مکھ لی ہے کہ جین ند بہب اور تبر صفریب ایک دوسے سے مشابرا در بالکی تریبی خرب ہیں دالا کھ اس کو قرب ل ما نی سے كوى تعلى نہيں ہو الك شايا كى آرك وقت مبعد ندمب يس بہت سے نوست بدوا بو گئے تھے ادر برمہوں نے بھی بدا فد بہب کی سادات سے تنگ آکر اور اپنا اقتدار تائم كرين كرية عدوجهد شروع كردى فنى ادر كير قوى مدارج قائم كرين كمخال تعے۔اسی ندہبی شکش میں برس ، مب سے ایک فرقدے متعل طور برا بنا ایک الیا مسلك قائم كرايا جريمنول كى خوامشات اورمدمد ندسب دولال كامركب ندبهب تفا بيني أتحفد ل من حاب المن كى حفاظت كونيكى قرار ديا - ديدول كوب حقيقت اور نامابل عَدَ مُ مِهِ مَا أَك كَي بِهِ مِهِ اور بلدان كومِي غير طروري عُمر أَي يدسب باتين بده ندمب كي تعين دوسرلي طرف وات بإن كى أو دكوت ليم كرايا -برمنول كے اوا رول كوكھى اپنے او تارو ك بعد دوم منيريد فابل تعليم مان ديا . أيه بايس بريمنون كى خوا بشات كوبوراكرك والى تھیں سی السفای کے رائے یں تاریخ کے اندریہلی مرتبے جین ندہب سے لوگوں کا وكراكب ألك الدينسوس وقدى حتيبت ساتاله -به وقد ملك تجرات مين بيدا موالهر سندده اوروکن کی عبانب تمبی کھیل گیا ۔ وسط ہندا در بنگال کا اس فرقدے اوگ پائے جاتے ہیں . ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بر مہنوں کی خواہشات کے اور اکر سے اور دات یا كي يود دوباره قائم مرجاي كو كجرات كرمدهون في المليم كريناس مع مناسب محف ہوگاک ایک درمیا فی حالت بعدا موجائے بہرحال جو کھ مجی صورت موتی موجین فرمب می آسی زیا نے کی پیدا وار ہے جب کدا سلام ہندوستان سے باشندوں یں داخل ہونے لگا تفاچ تک میرسوں کا بین فرقد بریہوں کے اقتدار کا مخالف ندیقا لہذا بریم نوم رنے

اس کی مخالفت ترک کردی او اس کو برمہنوں سے ہاتھ سے کوتی نقصا نہیں پہنیا ۔ مخد بن قاسم مع محمود غزاوى مك مندوننان كى حالت كى علما درى ادرسے ندھ پس اسلای حکومت، فائم ہوجا ہے سے بیدممود نزونی سے ز ماسے تک کی سوسال ا یے گذرے کہ ہندوستنان پرمسلما لال سے کوئی خلہ نہیں کیا بسیندھ کی اسلامی ریا نیں بھی اچنے فریبی سندورا جاؤں ہے سصالحت واستی کا سرنا درگھتی تنفیں اور اُن کی ہندور مایاس وا مان سے زندگی بسرکرتی تھی ۔اس حالت بن مبعول ی مین پرستی کا خلاف عقل موناسلما لاں کی ہسائیگی سے سبب صرور نابت مونیلگا برگا ۔ البسی حالت میں بحب کہ نو د بخو د میرموں کی بت بیت تابل مضحکہ تابت ہورہی تھی شنكراجارے كوموقعه لل كياكه وہ برمہنول كے إدرائے ندسب اورمنوسمرنى واسے توانين كوابك باسك فلفيا فرقالب يس وصال كراوراسلامي عقائد س توحيدك ولائل مے کرایک نیا فرمب پیش کرے اور مجمعوں سے استیصال برا اوہ ہوجا ہے۔ جنائحیہ اس يد ايك د دراجاون كو اينا مم حميال بنايا ادر بجرايك كرصائى مراه كراس اعلان ك ساتھ سفرشروع کیاکہ جو تحف بحد سے مباحثہ کرے کا اگروہ ہار حابتے کا تو کھو۔۔ بتے ہوتے تیل میں وال کر حلا دیا جائے گا۔ محد بن قاسم سے محود غزلذی تک کا زیا ما ہندوستان یں باکل اربک زانہ ہے یعنی اس زا دے متعلق ہندة اسے تاریخی عالات بہت ہی کم معلوم ہوسکتے ہیں ۔ مگریہ ان یقینی ہے کاسی راسے بی موجدہ مندو نرمب کے پوران تعنیف ہوئے شروع ہوے - ہندمال میں ندہی فرتے سے نے سے سمپرالے اور نیتھ قائم ہوئے بہندوتان میں سلام کی برامن الداور معدین قاسم کے تعلمہ براس لئے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ مسلما ہوں سے ہندوستان کی قوموں کوکوئی نقصا بنہیں پہنا یا کمکہ دوسرے اسباب کی بنا پر ہندوستان کے نداہسب اوراقوام یں خود بخد سکستانی كالك طوفان بريا بوگيا تحااسى زماس بين راجيدون كى تومسك ابريمون كى امدا د سے ترتی پاکرمکوشیں ماسل کرنا شروع کیں یا لیل کیئے کرمہنوں سے ابنا اقتدار طبطك سے سے راجو نوں کو جنگی کا موں سے سے اے اے برصا باادران کوسہارا دے کر تخست سلطنت کر بہنا یا اس طوفائی راسے یں مسلمانوں سے مندوستنان پرکوئی حلینہیں

کیا بہاں تک کرممود غرائی کے حطے کہ ہندوستان کے بعض صوبوں بی واجو ہوگی مفہوط ریاسیں قائم ہوگئیں اور بر مہنوں کے قائم کی مفہوط ریاسیں قائم ہوگئیں اور بر مہنوں کے قائم کی موسے جدید فریقے اور جہاں موقع بلا بدصوں کوشل ندا ہب ہے نام سے رواج پائے رہیں۔ ویشنو کی سرتار۔ شید کے پرستار۔ شید کے پرستار۔ سورج کے پرستار گنیش بینی گئیتی کے پرستار۔ سورج کے پرستار گنیش بینی گئیتی کے پرستار۔ برہا کے برستار۔ سوم ۔ گندھری ۔ بتیال ۔ اور مجھ توں کے پرستار ، غوض سیکڑوں فرتے پرستار سینش رسوم ۔ گندھری ۔ بتیال ۔ اور مجھ توں کے پرستا دوں کی بہت کرت ہوئی ان فرتے گئروں نی سرتا ہوئے گئے۔ ویشنواوں شیو کے پرستا دوں کی بہت کرت ہوئی ان فرق فرت فرت فرت ہوئی ان شاخوں میں شفرع ہوا اور ان شاخوں میں نشور میں سوم موسے درہے۔ نشو و نہا سولمویں صدی عمیوی تک جاری دہی اور پروان تصنیف ہوتے رہے۔ نشو و نہا سولمویں صدی عمیوی تک جاری دہی اور پروان تصنیف ہوتے رہے۔

واصل کلام اوراسی ما است اوراس مرائی تفت وانتشار کے زیائے ہیں اگرسلی کو اسلام میں واخل کرنے کی کوشش کرتے تو موف چندسال ہیں تمام ہند کو اسلام میں واخل کرنے کی کوشش کرتے تو موف چندسال ہیں تمام ہند کو اسلام ہیں واخل ہو جانا سعولی بات تھی کیکن مسلمان فرال رواؤں نے اپنی غربی روا داری کو اس نحتی کے ساتھ استعال کیا کہ دو مرسے الفاظیس ہے کہ ابنی خرب کو ابنی خرب کو باتی رکھنا اور ہندوں کو اسلام ہیں واخل ہو ہے کہ ان کو اس کے ہند کو ساتھ استعال کرایا تخفا در نہ آج ہند کو سال مافل ہونے سے روکن المبنے مفاصد مہم ہیں واخل کرایا تخفا در نہ آج ہند کو سال ان میں ایک ہی تدریف کو جسلمان وروایشوں نے ہند کو سالمان وروایشوں نے ہندوں کو جو سلمان کی جس قدر تو میں ہونے کے ان مسلمان وروایشوں اور شاہدوں کی جس قدر تو میں ہوتیں۔ جرت ہے کہ آئ مسلمان کی اس حدسے بڑھی ہوئی رواد اری اور شامل کو کے ہند کی کوشش ہور ہی ہے۔

## بسم النُّدالرحمُن الرَّسِيم حَامِدًا وَمِّصَيلِّا



## بإباً وَّل

جید صنروری اشارات اس باب بین ہم کومسلمانوں کی پہلی باقا عدہ فوریکمثی جیند صنروری اشارات اس باب اورسلمانوں کی مکک سندھ پر حکمرانی کے حالات بیان کرتے ہیں قبل اس سے کہ مقصد داصلی کو شروع کیا جائے چری د باتیں پہلے رون کر دینی سزوری ہیں۔

(۱) آٹ کل کمک سندھ گورنمند کی بہتی کے ماتحت ایک کمشزی یا چھوٹا سامو بہت ہمنہ وستان کے نقش میں علاقہ سندھ کے حدودہم سے طالب علی سے نربات میں بوکھ ویکھے ہے وہی ہمارے و ماغ میں محفوظ ہیں اور ملک سندھ سیا اہم ٹن کراسی جھوٹے سے ملک کا تسورہمارے بیش نظر ہوتا ہے لیکن اب سیارہ سو سال پہلے کا سیندھ اس موجودہ سندھ سے بہت وسیع اور و بین وطویل تھا۔ اس زمان کے موزیون جس ملک کو سیندھ کے نام سے موسوم کرتے ہیں وہ مغرب میں کران کی جنوب میں مجرع ب اور گھرات مک مشرق میں موجودہ ملک مغرب میں کران کی جنوب میں مجرع ب اور گھرات مک مشرق میں موجودہ ملک مغرب میں کران کی جنوب میں بخیاب کے جنوبی اضلاع بلوچ ستان کا اکشرعتہ ان بھیا ہوا تھا۔ اس میں بخیاب سے جنوبی اصلاع بلوچ ستان کا اکشرعتہ ان بھیا کہ موجودہ میں ان بھیا ہوا تھا۔ اس میں بخیاب سے جنوبی اصلاع بلوچ ستان کا اکشرعتہ ان بھیا کہ اس میں بخیاب سے جنوبی اصلاع بلوچ ستان کا اکشرعتہ ان بھیا ہوا تھا۔ اس میں بخیاب سے جنوبی اصلاع بلوچ ستان کا اکشرعتہ ان بھیا۔

صوبه سرحدی کا جنوبی حصر راجیونا دی اکثر حصر گیرات کا شمالی حصر معدمد جوده ملك منده سب شال تحابر وضين ي راحد ج ادراس كريش و راجك بوصد د حکومت بیان کتے ہیں وہ اس مذکورہ سندے کئی زیادہ کے ہیں لیکن عرب حل آوروں اور اک کے موروں سنے جس الک کرر ندوے :ام سے تبيركيا سے اس كے دين حدودين جوادير مذكور بوسة .

رس اس بأب من اورا تنده ابواب من بحي و كيد بيان موكا وه تاريخ مند كاسني ایک سی بالو بوگا مینی مسلما اون ساخ مندورستان میں مندوعک برس سام سائھ کیسا سلوک کیا ۔ عام اور عمال حالات اور فعل تا۔ ریخے ے دا تھا ہے۔ ا ك لنة بندوستان كى جوالائغ يس سن الگ مزنب كى بدائ ك شاكع بين كا انتظار كرنا عاسية واس إب ادر آننده الواب عن بمي أكردا قعات كالاريفي تسلسل اوران کے توابعات موجود نہ لیس تواس کا سبب یہی مجمعا جائے کہ صرف ایک ہی پیش نظر متعد کوچ کھ پوراکرنا تھا لہذا غیر مزوری اور مقعب م نذكوره سے دوروم بجر إنوا كو التحد تنهي سكا يا كبيار

وس محدین فاسم کے حلے کے وقت سندھ کے تاریخی شہر کی علمہ آدری ك وقت سندم كاوارالسلطنت الور يدياه) عما يه شهراب موجودنهين ہے اس کا محل و توع موجودہ سفہررد تمری سے اعدمیل جنوب کی جانبہے ديبل پرايز اي مين ايک شهر تفااس كامل وقرع شهركراي كەستىل يا شهر كراجي كا ايك جزو جمعنا جابية موجد ومضهركراجي فيسوسال سي باده كي آادي نہیں ہے۔ شہر دیبل اس زمانہ یں بندر گا و بھی تھا اورائس کے وسط میں ایک مندر بود صوب كاعقاص كوديول كته بي اسى ما شهركا ام بمى دايل ياديمل مشهور ہوگیا تھا۔ نزآین کوٹ بھی پُرانے زلنے میں ایک شہر تھا جر موجد و مشعبر حيداً إدسندم كم موجودة قلعه كي عكيه أباد تفا حيداً بادسندم كاموجودة قلع الناعاج میں غلام شاہ تندم اری سے بنایا تھا۔ قدیم زائے میں ایک شہر بریمین آباد تھا جو

ئه ثلام شا و تندحاری مصنف کااشتهاه سن بلک به نادم شاه کهوراً سنجه فاندان کلموراکوایک فرانسول تعاص<sup>ین</sup> حيداً إ دسك فلعدكومنا إ تعا-

موجود نبيں ہاس کامحل ، توج حيدراً إدرسنديد سے شال وسشرق كى حاشيكاليس میل کے فاصلہ پر اور مفام إل سے اکس میل کے فاصلہ پر ہے۔ بر مین آباد کو سندمى لوگ بهيرا كالمتال اور ولورآني جوكوات بجبي كت تن من برطاريسل ك إندري بلا بعدا تفاء برسن آباد ك تباه سنده نشانات وكيفسس معلوم بونا ب كركسي ونت درياكي طفياني يزاس كوتهاه كرد ياسه ربيهن البدس أي تأبيهم میل سے فاصلہ بریشہ سنصور وا بادیما وہ مجی اب موجود نہیں ہے منصورہ دریا ك ايك كناره يرآ بادى اس كے إلى الله الله دوسرے كنا رسے بر شهر محفوظ تھا -عرکوٹ بواکبر باوٹ ہ کی جائے بیدائش ہے اُس کے قریب جبینیوں کے مندر کے خرابے پائے جانے میں -سہوان اب مھی موجد دہے ہ ایک پہاڑی پر آبادہے اورسکھ رہے مسامیل ادر کئی سے گیا رہ میل سے فاصلہ پر ہے بہاں کا تلعہ کا فر قلع کے نام سے مشہر ہے یہ قلعہ راج سآوس کے حمید فلعوں میں سے ایک تھا۔ بہرآن یا مہرآن یا بارآن ایک دریاکا نام ہے جو صرف الموسیل مساادر کوٹری کے یاس در یائے سندریں شائل ہوجاتا ہے پرشہرنیرون کامحل وقوع کامی ۔ سے نشرمیل کے فاصلہ پرشمال ومنرق کی جانب اورمنصورہ سے جونب و مغرب کی جانب پنیتالیس میل کے فاصلہ پر ہے۔اس سے زیادہ سندھ کے "اریخی مقا مات کے محل و قدع کی تحقیق محصکو نہیں ہو سکی - "اریخول میں سے مدھ ك بهت زياده مقامات ك نام آتے بي جن كى منبت نهيں كها جاسكتا كدكي كل ووكن كن نامول سيمشهور بي . ياصفح مبتى سيمعدوم بروسيط بين تواك کے خرابے کہاں کہاں واقع ہیں۔

ربہ)

محد بن قاسم سے بہلے سندھ کی گؤییں

محد بن قاسم سے بہلے سندھ کی گؤییں

مددھ کا ایک راحب خوس کا نام سپہرین تھا ملک فارس پر حلمہ کیا تھا چنا کچہ

وہ ایرانیوں لینی محرسیوں کے ہاتھ سے میدان جنگ میں ما راگیا ۔اش کے بعد

اس کا بیٹا سا آتی تخت فیشن ہوا اور سا ہسی کے قبعنہ سے بلوچہ ستان و کمران کا
علاقہ نکل کوا برا شوں کے قبعنہ میں حلاکیا ۔مآہ سی کا وزیر کہ متی من ای ایک

شخص تھا بھی من کام نشی یا نائب رام نامی ایک شخص تھا رام کے پاس ایک نوبران پنڈت جس کا نام بھے بن سلا کے تھا اورجس کو چا روں ورد برجور حائل تھا آکر لاکر ہوا۔ چندروز کے بعد رام مرگیا اورائس کی حگر بھے نائب وزیر یا بہتی مقر ہوا پھے نے بہت جلد را بدساہ سی کی حذمت میں رسوخ و اعتبا رحاصل کر ہیا۔ مرگئی ۔ اس چھے یا رائے کا یہ بینی ہواکہ راجساہ سی اچا کی اور پھی کی ضیہ ووستی جوگئی ۔ اس چھے یا رائے کا یہ بینی ہواکہ راجساہ سی اچا کہ مرگیا اور رائی نے راج مکان میں بندکر کے سب کو ہلاک یا مجوس کر ویا اورا علان کیا کر داج میان میں بندکر کے سب کو ہلاک یا مجوس کر ویا اورا علان کیا کر داج کی و میت کے مرافق پھی گوئی ہوں ۔ اس طب رہے بھی سندم کو آئے تھے ایک اور رائی سب دیا ہو گئی اولا دنہیں ہے موانون پھی کو تخت سلطنت سپرو کیا گیا ہے اورچ نگم میرے کوئی اولا دنہیں ہے ایک دار ایک بٹی مساق اور رائی سبحہ دیوی سے اُس کے دلو بیٹے دھر سے اورون اور اور ایک بٹی مسماق میں بیدا ہوئی۔ بھی سے اُس کے دلو بیٹے دھر سے اورون اور اور ایک بٹی مسماق میں بیدا ہوئی۔ بھی عن بٹرمی من وزیر کو بہت وروز ارت پر قائم مرکھا کوئل اُس کے ذکو بیت وروز ارت پر قائم مرکھا کوئل اُس کے ذکر بیس می تھی ۔ اس طرح سندم کی حکو مت قدیم فاندان کے قبضے میں بنجی ۔

چ ند ہب کے استبارے میں برمنی ند ہب کا پابد بھا جا آ کفا گروچ کا بھا تی فرج کی برمنی ند ہب کا پابد بھا جا آ کفا گروچ کا بھا تی فرج کی برمنی ند ہب کا پیرو تھا۔ چے نے بلوچتا ن کا علاقہ کموان کک بھرا برا نبول سے چھین دیا اور چند روز کے بعدا برا نبول سے صلح ہوگئی کیونکہ ایرانیوں اور سلما لاں کی مطابق شروع ہوگئی تھیں اورا برائی سندھ کے راح کی صلح وا مداوے خوا ہاں تھے آگر مسلمالاں سے ایرانیوں کی اوائی سٹروع نہ ہوگئی ہوتی توایرانی خشکی اور سمندر دولوں خالی سے فردے کشی کرے سندھ کا ملک ویران وہر باد کردیتے۔

یج سے بعد اس کا بھائی چیر رہنت نشین ہوا یہ جو نکہ بدھ نہب کا پرو تھا ابدا اس کی تکوست کور عایا ہے بہت پیند کیا ۔ اعمد سال حکومت کرنے کے بعد چندر فوت موا اس کی حکد جج کا چھوٹا بٹیا و آمرشہ آلوریس تخت نشین ہوا اور چندر کا بٹیا ہاتے بہن آباد بیں حکومت کرنے لگا۔ اس طرح ملک سندھیں ایک ہی فاندان کی دوحکومیس امام موگئیں جن میں برتمن آباد کی حکومت کا غرب فالص بعد آور الورکی محکومت کا ا ينشر صيقت نما

ند برب بربہنی و بدھ یا نیم بد عرفها راید سال کے واقع بن چندر نوت ہوا آوا ان کی نگر چے کے بڑے جینے وحرک برید نے نخت کا مرت پر قبدنہ کیا ۔ وحرک بریسی بد اسا مارہ بر سی بیرواور بریمنی مقا تدہ تنظر تھا ۔ وحرک برائے اردگرد کے علاقوں کو تیاہے جس لاکر ابنی حکومت کو نوب مضبوط کردی آگرانی مجد کی بھائی دا ہرت جوالوریس مرال دوائی کررا تھاکوتی تعرض نہیں کیا۔

، وعرب مدك ياس الراكى بهن مانى كبي راق تعى بس السان كى أنا دى ما دنى الى الله ومرتب برك كره كيكانان ك اكب سيمدى مرمال ال منداس كى الله وى كى توزيخية كريك ادربه ت كيدما ردما مان جورك ارابهم المست وابرك إس بن اورسا مان جهز كوروا ندكيا اور لكما كرجو كجيد تم ست موسطة لن بهاير، یں آبنا جہزشا مل کروا در ولال شخص کے سانخداس کی شادی کریسے رجعدت کردیہ وآہرے بڑھی من وزیر کے مشورہ سے اپنی ظیفی بہن کے ساتھ خود سٹ دی کرمے اس کواپنی بیری بنا لیا - وبرسیدسے جب به حال شنا تزبریمن آبادسے فوج سے کرا قریر۔ چر مصائی کی ادر دا سرکومحصور کرایا گاراسی محاصره کی حالت میں و سرسید چیجیک سے مض ين بتلا بوكريركيا أور وابري اس مصيبت سے چعوط كربريمن آ ياكى ريات پر بھی قبصنکر سیا - وامراجمی مریس آباد ہی میں مقیم تھا کہ کیکا نان سے حاکم سے خبس کے ساتھ دہرت یا نے کی شادی بحریز کی تملی ایک عظیم الثان فوج ایک عظیم اؤر برچرصائی کی ۔ واہراس نوج کشی کا حال سن کر مخت پر لیٹا ن اور حواس با خست بوا - بدسی من وزیرسن راحدوابر کو توجه و لائی که اس مهم کو علایموں سے سپرو کرناچاہتے چنانچه وا سرع مجدین حرث علانی کوملواکراینی پریشانی کا حال سنایا محدین حرث علانی نے اپنے پالسوع بی سے اسول کو ایکردفشن کے اشکر پرشپ فون مارا اور سخت كشت دخون سے بعدوشن كو بعگا و يا وشن كے نبرار با آ دى ، و گرفت ار بوت سے والرك ساسف بيش كة كة وابرك أن ك من كاحكم ديا ـ مكرمد علا في عد كهاكه ان كوفىل كريد كي كابة ان براهان يجعة اورجا بالجشي كريك آزاد كرديجة وابر سے مجدین مرث علافی کے اس عظیم الشان کا رامے سے خوش موکراس کو ایناوزمرام

بنایا اور سرکنته پر آیل انطرف اینا اور ایک طرف محد علائی کا نام معزوب کرایا جنیس سال مکرون بر سال میکرون بیش سال مکرون بر این اور ایک طرف محد علائی کا حال آگرة آتا ہے۔ یہ تمسام مادن در برج نامد اور ناریخ سندھ معصومی سے ماقد و تین -

ناں کران تک مسلما لال کا فبضه مهوي؛ تھا، کران کوجب سلما لاں نے نمتے کيا ہے تو ايرا نيوں ے سائڈ سسند طیوں سے بھی اسلائی نشاری مقا بارکیا تھا مسلمان سے جب بحری شہنیٹا ً ﴾ فيننه حصين ليا نواس كى تمام صدورسلطنت كه مسلمان كى منى فرامزوا كى تابسته برويكا فضا ليرنى منهشا ہى <del>-</del> وريم بريم محدد برين لوكول أس كصولول كوليف قبضي بي اليا تعاده سيك مسي المان كوأن ك فيضت والیس بنید صروری من می کوارانی شعبشا ہی سلمانوں کے باٹھوں دہم برہم ہوئی می کران کی موری معمد برای این سہ دار از اینا تبعذ جایا تر مسلما نوں ہے اُس کو عیمین دیا۔ چوٹکد سند میروں سے تہا ویندیس بھی بڑنے فات السلاسل میں بھی۔ جنگ فادسیدیں بھی ادر کمران میں بھی مسلما لان کا منفا بلیکیا تھا للہ اسلما لال کوسندر برحلہ آوری کاحق حاصل ہوجیکا محفا ۔ کوان کے عامل نے کران سے آگے بڑم کواکس معنہ ملک پر بھی مجند کرنا صروری مجھا جوسندھ کے راعد ساقتی کے زمانے میں ایرا ینول کے نبھند میں تھا اور تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ سندھ کے راحه رج النائس پر تعبغه کرایا تھا۔ گرحضرت فاروق اعظم شنے سنا سب مسجعا کر انتھام یا لمک گیری کے سے ایک نتی سلطنت سے جنگ دیریا رکا سلسلہ واری کیا ماتے چنا بخیہ فاروق اعظيم كاراره مي سلمانون عاكوتي حملة بندوستان كركسي حصربر بنبي كبا-

کہ بہت سے محوسی جوسلمانوں کے دشمن سنے ایران سے بھاگ کرج کی حکومت میں بیطے آتے تھے اوراس علاقہ کوسلمالال کے لئے موجب خطر بنامیا تھا۔ عبدالرسان بن سمرہ مرحد كيكانان مع أسم منهي برها اور فورًا اس كوكابل كى طرف جانا يرا وجبال ايك بغاوت كا ووكرنا لنرورى تفاراس حلداً ورى كيشكل بندوستان پرسلما لؤل كى بيلي حسله آورى كباط سكتابه كيونكه اصلى لمك مندهين اسلامي نشكرواظل نبي بواتها اسيفتوس علاقه میں مس کی مشرقی سرحد بلوحیتان کے مشرقی پہاٹروں پرضم ہونی تھی ایک بغادت بریا ہوئی ص کوسندھ کے را مرائے امادیہ جائی راس بغادت مے فروکرے اورسندسی نوجوں کے چھے سانے کے سے مصید میں مارث بن مرہ نای ایک سروارسے عامل کمان ك حكم سه ايك بزارسوارول مع ساته حله كما اوربس بزارك ك كروشكست دس كر اس دا مان بچرکال کردیا - اس مرتب بھی اسسلامی نشکرسے اپنی پہلی معسسے آسے قدم نہیں . رکھا ملے مہ یا تا ہمیں میں بھراس علاتے ہے اندر تمرد وسکرشی ہے ملا مات منودار جو کتے اور حفرت اميرمعا ويوسك عبدالله بن اسوار كوچار نبرارس با بيون ك سائف بطور سرحدی محافظ دمست کے مشرقی سرحہ پر تیام کرنے کا حکم ویا۔ یہاں موقع باکرادرہپار کے درے یں محصور کرے آ نیوں نے عبداللتر بن اسوار کوشمبدی کرویا اس کے بعد سنان بن سلم مقربها ركيد ولان سے بعدسنان كى عكر راشدين عمر مقربها - را شديد اس بلك کا در بانتظام کیاا در سرکشوں سے الگذاری وصول کی نیکن آس پریٹی س نہارے ایک ت كرين و بأغيول ا درك ندميول برشتل متما حله كيا - داشداس معركه بي شهيد اور اص کی حگر بچرسسنان بن سلمہ ا مورہوا۔

سندھ مسلما لؤل سے حلے کی وجوہ کا بل کی بغا دت فردکرے کے بعد وندھا کی طرف توج کی ۔ یہاں کے باغی مغروب کا بل کے ساتھ مل کردیائے سندھ کے اس طرف چا آے۔ کا بل می مغروب کولان کا خہب بو دھا در تمندھا ریس آتش ہرتی تھا اس عگر یہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ کا بل د تندھا رئی کرسانے بعدسلما نوں سے دہاں کے باشدہ وں کواپنا عرب بدین ا در کسلم قبول کردے کے بحر رنہیں کیا بلکہ دہ سیکھی اسلامی حکومت کے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت کے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت کے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائخت اینے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے مائے خبروں پر عامل ہے کہ حکومت سے کہ اسلامی حکومت سے مائے خبروں پر عامل ہے کہ اسلامی حکومت سے کہ اسلامی حکومت سے کہ اسلامی حکومت سے کہ کو کردی ہے کہ حدومت سے کہ کو کردی ہے کہ کو کردی ہے کہ کو کردی ہے کہ کو کردی ہے کہ کردی ہے کہ کو کردی ہے کہ کردی ہے کرد

جیباکہ تذکرہ الحفاظ حلداول میں مقاتل بن صیاب خراسانی کی منبت مکھا ہے کہ صبنى آبام خودج ابى مسلم الحنواسا بى الى كابل ودى خلقًا الى كاسلام فأشكوا بینی مقاتل بن حیان ابرسلم خراساتی سے طروح سے زمائے میں کابل کی طرف بھاگ گئے اور و بال نوگول کواسلام کی طرف بلایا اور و اسلمان بوگے اس سے معلوم ہواکہ دوسری مدی کامجی ایک معقول مصر گذرجاسے کے بھر کے بال میں غیرسلم لوگ آ باد تھے اور مه کسی یا دستاه یاسپرسالار کے خوف سے نہیں لمبکہ ایک عالم سے دعظ ویند سے سلمان ہوتے تھے یغرض کا بل اور تعندھار کے باغیوں اور سکرشوں کے جومسلمالاں کی مخالفت یں متحد موسے کے تعصب ندمد کے راج کی عمل داری میں آگر پناہ نی اور بیال اُن کو ہوسم كى المادد ا مانت لى معلب بن إلى صفره ان كے تعا تعب كاسلسله عارى ركھا اور مديلة سنده كوعبوركه لمتان تك أن كاتعاتب كيا - متان اس زمائ يس مك سندر کے شالی حصد کاصدر مقام تھاجہاں راجہ بی کا ایک دالترائے تیام رکھتا تھا مہلب نے ملتان کو مِن کرے راج پی کوایک سبق ویا کرسلطنت اسلامیہ کے ما بیوں کو بنا ودین ادر مرصدی علا تول یس بنا ویس بر باکرانی نهایت خطرناک کام سے - آمیر مهاب ا مجی تند مارسے منان بہت کے لامفتومہ علاقہ کا کوئی بھی بندولسٹ کرسے سریا یا تھا کہ فرگا اُس کوحکم بن عمرہ غفاری کی طلب پر بیبال سے دایس حا نااعد بلخ و ماورارالنہرکی مہو<sup>ں</sup> ين شرك بونا برا - مهلب ص خصو وسعة فرج كويهان عيور كيا عفا وه يهان اين قدم جا ندسكا در بي كاعلاقه بجرسلما نولس خالى موكيا - ملب كايه حله م ككسند پر بہلا اسلامی علم کہ سکتے ہیں ایک بھولہ تھا کہ آیا اور گذر گیا مسلما لاس سے بھیتان کے اس معد کو بو کمران سے کیکان تک وسیع تھا اپنے قبعنہ میں رکھا اور چ کہ مجعد دلال بیا علاقد سسندے کے راج بی کی حکومت یں رہ پیا تھا۔اس سے وہ اس علاقہ كو لمك سنده ك نام سے تبيركية اوربيا ل ك ما لمول كو لمك سنده كا عال كي رہے رسندما راج بچ معمد یں فرت ہوا اُس کے بعد سال میں کا راج چند رسنے مكومت كى چندرے عبد مكومت بس سلما لال سے سندمكى طرف كوكى تو ميرانياں كى چندرکا رویداین مسلمان بمساید ساخد برت مصالحان تقاسی نے اس کے عہد ملومت بن سلمان ساكرت مل سنده ك مرمدرنيس كيار

ساحیه واصر المحران اور این المان المحران المح

عبدالملک بن مروان سند شوال سلامه میں وفات باتی اس و فات سے ایک بال پہلے بینی سفیم بیں ایک، زبردست موجب بنگ اور سبب علم آوری پریابوا بن کا ذکر آگے آتا ہے) گر عبدالملک سے اپنے والسرای عجب بن یومف کوسندھ حلمہ کرنے سے روکا ،اور درگذر ہی سے کام لینا منا سب سجھا ۔اس کاسب سے تو ہرگزن کا کہ سلمان ماجہ واہراد لگ سندھ کی فوج سے طورتے سے کیونکہ سلمان چند ہی کر ہوئے سے کا کہ سلمان ماجہ واہراد لگ سندھ کی فوج سے طورت نے سے کیونکہ سلمان چند ہی این کے کسی معمول سے مروار کوجب کھی سندھ کے راجہ کی فوج سے لڑنا پڑا آتی ۔ ان کے کسی معمول سے مروار کوجب کھی سندھ کے راجہ کی فوج سے لڑنا پڑا آتی سندھ یونی اسساب کی بنا پر کسی سے اوران منبی چاہتے تھے اور اپنی نہا یت مرسینو ۔ والمعمونی اسساب کی بنا پر کسی سے اوران منبی چاہتے تھے اور اپنی نہا یت جسلطنت بیں اوراضا فرے خوا ہاں د نفے یا یوں کہ یعج کوعات و فارس کے مرسینو اب صوراوں کے مقا بلہ یس وہ سندھ کے ملک کو کھی اپنے انہیں جا نتے تھے۔ بہوال اب مندھ پر حل آور ہو سندھ کے ملک کو کھی اپنی نہیں جا نتے تھے۔ بہوال اب د مندھ کے ملک کو کھی اپنی نہیں جا نتے تھے۔ بہوال اب د مندھ کے ملک کو کھی اپنی نہیں جا نتے تھے۔ بہوال اب د میں درگذراور ویرکی ۔

محمد بن فاسم کی محملہ فرر کی کے سیاسی دشتی ہے اندرونی خطرات پر فالب آکرا ہے مشہور سے سالا کیا ، ان اور ان اموی خلیند ستہ آکرا ہے مشہور سے سالا کیا ، ان اوسف آفتی کو مالک شرقیہ کا والسرائے تقر کیا تکا ی سنا اول کو ذرین اکرو ان کا استفام کیا پھر نہرہ میں بہنے کرسک ہے میں سعید بن کہ کلا بی کو کران کا عالمی مقدر کر کے بھیا ۔ اس سے چندروز چشیز کران میں بعض فوجی سوار جاج سے ناراض ہور کی استان کی صورت محاملات سے ناراض ہور ہی تقی رسمید بن کم میں مینے کر سکش ونا فران لوگوں کے سوار کو گرفتا رکر کے بڑی ہے وروی سے مثل کیا اوران کا سرحاج کے پاس بھی دیا۔

اسلامی حکومت کے دول انجی ادر حدث کلابی کے بیٹے تھے کمان کے علاتے میں فوجی افسرادر اجھا انروا تندار رکھے تھے۔ یہ دولال ایک طرف سعید بن اسلم سے رسستہ وارى ركف من تحق تودومرى طرف اس سردار كمى رشد دارت عس كوسعيدسن بے دردی سے ممل کیا تھا ۔ اُن دولاں ہراس واقعر کا یہ افر ہماکہ انھوں نے اعلان بغا دت کرے تمام سرکشوں کو اپنے گر دممع کراییا ۔ ان دولؤں کا نام محمد ومعا ویا تھا ان کے بزرگوں بر کہی محض کا نام علاف تھا اس لئے یہ علافی کہلاتے تھے محدون دو علّا فی اور معا و ب بن حرث علا فی دونوں مجمایتوں نے علاقہ کمران کے تبض شہوں ہر تبعد کرایا ۔امدان کی جمعیت بڑھگئ یہ رنگ دیکھکرسمید بن اسلم کا بی عامل کمران ے اُن کی سرکونی سے سے خود شکرے کرحلہ کیا گراواتی یس گرفتا ر موگنیا علافیوں سے سعید کو تمثل کریمے امیں سے جسم کی کھال آردائی ادراس کی لاش کویے عزن کیا۔ پھر کمان پر قبضہ کرسے اپنی خود مختاری کا علان کہا ۔ حجاج کو جب علا فیوں کی امسیں شرارت وسنگ ولی کا حال معلوم جوا تواکس سے علا فیوں کے ایک روشت وارسلیما فیلنی كوبوقواق بن مرجود امدا بن تبيلي كاسروار تماكر فتاركواكرمثل كميا ا در اس كا سرسديدين اسلم کے اہل دعیال سے پاس مجواد یا کدوہ آس کودیجھکرسکین حاصل کرہیں ۔ اس کے بعد کیا ج سے عبدالرحلن بن عشاک علا فیول کی سرکوبی کے مئے روان کیا علا فیول سے عبدالرملن بن عشاكويمي تمكست دے كرتشل كرديا ياس كے بعد حجاج سے مظمعه ي معيد

سی کو خراسان کی سندگور سزی دے کر بھیجا اور علافیوں سے نشنہ کو مٹانے کی تاکید کی ۔ مجاعہ بن سعید کے آٹے پر علافیول بینی محد ومعا ویہ سے بہاطروں میں پناہ فی ..... ....اورکسی میدان میں جم کرمقا لمبہ کرنامنا سب نہ جھا مجاعہ بن سعید ایک سال سے بعد فوت موگیا۔

راج واسراورباغبول كى حابب المدسود بندكاهاكم ادمناركل بناكر بهجاكين طرح چاہے علافیوں کوگرفتا رکرے سعید بن اسلم مے نون کا انتقام سے معدبن بارون سنة آتے ہى علافيوں كاتعا قب شروع كيا اور بإ رفي سال يك ببار ول اور معراول ين علا بیول سے متعا قب مرگرداں رہا آخر معآ دیہ بن حرش علانی گرفتا رہوکڑمٹل ہوا اور محدین إرون سن اس كاسرحاج كے إس بهيم كرفط لكھاكريس محدبن حرث علا فى كوبھى صرور گرفتار وتشل کروں گا۔ گرمحد بن حرث علانی پاعتی سوآ دمیوں کی جمعیت سنتے ہو سے صرو کہ سلطنت اسلامیہ سے بکل کرراجہ وامرے پاس مقت مصیر چلاآیا۔ راجه وامری لمالوں کی اس خاندجنگی کو بڑے اطبینا ن سے دیکھے رم کھا محد علانی کے آئے سے بہت خوش موا ادر بڑے ے عزما حرّام کے سانخداش کو ا دراتس کی جمعیت کواپنے پیال لڈکرر کھ لیہا۔جس زا سے بیں علا فیوں سے جؤبی وسٹر تی بلوحیستان میں بدامنی پھیلار کھی تھی اسی زمامے یں ا فغا نسستان مشمالی بلوچتان یس عبدا لرحن بن محد معدایک زیروست کشکر سے یجا جے کی مخالفت پرآ ماوہ اور مصرونت بغاوت تفا۔ یجا جے سکے سلتے بہت پر لیٹانی سے ایام تھے اور دو کئی بئی جنگ کے جمعیر سے کو نامناسب سمجمتا تھا گراس سے جب محد بن مرث علافی کے اس طیع بنے کر مکل جائے احداج وا ہرکی گودیس جاکر بیٹیہ جائے کا حال سـنا تەخلىلەى بىلىك بىن مروان كى خدىرىت بىل ڊرخواست كېيىچى كە لمكىسىندە پىرىمىلە كريے كى اجازت دى جائے كيونكہ اس لمك پيسلطنت اسلاميہ کے باغيوں كونرمش پنا ہ دی ماتی ہے بکلہ اُن کی نوب خاطر دارات کی جا تی ہے خلیفہ عبد الملک شاص مد خواست سے منظور کرے اور ایک سی لڑا کی کے شوع کسے یں تا مل کیا ۔ انہی یہ ورخواست زريفورسي فني كرعبدالملك كاانتال بوكيارا ومرصياكه در وكربوچكا بصمدين حرث علبنی نے اپنی ٹیجا عت دہما دری د کھاکرا در راجہ واہر کے دارانسلطنت الورکو نہا بیٹ

أيندهيتت

تری وشن کے پنے سے بجا کر وزارت کا عدہ حاصلی کیا اوراش کا نام سلفنت سندھ کے سکوں میں مسکوک ہوا ۔ علا فیول کے اس وا تھ کواس سے درج کیا گیا ہے کہ یہ واتھ تهی سنده پرمسلما دن کی حله آوری کا ایک نهایت معقول میب بوسکتا تھا۔ مگر مسلما بذل کی طرف سے والستہ یا مجبوراتہ جو کھی سمحودرگذراور چشم اوشی ہی کا اظہار سوا۔ نیزاس وا تعدے ہے بھی تبوت بہم بہنیتا ہے کہ محد بن قاسم کی حلم اوری سے آ محد سال پیلے پان سوبها درجنگ جوسلمان سندم س آکرا با د ہو چکے شخے اور وہ مدبن قام کی حلہ آوری کک راحہ وامرکی حکومت کے لئے ایک زبروست بشتی با ن یجے اور جب اس ملک پرمحد بن قاسم سنے حملہ کمیا تواسی ملآنی نشکریے اسلامی شکر كاسب سے زيادہ بادرى كے ساتھ مقابدكيا. و

حزيره سراعيب اورعلا قبطابار سنده بیسلما لؤل سے حلے کاالسب

إبيس بكثرت سلمان آباد تحف لكديب اور الدیب سے جزیرے مجی مسلمان مو چکے تھے ۔ سارندیب کا راجواس سے پہلے مسلمان ہوچکا تعا مسلما بن مع ساتحداش كا برتاد بهت اجهاعقا مسلطنت اسلاسيه اب چ كدونيا کی سب سے بڑی طا قت تھی لہذا سراعدیب کے راجد کو اپنی حفاظت و عافیت کے لئے تمجی اس بات کی ضرورت بھی کہ وہ سلطنت اسلامیہ سے باتا عدہ تعلق پیدا کرے چنا تخب راج سے عجاج بن یو سف تعفی کی عنا ایت کوا بنی طرف مبنبول کرسے کے سے آ کھی جہا نوں الداك بيراتياركيدان جهازول يس سراوريب محقيتى تخايف باركة محد سرانديب سے رہنے واسے سلما ہذں اور سلمان سوداگروں بیں۔ یعن اٹنخاص ان جہازہ وں بیں اس لیتے سوار موئے کہ ایٹے وطن پہنچیں اور عج بریت الٹرکی سعادت سے بھی بہر و ور ہول ۔ بعن عرب سوماگر سراندیپ مین نوت برگئے سفے دان کی بوہ عورتیں اور پنیم بیے ماکب عرب یں واپس جانے تحال سفے اُن کوہمی ان جازوں میں سوار کراد ما گیا ۔ حجاج کے لئے يه بيرا جونيمتي مدايا كے علاوہ حاجيوں ميتميوں اور بيوا وَل كومجي اُن كى منزل مقصومة ك لار بالخفائها يت مبنى چيز تفار يدجها زجب مجرعان بس داخل بوك سكة تو إو مخالف ك ان كوسمندري آواره ويدقا إوكريك ساحل ديل يرينجا ديا- ديل سنده كا بندر كاه اور راجه واسرکے مشہور شہروں میں سے ایک شہرتھا میمان راجه کا ایک گورنر اورسے سالار

ر باکرتا تھا ران بھازوں کو بندگا ، یں خوب دھڑی و عظی کرے اوگاگیا ۔ مراول ' ہورتوں اور بچل کوگر فتار کر ہے جہا زول کو سندگی بیڑے ہیں شامل کر لیا گیا ان جہائی ۔ زوہ لوگی ہیں سے کرتی ایک وڈی مسی طرح بھے کرنکل بھا کا اور آس سے بہ بہتی کہ جہا ڈریں کے لئے ۔ عورتوں بچ ں اور عاز مان بچے کے گرفتار بوسنے کی ول خواش و استنان محبائ کو سکنا کی اور یہ بھی کہا کہ ایک بوء عورت ہوجب تشدد ہوا تو وہ بے اضتیار پلا اُٹھی کر یا جہائے اغذی دارے جاج بھے بچائی ہے بھی کہا کہ داج مراندیپ کے کا رندوں سے بھی مرحنی سبھا یا کہ ہما رہے راج ہے جہائے ، یہ بھی کہا کہ داج مراندیپ کے کا رندوں سے بھی درگذدکر دادر ہم کرجائے دو گھرائی ہوں سے بچھ نہیں سے نا ورسب کوگر کتا دکر لیا ۔ جائے کو اس حادثہ کی کیفیت سن کر سخت مال موالد دائس سے فوٹا ماج وامرکوا یک خط کھا کہ بر معہ تھا کہ داموال فیصلہ کہ بیا ہے ۔ بھہاز معہ سامان ہما رہ یا س بھرتیا اور بے گئا ہوں کو آزاد کرکے اپنے مروادوں کو منزا و ہیجت "

جب حہاج کے قاصد پہ فط کر واہر کے پاس پنجے تو واہر ہے اس مقول اوڈ الوں ہر ہمالا موز فط کا جواب نہا بت بے برواتی کے ساتھ یہ دیا کہ جہا زوں کے لوٹنے والوں ہر ہمالا بس نہیں چاتا تم خودائن سے آکرا پنے قیدی چیٹرالواورا پنا بال داسپاب ہے ہو۔ را جہ واہر کے اس جواب کے ساتھ جہ باس بات کو بھی ذہن ہیں رکھا جائے کہ جہا زوں کے مسافر قیدی حہاج وارائسلطنت آلوزیں پہنچے ہوئے جلی فائن میں موہ بھتے تراج کے اس جواب کی نامعقولیت اور بھی زیادہ بڑھ وا تی ہے ۔ اب شرخص باسانی بھو سکتا ہے کہ سلمالاں کے لئے حملہ آوری کا اس جواب کی نامعقولیت اور بھی زیادہ بڑھ وا تی ہے ۔ اب شرخص باسانی بھو سکتا ہے کہ سلمالاں کے لئے حملہ آوری کا اس جواب کی تا موہو اس کے جواب اور راج واہر کو معزا دیا ہو گیا تھا یا نہیں ۔ اگراب کو معزا دینے میں تا بل کرتا اور اپنے قیدوں کو جھڑا ہے اور راج واہر پہنچا ہے والی دوری بات نہیں ہوسکتی تھی۔ یہ کہنا کر سلمان ہندوں کو زیروشی مسلمان پہنچا والی دوری کی مسلمان ہو گیا تھا ورجوٹ ہے ۔ اسی جھوٹ اور کہ واد اور کا بھوٹ ہے ۔ اسی جھوٹ اور کا کہ واد اور کا بھوٹ کے دیا دوری میں تا ریخوں ہے ہوتا ریخ سندہ معرف کو دولی فیا میں اور دولی میں اسان کی فرشند کے مختصرا افا ظرور کا مواب کے نا مہ اورد دولی کا اور دولی تا ریخوں ہے اور دولی کو میں ان کا فرد ولی میں ہے تا ریخ فرشند کے مختصرا افا ظرور کو خاص ہے تا ریخ فرشند کے مختصرا افا ظرور کی خال کا دولی کو کھوٹ کے مختصرا افا ظرور کیکھوٹ کے کہ میں افاد ورجوٹ کے کا می اورد دولی کا کہ کو کی کینے کی کو کیا کہ کا دیا ہو کے کو کو کو کو کو کو کی کا می اورد دولی کی فرشند کے مختصرا افا فرد ولیکھوں کے کا دولیا کا کہ کا کو کو کیا کہ کا کہ کو کا کہ کو کو کا کو کا

Sogi:

مه کم مراندیب چی بسلاطین بسام اقتاد فرادان دا شدت از در پاکشی علو از تخف دیدا یا دخلهان مکربران بهت ولید دما نه دارانخلافته ساخت دچی بحالی با بستم در سید ندمرده با بست که بهم عاکم دیمل بررد سے در یا مترد و بودند برراه براک شیخ گرفته با بهفت کشتی و گیر بنوف در آور دند دامرال دارشیاری که بهراک در آنها برداز نودگرفته چندزن مسلمان که از سراندیپ ردا نه بخ بودند آنها در آنها بردازنودگرفته چندزن مسلمان که از سراندیپ ردا نه بخ بودند آنها دار آنها بررساختند وجعیکه از و ست آل کفاراشرار توفیق گریختن یا فته بود ند نود منزد منزد در منز دادخاه شدند عباح کم سندمد دامرین صعصه نوشت شباح رفت دادخاه شدند عباح کم سندمد دامرین صعصه نوشت شباح در میم با رون فرستا د تا بدست سخند ان خودنز د دام فرستنده امر بدر معد د دامه فرکت و اطلاع برسفیون آن در جواب نوشت که این عمل از تو یم بوتوع آمده که در کمال فرد کردی و تومت اند و برستیاری سی در نیم آن گرده برشکوه متصور نیمیت چی این فیر فرکت و تومت انده برستیاری سیم در از دلید بن عبد الالمک فرصیت نیزاحاصل کرده تبریل شخص دابای صدیوا نزد محد با رون فرستادی

ایک فاریخی علط ایمی کا ازالم از رشت کے ان الفاظ سے کو واہر سے جواب یں فکھا ایک فاریخی علط ایمی کا ازالم ایک ایسی قوم سے وقوع بنیر ہوا ہے ہو ایک توت وشوکت رکھتی ہے اور کسی کو مشش کے دراید اس گروہ کا و نع کر نامکن نہیں اور کسی کو مشش کے دراید اس گروہ کا و نع کر نامکن نہیں اور کسی کو یہ وصو کا دگا ہے کہ واہر کا بیم مطاب کتھا کہری واکو وں نے جہا زوں کو لوٹا ہوا ہے کہ ان واکو وں کا بجر نہیں بگاٹو سکتے حالا نک فرشند کے الفاظ میں واہر کا جواب بیر ہے کہ حالی دبیل کے حکم سے جن لوگوں سے بھا روں کو لوٹا وہ اس قدر شوکت وقوت رکھتے ہیں کہ متم اُن کا کھی نہیں بگاٹو سکتے ما دی کھا رہے اور تو کو ولید بن عبد الملک سے لڑائی کی اجازت لوٹا ہے اور تم ہا را کچھ نہیں بگاٹو سکتے اس سے جاری کو ولید بن عبد الملک سے لڑائی کی اجازت لینی بڑی - فرشند سند سے طوفان اور او بخالف کا ذکر نہیں کرنا اور اس سے اُس سے بندر و مبل کے اندر جہازوں سے بندر و بیل ایس کو ایم اس ندر و وضا کہ متم اس کا طوفان کے سبب بندر و بیل میں آئندہ نیا میں ہونا تھا سی تدخور وخوض کا مقیام ہے کا دور اُس کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کسی آئندہ نیا ہیں سے واقعہ اس قد خور وخوض کا مقیام ہے گا

آينبرخنيفت نا

بہذااس نے غرفروری ہمحکر تفصیلات کو ترک کردیا ۔ بحری ڈاکڈول کو پر گیروں کے اندر بر برندیں آن سے پہلے کوئی جانتا ہی نہ تھا نہ بحروب میں پہلی صدی ہجری کے اندر کسی بحری ڈاکہ زفی کا کہیں ذکر آتا ہے ۔ نہ اس زمائے میں یہ مکن تھا کہ محف ڈواکو جو کسی بحری ڈاکہ زفی کا کہیں ذکر آتا ہے ۔ نہ اس زمائے بیس یہ مکن تھا کہ محف ڈواکو جو کسی سلطنت کے ملازم نہ ہوں اتنا بڑا ورطا تقریم ازوں کا بڑا ہے ہوئے سندیں گھوت سندیں گھوت بھریں کہ نہ مون ایک جہائے آٹھ جہازوں ہے بڑے کو باسانی مغلوب کرسکیں یہ بحری بھری کہوری کہ باتی ہوئے ہمائی ہوئے ہمیں ہمین کا سے اگراس کہائی کو صبح بھی تسلیم فراکوؤل کی کہائی ہاروں سے میری تا سے اگراس کہائی اور کے نہدا ہے تو مورین اور بیج جوان جہازوں پرسے قرید کے گئے تھے دارالسلطنت آلور کے نہدفائے موہ میری میری کے گئے تھے دارالسلطنت آلور کے نہدفائے سے برا مد ہوئے۔

اصلیت یه تھی که را مددا سرکوسلطنت اسلامیه کی بغا و توں سے خصوصی دلچسی تنی ---ا فعا نستان وبلوچتان کے علاقوں بیں وا تعدّ کربلاکے بعدسے مصبحہ مک تعنی بس مجیں سال بك سلطنت وسلامبه كارعب وافتداري في است معن خطرين راكه فود مسلمان ما مل مرکزی حکومت سے باغی ہوتے رہے داجہ داہرسلما لاں کی اس خاندھنگی کوب نظسیہ ستمان دكيتا را اكر بات بهي ك موتى تبيي راحد داسرخطا وار ندتها يمكن اس سے پیم باغیوں کو اپنے یہاں بنا ہ دی اور خارجیوں ، زندلقو س اور شاہی مجرموں کوسند یں پنا اللی رہی چانچہ ملنان اور الوریس محد ملافی کے آسے سے بھی پہلے سیف باغدان حكومت اسلاميه كے موجود موسائع كا وكرابوالفدا وابن تعلدون وغيرة الريول يس موجود ہے۔ فالبًا انعیں باغیواں کی موجود گی کا یہ ا اثر ہوگاک دا مرسلطنت کسلامیہ کی طاقت کا صبی اندازه در کرسکا اورانسد خودسلمانون کوحله آور بوسنے کی دعوت دی اورسلطنت ایران کے صوبے مسلما لوں کے تعیفے میں مدو تھ سکا اور اکن کوخود اینے تعصد میں لانے کی كوستش بي معروف رما. أكراش كوسلمالان كي طاقت كاصيح اندازه موتا نوده محات ك خط كوايك منهايت موزول وراجي تعارف اور تحريك اتحاد فرار وع كرقديد ولا كوعزت ك ساته بيج ويتا اور معذرت كركة تنده كما تعلقات دويتى قائم كراليا -جاج کے پاس جب راجہ داسرکاجواب پنجامی میں جہازوں کامال منصر ملم واپس کرینے اور قبد اوں کے چھوٹر سے سے انکا راور خود حجاج کو

مِيْرَ سَبِقِتَ كَا

مقابلہ پر بلاسے کا چیلنے موجود متھا تو جاج سے عبدالتٰدبن نابہاں اسلمی کوایک مختصر نوج دے کردوا نہ کیا کہ جاکر دبیل پر قبصنہ کرہے ۔

مبالتداللي المهي ديبل كمنهير بينيا تحاكرات بي من دار كبيط كيشب دے سب یہ سے جوبی لجوجتا ن بس بیتی قدمی کرے اس کامقا بلہ کیا اور عبداللہ اسلمی اس لاانی بن شهیدا درائس کی نوح شکست ایب موتی -اس ناکامی کا حال جب عجاج كومعلوم بوا أواس ك ببريل مع في كوچار شرار فوج وسكر روا شكيا اور عمد ما رون مال كران كونكها كر حسب صرورت بريل كى مردكرے يربل ا پنالٹ كرائے ہوئے انجى ديبل بنيس ببنجا نشاكه كيشب ابن وامرايك زمردست فوج اورحنكى إتحيول كابهت برا صلقه سعة ہوے سدواہ ہوا۔طرفین سے نوب فوب وادمردا بھی دی اورصبح سے شام یک معرکہ کارزا ارم رہا آط ا تھیوں سے حلم سے بریل کا گھوڑا آیسا عمر کا کم بدیل گھوڑے سے گرا مگر دہ بدیل می افرتا را بهال یک کروشمنول کے نرغہ یس آ کرشہدیموا ادرسلای مشکرے اکثر حصے سے مربل کے ساتھ جام شہا دت اوش کیا ۔ چند بقیترا لسبف سے ماکر حجاج کواس فسكست اوراك الم ك الشكركي تبا بي كا حال سنايا داب عباج كى الكمير كم ليس ادراس ي سمها كدسنده كاراجه مقابله كى كافى تبارى كرحيكا بدادراس كاتدارك خصوصى التمام اورخليفه کی دوبار ہ منظوری کا محتاج ہے چنا نجبہ اس سے دلید بن عبدالملک کی ضرمت بیل بجرا کی در نوا ست بھیجی اور ملک سندھ برویوھانی کر کے اس کے فتح کر پینے کی اجازت چا ہی فیلیفہ نے اس درخوا ست کوبہت تا مل کے بعد اُس دفت منظور کیا جب کہ حجاج سے اس مہم سے اپنی وات پر بہت سی ومہ داریاں عابدکیں عبدالمتر المی اوربال کے مقتول ہو النے کا حال سُن کرشسر بیرون د کمک سنده سے امرار سے جوسب مدھ نہب کے ہیرو ہے آبس میں مشورہ کیا کہ راجہ وا ہرنے مسلما لال سے ،حنگ چھیر کر بڑی غلطی کی ہے ۔اگرجہ ان ابتدائی معرکوں میں راج کی فوج کو نمع حاصل ہوئی ہے دیکن اب سلمان اپنے مقتولوں م اعوض سے بغیر سرگر باز ندآئیں کے اور دہ صرور لمک سندھ پر حلہ آور ہوکراس کونستے كريس كيداس من مناسب معلم بوتا ہے كريم سلان كى اس مليا درى سے يہل ہی ا یف ساخ امان طلب کرلیں درنہ اندایشہ سے کہ کہیں چوں کے ساتھ گھن دلی جلتے چنا نی امل نیرون سے خنیہ طور براپنا المي حجاج كى خدمت پس روا مذكر كے و رنوا ست

کی کہم اپنے اوپرآپ کی مال گذاری تسلیم کرنے ہیں ہو بلاچ ن دچرا اداکی جانے گی آپ ہم کوا مان نامہ لکھ رہے ہے میں اور اہل نیرون اس ہم کوا مان نامہ لکھ رائجی کے میروکیا اور اہل نیرون اس سے بہت مطن ہوگئے۔

محمدین قاسم کی سندھی جانروانگی تیاری کرنا چاہی توسب سے پہلے عامرین عبداللہ نے آپ کو پیش کیا کہ بھے اس مہم کا سروار بنا یا جائے گرجا جے نے لینے دا باد محدین قاسم بن محدین حکم بن ائی عفیل تعنی کوچو فارس کا گورنرا ورصرف سٹرو سال کی عرکا لا جوان کھا انتخاب کیا یحدین قاسم شیرازیں تیم اور فارس کی فرا س روائی میں بڑی کا اظہار کرچا تھا ۔ بجاج سے محکرین قاسم کو شیراز سے اپنے پاس طلب کرکے مناسب ہدایات کیس واقبوں کے مقابلے میں چونکہ شامیوں پر زیادہ انتماد تھا اس لئے ملک شامی موجو برار شریف و تجربے کا راور بہا درسیا ہی جنعوں سے لک کی خار اس کے تھے جن کی سنجہ کی انتخاب کی ساتھ کئے ۔ بہتمام وہ لوگ سے آکر شام میں سکونت اختیار کرلی تھی محدین قاسم کے ساتھ کئے ۔ بہتمام وہ لوگ کے جن کی کو بیر بھی بردلی یا بیست بہتی کا اظہار نہ کریں گے نہ کیمی اپنے سروادگی نا فرانی کا خیال دل میں لائیں گے ۔ بہتمام وہ کو کا فراین کا خیال دل میں لائیں گے ۔ بہتمام وہ کو کہ کسی مو قد بر بھی بردلی یا بست بہتی کا اظہار نہ کریں گے نہ کیمی اپنے سروادگی نا فرانی کا خیال دل میں لائیں گے ۔ بہتمام دل کا خیال دل میں لائیں گے ۔ بہتھ ہزار سوار بہنرلئ شاہی معتمدرسالہ کے ہے۔

حجاے ہے محربن قاسم کو حکم دیا کہ ہم ان چھ نہ ارسواروں کونے کر شیرازیں بنج اور میری
بدایات اور ہاتی نون کا انتظار کر وجنا نئے محد بن قاسم خیراز بہنج جاج سے چھے نہ ارعواتی فون
ہو نتر سوار تھی عقب سے بھیجی تین نہ ار او نہ باربرواری کے لئے الگ روانہ کے اس طرح
ہارہ نہ ارابی و شری سوار اور تین نہ ار باربرواری کے اونٹ تھے بینی سرچارس با بیوں کا
سا بان ایک ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ شام سا بان بہا ہے کہ کہ سوئی تا گا تک بھی سپایوں
سا بان ایک ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ شام سا بان بہا ہے کہ کہ سوئی تا گا تک بھی سپایوں
سا مان ایک ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ شام سا بان کہا ہے کہ سوئی تا گا تک بھی سپایوں
صام دیا تھا کہ روزا نہ اپنے اور تمام سے رکھا ہوت میرے باس مکھ کر بھیج رہو اور میرے
امکام ہو متھا رے پاس برابر پہنچ تو رہیں گے اکن کی پڑری پوری تعین کرو۔ یہ نشکر شیراز
سے روانہ ہوکر کم ان پہنچا تو محد بن قاسم کے ہمراہ ہوگیا ۔ کم ان سے چل کر یہ لئکر جیب ادمن بلیر

يس پېېغا توبيهال راج دا سر کالت کرمه جد مقعا جو شکست که اکرفرار مها- ۱ سي هگر ميني اد من مهليد يا اعاب بي مي محدين إرون فرت بوكريا - محدين فاسم أوصر شيرار سے فرج مد كرردان ہوا اوھرم علی سے بھوست عزم بن مغیرہ کی مركر دگی ميں جہاندر كالبك برارد اندكيا جس من سا مان رسد من علافرد تلعدك ألى كاللات المتعفية بهي وي ال الله ایک منجنیق جس کانام عرف کا عناسب سے بڑی ٹنی جس کو با بخ سوادی کینی نے اس سنجنیق کو چیلاسنے والا استقاد جعر به نامی اَبُدِب شامی بھا جوبڑاقا در انداز بھیار عید بن قاسم ورب ديبل بينيا تويد براجى ديبل بني أيادر اس سند لشكراسلام وبرى قوت ماس مونى م وسيتر السلاى تشكرت تستنى وتيل كا عامره كيا أنظ دن تك ميدان كارداد ور الدوام الدوام مي الدوام مي الدوام مي المينت المين الواسلامي تاريخون مين المايية ے نام سے یا دکیا گیا ہے مصور موکر بڑی بہادر ی سے سقا بلرکیا ۔ ویبل شہرکے وسطیں ا کے بہت بڑا مندر تھا اُس کے اندر بھر کی مورث براجا ل تھی مندر کا گذید بہت بھا اور بلند تھا جو دور ور سے نظر تا تھا اس گنندی چوٹی برایک بہت میں بات بیر رپیمرا آ دیزان تھا۔ اس مَلَم کی تنبیت فنہروالوں کا اشتا د تفاکرسب مل بہ ہوا ہیں اہرار ما ہے سشهركونى فين في المين كرسكتي شهروالول كيراس عقيد سه كاحال محدين واسم كومصلوم ہوا توائس سے جوں پر نبینیتی کو ملاکر حکم دیا کہ اس جھنٹ سے کونٹ اند بنا وُحبویہ ہے منجنیاتی ہیں تھے ا ر کھ کراس فربی کے ساتھ بچھنیکا کہ پہلے ہی پتھر ہیں وہ جھنڈا ٹوٹ کرینے گریڑا۔اس اشہر والوں اور نور اُن کے سیسالار جسیر بدار ہواکسب سے بہت باردی ہے سیم بڑے نوے سے کردانوں رات صبرے نکل مجا کا اور کھیدندے شہری حفاظت اور مدافعت کے سے چھوڑ گیا ہو برابر مصوف مدا فعت اورشغول برنگ رہی ۔ آفر ملما لاں سے بز در شہبہ ديبل كونست كرايا .

سب سے بہلے ہوشخص فصیل سنسم برج اصا وہ خریمہ کوئی اور اس کے بعد دو سوا تخص عجل بن عبدالملک بصری تھا۔ جشخص ہتھیا۔ بنداور برسر مقالبہ تھے گرفتار کرے مخدین تاسم کے سامنے لائے گئے۔ عام ہا شندگان شہر کے لئے معانی اور امن والمان کا اعسلان میدا۔ دیبل کے جبل فاندکا محافظ بھی گرفتار ہوکر محدین تاسم کے روبرو آیا اس نے ترجالا کے دریعہ اپنی بے گنا ہی اور مسلمالاں کی فیے خواہی کا جُوت اس طرح پیش کیا کہ جوئل کی فوج کے جولگ مندسی توج ہے گرفتار کے سخے دہ دیبل کے جیل خاندیں میرے زید
نگرانی رکھے گئے تھے یں ہے ان مسلمان قدیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا اور
دزاندان کو بھواری فتوحات اور آمد کی خبریں سنائنا کرمسرور کرتا رہا اوراب جب کہ
ج سے بیہاں سے چلاگیا اور آپ نظے ہی آپ کے شکریں شامل ہوگئے آپ ان تمام
ہاتوں کو اُن سے تعدیق فرما سے بھی یہ آپ کے شکریں شامل ہوگئے آپ ان تمام
ہاتوں کو اُن سے تعدیق فرما سکتے ہیں یمورین قاسم نے اُن کو ہلاکر تصدیق چاہی توا تعوں ہے
کہا کہ یہ ایک بہت بڑا پنڈت اور لینے ندہدی کا عالم فاضل فعص معلوم ہوتا ہے اُس
معد بن قاسم ہے اُس پنڈت کا بہت شکریہ اواکیا اور اُس می ماتھ ہو چکاہ کو میں بن قاسم ہے اُس کی ماتھی میں ویل کا شمنہ یا پولیائی مقرر کرکے جمید بن فوراع کو اُس کی ماتھی میں ویل کا شمنہ یا پولیائی مقرر کرکے جمید بن فوراع کو اُس کی ماتھی میں ویل کا شمنہ یا پولیائی مقرر کرکے جمید بن فوراع کو اُس کی ماتھی میں ویل کا شمنہ یا پولیائی مقرر کیا ۔ نسان جرک اورائن کی جا تمان ورائن کی جا تھی میں ویل کا شمنہ یا پولیائی مقرر کیا ۔ نسان جرک اورائن کی جا تمان کے قبضے میں آسے ۔ سا مان جنگ بیشا ہی اموال و خوا تن جو دیبل میں موجود تھے وہ فائنین کے قبضے میں آسے ۔ سا مان جنگ بیس میں ہود تھے وہ فائنین کے قبضے میں آسے ۔

ان امیال کا پانچال حصر حجاج کے پاس دواند کیا گیا باقی فوٹ میں تعتیم ہوئے وہال کے مغترح پونے کا حال سن کر راج وا ہرنے محدین قاسم کو ایک خط فکھا جس میں اس کو اپنی قوت وشوکت سے درایا گیا تھا کہ تم اس فتح پر مغرور نہ ہوجا نا ہم تھا را تسمہ بھی کا نہ جوڑوں مجاور اچھی طررح اس گتا فی کا مزاج کھا تیں مجے ۔ محدین قاسم نے اس خط کے جواب میں فکھا کہ۔

 ٱ بَيَنهُ ضَبِفَت نَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

محدبن قاسم کے اس جواب میں حلہ آوری کی وج صاف طور پر ندکورہے اس کے ہم کو اب زیادہ الماش جستجویس رہنے کی صرورت نہیں۔

مسلمانوں نے سندھ کوس طرح سے کیا کہ محدین قاسم نیرون کی عائبگیا اس سشہرکے امراء نے بہا ہی جائے ہے اس سشہرکے امراء نے بہلے ہی جائے سے ابان طلب کرلی تھی چنا بخیر یہ لوگ مناسب شخف و ہدایا اور سایا ن رسد کے کر اپنے شہرے چلے اور رائے میں اٹکر اسلام سے فرکر محدین قاسم کی خدمت میں حاصر ہوئے سایان رسد اور تحف و ہدایا بیٹی کے اور خیات تعظیم و تکریم سے سائقہ محدین قاسم کو اپنے شہریں نے گئے ہمی بن قاسم نے بھی ان لکھ کے سائلہ نہا ہمت مجدین قاسم کو اپنے شہریں اور کسی قسم کا نقصا ن اس سشہرکو مہیں بہنا ۔

یہاں سے محدبن فاسم ہم وی کی طرف روانہ ہوا وہاں راج واہر کے بھینے سے فلعہ بند ہوکر سات روز کا مقابلہ کیا ۔ آخرا کی روز لات کو موقع پاکر وار ہوا اور شہر کو مسلمالاں سے فتح کر لیا اس سے بعد جالال کے ایک لٹ ڈرے اسلامی فوج پر شبخون مارے کی کوسٹ کی کوسٹ کی لیکن وہ کا میاب نہوئے بہت سے جاسگر فتار ہوکر آئے محد بن فاسم سے اُن کو نفیعت کرے ریا کر دیا اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ ان لوگوں سے فاسم سے اُن کو نفیعت کرے ریا کر دیا اور کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا۔ ان لوگوں سے جب مسلمالاں کو اس قدر رحم دل اور برد بار ویکھا تو اُن کے دل پر اسلامی افلات کا مہت ہی گہرا اثر بھا اور یہی عفود درگذر کا سلوک تھا جس سے جا تھا کر اس بات پر آلاد کر دیا کر دیا کر دیا کہ دو برگزری کے اس کو اس بات پر آلاد کر دیا کر دیا کہ دو برگزری کر اس بات پر آلاد کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کہ دیا کر دیا کہ دی کے دیا کہ دیا

سببوت ال برقبضه المبدوت الله والركامين الجرار بجرار بحرار النه حكمال كفا المبدوت النه برق بنان برق بنان مل من الله الله المرد كاعزم كيا توه مقا بلر الماده بوالبيكن باشندگان شهر ي بن مدن مرد لاسب كرا برا مرا ما ملى سف ايك جلسكرك يده كيا كرچ كله مسلما لال سع وضخص المان طلب كرتا ب وه اس كو الن ويت اور اين و حدول كومز ور إداكر نه بي اس كو ان ن لونا اور جمك كرفا مفيد نهيس سه چنا بخرا منحول كن به داست كي خدمت مين عص كيا كرمسلما لال كا مفيد نهيس من اور من كيا كرمسلما لال كا مقالم نه نه يم اور صلح واست منح كور و نهيس المرد كرد نهيس المرد كور و نهيس المرد كا

آئينه حقيقت نما

اور کس کرد خرب میں وخل تہیں ویتے لہذا کشت ونون کا ہنگا مدن بایکرنا فن ول سے گر یک رائے ہے ان کی باری کورد بانا اور فرج آرامن کرے مقا بلہ پرآ والی کر دون کی رائے ہے این ایک باری کورد بانا اور فرج آرامن کرے مقا بلہ پرآ والی کر دون کی باری ہے وائے ہے اپنا ایک جا سوس مسلما لال کے دفت کوئی اور جا کر ہا گوائی کہ باری کورزاز باجا عن بطرحت برحت وکیما اور جا کر ہا کر اور اس معلما لال کورنا کر با کر است وشوارہ سے دائے مرعور ، ہر کر لوائد اس تعدمتی دون ہیں کو اور ہوگیا اور مسلما لال کا سوستان پر تعبار کر اور میں کورنا کی انتظام اکر کوئی اور مسلما لال کا سور کیا اور بہاں کے برنڈ لول کو افعام اکرام کے بہرہ ورکر کے ملک کے انتظامی عہدوں پر ماسور کیا۔

نعتے سیوستان کے بورہ لامی نظر مقام برصیہ کی طرف بڑھا بہاں کا مائم آگانگا بڑا بہا در ارسیاست وال تھا ایس کے پاس جاٹوں کی ایک زیروست فوئ تھی اس فی ایک نیروست فوئ تھی اس فی ایک خور سے برالا رکانام بہن تھا۔ کا کا کوسلما لاس کی نعتر جات اور آن کے اخلاق و عا وات کا بخوبی علم تھا۔ اُس نے بہل میں سے بہل مشورت منعقد کرے کہا کہ مسلمان ہندوستان کو خود فتح کولیں گے جیسا کہ میں نے بہلے لا فاشتوں میں بزرگوں کی بیش گرتیاں دیمھی ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا خطات سے خالی بنہیں تم کو معلوم ہے کہ میری بہا دری اور جنگ ج تی مسلمہ ہے مقابلہ کرنا خطات اور جنگ ج تی مسلمہ ہے میں بہت سے بڑے میران اورون کی روشنی میں آن کا مقابلہ مذکر میں بلکہ اُن پرشنجون ماری ساسی طرح کا میابی کی اُمید کی جا سیکتی ہے چنانچ بنہا ہیں تخریہ کا راور بہا ور جاٹ انتخاب کرے ایک ایک اور کی کا میری کا ویکھ کہ الیک دن کا کامیر کی میں اور امیرون کے لیک بالا میں کو ویکھ کہ اسکا وی دن کا کامیر کی مقابلہ دن کی خواہش پر بنا تھ کا کو محد بن قاسم کے اسلای شکرگاہ اسلای شکرگاہ اسلای شکرگاہ میں سواروں اور امیرون کے لئے لاک ساتھ کی طرف دوا شربا کی کو ایکھ کہ اُس کا کو محد بن قاسم کے اسلای شکرگاہ کہ اسلای شکر کا کا مورد ن اور امیرون کی کا مورد ن کا کامیر است میں بنا تھ بن کا مورد ن کا کامیر اسلای شکری کی خواہش پر بنا تھ کا کا محد بن قاسم کی اسلای شکری کو ایش پر بنا تھ کا کا محد بن قاسم کے اسلای شکری کو ایش کی نوابش پر بنا تھ کو کا کامی کردا کہا کہ اسلای شکری کا کا کو محد بن قاسم کے کامیا کہا کہ کہا کہ اسلای شکری کو کا کو کی خواہش پر بنا تھ کا کامی کو کا کامی کو کہا کہ اس کی کا کامی کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ اس کی کو کی کو کی کو کہا کہ کی کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ است میں آن کی کو کا کو کو کی کو کہا کی کو کو کی کو کی کو کی کو کہا کی کو کہا کہ کی کو کہا کی کو کہا کی کو کہا کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو

كاكاكوا ببرسندكا خطاب إيها ن فلعت كاكاكة بيروند كهكر مخاطب كياا دركها كاتعمالًا

جات اورتبرد درب کے بیرو بی ہمارے بہاں کاوستور ہے کے جب را جر کوئفس کو سے زوار دیتا ہے تواس کو سر دربار پشین لباس پہنا کر اور سر پر بگرای باندھ کر کرمی پر بھا یا جاتا ہے گربن قاسم نے اسی طرح کا کا کوفلوت پہنا کر کرسی پر بھا یا اور اُس کی عرب کو بڑھا یا اور اُس کی عرب کو بڑھا یا اور اُس کی محد بن قاسم نے ہماہ بطور مشیروم مصاحب رہنے دیگا۔ محد بن قاسم نے انتظام لمک اورامور بہر میں کا کا کے مشورہ کو ضروری فیال کیا کا کا کواسلا کی اس کے بعد اور بھی عطاکی گئی کا کا کی تخریک سے بہت سے جہا ہ اُسلامی افتار بی بھی عطاکی گئی کا کا کی تخریک سے بہت سے جہا ہ اسلامی افتار بی بھرتی ہوگئے کا کا کے مشورہ سے اُن پر زیخرائ مقر کیا ۔ اس طرح قبول کی اور محد بن قاسم سے کا کا کی کی دور ہے مقر کیا ۔ اس طرح محد بن قاسم سے معربی کنا رہے کا تمام کی کا تمام کی کونا موا شمال کی جا نب مجد بن قاسم در بلے سندھ کے مغربی کنا رہے کا تمام کی کرتا موا شمال کی جا نب ورت کے جلاگیا۔

بے رائے نے قلد سیم برانی پوری طاقت کے ساتھ محد بن فاسم کا مقا بلہ کسا اور اللہ مسلمان اسم کا مقا بلہ کسا اور اللہ مسلمان اللہ باقی مقا المذابعی چونکہ راجہ والمرکا مقا بلہ باقی مقا المذابعی سے فارغ ہو کر محد بن فاسم جنوب کی جانب واپس ہوا اور مقام نیرون میں اکر قعام کمیا جس قدر علاقہ نیم کرچکا نفیا اس کا بخوبی بندوبست کردیا۔

سندھ بن بن اسلام بن وان بن سلان کے ایک محد بنوائی اور باشندگان مسندھ بن ایک محد بنوائی اور باشندگان میں داخل مین اشرد ع کیا ران نوسلوں بیں جا ٹوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی محد بن ق سم کے باس عجائے کاخط پہنچا کہ اب دریا کو عبور کرداور راج دا آہرسے فیصلہ کن جنگ کوسنے اور بے گناہ مظلوم سلمانوں کا انتقام بینے بیں بس دبیش اور تا مل ندکرو چنامنچہ محد بن قاسم نیرون سے کشکرے کر حیلا در با کے کنارے ایک مہندوسید سالار توکا پسربسایا اور اس کے مجاتی راسل بہربسایا اور اسلامی مشکر کو فتح عاصل ہوئی۔

راسل قردریا کو عبور کرتے واہرے پاس ویلاگیا گرموکا معتبین مرواروں کے محد بن قاسم کے پاس مہلاآیا ۔ محدبن قاسم ہےاکس کی فوب خاطر مداوات کی اورجس مصنع ملک پروہ حاکم تھا اُس کی سند حکومت تکھا اُس کو دے دمی اور کا کا کی طرح موکا کو بھی خلوت عطا کرکے بہت سا نقد انقام بھی اپنے پاس سے دیا۔ اوپر وکر ہوچا ہے کہ دیم الوق کے جدیم اس کا مام اس بنا ت اس بنا ت اس بنا ت اسلام ہے اس بنا ت اسلام ہے اس بنا ہے اس با اسلام ہے کا حقہ واقف ہونے اور سلمانوں کی بلند وصلی کا معا تنہ کرنے کے بعد اس بنا ہی کا خطا ہیں ہے کہ بنا اور اس با می کا خطا ہیں ہی کہ محد بن قاسم کے باتھ برا سلام فول کیا اور مولات اسلام یامولانا اسلامی کا خطا ہے ہیں ہی مردار کو بھی راج واہر کے پاس روانہ کیا ۔ برسفارت جب باعد واہر کے باس درباری سفارت جب باعد واہر کے باس موانہ کیا ۔ برسفارت جب باعد واہر کے باس مورباری کی مستوں کے اس مورباری کی مستوں کے بات ہو اس بنا کی ہوں ہم بنا ہی ہو گئے ہیں ذکا فروں کو سلام کرنا موردی سکھتے ہیں واہر نے کہا اگر والی بنا موردی سکھتے ہیں واہر نے کہا اگر والی بنا موردی سکھتے ہیں داہر نے کہا اگر والی بنا موردی سکھتے ہیں داہر نے کہا اگر والی بنا موردی سکھتے ہیں داہر نے کہا اگر والی بنا موردی سکھتے ہیں داہر نے کہا اگر والی بنا موردی سکھتے ہیں داہر نے کہا گر والی بیا موردی سرا ہوں ہم کو بنا اس مارت سے تو بہم کو اجاز قرباس سفارت سے موربا کے اس طرف آجا ہو گیا ہم کو اجاز وی کہ ہم دربا کے آس طرف آجا ہو گر آئیں اور تم سے نے مورد یا ہوں۔

دو کہ ہم در باکے آس طرف بور کرآئیں اور تم سے نہوا ڈا ہوں۔

اس بینیا م کوشن کر ما جہ واہر ہے وزیر تی ساگرہ سشورہ کیا ۔ سی ساگرہ کہ کہا کہ سلما لال کو دربا کے اس طرف اُ ترآئے وواکن کی بیشت ہد وربیا ادر ساسنے ہا والشکر ہوگا اس طرب سے سب مارے جا تیں تے اور فوار ہوکر جان بچاہے کا موقع نہ پاسکیں سکے دراجہ واہر ہے سی ساگر کے بعد مجد علا تی سے مشہ ولیا تو اُس سے کہا کہ سی ماگر سے خاروں کی بہا ور می کہا کہ سی ماگر کے بعد مجد علا تی سے مشہ ولیا تو اُس سے کہا کہ سی ماگر سے نہ ملک سے دراجہ واہر ہے ہی معلوم نہیں سے کہ ملک سے مدور ب وفالن ہور ہے ، میں ایس حالہ مخت سے ہدادگ دریا کو جور کرآئے کو تمام ملک ہیں بددلی پھیل جائے تی اور در ہے کہ اور در ہے ۔ اس موال ہو کہ اُس در کے تا میں اور در ہے کہ دو مرب ہو گئی اور اور خار ہوگا کہ اُس در کھے ہیں مماسب یہ سے کہ دریا کے تمام گھا توں کا نورا ان خوام کر ، یا جائے اور ان کو برگز در یا کے مماسب یہ سے کہ دریا کے تمام گھا توں کا نورا ان خوام کر ، یا جائے اور ان کو برگز در یا کے مماسب یہ سے کہ دریا کے تمام گھا توں کا نورا ان خوام کر ، یا جائے اور ان کو برگز در یا کے مماسب یہ سے کہ دریا کے تمام گھا توں کا نور موسود دری کے بی دریا ہے اور ان کو برگز در یا کے مماسب یہ سے کہ دریا کے تمام گھا توں کا نور ان خوام کر ، یا جائے اور ان کو برگز در یا کے مماس کا دریا کے تمام گھا توں کا نور میں طور دری کو سے کہ دریا کے تمام گھا توں کا نور میں طور دریا کہ بین کو برگر در یا کے اس طرف دائے دریا کہ دریا ہے دائے درائی کو برگر دریا کے اس طرف دائی کو برخور کی سے کہ دریا کے دریا کے دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کے دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کے دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کہ دریا کے تمام گھا توں کو دریا کہ دریا کے دریا کہ دریا کے دریا کے دریا کہ دریا کے دریا کہ دریا کے دریا کو دری کو دریا کے دریا کے دریا کے دریا کو دریا کر دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کو دریا کو دریا کے دریا کی دریا کو دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کے دریا کو دریا کو دریا کو دریا کی دریا کو دریا کے دریا کی دریا کے دریا کے دریا کے دریا کو دریا کو دریا کی دریا کی

کے الیجین کو جو آب ویا کہ ہم ہوطرے تم سے الا نیکوتیارہی، چاہے تم اس طرف آجا ہے ہم آس طرف آجا ہے ہم اس موسولات میں اس موسولات میں اور وہ محدین قاسم کا الحریک و بعد دین موسولات نورا الیس نور دست فرح وے کر دریا کے آس طرف نورا الیس نور دست فرح وے کر دریا کے آس طرف نورا الیس موسولات کی دریا کے متعلہ تعلوں پر قالین رہ کرسلما لال کی فوت کو جور دریا سے مقرکیا کہ تمام گھا ٹوں پر فوجی و سے مقرکیا کہ تمام گھا ٹوں پر فوجی و سے مقرکہ کے مسلما نول کو اس طرف آسات کا موقع شرکیا کہ تمام گھا ٹوں پر فوجی و سے مقرکہ کے مسلما نول کو اس طرف آسات کا موقع شد دریا کہ تمام گھا ٹوں پر فوجی و سے مقرکہ کے مسلما نول کو اس طرف آسات کا موقع شد اور صور دار چندوں بالا کو بیج کر سیوستان کو مسلما نول کو بستان سے بال لیا ان تدبیوں سے ما جہ لحا ہم کو میں ما اور فوج و دریا کو اس مصوف ہے کہ محمد بن قاسم دریا پا رہی لڑا تیوں میں مصوف ہے گھر محمد بن قاسم مصوف ہے کہ اور اس کے مسلم سے مصوف ہے کہ اور اس کو میں شکست ہوئی گھروہ دریا ہے اس کو کہ محد بن قاسم کے مقاسبے میں راسل کو میں شکست ہوئی گھروہ دریا ہے اس کا کاری کو تباہ اور و محد بن قاسم کے مقاسبے میں راسل کو میں شکست ہوئی گھروہ دریا ہے اس کا ایس کو بیا اور و محد بن قاسم کے مقاسبے میں راسل کو میں شکست ہوئی گھروہ دریا ہے اس کو سیوستان سے ہوالیا اور وہ لیا ہوا ہواہ نور کو تا پھوا محد بن قاسم سے مصوب کو سیوستان سے ہوالیا اور وہ لیا ہواہ نورہ نور فرد کو کو کا یا۔

الاکشیوں کو دریا کی دمعاد کی جا نب سخرک کیا ادر ا دیکا سراکنارے سے کسی قدر مجد ایوا کیے پائی کے بہاؤے نود کو داس تعطار کو برکارے متحرک سرے کی طرح دریا کی چوائی میں شرقًا غراب سیدها کر دیا اور ایک سرامرکز کی طرح اپنی عبد برقائم رہا کہونکہ وہ بندها ہوا تھا جوں ہی دوسرا سرا دریا کے مشرقی سامل کہ بہنیا اگلی شنی کے کونکہ وہ بندها ہوا تھا جوں ہی دوسرا سرا دریا کے مشرقی سامل کہ بہنیا اگلی شنی کے سب ایمی سے با ندم دیا اس طرح یکا کی شنین سیا ہی بڑی تیزی ادمویا اس طرح یکا کی شنین سیا ہی بڑی تیزی ادمویا میں کے ساتھ کنا رے پرا ترے اُن کے چیجے تمام فرے اس بیل کے دریا ہے۔ اُرزنا مشیر دع ہوگئی۔

دوسے کنا رہے پر جو تعواری سی فریج جے سے کی مقرم کی ہوتی موجودتھائی ا سے مقابلہ کیا گربہت حلد نسکست کھا کر بھائی اور تمام اسلامی شکر معہ سامان ور یا سے اس طرف پہنچ گمیا اس عیدر میں صرف ایک سلمان سپاہی دریا بیں گرکر شہید ہوا۔
اس کے بعد ہی راجہ داہر کے بیٹے ہے سیے سے ایک زبر دست نورج کے ساتھ حملہ کیا گرشکست کھا کراور بھل اپنے ہاتھی کو میدانِ جنگ سے نکال کرفرار ہوا۔ اور باپ کو حاکر اس لواتی کا حال سے نکال کرفرار ہوا۔ اور باپ کو حاکر اس لواتی کا حال سے نکال کرفرار ہوا۔ اور باپ کو حاکر اس لواتی کا حال سے نایا۔

واسر\_ افری اور به اور به سنت بی ته یه جنگ ی معروف بوااور محد ما خواسر اسے آخری لطائی اسلانی معدر المحید الله مناسب فوج سے مانخد آھے روا ذکیا - محد ملا نی کو بھی سخت مقا بلہ کے بعد شکست عاصل ہوئی اور اسلامی لشکر آھے بڑے کرمقام ہے وار یس تقیم ہوا - یہاں راجہ واسمجی اسلامی لشکر کے سامنے پہنچ کرفیمہ نات ہوا - دولاں مشکروں کے درمیان ایک جبیل جس کانا م کولا کہ مری اور کے ماسنے پہنچ کرفیمہ نات ہوا - دولاں مشکروں کے درمیان ایک جبیل جس کانا م کولا کہ مری اور کے قریب کی اسلامی لشکری تا ویوں یس مجمعی ہوا - اور سامنے جگی درمیا کی میں محد میں جار نیزہ برواد - - اور سامنے جگی والی میں مری کے درمیا کو اور اور کی میں کی اور کے میں بیا میں میری کا درمیا کو اور اور کی کو میں اور اور کو کو سے بیتی کہ دیا تھا کہ اگریں ادا جا قرب تو موری کا دا جائے تو سعید کو سیبمالا کر بی کو اور اور کی تو میں میری قاسم سے شہید ہوئے شام میں میری قاسم سے شہید ہوئے شام میں میرین قاسم سے سامنے شہید ہوئے شام

تک لڑائی جاری رہی ماج وا ہر کے ہاتھیوں سے اسلامی نشکر کو بہت نعصان پہنچا یا۔
را ت کی تاریکی سے لڑائی کو لمتوی کیا - اسکلے دن صبح سے کھر میدان کار زارگرم رہااور مضام کک کوئی فیصلہ جنگ کا نہ ہو سکا ۔ تیسرے روز بھی بڑے زور نثور کی لڑائی نثاً اسک جاری رہی مثام موتے ہوتے لشکراسلام کوفتح عاصلی ہوئی ۔ وام کی فرج بہت سی منقول اور تقبیہ فرار ہوئی گرراج وام را کیس نہرارا ویموں سے سا تقد میدان میں ڈٹا مہا توجو کہ وارد گیرین ایک عرب سے اس کا مقا بلہ ہوا عرب سے تلواد کا ایک ایسا بھر ورد ہا کھ الاکر در کے میں وسطیس بڑا اور سر کے دو کھڑ ہے کرتا ہوا ناک تک انرگیا اس طرح روز نبی بنج شنبہ وہم رمصان ساف ہے وقت نما ز مغرب وام رکے مارے جاسے ہر یہ نا بت ہوگیا کہ شرک نا در مدال کے کہ انرگیا اس طرح روز نبی شرب دام رصاح الے ہر یہ نا بت ہوگیا کہ میں نبی مسلما لاں کے زیر صکومت رہے گا۔

وا ہرکے ارمے جانے پر بہت سے بر م نول - ہندوں اور فوجی مروا موں سے آگر عد بن قاسم کی خدمت میں مدفوا ست کی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں چنا نخب اُن کو ان کی خوشی سے موافق اسلام یں داخل کیا گیا۔ اسطون محدبن قاسم سے اعلا ن كرادياكه وشخص جاب اسلام قبول كرد ادرجو جاسه ابين أباكي فدبب برقائم رہے با دی طرف سے کوئی تعرف مدہوگا ، جوا پنے آباتی مذہب پرقائم رہے گا . اُس سے معی ایک عمولی مکیس وصول کیا جائے گاجس کا نام جزیہ ہے اور جومسلمان ہوجائے گا اس كو بمي زكاة اداكرنى بريد كى مداجد دا سركاد زيري سأكر ممدعلا في مداجه كابيل بعسب راج کی بری مان رجدرا جر کی تقیمی بین مجی تھی راجہ کے عزیندا قارب اور بھت السیف سروار دامراسب تلعر توہری اہ العدی جس ہوئے جب راج کے ارسے جائے کی خرکی تقدیق ہوگئ توراجہ کے بعظ بے سے ارادہ کیا کر اب ہم کوہی میدان یں عل کر اور لڑکر مرم بنا چاہتے گروزرسی ساگرے کہا کہ آپ کی پیرائے درست نہیں ہے امی ملک کا بڑا مصد ہما سے زیر مگیں ہے قلعہ برمین آبا دیں برقیم کا ساان اور خزانم ووج کلے کے دوسرے قلول اور شہول سے فرح فراہم مرسکتی ہے ہم کوریا سے برمن آباد کی طرف جاکر دیاں قیام اور مقابلہ کی تماری کرنا جا ہے۔ دہاں ہم کو بہتم کی طاقب ماصل سوسکے کی مبع سیدے معدملانی سے مشورہ کیا تراس نے میں اس سامر کی دائے کو لیسند کیا گردان مان سے مریس آ یا دجانے سے

آئینهٔ خلیقت نما

ا نکار کیا اور اپنی سہلیوں سے ساتھ جتا میں بٹھے کرستی ہوگئی ہے سید مصالشکر دسا ان وخزا نہ قلعدر آور سے برجن آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ممد بن قاسم ان قلعدادر سوا ان وخزا نہ قلعدر آور سے برجن آباد کی طرف روانہ ہوا۔ ممد میں رہ گئے تھے اُنھوں نے مقابلہ کیا اور مقتول ہوئے .

برہن آبادی مرداروں کو اور سرداروں کو ایک کے مختلف شہروں میں ہرسیکومت سے داروں اور سرداروں کو داروں کو ایک کے مختلف شہروں میں ہرسیکومت سے داہر کے ارب جانے کی اطلاع دی اور سب کو اپنی مدو اور مقابلہ کی تیاری میں ترکی ہوئے کے ہرمن آبادیں ملایا یا دادھ محدین قاسم نے اپنے احکام وا علانات برمن آبادیں ملایا یا دادھ محدین قاسم نے اپنے احکام وا علانات برمن آباد دور سندھ کے آن تمام شہروں میں جواجی فتح نہیں ہوئے سے مجوادیت کہ جوادیت کہ جوادیت کہ جوادیت مدانی کردی جائیں گی اور کی اور کی ادر میں آس سے نہ ہوگی۔

ادرامیروں کو چالیس نبرار نوج کے ساتھ بریمن آباد کی صافت کا ذمه دار بنایا اور نود تعولی کی کو تعولی کی کہ مسلما لاں پر ابر سے حکمہ کود تعولی کی کہ مسلما لاں پر ابر سے حکمہ کرنے کے سے ایدادی نوجیں نے کرآئے گا۔ مجدین قاسم نے سی ساگر کی آ مد کا حال من کرامی کے استقبال کے سے امراکو روانہ کیا اور جب وہ معاضے آبا توائی کوہنا بیت من کرامی کے استقبال کے سے امراکو روانہ کیا اور وی اور دا زوں سے آس کومطلع کیا اور اپنی وزارت کا منصب جلیل آس کوعطا کہا اس وزیر با تدمیر نے محدین قاسم کے اور اپنی وزارت کا منصب جلیل آس کوعطا کہا اس وزیر با تدمیر نے محدین قاسم کے عدل وافعان اور می کم کر توا ہو کہا کہ آپ سے باشندگان منصب مدر دری کی مدر دری میں اس قدر دری مانے ابیا اپنیا سال کی اور کہا کہ آپ سے محل میں اس قدر دری اس خدر دری اس مدر کی اور کہا کہ آپ کا گرویدہ ہوگیا ہے لہذا بہت حلد کمک کے باتی صفح بھی افتیار کی ہے کہ توام کمک آپ کا گرویدہ ہوگیا ہے لہذا بہت حلد کمک کے باتی صفح بھی آپ کے تیف اس آجا تیں گ

مدین قاسم نے برہن آباد کے مشرق کی جانب نہر جلوآئی کے کنارے قیام کیا اور اسکرگا ہے کہ کوفند تی کھدواکر برہن آباد کی تغیرے در بے ہوا اول آس سے اپنا اسلی کھیے کے کوشہ موالوں سے مقابلہ کی تیاری کوشہ موالوں سے مقابلہ کی تیاری کوشہ موالوں سے مقابلہ کی تیاری کی بہاں واجہ دامر کی دو سری راتی جس کا نام لاوتی تقا موجہ و تقی اس سے سردارالی لشکر کے معرکہ آل کی کا کہد کی سلسلۂ بنگ شروع ہوا سنسہ والے وصول بجاتے ہوئے میں سنسہ رسے قطع اور سامان اپنی سنسہ رسے قطع اور سامان اپنی کی مقابلہ کیا بریمن آباد ہے مقابلہ کیا بریمن آباد ہی تقابل تی تعلقہ سمحا ما اسلامی اس کے تعلقہ سمحا ما اسلامی اسلامی اسکارگا ہیں جو میں مال میں مقابلہ کیا بریمن کی اسلامی نو ہوئی مالی بریمن کی اور سلمانوں کی دیسہ بالکل بذکردی میں کا نیجہ یہ ہوا کہ سام بریمن کی مربوع کے اور سلمانوں کی دیسہ بالکل بذکردی حس کا نیجہ یہ ہوا کہ سام بھائی سنگر کی مربوع کے اور سلمانوں کی دیسہ بالکل بذکردی میں کا مربوع کے اور سلمانوں کی دیسہ بالکل بذکردی میں کی مقابلہ کا بی معلم ہوئی مقابلہ کی جانبہ تعلقہ بی مقابلہ کیا ہی معلم بھائی۔

مبدالملک من سرداران نشکر کوسمہ آب متعلقہ سوار ول سے انگ کرے ایک مخصوص فرج بنائی اور سوکا بن بسایا کو اس فرج کا افسراعلی بناکرے سب کے مقابلہ اور تعاقب پر ما مورکیا سے سیکے ساتھ محمد علائی بھی موجود تھا . موکا سے اس شدت سے ان کا تعاقب کیا کہ ہے سید اور محد علا فی دونوں ایک دوسرے سے تعبا مرحکے اور دو محمد علا فی دونوں ایک دوسرے سے تعبا نہ کے ہوگئے اور دو محمد نا جمہوں ہوئے۔ ہے سید نے راجم تا نہ کے محمد مقامیں جا کر بنا و لی بھروہاں سے وہ کشمیر کے داجہ کے پاس حبالا گیا دکشیر سے ماد بنجاب کا نشمانی حصد ہے نہ کہ موجودہ ریاست کشمیر ہے سید و محد علانی کو آ دارہ کرکے موکا نے سامانی رسد فراہم کیا ادر اس طرح اللہ می شکر کی مصیبت دور ہوئی۔

چھ مہینے کک محصور رہنے کے بعد ا ا برمهن آباد کے باشندوں سے

جنگی قیدی جب محدین قاسم کے سامنے بیش بوت تواس مان کورہا کردیایس کے بعد بران مورث میں مندوات اور زرد کھوے کے بعد بران کا اور کر میں ایک بڑی جما مت سورٹ مندوات اور زرد کھوے پہنے ہوئے محدین قاسم کے سامنے آئی اس سے دریا فت کیا کرتم کس فرج کے سب یا ہی ہوا در تم سے یکوں ایسی صورت بنا تھا ہے۔

برہوں سے عون کیا کہ اسے امیرعادل ہم سب برہن اور راجہ واہر کے ہم توم ایس توریخ ہم تو م سب برہن اور ایس کے اسم میں زرونہا سی بہن اور سروریش منڈوا یا ہے ہم ارے سے براکھا حکم ہے محدین قاسم نے کہا کہ میں تم سب کوا مان دیا ہوں یہ کوکئی قسم کا فقصان نہیں پہنچ گا۔ اس کے بودا علان کیا گیا کہ جولاگ امراکے بطقے سے تعلق رکھتے ہیں اُن سے بودہ قولہ و دوم درجہ نے فی حال بولگ براگ ہیں اُن سے بولگ اور این مالا نہور جزیمول کوگ ہیں اُن سے بودہ قولہ اور عوام سے بودہ فی اول کیا بات کا اُس سے سلامی کی جائے گی جو اسلام قبول کرئے گا وہ اس جزیہ سے معاف کیا جائے گا اُس سے سلامی قالون کے موانی زکوت کی جو اس این باپ وادا کے نہ برب پر چلے مس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا نہ اُن کے مندروں اور عباوت خالوں میں کہی قسم کی خوات کی جائے گی ۔ فرزمینیں عجسیٰی جائے گا نہ اُن کے مندروں اور عباوت خالوں میں کہی قسم کی خوات کی جائے گی ۔ فرزمینیں عجسیٰی جائے گا نہ اُن کے مندروں اور عباوت خالوں میں کہی قسم کی نظام کی جائے گی ۔ فرزمینیں عجسیٰی جائے گا نہ اُن کے مندروں اور عباوت کی اور زمینوں کی اُل گذاری کی جائے گی ۔ فرزمینیں عجسیٰی جائے گا نہ اُن کے مندروں یورا نے سیا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے وغرہ کی انتظام خود با شندگان سنعی کے باتھوں میں رہے گا وغرہ ۔ اس میں بن کا رافع مالی خصو مات کا انتظام اُس کے سپر و کیے دوران وں پر اپنے سیا ہی مقر کردیتے ۔ شہر کے بعد محد میں سے لو با نہ کی طرف روانہ ہوا ۔ اورائس کو فیح کیا۔

دا سرمیدانِ بنگ سے مندوستان کی طرف چلاگیا ہے۔ ، بال سے بہت برطی فوج ك كرآسة كا ورمسلما لذن كانام ونشان شاع العام المرابل الوركواس بات ایقین ہواکدرا جدوا برصرور ما راحا چکا ہے۔ سفروالوں سے الیں میں مشورے کونے مشروع کے کرمسلمان اپنے و عدے سے بڑے ہیں سر بھن آباد والوں کی طرح اگر ہم بھی ایان طلب کرلیں تو ہم کوکسی قسم کانقصائن نہیں بہتے کا ادر اگر ہم دیے اواتی ہی شركت كى ترمكن مدير كدمسالان بيمرهان وال كى الان بدري .ان بيدليكر يمدن كا حال فيوني كومعلوم مواتو وه مقابله اور معركه آرائى سے يتبت بار بيٹيھا رامس انديبي سيا محمداک اپنے ہمارہوں کومے کرشہرے مکل جائے چنا نی وہ رانوں رات شہرے مل گیا ادر اپنے بھانی بعصب کے ہاس جوراجہتا ندے کی مقام میں تحصرا ہوا نصا بہنج گیا۔ مشمروالوں نے ابنا قاصد محد بن قاسم کے پاس بھیجا اور دوس کیا کہ ہما ما ما جدد اہر ارا ماچ کا ہے۔ دا ہرکا بٹیا فیونی کھی ہم کو مجھوٹ کر شہرے بھاگ گیا ہے۔ ہم سے آپ کے عدل والفیاف اور رحم دلی کی بڑی تعریف سنی ہے اسی أمبید پہم در توالست پیش کرنے ہیں کہ ہم کوهان و مال کی الل دی قبائے تاکہ ہم آپ کے لئے النہ می کا دانے کھول ویں محدبن فاسم سے کہا کہ بس سے ہرایک مقام پر خودلوگوں کو اطاعت تبدل محمص التي ترغيب دے كرايد و عده كياكم تم كوجان وال كى اما ن دى عاسم كى مگر مترسة یونکرمیرے پنیام سے بھی پہلے اطاعت اراینی آ ادگی ظاہر کی ہے اہذا یں تم کو ہرگز كوئى نعصاك نہيں بہنا سكتا راس كے بعد ورواز ہ كھل گيا اور ممد بن قاسم شہرالور ميں

الدرکائیت خان الرئے ہوئے میں داخل ہوکر محد بن قاسم نے دیکھا کہ شہرے سب سے الورکائیت خان الرئے ہوئے ان بیں جس کا نام تو دھار نغار لوگ ہت کے اسے سحد میں پڑے ہوئے ہیں ۔ اس سے تعجب کے ساتھ دھوا غت کیا کہ یہ مکان کس کا ہے ۔ مہاں بہت سے آدمی محبرہ کررہے ہیں۔ اُس کو بنایا گیا کہ یہ ایک ظیم الشان محت خان مہت اور یہاں پولگ بہت کے آگے محبرہ کررہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اُس مبت خاندے اندر جانے کی خواہش طا ہری ۔ مندر کا پجاری بربہن بطور رہبر سا تقدیما ۔ محد بن قاسم سے اندر داخل ہوکر و دیکھا کہ ایک پیمری مورمت گھوڑے ہر سوارہ ہے ۔ اس

آ بَينه حييت نا

مورت کے اضوں میں سونے کنگن یا قوت وجوابر سے مرصع پڑے ہوتے ہیں۔ اس نے مورت کے قرب پنج کر ایک تنگن آتار ایا اور بچاری کی طرف مخاطب ہورکہا کہ یہ تھی ارا معبود ہو اس نے دونوں ہا تھوں میں کمنگن معبود ہو اس نے دونوں ہا تھوں میں کمنگن معبود ہو اس نے داب یک ہی ہے۔ گریہ بہیں جا نتا کہ وومراکنگن کون ہے گیا ۔ بچاری سے داب یک ہی ہی اس کے باتھ میں ڈال و یا اور یا اور مندر نتی کر لی اور محمدین قاسم نے مہدر میں عام اور کا گری کی اور محمدین قاسم میں معاف کے جاتے ہیں میاں محمدین قاسم سے دواج بن اس کے موسی میں بن ویقوب قاضی مقرر موا افرر کے بہت سے بافست موسی میں بن ویقوب قاضی مقرر موا افرر کے بہت سے بافست میں اور محمدین قاسم کے ہاتھ پر مسلمان موست باقی ایپ آبائی ند ہیں پر نہا بیت آزادی کے ساتھ قدائم رہا ہے۔

محدین قاسم رواح اورمولی کو رعیت پروری کی تاکیدی ہا ایت کرے الور سے فلعہ یا بتیہ کی طرف روانہ ہوا جو د باتے بیاس کے جوبی کنارے پر کھاراس فلوہ بی کا گیا بن چندر میدان جبگ بن بن چندر بن سلائ بینی راجہ وا ہر کا چا زاد کھا تی سقیم تھا کا کسا بن چندر میدان جبگ بن راجہ وا ہر کا چا زاد کھا تی سقیم تھا کا کسا بن چندر میدان جبگ بن راجہ وا ہر کا چا زاد کھا تی سقیم تھا کا کسا بن قلعہ بن آگر بناہ کریں مواتھا۔ یہ بہت بڑا عالم فاضل اور مہا بت عقلمند شخص تھا۔ جب محمد بن قاسم گریں مواتھا۔ یہ بہت بڑا عالم فاضل اور مہا بت عقلمند شخص تھا۔ جب محمد بن قاسم کریں تاسم قلعہ سے قریب بہنچا تو کا کسا بلاتا مل محمد بن قاسم کی صفیمت سے ساتھ بیش آیا۔ اُس کے فائدان اور علم وضل سے واقف ہوکر محمد بن قاسم سے اُس کو اینا مصاحب و وزیر وسپر سالار بنایا اور تمام فرجی سر واروں کو تھے دیا کہ میر سے بعد کا کسا نم سب کا اضراعلی ہے۔ ساتھ ہی اُس کو اپنی قہرا ورخوانہ کا چا رہے بھی سنچروکر دیا اور ور ہاریس اُس کے ساتھ اپنے تخت کے بابر کرسی دی اور آئدہ اُس کے مثور کو تمام معالمات یس مقدم اور قابل عمل مجھا۔

فتح ملتان نتم بدین مقامت بن سے اب مرف ملتان نتم بوت بوت فقط ملتان نتم بوت بارگیا ملتان کے بارگیا تعدا اس کا بیان سے مدین قام دریا نے بیاس کے بارگیا قلعا اسکانکہ پر بہنچ کر لوائی شوع ہوئی اس قلعہ کا حاکم ملتان کے حاکم کا بھتے اتھا اس ملت دوز تک لوائی کا نبٹگا مدبریا رہا۔ آ تھویں دوز بنا بین نتی سے مقا بلہ کیا ۔ سات دوز تک لوائی کا نبٹگا مدبریا رہا۔ آ تھویں دوز

حاكم اسكلندہ فرار بوكر ملتان كہنچ اور قلعمسلما لؤل كے فبضيس آيا - بيال سے فارخ موكر محدیان قاسم قلعد سکدی طرف گیآ یا ملعد در بائے راوی سے جنوب یں واقع تھا یہاں سے حاكم كا نام بجرائ تها مترود وريك اس قلعدے اسلامي لشكركوروكا آخرير قلعه بعي فتح موا اورمحدبن قاسم سے ایل علی کوامان دے کرمتبہ بن سلمتی کوریاں کا ماکم مقر کیا یہاں سے روانہ ہوکر در ایائے راوی کوعمور کیا اور التان کا مخاصرو شروع ہوا ۔یہاں کا حاكم كورسيدلبرحندر تقا بحكاكسا كاحتيقى اور دامركا چپازاد بهائى تقعا مدو مينية تك أس ي لمتان بن محصور ره كرنشكرا سلام كامغا بله كيا . أخروه لمتان سينكل كرما حدكشيرك بإس چلاگيا اورمسلما نونسك برورشم شير لمتان برقبص كيا اورّابل مشهركوكسي تسم كانعقان پہنچائے بغیرامن وا مان اور معافی کا اعلان کیا۔ ممدین قاسم سے سرمگر سف مدول کے لوٹ اور دعایا کے اموال پر قبعند کرسے سے اپنے سبیا ہیوں کو روکا تھا۔ اس سے اب یک صرف نوجی سا بان ادر سرکا ری روپیه پر ہی قبصنه کیمانھا ۔مندروں کی مورتیوں کو جوجوا برأت سے سرصع اور سوسے جاندی کی بنی ہوئی تھیں کسیسے باست نہیں سگایا تھا۔ برجن آباد - الوراور ملتآن میں سرکاری خزاسے اس سے استعدا سکتے سے میونکہ میرمرئ مقاتا عقے دیکنان تمام سفہروں بی آیک ہی سورت پیش آئی بینی ماکم سفہرتمام خذالال کوے کرمیلے فراد ہوا اوراس مے بورشیمروالوں نے شہرسلما نف کے میروکیا ابذابی مجعے خزائے عسلماً لال کے اتحد آتے وہ کچدریا دہ منتھے۔

سنده کی اس مہم بیں مجائے ہے بہت روپیے فرق کیا تھا جواب تک اس الک سے وصول نہیں ہوسکا تھا ا درمکن تھا کہ اس اعتبارے محد بن قاسم کو دارا لخلا فہ بی المزم یا نا قابل سے سالار شھیرایاجا تا گرائس کی نیک نیتی کا شمر و اس طرح ناہور پذیر ہوا کہ اللہ برہن محد بن قاسم کی خدمت بی آیا اور کہا کہ اب ہندو وں کی سلطنت کا قطان کہ ہوچکا ہے ہذا بیں آپ کو ایک خزائے کا بیتا جاتا ہوں جس کا کسی کو حال صلح نوفائمہ موچکا ہے ہذا بیں آپ کو ایک خزائے کا جاتا ہوں جس کا کسی کو حال صلح نہیں۔ بی سان اور جو گی تھا رات دن مجوب کی بیت شدی محروف رہتا تھا اس کے خزائد بیں وہ برہن اور جو گی تھا رات دن مجوب کی شرقی سمت بین نٹوگز لمبا اور نٹوگز چڑا ایک عوض بوگیا آو اس سے لمتان کی شرقی سمت بین نٹوگز لمبا اور نٹوگز چڑا ایک حوض بوگیا وائس کے زود درخت گواستے حوض سے نہی میں بیا س گر لمبا اور پیاس گر قبا اور پیاس گر فیا

آيَنرخيتت نا ٢٥

ایک مبت طاند منایا اس میں ایک بُت طالص سوسے کا بزاکردکھا اور اس کے ینچے چالیں وگیس تین سوتیں من سوسے کے کموں سے بھر کرد فن کیں ۔ یہ بُت ظانداور خزانداب تک موج دہ ہے۔ آپ اگرچا میں تواس خزانہ بر قبصد کرلیں محد بن قاسم اس بیمن کی رمبری میں اس مگر بہنچا سوسے کا بُت موجود پا یا جو دوسوتیں من وزنی تھا ۔ پھر دگیس محلواتیں تو اُن میں سے تیرہ بزار دوسومن سونا نکلا۔ یہ خزانہ ویسل بندر کی طرف دوانہ کیا جہا کے مازے وربعہ وہ بھروا دربعرہ سے دشتی پہنچا۔ رعایاتے لمتان کوان کے اطمینان کے جہازے وربعہ وہ بھروا دربعرہ سے دشتی پہنچا۔ رعایاتے لمتان کوان کے اطمینان کے دوربعہ داؤد بن نصرین والیہ عدبن خاسم سے ایک فران جان وال کی الاسے متعلق لکھ دیا۔ داؤد بن نصرین والیہ حدبی اُن کو لمتان کا عاکم مقرر کیا اورا کی سمجہ بیمال تعمیر کرائی۔

جس طرح بر ہمن آبا د۔ الوراور دو مرسے مقا مانت ہیں لوگ جق درج ق اپنی فوشی سے امسلام میں داخل ہوئے اسی طرح ملتان میں بھی بہت سے لوگوں سے دین اسسلام تبول کیا۔

محمدین فاسم کی رواوار مال فرج سی مالانکر مدووسنده ی داخل موت و دقت محدین فاسم کی رواوار مال فرج سی مالانکر مدووسنده ی داخل موت و دقت اس کے ہمراہ صوف بارہ منرار شامی دواتی سے داب ہر شخص باسان خورکر سکتا ہے کہ بجاج کے بعد بیں فوجیس محدین قاسم کے باس روا نہ ہیں کیں داس ملک بیں محدین قاسم کے باس روا نہ ہیں کیں داس ملک بیں محدین قاسم کے بحق ان داخل ہوت ہی لوگوں نے اسلام بحول کرنا نثر وع کرد یا متفا اور محدین قاسم ی بحق ان در محد ان در محدین قاسم ی بحدین قاسم میں محدین قاسم میں محدین تا مولا میں میں شامل می محدین قاسم می مولا آلسلام باکا و قت زیا وہ حصدان و اسلوں بی کا فوج بیں شامل می محدین قاسم میں میں کیا ۔ اسمی کی کوئی کوئی کی مسلمان موراد وں بر کرنا تھا کہ ان سروار وں بی کہ میں سلمان موراد دوں بیں سے مولانا اسلامی سے سوا اور کس کس سے اسلام قبول کر لیا تھار گر ان سروار دوں بیں سے مولانا اسلامی سے سوا اور کس کس سے اسلام قبول کر لیا تھار گر سے ان کے فیرسلم ہو سے کوگوں کو زیروستی مسلمان بنا ایران میں دار ان سروار وال سے سندھ بین قاسم مورک بیاں کے فول کوئی برواہ نہیں کی تھی داران سلمان موراد والوں سے اسلام کے مخالف میں کوئی فوبی اور ان سے دال اندر سے اسلام کے مخالف بی کوئی فوبی اوران کے دل اندر سے اسلام کے مخالف بین کوئی فوبی اوران کے دل اندر سے اسلام کے مخالف بین کوئی فوبی اوران کے دل اندر سے اسلام کے مخالف بین کوئی فوبی اور و دال کائی کی تھی کوئی کی دل اندر سے اسلام کے مخالف بین کوئی فوبی اور و دل اندر سے اسلام کے مخالف بین کوئی فوبی اور و دل اندر سے اسلام کے مخالف بین کوئی فوبی اور و دل اندر سے اسلام کے مخالف

نے تو وہ عرب سے آئے ہوتے معی بھرسلما نوں کے اس قدر باوفا اور اپنے ہما بھوں کے تن میں اس قدر چست وچا لاک کیسے ہوگھے تھے محدین قاسم سے جب ملتان کو نتح کرے ملک سندھ کی فتوحات کویا تیکمیں کک پہنچا دیا ہے تو اس وقت عراتی وشامی لوگ جاش کے ہمراہ تھے وہ یعیدنا جار پانٹی خرارسے زیادہ ہرگز نہوں کے کیو کمہ ان دو موصاتی سال کے ہیم معرکوں اور خوں ریز اوا یوں یس یہ لوگ مزور شہید مہرت ہے ہوں ہوں گے۔

ابن فلدون کا بیان ہے کہ محد تن قاسم سے جن قدر نقد و فنس وغیرہ ال سندھ سے خوا نہ فلا نت سے بہم سندھ کے سے موا نہ فلا نت سے بہم سندھ کے سے مرف ہوا نصف تھا بعنی اس بہم سے فزاد خلا فت کوکوئی نفخ نہیں پہنچا بلکیفیا ہی ہوا۔ دوسرے نفظول یس بیر بھی کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جس قدر روپیہ اور ال سندھ یں ہے کرآ کے تھے وہ والی نہیں بھیج سکے۔اگریہ کہا جائے کہ فوٹ کے سہائی فوب الا ال ہوگئے تھے اوران میں سے برایک سیا ہی ہے خوالے جسے کرلئے تھے اوران میں سے برایک سیا ہی ہے خوالے جسے کرلئے تھے اوران میں روپیہ کا جا نا ٹا بت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ محد بن قاسم کے ساتھ جولوگ سندھ میں آ ہے تھے وہ سب کے سب محد بن قاسم کے ساتے یا محد بن قاسم سے بعد بن قاسم کے ساتے یا محد بن قاسم کے بعد بلک سندھ بی کی خاک میں مدفون ہوئے اُن کا وائیں جانا کمی طرح فا بت نہیں۔ لہذا مال ودولت سے معول اور لو شارکے شوق کو بھی نستے سندھ کا سبب نہیں۔ لہذا مال ودولت سے معول اور لو شارکے شوق کو بھی نستے سندھ کا سبب بھرانے قرار نہیں، یا جا سکتا ۔

متان کی مقے عدم معن قام کی معزولی اے بنجاب اکتمیر کی طرف رائے کہا جہاں خا نمان داہر کے کئی شرخ کے معنون قام کی معزولی اے بنجاب اکتمیر کی طرف رائے کہا جہاں خا نمان داہر کے کئی شہزادے را حبکتمیر کے یہاں پناہ گزیں ادرائی راح کی مدو سے سندھ کو والبس بلنے کی کوشسٹوں ہیں معروف نئے یہ سندھ کے المان کی ما نب سلطنت کشمیر ادر مشرق کی جانب سلطنت مادہ و تعنی من اسلطنت کشمیر ادر مشرق کی جانب سلطنت مادہ و تعنی من اسلطنت کے حدود کا تعین ادر معاہدات کا ہوجا نا ازبس مزدی تھا۔ محدین قاسم بے حدمقلسند ادر آل اندیش شخص مقا اس کے مشیرہ صلاح کار لمک سندھ کے صلح المل الرائے اور آل اندیش شخص مقا اس کے مشیرہ صلاح کار لمک سندھ کے صلح المل الرائے اور آل اندیش شخص مقا اس کے مشیرہ صلاح کار لمک سندھ کے صلح المل الرائے

موکا دکاکسا دغیرہ سختے جن سے مشور وں کے بغیرہ ہ کوئی کام نکرتا نھا ادھ رحیا ج بن یو سف تفنی مشہور سے است وال والسرائے عراق کی ہدایات اُس سے پاس مسلسل پنج رہی تقیس لہذا کشمیر دفنوے کی حکومتوں کے سائند حدود سلطنت کی نعین برحمرین قاسم کا ضح کمتان سے بعد فرگا آ مادہ ہوجانا کوئی بھیاز قیاس اِت نہتی۔

محدبن قاسم خوتو لمتان سے کشیدگی طرف دوانہ ہوااورا بوصلیم شیبا نی کو توزج کی طرف رواند کیا۔ راج چھے نے اپنی شالی سرحد پر صنوبر کے چند ورضت رکا ویتے تخےاوران درخوں ہی کوسندھ وکشیر کی حدفاصل قرار دیا تھا محدبن قاسم بھی صنوبر کے ان درخوں بک کوسندھ وکشیر کی حدفاصل قرار دیا تھا محدبن قاسم بھی صنوبر کے ان درخوں بک ہی گیا اور بہاں پہنچ کر زید بن عمرو کلا بی کو لطور سفیر تنوج کے راج ہرتی چندلپر راج جال کے پاس بھیجا۔ فوج کے راج نے اس سفارت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ مقابلہ اور مقابلہ بھر کا امراق فلا ہر کی لہذا محد بن قاسم مے کشیر کی طرف سے والی بوکر اور کا اداوہ معلوم کرکے اتمام جمت کے طور پر بھیر ایک خطابی طف سے دوانہ کیا۔ یہ سلسلہ خطور کتا بت اسمی کوئی نیتی بیدا کرنے نہ پایا مقاکم محد بن قاسم کی معزولی دوانہ کیا۔ یہ کافر ان در با برخلا فعت سے آگیا اور وہ یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کی حکومت کا بچا رج دے کر عراق وشام کی طرف روانہ ہوگیا۔

سله تمثم پرست مراوم وجوده کمک سندی کاشمای مقام تمثموره بھی ہوسکتا ہے کین اُس زباندیں موجودہ مقام کشمورہ کا کسی ریاست یاسل نست کا صدرمقام ہونا قطعًا ٹا ہے جہیں ۔ والٹدا ملم بالصواب .

كو صرور صدم بهنجا يا موكا -

عجاج کی وفات کے بعد ظیفہ ولید بن عبد الملک ہے ما لک مشرقید کے بتام گورزوں کے پاس احکام بھیج دیتے تھے کہ اب تم فتوعات اور پیش قدیموں کوروک کر اپنے آپ کوکسی نئے خطرے میں ہرگز نہ والوشنہور سپر الاقعیبہ بن مسلم کے پاس بھی جی چین کی طرف فتوعات عاصل کر راعما اسی قسم کا حکم پہنچا بھا اور وہ آگے ہوئے سے بڑک گیا تھا ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ولید بن عبدالملک اپنے بھائی سلیما ن بن عبدالملک کوولیوں ہدی سے معزول کرے اپنے بیٹے کو ولیوہ بنانا چا ہتا تھا ۔ اس کام میں عبانالئ اس کے گروہ کے تما میروار ولیوں کے طرف واراور بلیمان کی معزولی کے نوا ال تھے گریا اس کے گروہ کے تما میں موار ولیوں کے طرف واراور بلیمان کی معزولی کے نوا ال تھے گریا پوراکر سے میں مجاج کی وفات کے سبب خطرات نظرائے گئے تھے اور وہ محمد بن قاسم اور کھنا عزوری بجھنا اور جب بک کم اپنے بحمائی سلیمان کو ولیوہ دی ہوئے کے اس کے حدول کرکے میں اور ایک بھائی سلیمان کو ولیوہ دی ہوئے کے میں اور کے گروہ کے تما میں مصروف کردہ کے تما میں مصروف کردے کے میں اور کہنا ہما ور کھنا جا گروہ کے گروہ کے تما میں مصروف ہوئے سے بازر کھنا چا ہتا گھا۔ گرجائے کی وفات سے میں اور وہ بوئے سے بازر کھنا چا ہتا گھا۔ گرجائے کی وفات سے سینے بعد جھا وی الاول سلاہ جو نے بازر کھنا چا ہتا گھا۔ گرجائے کی وفات سے سلیمان بن عبدالملک توت ہوگیا اور اس کی حگر سات مہینے بعد جھا وی الاول سلاہ جون میں ولید بن عبدالملک ٹوت ہوگیا اور اس کی حگر سات میں بوداد میں الاول سلاہ جی میں ولید بن عبدالملک ٹوت ہوگیا اور اس کی حگر سالیمان بن عبدالملک توت ہوگیا اور اس کی حگر سالیمان بن عبدالملک توت نشین ہوا۔

سلیمان بن عبدالملک فوب اعجی طرح جانا تحداکہ جاج میراسب سے بڑا دیمن کا کہ مدا کہ دہ بھھ کو تخت سے محروم رکھنے کی تدبیروں بن ولیدبن عبدالملک کا معادن اور ہم خیال تھا۔ لہذا بیلمان سے تحدیم تنظین ہوکر تام حجابی سرواروں کو معزول کیا قیتیہ بن سلم بھی اسی سلسلہ بین قبل ہوا۔ سندھ سے محدین قاسم کو بھی معزول کر ملوایا۔ عاق کی گورنری پر صالح بن عبدالرحمٰن کو مقرر کیا جو عجاج کا جائی و شمن تھا مما کے بن عبدالرحمٰن کو مقرر کیا جو عجاج کا جائی و شمن کھا مما کے بن عبدالرحمٰن کو مقرر کیا جو عجاج کا جائی و شمن کو اسط کے جیل خاسے میں قدید کے قتل کو دیا۔ محدین قاسم سے اپنی معزولی اور عراق کی جانب روائی کی جانب روائی کی جانب روائی کی جانب روائی اکر مقام کی روائی ایک کا میں کو جواجی تک ماکس سندھ جی مفتوح ہوئے سے باتی روائیا کھا فتح کیا۔ بہا ل کے کیرے کو جواری کی موردین قاسم کی آخری فتح سمعنا جا بھے۔

مسلما اول مع مسلم الماست روی عب طرح مسلم اور مسلم اور مسلم اور مسلم است روی عب طرح اس کی بیر صفت خاص بھی معلوم عوام ہے کہ وہ اپنے محت و مرتی حجاج بن یوسف نقعی کے کسی حکم ۔ کسی مشورے اور کسی بدایت کی رتی برابر بھی مخا افت نہیں کرتا تھا ۔ اور اس سے اس معاملہ بیں جرت انگیز طور پراحتیا ط سے محمد بن تا سی برنظر طوا انی جائے کام لیا سے اس بات کو وہن میں رکھتے ہوئے اُن بدایات و دفعا کے پرنظر طوا انی جائے ہوئے اُن جہاج کے برنظر طوا انی جائے ہوئے اُن جہاج کے باس محمد بن قاسم کے باس محمد کو کھی کرسندھ میں جھیجیں ۔ نتے دیبل کی ٹوش خبری مصن کر جانے سے محمد بن قاسم کو مکھا کہ

" جب للک پرتم قابض ہوجا و تو تعلقوں کی استواری اور اشکر کی ر نیج احتیاج کے بعد تمام اموال و خواتن کو بہود رعا یا ادر رفا و فلت بین چرچ کروا دریا و در کھو کہ کا شت کا رول اکاری گرول اسوداگروں اور پہنیدوروں کی خوش حالی و فارغ البالی سے لمک آباد و سرسبر بہوتا ہے ۔ رعایا سے ساتھ ہمیشہ رعایت کرو تاکہ وہ مختا ری طرف مجست سے ساتھ رافب ہموں "

محدبن قاسم جب نیرون بین مقیم تفا تواس کے پاس عباج کاخط پہنیا کہ
"ابل نیرون کے ساتھ نہا بہت نرمی اورول ، ہی کا سلوک کرو ان کی
بہوری کے سے کوشش کرو۔ لاسے والول بیں ہو تم سے المان طلب
کرے اس کو منرورا ان دو۔ کسی مقام کے اکابر وسروار متعاری
ملاقات کو آیس توان کو قبیتی نظمت اور انعام واکرام سے سرفراز کرو۔
عقل و وانائی کو اپنا رہیرینا وجو وعدہ کسی سے کرو اس کو منرور پورا
کرو بتھا ری تول و نعل پرسندہ والوں کو لپرا پروا عماد واطبینان ہو۔
میوستان کے بعد جان کا ضطبینا کہ

" جوکوئی تم سے جاگیروریا ست طلب کرے تم اس کو نا اُسید نکرو ۔ التجاوَل کو جول کروالان وعفو سے رعایا کومطمن کروسلطنت کے چار ارکان بی ۔ آمل مدار اور درگذرو مجمت وقتم سخاوت والغام سوتم وشمنوں کی مزاح سناسی اور اُن کی مخا لفت میں عقل کو ہاتھ سے دوینا۔ چہارم قوت وشہا مت ۔ ہم راجاة سے جوعہد کرو اس پر قائم رہو ۔ جب وہ ال گذاری دیفے کا اقرار کریس قو ہرطرے اُن کی اعانت وا مداد کرو ۔ جب کسی کو سفیر بنا کر بھیج توائس کی عقل وا ما نت کو جا بخ لو اور بوشخص توجید الہی کا اقرار اور متھا رسی اطاعت کر سے اُس کے تمام مال واسباب اور ننگ ونا موس کو برقوار رکھولیکن جو اس قدر بجور کردکہ وہ متھا را مطبع اسلام قبول ندکرے اُس سے لالے کے اس توریجور کردکہ وہ متھا را مطبع بوجات ۔ بوشخص بغادت وسکری اختیا رکرے اُس سے لالے کے سات تیار ہوجاق رشریف اور بر ذبیل بی اختیا رکرو۔ ایسا بھی نہ ہوکہ تھا یک صوبی کریں یا

محدین قاسم سے جب دریا کوعبور کرنیا آور دا سرکی فوجوں سے مقابلہ شروع ہوگیا تو اس کے پاس مجارع بن یوسف تقنی کا خطہ بنیا کہ

"پنخ وقت نما زیشہ سے بین سستی منہو تکہیرو قرات میام و فعود اور رکوع دیجو دیس خدائے تعالی کے روبر د تعزع و زاری کیا کرو زبان پر ہرو قدت وکر المی جاری رکھوکسی شخص کوشوکت و توت خدائے تعالیٰ کی مہر اِن کے بغیر بیسر نہیں ہوسکتی ۔اگرتم خدائے تعالیٰ کے نفسل وکرم پر بھروسہ رکھو گے تو بقینا منطفر ومنصور ہوگے تو بقینا منطفر ومنصور ہوگے ۔

وجددا ہرکے مارہے جانے کا حال محد بن قاسم سیخیاج کوکولکھا ۔ تا صدحجاج کے پاس سے پہ خطے کر کایا۔

" مخصالاً اسمام وانتظام اورم را بک کام شرع کے موافق سے ۔ مگر برخاص وعام کو انتظام وانتظام اورم را بک کام شرع کے موافق سے ۔ مگر برخاص وعام کو انتظام دوست ووشمن میں تمیز و کرسائے ہے ایسا دہو کہ کام بگرط جائے ہے ۔ لوگ بزرگ اور وی و تعت ہول آن کو حزور ایان دولمبیکن شریدا و ربہ محافوں کو دیکھ بھال کرة ذاد کمیا کروا ہے عہدم پیان کا ہمیشہ کما ظر دکھوا ور اسن لپندرہ ایا کی استفالیت کروی

اس سے بعد برہن آبا دست محدین قاسم سے جو بہنہ بھیا اس کے جواب میں حجا رہے سے محمداکہ

أتينه حقيقت نما

اے ابن عم محد بن قاسم تم سے رمیت لاازی اور راغام علی جو کو مشمش کی ہے وہ نہایت تعربیا ، کے قابل ہے "

مندرول کی مرمث انتظام کرچا قربہت سے مندروں کے بجاری اس نوجان وبسب سالار کے پاس آئے اور کہا کہ اے محدین قاسم ہند وک سے مسلمان سیا ہیوں کے ورسب بندو کل کے اس آئے اور کہا کہ اے محدین قاسم ہند وک سے مسلمان سیا ہیوں کے ورسے بنوں کی پوجا کے لئے مقدروں میں آناکم کر دیا ہے جس سے ہماری آ مدنی میں فرق آگیا ہے -مندروں کی مرمّت بھی نہیں ہوئی - لڑائی کے منگاموں اور محاصر کے ایام میں منجنیقوں کے بتھروں سے ہمارے بعض مندر کہیں کہیں سے شکستہ ہوگئے میں توایش کہیں سے شکستہ ہوگئے میں توایش ایتام میں مندر کہیں کہیں سے شکستہ ہوگئے میں توایش کی بوجا کویں - تولے کا شت کا روں اسوداگروں اور کا ریگروں کے حال میں آگر بنوں کی برخو بڑی مربی نیا یا ت سے بر تو بڑی مربی کی بین تیری عنا یا ت سے برتو بڑی مربی مورم رہیں ۔

محربان قاسم نے کہا کہ تھا رہے مند ول کا اہمام توسشہ اِلورسے شعلق ہے۔
یں کیسے دخل دے سکتا ہوں واگور ابھی فتح نہیں ہوا تھا) برہمنوں سے کہا کہ ان
مندروں کے مالک دہہم ہم خود ہیں اور اب ہم ہری رعایا بن چکے ہیں توسیے
نہیں اُ زادی کا اعلان کیا ہے لہذا ہمارے مندروں کی تعمیروم رست اور ہماری آمدی
کے نقصان کی تلافی بچھ کو کرنی پڑے گی ۔ محد بن قاسم اس معالے ہیں اپنی رائے سے
کوئی فیصلہ نہ کرسکا اس سے فوراع جانے سے پاس ایکی روانہ کیا اور برہمنوں کے مطالبہ
کی تفصیل کھ کو مشورہ طلب کیا کہ مجھ کو اس معالے ہیں کیا کرنا چا ہیے ؟ جانے سے عمد
بن قاسم کو لکھا کہ

" نخصارے خطے معلوم ہوا کر بہن آباد کے ہندد اپنے مندروں کی مارت درست کرنا جا ہے ہیں۔ چ نکہ اضحوں نے اطاعت فہول کرنی سے است درست کرنا جا ہے ہیں۔ چ نکہ اضحوں نے اطاعت فہول کرنی ہے۔ لہذا ان کوا پنے سعبود کی عباؤت بس آزادی حاصل ہونی جا ہیے ادرکسی قسم کا جرکسی پر منا سب بہیں ہے ا

ا يه ميعت الم

مريمنو كے خفوق كى رعايت الجبك وه بريمن أباد سے لوباندى هانب روان ہوكربر بهن آباد سے ايك منزل كے فاصله برمقيم تھا راس فط كے پنجي پرممد بن قاسم سے بربن آباد والیس آکر وال سے تمام اکا برو امرار کوملا یا امربر بہوں بینی بِحَارِي على معوق ومراسم كى تحقيق كى اور راجه والبركي زمان ميس سلطنت كى طرف سے کیا کیا رعایتی بر بہنوں کو حاصل تھیں سب کو معلوم کیا ۔اس کے بعد آس سے مشہریں اعلان کراد یا کہ جو لوگ اپنے باپ داداکی مراہم کے یا بندہیں اُن کوہر قدم کی آ زادی ان مراسم کے بیا بندہیں اُن کوہر قدم کی آ زادی ان مراسم کے بیالانے میں حاصل سے کوئی شخص معرض مد ہو سکے گا۔ سرسبنوں کو دان ین -وکشنا- محبین -جس طرح پہلے دیتے تھے اب مجی دیں این مندرول بن آ زادان پوجا پا ط کری محاصل مکی بینی سرکاری مال گذاری بس بنن رو بریر فی صدی بر مبنول کے سے الگ خزائے میں جمع کیا جاتے گا۔ اس و و پ کو ہر ہمن جس وقت چاہیں اپنے مندروں کی مرمت اور صروری سامان کے لئے نحراث سے برا مدکرا سکتے ہیں ۔ غرض محد بن قاسم سے تین روپے فی صدی مندروں کے سے فزان سرکاری بی حصة مقرکردیا راس کے بعداس سے برمینوں کے سب سے برسے پنڈت کو رآناکا خطاب وے کران سے امور ندہی کا مہم ادرا فسر عرب کردیا محد بن قاسم سے برمبنوں کو سمعا یا کہ شام وعراق دابران بی سلما لا سے بہدداون مسایکوں اور اتش پرستوں کے معید وں کو جس طرح کوئی نقصان نہیں پنجیا یا أسى طرع تضاري عبادت فانون كومبى مهمكوكى نعصان بهنيا نانهي جاست اس مے بعد محد بن قاسم کے یاس حجاج کا یا خطا یا۔

" یں سخصا سے ملکی انتظام سے بہت فوش ہوا ہوں ۔ تم ا میسے کام کرد کر سخصا را نام روشن موا ور سخصا رے دشن عاجز و پریشان ہوئی تعالا مرابک کام بس بحد سے صلاح لوچھنا سخعا رسے مزم وا حتیاط کی دیل سے ۔ گرفاصلہ اس قدر در ازنہ کو ضطاکا جاب بہنچ بیں دیہ موتی ہے اور اس سے کاموں بیں التوا ہوتا ہے لہذا تم اب بطور فود رعیت لوازی اور عدل گسری کے طریقیوں پرا زاد ان عمل درا مرکروں آ يُندَ تَحْيَيْت مَا اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

اس کے بعد محد بن قاسم سے ایک مقام کو نتح کر سے دہاں کے تمام حزی اور فیرونی دگوں کو امان دے دی اور سرمسم کا محصول و لگان بھی ان کو سعاف کردیا اورتمام کیفیت حجاج کو لکھ کر بھیجی حجاج سے اس کے جواب میں لکھاکہ۔

"جولوگ اہل حرب ہیں ان کونس کرو۔ جومطیع ہوں اُن کوامان دوسیط و تاجر برکوتی محصول بافکیس عائد مذکرو رج شخص زرا ہت میں زیادہ توج اور جاں فشانی سے کام لیتا ہے اُس کی مدد کروادراُس کو تقا وی دو جو لوگ اسلام سے مشرف ہوں ان سے زمین کی پیدا وار کا عشر یعنی و ہوں حصہ وصول کر واور جولوگ ا بنے نم ہب پر قائم ہیں اُن سے وہی مالگذای وصول کرو جو وہ اپنے را جا وَل کو دیا کرتے ہے ہے "

الُور کی فتح کے بعد محد بن قاسم کے پاس کچھ ہوگ ایسے پکرمے ہوئے ایفائے عہد آتے ہو آخرو تنت کک مسلما لاں سے لڑے تصے اور مہرا یک اعتبار ے کشتنی وگردن زدنی ہے۔ محدین قاسم سے آن کو حلادوب سے مہروکر دیا کہان كوقتل كردد ـ أن كوجب تنكل مي ك سكة الوان بي سه ايك شخص في مسلما لان ے ایفائے وعدہ کی صفت سے فاتدہ اٹھانے کی عمیب تدبیر سوچی اس سے اپنے محافظوں سے کہا کہ میرہے پاس ایک ایسی عجیب میزے جوکسی ہے کہمی نہ دیکھی ہوگی، ملادسے کہا مکھاؤ راس سے کہا کہ یس متھا سے سروار محدین فاسم کو دکھا سکتا ہوں چنا بخداس کی اطلاع محدین قاسم کو ہوئی عمدین قاسم نے اس کوا بنے ساست طلب كيا ادركهاكم توكيا دكها تاسه -اس ساكهاكه وه ايك عجيب وغوبب چزب جو كسى من مجمي مدونيمي مردى - مكريس اس كوائس وفت دكما وَل كا جب كم مجم كو أدر میرے سارے کنبہ کوامان دی جائے معدین قاسم سے کہا کہ بیں سے امان دی ۔اُس یا کہا کہ اپنا تخریری اور تخطی ا مان نامہ ووتود کھا دی محدین قاسم نے جمعالکوئی بڑی بی بیش تبہت چیز ہوگی ۔ لہذا انان نامہ پر پستخط کرے اس سے حامے کیا۔ امان نا مداے کراس سے اپنی مونجیوں کوناؤو یا ۔ سرکے بالوں کو بکھیرویا ۔ واطعی پر باتھ مجھیرا اور پاؤل کی انگلیوں کواپنے سرسے سگایا بہرنا بھے لگا اور کھنے لگا کہ کسی شخص سے ميرا به عجبيب وغريب تماشا مدويكها موكا محدبن قاسم اپنی ملطی پر حيران تحمار ادر

آئمينه حقيقت نا

لوگوں سے بھوماں موجود میں کہا کہ بیر کیا عجیب نما شاہے جس کے معے امان دی جائے اس سے ہتا ہاں دی جائے اس میں میں اس میں کہا کہ اس میں کہا ہے۔ اِسے اسے میں کرنا جا ہتے۔

محدین قاسم سے کہا کہ فول مرداں جا ل، وار وہ بن پھ تکہ اس کو ا بان وسے چکا
ہوں اس سے اپنے عہدے، نہیں پھرسکتا ، ہاں یہ منا سیب کہ اس کو قید رکھا جائے ا،
اس معاسلے بیں سجائے سے نتر ٹی طلب کیا جا تے جب سجائے کے پاس یہ تمام کیفیدن تکھی ہوتی بنجی تواس سے خلیفہ ولبید بن عبدالملک اور کوفہ وبصرہ کے علما کو لکھا اور
اس معاسلے بیں فتو ٹی طلب کہا ۔ خلیفہ نے بھی اور علمائے کوفہ وبصرہ نے سبعی حجاج کو
اس معاسلے بیں فتو ٹی طلب کہا ۔ خلیفہ نے بھی اور علمائے کوفہ وبصرہ نے بیا بخیر جہا جے
کھا کہ اس مجرم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ طرور پورا ہونا چا ہیے ۔ چنا بخیر جہا جے
باس سے جواب آئے بر وہ سخص اور اس کے گنے کے باسین آدی جو واجب القتل تے
باس سے جواب آئے بر وہ سخص اور اس کے گنے کے باسین آدی جو واجب القتل تے

لمتان کا بُت فان سندھ کے مرکزی بُت فالاں میں شمار ہوتا نفوا۔ یہاں سورج کا مندر تھا۔ جس میں ایک مجت کھے، کا مندر تھا۔ جس میں ایک مجت کھے، موسے تھے، محد بن قاسم سے اس بُت فاسے کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہر بہن آباوکی طسرح محد بن قاسم سے اس بُت فاسے کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہر بہن آباوکی طسرح میں اس بھی بجار یوں کو مزرم کی رعایت وازا دی حاصل رہی۔

مندوں کے لئے جاگیریں اس کے مندوں کے مندوں کے اس بندہ میں ہندہ وقال کے مندوں کے سے بڑی بڑی جاگیریں وقف کیں جیبا کم محبوں کے لئے بھی اُ تفول سے اوقا ف مقرر کے مملمان ہوعاق وشام سے آئے تھے ۔ الی نینمت میں ان کا ایک حصر مقرر تھا ۔ الی فینمت کی مرکزی فزانہ کا حق تھا ۔ مرکزی فزانہ کا حق تھا ۔ مرکزی فزانہ کا حق تھا ۔ با پنجوال حصہ رفاو عام کے کا مول میں لاز ہا فرج کیا جاتا تھا ۔ اکثرا و تا ت مرکزی فزانہ کا حق میں دفاو و ما یا کے لئے فرج کی کردیا جاتا تھا ۔ الا مسلموں کو اُن کی زمیون فرزانہ کا حق میں بھر وصول کیا جاتا تھا ۔ ان اس حدمت کے اور جا مذادوں پر پر سے جو لوگ فرج میں بھر کی ہوکہ کا مرکزی میں بھر کی مول کا مول کا مول کا مول کا مول کی تھیں ۔ غیر مسلموں کو اُن کی وقع میں بھر کی مول کا مول کی گردیا جاتا تھا ۔ ان کی خرج میں بھر کی مول کا مول کا

تو نفد تنوا ہیں ملتی تحقیں ، فیرمسلم جواسلای نشکریں شامل ہوتے ہے اس کے صلے میں ان کا سرکاری لگان معاف کر دیاجا تا تھا۔ مسلمانوں نے جب کسی حصہ ملک کو بھتے کیا توجمو گا وہاں کے بڑائے حاکم ہی کوا قرار اطاعت نے کراس ملک کا حاکم مفرر کردیا۔ عام انتفام کی نگرانی اور عدل کے قائم رکھنے کے لئے مرکزی مقابات میں عرب مرداردں کو بھی مقرر کردیا جاتا تھا ، مگراس انتظامی پولیس یا فیت میں زیادہ تر سندھ کے نومسلم ہوئے سکتے ۔ ہندومروار ، ل سے علادہ حن کا براہ راست ملطنت اسلامیہ کے انتظامی عہدل سے نعلق کھا۔

مندول كى جِيونى جِيوتى راست كافيام المندون كى جِيوتى جِيوتى راسين قائم كردى تحييل واس طرئ كمك كا قريبًا تمام مصدرا جا ون سے ماتخدت تنا وال راجا و سع جو مال گذاری با خراج وسول کها جاتا تفیا . و ه بهت سی قلیل ملک برات نام ليا جاتا تحقا رزين كى بيدا واراورا مدنى كى باقا عد وتخيص نهيل كى كنى تقى ورركا ادرخواج سے معنے عام طور پر ماسم قدیم کو معلوم کرے اس سے مجی کم روبیہ وصول کیا عاتا تفاداس رويبير كابهت براً حصدرفاه رعا باك يقادي بوتا تفا بهندوراما وال کی حکومت میں سندھ کی رعایا ہے اکثر البتات بہت پہت اور خراب حالت میں منه و راجه اوراس سے رسشنه داروں اور مصاحبوں کی گویا پرسٹش ہوتی تھی اور بیر الملى طبقه ال وووليت اورميش وراحت كاخفيفي وارث ومالك ببوما جاتا مقابسلاني کی حکومت سے شروع ہوتے ہی بیرطلسم او شاگیا کیونکرسنما نون کا اعلیٰ ما کہاہ ا پکساوی خاوم دونوں ایک ہی حالت بیل نظر آنے تھے۔ تہذیب ومتانت اورعدل وانفيا ف مے ساتھ عام النائی مساوات کا بونقشہ مسلما لاں سے اہل سندھ کے آگے پیش کیا اس سے سب کو متنا شرومد ہوش کر دیا۔ رعایا سے دل خوشی سے لیربر مرکھے ا در سرطرف سے اسلامی سلطنت کی مدے وسٹائش کے نزلنے بلند ہونے لگے ۔ع.تی ومشامی سردارول اورمسیا بیول کو عمی کہیں کہیں جاگیریں اور قطعات رین دیتے كَدُسِيِّة - مُكردَه تمام زمينين ا ور تعلمات ان كاصلى ما لكون كے باس بيت تدريب جو درمال گذاری سرکاری خزاید بس داخل بونا وه ان جاگیر دارمل کول جاتا گرچند

المرابعت المالية

ہی روز کے بعد برائے الک خود جاگیروار بن گئے اور عرب سروار کہیں سے ہیں تبدیل موسکتے اور آ مفول سے ان جاگیروں کی کوئی برواہ نہیں کی۔

مسلمانوں سے اس بات کا حدسے زیادہ خیال رکھا کہ ہما ری حکومت سے
لکب سندھ کے کسی طبقہ اور کسی توم کو بھی اؤیت نہیں چاہا۔ محد بن قاسم نے ہوں
کو اُبھارا توہی سیکن بلند رتبہ لوگوں کو لیست کرنا نہیں چاہا۔ محد بن قاسم نے ہوں
کومفتوج کیان کے بعد دیکھاکہ اہل حرفہ سٹنا عوں اسوداگروں اور کا شت کاروں کو جنگ
کی وجہ سے نقصان پنجا ہے تو اس سے حکم دیا کہ ان لوگوں یں سے ہوا کی کو بارہ دیم
دزن چاندی دی جاتے۔ تاکہ اپنے کاموں کو جاری کرسکیں اور جس کا نقصان زیادہ ہوا
ہے اس کو بعد تحقیق زیادہ امداد دی جاتے۔

پر ہمنول کا عہدوں پر لفر اور ہم ہی سلطنت کے تمام معزز عہدوں پر امور تھے

کی کراج داہر ہا دا ہم توم تھا اور ہم ہی سلطنت کے تمام معزز عہدوں پر امور تھے
سب ہماری حکومت کو انتے اور ہم کو سب سے زیادہ معزز عہدوں پر امور تھے
سب ہماری حکومت کو انتے اور ہم کو سب سے زیادہ معزز عہدوں پر امور تھے
ایک معزز اور امور سلطنت سے واقف توم ہے ۔ حکم دیا کہ بر مہنوں کو سلطنت اسلامیہ
کے معزز عہدوں پر مامور کیا جائے۔ چنانی محکمہ ال کا تمام انتظام بر مہنوں کے سمبرو
کردیا گیا ۔ محدین تا سم ہے ان کو بقین والدیا کہ محکہ کو تھے ارب اور اور امور کیا جائے ان کو بقین والدیا کہ محکہ کو تھے ارب اور اور اس بر مہنوں کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام مورک ، زیر مال گذاری
کو وصول کرنا ۔ اس کا صاب رکھنا نفرا نہ کی صافحت کرنا سب بر مہنوں کے سپرد کردیا
کا وصول کرنا ۔ اس کا صاب رکھنا نفرا نہ کی صافحت کرنا سب بر مہنوں کے سپرد کردیا
کیا ۔ چنا بنے محمد بن قاسم کے زمام ناسے سے کرا یندہ ہرایک زماسے میں ملک سندھ

اس محکمہ پر سلما نوں کو خلا نت عباسیہ کے زمامے پیں بھی وخل و تصرف حاصل نہیں ہوا۔ برہن محد بن قاسم سے حب شخص کی سفارش کرتے وہ اس سے سرستے کو بلند کردیتا تھا محد بن قاسم سے برم نوں کو ناکیدکردی تھی کہ کا شست کاروں سے محصول کو بلند کردیتا تھا محد بن تاسم نے برم نوں کو ناکیدکردی تھی کہ کا شست کاروں یا بٹا اُن وصول کرنے ہیں مرگز کو تی سختی ندکی جائے اور جہاں تک مکن ہوکا شست کاروں یا بٹا اُن وصول کرنے ہیں مرگز کو تی سختی ندکی جائے اور جہاں تک مکن ہوکا شست کاروں

آبینه خفیقت شا

کوسہولین دی جائیں جس کا شت کا رہے یہاں پیداوار کم ہواس کو سرکاری دگان مقا کر دیا جا ہے ۔ اس طرزِعل کا نیتجہ برہوا کہ برہن نوگ نود مواضعات ہیں جاجا کرسلطنیت اسلامیہ کی خوبوں کا دعظ کرسے اور رعا یا کو حکومتِ وقت کی وفا داری کی ترفیب ویٹے گئے۔ یہی وجہ تھی کرسندھ میں عام طور پراشا عب اسلام کا سلسلہ جاری ہوگیا، اور یہی سبب تھا کہ اردگرد کے ہندو را جاق سے مسلما نوں کے ساتھ مجرت و ہمدردی کا برتا ذکرنا صروری سمحھا۔

ادبرے تمام حالات بڑے نے بعد جب اس بات برغور کیا جا آہے کہ محد بن قاسم ہند وستان میں صرف ساطر سے تین سال رہا اوراسی قلیل تدت بی اس ہے تہ اور ملک سندھ کو ضح بھی کیا اورایسا اچھا نظام سلطنت قائم کیا تو چرت ہوتی ہے اور یہ جرب اور ایسا اچھا نظام سلطنت قائم کیا تو چرت ہوتی ہے اور یہ جرب اور بھی بڑھ جاتی ہے جب یہ تصور کیا جا آہے کہ محد بن قاسم کی عمر سندھ میں واشی یا واضل ہوتے وقت سنزہ سال کی تھی اور جب بہاں سے رخصت ہوا ہے تو بیس یا اکیس سال کی عمر کھتا تھا ۔ محد بن قاسم کی تا بلیت اور خیفی کا میابی اور تم واب کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب ملے سندھ سے رخصت ہوا ہے تو باہ تو عام طور پر نمام ملک میں سرنج و ملال کا اظہار کیا گیا یہ شہر کیرج کے ہندوں اور برصوں سال کی پرسستی شروع کردی ۔ شروع کردی ۔

محدین فاسم کے ساتھ ہوء اتی وٹ می آت تھے۔ ان بی سے کچھ شہید ہو۔ پھکتھ بو بانی سخے انفوں کے محدین قاسم کے بعد اپنے وطن کو واپس جانا چا ہا تو فلیفہ سلیما ن معدالملک کا انتخاص حکم آگیا کہ تم کو سندھ سے واپس آسان کی اجازت نہیں ہے اگر آ دُھے تو ہلا تا مل قتل کر دیتے جا دیگے۔ اس کا سبب فا دبًا یہ جو گا کہ محدین قام کے ہمرا بیوں سے فلیفہ کو یہ اندلیشہ تھا کہ کہ یں ملیشام میں والمیس آکر کوئی شورش و بغاوت بریا بنکویں ۔ غرض یہ لوگ بیہیں مرہ براسے محدین قاسم چو تکہ ایک ہردل عزیم سیالار تھا اس سے اس کے ہمرا ہیوں سے سلطنت کے کاموں اور انتظاموں میں مجھی حصہ لینا ترک یا کہ کر دیا۔ ان توسلموں اور مہدووں کو مہی محد بن قاسم کے قرر تریزید خرص میں بارشیں کی تھیں ۔ نے گور تریزید

بن ابی کبشہ کا محد بن قاسم سے چاری بینے کے بعد الحقار صوبی روز انتقال ہوگیا اور اس فہرکے دالانحلافہ جانے اور وہاں سے نئے عامل کے مقرر ہوکرآئے ہیں دیر ہوئی. لہذا را جہ داہر کے بیٹے ہے سیب اس فرصت کو نمینہ ست مجھ کر حکومت کے حاصل کرنے اور اچنے آبائی ملک پرتا بیش ہونے کی کوشش کی اور یکا یک پڑئے کر برمن آباد پر قابض ہوگیا۔ شامی وعاقی مسلمان در بار فلا فت کی طرف سے چو مک ما یوس ہو چکے پرقابض ہوگیا۔ شامی وعاقی مسلمان در بار فلا فت کی طرف سے چو مک ما یوس ہو چکے سے دہونے دہا انعوں سے کچھ زیاوہ کوشش ملک کے بچائے کی ندکی اُدھ معردار کے نہ ہوئے سے کافی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ نیتو بھی ہواکہ جے سید کی حکومت بریمن آباد میں قائم ہوگئی۔ مگر باقی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ نیتو بھی ہواکہ جے سید کی حکومت بریمن آباد میں قائم ہوگئی۔ مگر باقی کمان برا سلامی قیصنہ تا شمر ہا۔

محد بن قاسم کے بحد عہد بنوامیہ عبد التدسند ما گورنرمقر بوکر آیا۔ اور بیس مندھ کی حالت بیس مندھ کی حالت

میں مندوہ کی صالت نہ کرا۔ کبھی برہن آباد کی فتح کا کوئی بندوبست کیا لیکن جے سید
ہرہن آباد پر قالبض و متصرف رہا۔ کبھی برہن آباد کی فتح کا کوئی بندوبست نہ کراے یا عقال عام بن عبدالند کبی فوت ہوگیا۔ اس کے بعد فلیفہ سیمان بن عبد الملک ہے جہیب بن مہلب کو سندہ کا گورٹر بنا کر بھیا، جہیب بن مہلب اپنے ساتھ کافی فوج کے جہیب بن مہلب کو سندہ کو کا میا بو کیا کے اور کبھی چندرا جہ خود مختار ہو چکے کے ان اس عرصہ بن ہے کہ کو میا ب دکیا ہو اور کبھی چندرا جہ خود مختار ہو چکے اور برہن آباد بین جو سید کی طرف متوجہ نہ ہوئے یا یا تقالہ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اس سے بان پڑا۔ اس سے جاتے ہی دہ راج جن کو آس سے راجھی مطبع کیا تقا پھرخود مختار ہو گئے اور برہن آباد بین ہے سید کی حکومت اور کئی لوگ ریا ہوئی ہوئی ۔ یہ رابع ہو جا بحا سندس سے شہروں پر تابش ہو کر اپنی چھوٹی کریا سے سید اور فا ندان کے لوگ ریا ستے ۔ افرای فاعت کے حکومتوں پر قاتم ریا ستیں بنا لینے بین کا مباب ہوئے ۔ عموال راج دام کے بیٹ بھیجے اور فا ندان کے لوگ رکھا تھا ۔ صرف ایک ہے سید ایسا تھا ہو با ہرسے آکر برمہن آباد پر قابم میں ہوا تھا ۔ صرف ایک ہے سید ایسا تھا ہو با ہرسے آکر برمہن آباد پر قابم رسب سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسلام کا اخلاقی انزاس تور توی ہو چکا تھا کہ اس بخادت و مرکش سے زیادہ قابل توجہ بات بین بھی سلمان نوں اور نوسلموں کو کوئی نقصان نہیں بہنچا ، در نوسلموں کو کوئی نقصان نہیں کیا در نوسلم

عرب مرا العرب الما المرا الما المرا الما المرا المرا

به خطوط جب رئوساء سنده کے پاس پہنچ تو سب سے پہلے بے سید وا ہر سے اپنے سلمان ہوے کا اعلان کیا۔ وہ اس عصدین سلمان ان کے اعمال وعباً وات و افلاق کواچھی طرح و کیعہ چکا تھا لہذا اس کواسلام کے بیول کر لینے بیں کوئی تا مل نہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی باقی تمام را جا وں سے بھی رعمو گا اس کے رشہ دار سے اسلام قبول کیا اور سب نے اپنے پڑالے ناموں کوچھوٹر کر نے اسلام رکھے۔ اس کا مراب کا ان راجا وَں کے سلمان ہوئے ہی عام رعایا پر بھی بڑا اثر پڑا اور جوق درجوق لوگ اس اسلام میں داخل ہوئے و کئے۔ صفرت عمر بن عبدا بعزیز کی اس تحریک کا نیتجہ یہ ہو اکر منظ کے مفرت عمر بن عبدا بعزیز کی اس تحریک کا نیتجہ یہ ہو اکر منظ کے مفرت عمر بن عبدا بعزیز کی اس تحریک کا نیتجہ یہ ہو اکر منظ کے مفرت وریاست میں ہرقیم کی آزادی و فود نحتاری عاصل تھی ۔ بی سلمان ماج وفریختاری حاصل تھی ۔ بی سلمان ماج وفریختاری حاصل تھی ۔ بی سلمان ماج وریاست میں ہرقیم کی آزادی و فود نحتاری حاصل تھی ۔ اس ایک صفحہ ملک سند و روسار جا بجا سلطنت اسلامیہ کی طرف سے برمر حکو ست تھا در ایک عمر منا وراسان اور اس خاص میں نہا بیت بی ایک عمر خاص اواکر نے سے حضرت عمرین عبد العزیز کا عہد خلافت سند میں نہا یت اس دور ایان اور اشاعت اسلام کا زیار تو تھا۔ اس مبارک عہد میں بہاروں نہیں کھی اس والی اور المان اور اشاعت اسلام کا زیار تو تھا۔ اس مبارک عہد میں بہاروں نہیں کھی اس والی اور المان اور اشاعت اسلام کا زیار تو تھا۔ اس مبارک عہد میں بہاروں نہیں کھی اس والی اور المان اور اشاعت اسلام کا زیار تو تھا۔ اس مبارک عہد میں بڑا روں نہیں کھی اس والی اور المان اور الما

آئينه خفيفت نما

لا كھوں سندمعيوں ك اسلام تعول فيول كيا سائلية يس ان كا انتقال موا-

ان کی مگه یزید بن عبدالملک نعلیف کوا - یزید بن عبدالملک نعلیف کوا - یزید بن عبدا بر بین عبدا بر بین عبدالرحمان بن حریث بن فا رج بن سنان به بن ابی عارفه مزنی کوسنده کا گورنزمقر کرکے بھیجا -

مند بران من منده كالور نرر لا ميد أيك اولوالعزم اور وا تعديب ند شخص تها.

اس نے لک کے سرحے میں اپنا اقتدار قائم کرسے اور ماتحت را جاؤں کو مرعوب رکھنے می كوشش كى دسنده كے جنوبكى جانب كسى گورىز سے توجہ نہيں كى تفى - جنديك گھرات کے داجہ کو بھبی اطاعت جول کرسے اور باج گزار بنے پرمجبور کیا ۔ آدھ الجین سے را جرکوا بنا ماتحت اور خراج گذار بنایا رصبر یک ان کار روائیوں کو دیکھ کرج سیہ اور و د مرسد ومسلم فرال روا بجد تردویس جنلا بوسطة سخف انفاق کی بات که جنسید براس ا بادے منصل دریا ہے سندھ کو عبدر کرے دوسری طرف بینی حدود یا ست برمن آبادیں جائے کا قصد کیا ممکن ہے کہ وہ گور نرسندھ ہونے کی جنگیت سے ریا ست برین آباد کو بھی اپنا مانخت علافه سجه کربه تقریب دوره حاماً جونسکن مصسیه سے دریا کے اس طرف آسے سے حبنید کورد کا اور پہنام بھیا کہ بی حضرت عمران عبدالعزید کی تھرکی سےمسلمان موا مول - بر ایست انفول سے محکودی سے ممکو میری ریاست بین قدم رکھے اور بغیر بیری اجا زت کے پہاں اسے کاکوئی حق لنہیں جنسکہ يد لكها كريس متماري رياست ين كوتى ما خلت كري النيس الما بول- بعرسيد ے کہا کہ مجوکو تھا ری بات کا عنبار نہیں اور اندلبنہ ہے کہ کہیں تم محد کو حکومت ے معزول ناکر دور حنبیدے کہاکہ یس ضانت دینے کو موجود ہوں کہ تم کو معزول سے كرون كار مكر إن تم ي بطور فشان اطاعت خواج مزور وصول كبال جائة كا عرض حنديكودرياك بارجاك اورج سيكواس كدوك يراعوادد بأأخرو لالطف ستوت كا إستعمال مواراوهرس ردكف مع الداومعرس ورياكو عبوركرك على كشتها تكصيل دریا کے بیج یں بھاگ ہوتی ۔ اس بحری الوائی یں جے سب کوشکست ہوتی اور جند ددیا کے بار بہنے گیا۔ دہاں بری اوائی میں بع سید تعتول بواج سبیر کا بھائی اس واقعہ ك بعد ومشق فى ما نب دوائد مواكد دمال يني كرفليلم س حنبيدكى شكايت اور ا بين عما كى كا

أئينه خيقت خا

تصاص طلب کرے ۔ حبنید کو جب یہ خبر گئی تو اس نے اپنے معتد بھے کراور وحد کا دے کر راسنہ ہی سے جے سیے کے بھائی کو والیس بلوایا ۔ جب وہ خبید کے پاس والیس آیا توجند سے اس کو بھی قتل کردیا ۔ یہ پہلی و عدہ خلائی اور ظالمانہ کا رروائی تفی جو سندھ یں صلمانوں سے سرندہ ہوئی ۔ اس حا و فتم کا تمام ملک سندھ پر بہت ہی بھرا انزیٹرا ۔ اگر چہ یہ صرف ایک شخص کی غلط کاری تھی ۔ گرسندھ بوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ سلمانوں یں پاس عہدے خلاف بھی عمل و کھیا جا سکتا ہے ۔

المصنامة بين فليفريزيدبن عبدالملك فبت بوالخسا من مد برا مراب الملك اس كى عبد منا من عبد الملك تخت نشين موابه الم ن منید کو برستورسند کی گوریزی بر مامور کیا تھا رائلہ میں جب منیدسنے ے سب اور اس کے بھائی کو قتل کیا اور اس کا حال خلیفہ کومعلوم ہوا تو اس ع فرا حنیدکوسینده یی حکومت سے معزول کرکے اس کی حگر ایک منایت رحم دل ا در مزم مزاع تنخص تیم بن زیا د کوسسندھ کاگور مزمقر کرے بھیجا بے مثیم جس قدر رحم<sup>ل</sup> عقا اُسی قد نیاض بهی مخارتیم کی نری و نیاضی کاسندمیوں پراس لیے زیادہ الز نہیں ہواکہ وہ آپنے ساتھ کوئی نوج سے کرنہیں آیا عقاء اور اس سے اکراس ملک ين طاقت كأكوني مظاهره نهيس كيا عقا - بي سيدادراس كابها في چونكمسلمان کے اس سے او مسلموں کوان دولاں شہزادوں سے مقاتول ہوسے کا سخنت صدمہ مقا - سوراتفاق سے تبہم کا چند روزے بعدانتقال ہوگیا اور کی دلال یہ ملک بلوکسی کورنرکے فالی رہا ۔ اس وقف یس سندھ کے اندر بدامنی اور شورسف بریا ہوگئی ۔اس شورش بیں بہت سے نومسلم بھی حکومتِ اسلامیہ کے خلاف بر بہنول کے شریک ہوگئے ۔ نومسلم روسامرتد ہوسے گے اور بربہنوں نے ہندوستان کے دوسرے راحاق سے خط دکتا بت شروع کی کرسندھ پر آکر تبضه کراددکا کسا بن چندریس کا اوپروکرا چکاہے ابھی تک وندہ اور معزیت عربین عبدالعزیز کے نسانے یں سلمان بوکرایک ریاست کا فرال روا تھا راس سے اس شورش کے ز اسے س بڑے استقلال ا مدوفا داری کا جُوت پیش کیا وہ وہ کہی صدق دل سے اسلام پر قائم رہا وراس سے دوسرے نومسلموں کو بھی مرتد ہوسنسے مدکار

میم کی دفات کا حال سن کرعرات سے گورنرحاکم بن صبداللہ نے مکم بن عوا كلى كوسط المست من سنده كا حاكم مقر كرك بهيا عكم بن عواندي آكروكيها الد سندم ك اكثر علاقے مل بغا وت كيلى موتى كاور لخركي ارتداوے ان عراتی وشامی عربوں کو بھی جو یہیں سکونت پذیر ہو گئے تھے خطرے میں مبتلا کردیا ب کیونکہ وہ تعموری تحدادی تعدادی مختلف شہروں اور فعیدوں میں کبھرے ہوتے آباد سے اور اپنے محبوب سپرسالار محدبن قاسم کے مقتل ہوئے کے بعد نہایت افسردہ فاطر مؤکر اور اینے ہتھیا رکھول کراپنی نوسلم بیوبوں اور بچیں کی پروٹ کے افران کے افران کے ان لوگوں کے لامسلموں کے ساتھ کھیتی باڑی کے مامون میں مصروف ہوگئے ہتے۔ان لوگوں سے سلمان بن عبدالملك كے اس اتناعى حكم كے بعد حس بن ان كو كمك شام تل واپس جا سے سے روکاگیا تھا۔ بہطرز زندگی اختیارکر بیا تھا۔ حکم بن عواد کلبی سے سندھ بیں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیاکدان نمام عراوں کو مختلف وتمفرق مقامات سے مبوا ماداکرایک حکم فراہم کیا اس سے اس کا مقصدیہ تفاکر ایک زبردست اسلامی طاقت اس اجها کے سے پیدا ہوجائے ۔ اور یہ نشٹروپراگندہ مسلمان خطرے سے بھی بھ جا ئیں۔ یہی لوگ پونکدسندھ کے اولین فائخ ستھ۔ اس سے اس کوان کی بہاوری اور تدبر پر بھی سب سے زیادہ امتا و ہوسکتا تھا اس مله بيهي بنا دينا مزوري ب كرمحدين فاسم چونكه در بار خلا نست كي نوري طلبي بهر بلا توقف سندصس مواند موگیا اور اس کو بہلے سے سلیمان بن عبد الملک کی مخا و عدا دت کا حال معلوم تھا لہذاوہ روانگی کے وفت اپنی بیدی رانی لاوی اور اینے الززائيده بيكوس كانام اسسط تقرركها تصايبين ابينه ودستول كے پاس مهوركيا تحقا جرابنی ان اور اچے باب کے دیستوں کی گرانی میں پرورسس پاتا رہا تھا جکم بن عواند کلی کی طلب پرعرین محدین قاسم بھی معد اپنے رزمیقوں کے اس کے پاس آگيا عمزين محمد كي عمراس وقت ستره اطهاره سال كي تھي۔

 تغييره يقست نما

ے عمر بن محد کو سندھ کی اسلامی فرج کا سے لار بناکر ہا غیوں اور سرکشوں کی سرکو ہی کے سے معرف کی سرکو ہی کے سے سے سے سے دوانہ کیا ۔ عمران جا بحافق و بنا یا اور این میں اس کی روایا ت کو زندہ رکھنے کے لئے سب کو رضا مند بھی کر لیا ۔

ا لمك سنده يس حكومت اسلاميه كمستحكم كرك ع بعد عمر بن محديد منصورہ اللہ مغری کنا رہے پر محفوظ کے بالقابل ایک دوراشہرآ بادی جس کا نام منصورہ رکھا۔ ساکھ ہیں حکم بن عوان کلبی فوت ہوگیا اور عربن محدقا سم کے یاس در بارخلا فت سے سندھ کی گورٹر کا پر دانہ آگیا ۔ اس کے بعد محقوظ کی رون کھنے ادر منعتوره کی ا بادی برسط لی میهان تک کرا منده منصورة بی سنده کا ما کم مشین شهرر الم- سلمانية بين عمر بن محد كالجمي انتقال ہوگيا اوراس كى عكبه منصور بن جمہورك ندمه كا كورنرمقر موا على المع من فلا فت بني أميه كاجراع كل موكيا - اس كى حكه فلانت عباسیہ قائم ہوتی عباسی بنواسیہ کے دشمن شے بسندمدے گور سزمنصورسے جوامری خلیف کا مقرر کرده حاکم مخفا عباسی خلیفه کی بعیت سے انکار کیا ۔ اوراپنی نود مختاری كا اعلان كرديا ريبال پونكه شاى لوگ موجود في ادر مده سب امويول كي طرف ار اورعباسیوں کے مخالف شفے - لہذا سب کے سب منصور کی حایث وا عائت پرآمادہ ہوگے۔ عباسیوں کے مشہور والسرائے الدسلم خواسانی سے منصور کو معزول اور سندھ پر حکومت کرنے کے لئے عبوالرحلن نامی ایک مدوار کوروانہ کیا۔منصورے مقابل کیا ادرایک نول ریز جنگ کے بعد عبدالرطن ماراگیا اگراس زیا سے بیس کوئی اموى شهزاده عبدالرحمن الداخل كى طرح بنك كرسنده كى طرف چلا آ تا توجس طرح عبدالرحن الداخل سے اندنس میں ایک شان دارحکومت دخلافت قائم کی اسی طرح سنده ومهنديس مجى ضرور اليي بى شان داراموى سلطنت قائم موجاتى ا در محمود غز لذی کو مندوستان کی طرف آین کی مطلق ضرورت پیش نه آلی . مگر ا فسوس اس طرف كوتى البيها بالقبال منة جدد بوا ابدسلم فواسانى سے عدد الرحلن كے مقول بوسے كى فيرتن كرموشى بن كعب تيمى كوچومكمد پوليس كا افسراعلى تفا ايك بيت نوج وے کرمیجا منصوبے سسندمدکی مغربی سرحدید آسے بو مدکر سوئی کوروکا اور معرکه آزا موكر مفتول مواراسي لواتي بي منصور بن مهمور كالحجاتي ينظور بن حبه رتبي ما راكب منصور جس شخص کو اپنا نا تب بناکرمنصورہ میں چھوڑ کیا تھا ۔اس نے منصور کے مقتول ہونے کی بجر مُسنتے
ہی ا ہنے اہل وعیال اور فا ندان بنوا سبہ کے ہدر دشا میوں کولے کرمنصورہ سے کہ جے کیااور
اور مشعبر کو ویران چھوڑ کربر ندھ و بلوچتان کے درمیا نی پہاٹر وں میں جا کربناہ گزیں ہوا۔
اس طرح محت لئے جس لکپ سے ندھ کھی فلا فت عباسیہ کے حدود و حکومت میں داخل ہوا۔
فلا فت بنوائمیہ کے زمانے جس حس طرح تمام دو سرے ملکوں پر حکومت اسلامی مالک کا رنگ فا نص کہ لا می تھا ۔اسی طرح سندھ بیں بھی وہی عربی اسلامی رنگ فا نسب رہا۔ چا لیس سال تک فلفائے بنی آمیہ کے مانحت مسلما لاں بے سندھ میں حکومت کی ۔

اس چالبس سال مين اسلام كا افر واقتدار برابر روب ترقى ربارسندمدين بیلے ہی سے مندواور برم ندمب کی ندمبی کشمکش جا ری تھی ۔اسی مدہبی معرکہ يس اسلام بهي شريك بوگيا اورشركي بوت بي اس كو غلبه هاصل موا - مكومت وطاقت في اورجيى أس غلبه كوباية تكميل ك يهنيا كرنابت كروياكم أمنده اس الك ے ہرایک باشندے کا مذہب اسلام ہوسکتا ہے۔اسلام اس ملک بی اس طرح داخل بواکه سنده کے قدیم باشندول کو اسلام سے کوئی رقابت یا عداوت پریدا نہیں ہوئی اگر رقابت یا عدا وت تھی تو دہ محض تومی وسلی اعتبار سے تھی کہ ہاری قوم سے محل کر ایک عرب قوم یں حکومت کیوں چلی گئی۔ مذہب کی تبدیلی رفیداند حذبه بين بهبت بى كم اشرانداز تقى كيونكه اسلام كى مساوات دروادارى ادراسلام كاساده اور فطرت الشائي ك موافق بونا ايك ايسى زبر دست اورول ربا ياد كشش ركمتا عفاجن کے اعظم رقبیا مدومعا ندا مدمد بات نشود منا ہی نہیں یا سکتے تھے۔خلفائے بزامیہ کے آخری عہدیں نظام سلطنت بہت ہی کمزور موگیا تھا آسی لئے بعض سروار تویہ كوست ش بهى كرك ملك تف كه مهارى ما تحديد رعا يا اسلام فبول مذك بلكفيرسلم بى رسب اكداس كوتمام اسلاى حقوق حاصل بوكر حكومية اسلاميدين بهارى بمسرى كا استعقاق صاصل مرموسك رخلا فت عباسيه كوخلا فت بنوأميه ك مقاسط بين جوج ا نتیانات حاصل تھے وہ سب ملک سندھ میں مجھی خایاں امدا شرا نداز ہوئے۔ المبير حميعت كا

مونی بن کوب سے سبط والاسلطنت منصورہ کی آبادی ورونی رفتہ کے بہت کردیا اور انتظام قائم کردیا اور انتظام قائم کردیا اور سب سے بہلے والاسلطنت منصورہ کی آبادی ورونی رفتہ کے بحال کرنے کی طرف متوج بہوا۔ چنا نحیے چندروزیں منصورہ کی آبادی ورونی شعبربن گیا۔ موئی سے مسندہ کے نظام سلطنت یں کوئی نیایاں تبدیلی نہیں کی۔ ہاں برطرور ہوا کہ اُس سے عبدالمند سفاتے عباسی فلیفہ کی اطاعت کا افرار تمام روسا رسندہ سے بیاامولی کے طرف دار دور وداز کے رکیتائی مقاموں اور بہا طرف دی روپوش ہوگئے سائلہ میں موئی بن کوب کا سندھ یمن انتقال ہوگیا راس سے پہلے ذی الحجہ سائلہ مین غیل عمد عبدالمندسفاح فوت ہوگا مقارمونی کے عبدالمند منصور میں موئی کوسندہ کا گورزم تورکیا ۔ سال ، محر کے بعد عبینہ کو معرول کرکے عربی ضعی بن عثان بن قبیصہ بن ابی صفو ملقب بہزاد کے دو کو رائی کے میں ضعی کورزم تورکیا ۔ سال ، محر کو کا کا بحد عبینہ کو معرول کرکے عربی ضعی بن عثان بن قبیصہ بن ابی صفو ملقب بہزاد مورکو کو رائی کے میں سندھ کا گورزم تورکیا ۔

اس حگری بنا دینا صروری ہے کہ عباسیول کی خلافت ایرانیول کی مدسے قائم ہو کی تحقی ۔ لہذا تمام وحمد واری کے عبدول پر ایرانی نومسلم ہی ہر حگر نظر کسے گھے تھے خاندان خلافت ترع بی قریق می ایرانی خلافت کو ایرانی خلافت کہا جا سکتا تھا ۔ یہ تغیر کوئی سعمولی تغیر نہ کھا ۔ اس کو نظر خلافت کو ایرانی خلافت کہا جا سکتا تھا ۔ یہ تغیر کوئی سعمولی تغیر نہ کھا ۔ اس کو نظر انداز کرنے انداز کردینے سے مہت سی خلط فہمیاں پریدا ہوسکتی ہیں بربات مجی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ خلافیل کے قابل نہیں ہے کہ خلافیل کے قابل نہیں ہے کہ خلافیل کو اور نہیت کا موال پہلا میں ما وات سے خروں کی بغا و توں کا سلسلہ آخر تک حاری رہا ۔ اور علولیوں کی اس رقا بت بربر احتدار ہو ۔ ایرانیول سے بربی اور اس کام میں خلفات عباسیہ کی احد اور حقیقی اسلامی عباسیہ کی احد میں اور اس کام میں خلافت سے ہودری یہ در ہی اور سلطنت اسلامیہ عراوں کی انتظامی قابلیت اور حقیقی اسلامی ادگی اور مساوات سے محروم ہوگئی ۔ سے محروم ہوگئی ۔ سادگی اور مساوات سے محروم ہوگئی ۔

المنية فقيقت نما

سائف مدینہ بھیج دیا کہ عبداللہ اشر کے رشتہ داروں سے سپر دکرویا جائے۔
ابھی علویوں کا ندکورہ بنگا مہ پورسے طور پرفرو نہ ہوسے پایا بھا کہ سھا جہ یں استا جیس دانواسیاب، سے بنوت کا دعوی کرکے فروج کیا ا درمنصور کی نام نرمہت اس فتنہ سے فروکریے بیں عرف ہوئے گئی رساھا جو بیں منصور سے ہشام بن عمرو کو سندھ کی حکومت سے معزدل کرے اس کی حگہ معبد بن نعلیل کو سندھ کا کورنرمقر کہا فرانجہ منطاب ہیں منصور کا انتقال ہوا ۔ اس کی حگہ مہدی فلیفہ ہوا۔ والے جو بین طامل سے اندر ابن معنع سے دعوی الوہیت سے ساتھ ظہدر کیا ۔ یہ تنا سے کا بھی قائل تھا۔
سے اندر ابن معنع سے دعوی الوہیت سے ساتھ فلدر کیا ۔ یہ تنا سے کا بھی قائل تھا۔
اسی سال معبد بن فلیل گورنر سندھ کا انتقال ہوا۔ اور اس کی حگہ روح بن حاتم اسی ساتھ مدد کا گورنر مقرر ہوا۔ ساتھ با دغیلیہ

مقرر موا-

اسی سال حیون بن علی بن حن شلت بن حن فیلی بن ابی است من علی بن ابی است من بن علی بن ابی است مرید بین خود کیا اور که بین آکر بهاه دی قدره مفتول بورے مکد بین جبین بن علی کاعباسی کشکرے مقابلہ بواتو و بال بعض ترکول اور چندی غلامول نے بین کا ساتھ دیا مقار سنده کی گذشته لڑائی بین عبد المتدافتر کے مقتول بور یو پر اس کی است در یع مقار سنده کے ذکوره را جرکی بی اور جیٹے کے ساتھ بعض بر مین بھی جورا جرک رشت دار منع گرفتار بوکر بطور حبکی قیدی کے منصور کے پاس پہنچ کے مقد منصور کے بسیا کہ اوپ دکرا چکا ہے ۔ ال کو مرید بجیع دیا تھا۔ یو بی قدیدی جو جندی فلام کملا میں اپنی کا میانی شدیدی بو جندی فلام کملا کے میں نہ ذکور کے ساتھ ہو گئے تھے اور حبین بن علی بن شلت ذکور کی کامیا بی کومین اپنی کا میانی بھت بھے جیس نہ کور کے ساتھ ان بی سے دین مقتول ہوئے اور بعض فالد ہو کراسی نہی کہ میدان بی ساتھ دیا تھا کر بلا کے میدان بی ان کا موجود ہونا تو سرا مرفط اور حبین علیا است دیا تھا کر بلا کے میدان بین ان کا موجود ہونا تو سرا مرفط اور حبین بن علیا دیا ہے میدان بین ملی من ابی طالب سمید دیا گیا ہے میدان دار جو نہی اور ہو دی بی درفی اداد بین اداد بین اداد بین ادر اور بی ساتھ دیا گیا ہے دیا درجہ گرال حبین بی ملی من مثلث کو حبین بن ملی بن ابی طالب سمید دیا گیا ہے دیا جاتے ہیں اور دام را اس مید دیا تھا کر بلا کے میدان بین اور اور کا کی اداد بین ادرائی کا سنده و نیا ہی ساتھ دیا گیا ہے دیا درجہ گرال حبین بی درخیا دی اداد بین اداد بین ادرائی کا سنده و نیا ہیا کیا ہو دیا بین ابی طالب سمید دیا ہو دام بیا ساتھ دیا تو دیا کی اداد بین ادرائی کا سنده و نیا ہیا ہیں دیا ہو دام بیا اس کر درکی بعد دان ہی اداد بین ادرائی کا سنده و نیا ہی درخیا ہی درخیا ہو دیا ہی درخیا ہو دیا ہی درخیا ہو دیا ہی درخیا ہیں اور می درخیا ہو دیا ہی درخیا ہو درخیا ہی درخیا ہو دیا ہی درخیا ہو درخیا ہو درخیا ہو درخیا ہو دیا ہی درخیا ہو درخیا ہو

آئينرشيتن على ١٣٩

جیں ہادی کا انتقال ہوا ۔ اور اس کی عَلَم ہارون الرشہ یظیفہ ہوا۔ ابوتراب حاجی گورنرسندہ سے نوت ہوجاسلنے پر سلطہ ہیں ہارون الرشہ یہ ہا ابوالعاص کو سندہ حکومت دیکر بھیجا ۔ سے نوت ہوجاسلنے پر سلطہ ہیں عالم کی حکمہ اسلحق بن سلیمان سندموکا گورنرمقرر ہوا۔ بہر وہ زمانہ تھا کے جس طرح عباسیوں کی خلافت اپنے سوائ کمال کو پہنچی اسی طرح سندمه کا گورنر بھی جندوستان کے تیام راجوں مہا راجوں بیں سب سے بھی طات سمعا جاتا تھا ۔ چنا نچہ قنون کے راحب نے وکوشنش کرے ابوا دحاص گورنرسندہ کی معرفت دارا نخلا فیہ بغدا وسے اپنے نیازمندانہ تعلقات قائم کے ۔ پنجاب و گھرات کے راجا وں سافررکہا۔

كافضاون بنيك اثرات إسندمه كالمكملم زمنس وتهنيب المحام وسلون بنيك اثرات إس يهان ك ترقى كرديا تعاكد اس کی شعامیں بیکال وتبت یک پڑین آلیں اورعلم وعلما رکی تدروا نی نے مندوستان کے باکمالول کوعزت کے ساتھ بغدادتک بہن دیا۔اس زا سے من قزج ے راجاکو بغداد بیں ملک الہندے نام سے یا دکیا جاتا تھا۔ لک الهندكی طرف سے ضلیفہ بغدا دے سے سوغانیں اور سخا کف پہنچا کرتے تھے۔ قنوع سے اندر اسسام اور مسلما لاں کوبڑی عزت تعظیم سے ساتھ دیکھامیانا تھا ۔اسٹی بن سیان ونس سال تک سندمه کاگورمزر ما بین مالیم اس کی علبه داود بن بیزید بن عاتم سندمه کا پر گور سرمنفرر مهوار بیر مثرا علم دوست اور عادل دعافل شخص تنها راس کے و باندیں موج سندھ کی رونق وآبادی اورشان وشوکت سے بڑی نزتی کی سافلیم بس خلیف ہارون الرسسيدے مقام رقيس بغداد آكرخراسان كے دورے كا الادہ كيا -اسس زمات بین بارون الرست بدکی طبیعت نا سا ریقی - شا بی طبیب حکیم جرتیل بن بخیشوع طیندے ہماو تھا۔ خلیفے وا ودبن پر پرگورنرسندھ کی معرفیت انونے کے راجه كوخط اكم حاكب طويل سفرك ملة وادا كخلا فرسي دوانه مورس مين - إمارى طبیت اسازید لهذاتم این فاص طبیب انکتیند کومارد اس بمیج دو کدده اس سغریں ہارے ساتھ آپ ۔ ہم جس وقت ملخ پہنچ جائیں گے تواس کو شمعارے پاس محفاظت روانہ کرویں گے ۔ اس واقعہ کو ابن جر بمرطبری سے جو مرف بنتیں سال ا کمینه خفیتت نما

بعد هسته میں پیدا ہوتے ابنی نام ننغ میں و سے کیا ہے۔ ۔ تا ریخ کم بری کا ترجمہ الجوالی بن منصورین لانے سامانی کے ذریر ابوعلی محد یا: منصلے سے تربیر بافارسی تر ہا لا میں کہا تھا۔ اس کے الفاظ یہ بیں ۔

سوصارون از نهروال بروان که و براه عمان بهوئ ملک بهدوستان فرستادبا خواست بسیار دگفت مرا علت بسیار شده است و مفرے درازد دور پیش آمده است بیش آمده است آل پرشک دکیم، را که منکیه را که کی چند، نام است بفرست تا بخراسان آمدی به باخ آمیم اورا بسوئ تو باز درسیم و ملک به بندوستان منکیه عکیم را نام است بفرست تا بخراسان و علاحش کرد بس بارون راآن بیماری گرگان زیادت شدا وراگفتنداز بوا با جوائے بس بارون راآن بیماری گرگان برفت بها و صفر ایسال نودوسه بطوس طوش تندرست و منکیه خلافت مندوآل جا بمردومیان بختیش ع رجرتیل بن بختیش ع) و منکیه خلافت مندوآل جا بمردومیان بختیش ع رجرتیل بن بختیش ع) و منکیه خلافت مندوآل جا برارونی با بدادند ... ومنکیه باز نبزد ملکان نود به مندوستان آمد با

طوت یں پہنچ کر خلیفہ ہار ون الرشید ہاہ جا دی الثانی سل ہے اسی عن ہوت ہوگیا گرمرتے وقت یہ حکم دے گیا کہ ہندی طبیب کو حسب و عدہ فنوی حزورہ بہنچا دیا جا چنا نجہ بانک چند کو طوش سے قنوی پہنچا دیا گیا۔ اس واقعہ سے کم از کم اس بات، کا بہرت صرورہم پہنچنا ہے کہ اس رمائے ہیں ہند و راجہ مسلا بن سے خلیفہ کی فراکس اس بات کا پاراکرنا اپنا فرص جانتے تھے چاہیے اس فرص کا نام اخلا تی فرص ہی رکھ سیلجے ہیں معلوم سے ہو تعلقات کے در بار خلا منت کو ہند و در با رول کے طبیعوں کہ سے مہارون آئید ہمیں معلوم سے ہو تعلقات کے گہرے اور توی ہوئے کی ایک ولیل ہے مہارون آئید ہمیں معلوم سے ہو تعلقات کے گہرے اور توی ہوئے کی ایک ولیل ہے مہارون آئید ہمیں معلوم نے ہوتھا ہیں رہے ۔ با پی سال مک وہ علی اور دو اول بھا تیوں کی فوق ہیں ۔ مگر داؤو ہن پنرید گورنر سندھ کی تا بلیت سے سندھ میں کوئی مصر علامت کے پیدانہ ہوئے دی ۔ واقوی بریدے اس زیا ہے ہیں سندھ میں کوئی مصر علامت کی پیدانہ ہوئے دی ۔ واقوی بریدے اس زیا ہے ہیں سندھ میں کوئی مصر علامت کی پیدانہ ہوئے دی ۔ واقوی بریدے اس زیا ہے ہیں سندھ کی خواج میں دربارخوالف میں دربارخوالفت ہی دربارخوالفت کے کا مول ہیں کہا میکا مول ہیں کہا میکا مول ہیں کہا میکا مول ہیں کہا میکا موزا در اس کی کا مول ہیں کہا میکا مول ہیں کہا میکا مول ہیں کہا کہ کوروانہ نہیں کہا میکا موزا در اس کی کا مول ہیں در در فراد وربارخوالف کی کا مول ہیں کہا میں کہا مول ہوں کہا تو کا مول ہیں کہا تو کی مول ہوں کہا ہوگی ہو کور کورنے کا مول ہیں کا مول ہوں کا مول ہیں کوروانہ نہیں کہا میک کوروانہ نہیں کہا تھا کہ کوروانہ نہیں کورنے کورنے کا دول کے کا مول ہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کورانے کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کو کی کوروانہ نہیں کوروانہ نہی کی کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہر کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہیں کوروانہ نہر کوروانہ نہیں کی کوروانہ نہر کوروانہ نہر

آئينه خفيف ت شا

فریج کرد که اپنی نبولیت اورنسوکت کوتر تی دی .

مع اليعين البن فلل موا - اور امون الرشي عديفه بنا - اسوان الرشيد ك تخت النيبين مريدة بى تيعر إرزن الرمشديد كي زماسن كى شوكت خلافت عباسب يين والبس المُكَنِّي ١٠٠ وَ دان . زمار سف بھی مامون سے نام بر روگر ل ۔۔۔ بعبت کی ١٠ اپنی اطلقہ كا وزار المرايع ديار المون عن اس تخريه كار اردلاكن كويز كياس كي حكد برفائم رُفيها اور سيذر كي شراع كالحي اس سيكوني مطالبهين كيا مضائمة بين داود كا التقال بوا-اس کی عبداس نے بیتے بشرین داؤر کرسندھ کی حکومرت می اسی سال قوم زطست عراق بن دناوت كى عينى بن يزيداس بهم بر اسرموا ، بابغا وت الالايم ك تحورى بهت جاری رہی رلبنرین واردسے مقرہ دیم دعوس، نراروم مالا دنتھی) وارائخلافہ کونہیں بھیجی رلہذا سالت میں حاجب ان صالح کوسسندھ کاگورٹر پناکر بھیجا گیا۔ گلیشر نے حاجب کوچارج وینے سے انکارکیا اور مقا بلہ پراکا اور موگیا - دو برس کے حاجب پریشان رناکام ره کروالس موا توخلیفه مامون الرشسهدی اینے ایک قریمی رششه دار غمان بن عباوکونی کوسٹائٹے ہیں لہنر کی سرکوبی سے معۃ روا فرکیا۔ بشریے عنان کے إس بينام بميماً كه اگر جعد كوكونى نقصان نه يېنې و اورنىلىفە كے پاس بغداد بيمجى دو تويس ابینے آپ کو مخصارے حوامے کرتا ہوں غستان سے اس شرط کو قبول کر لیاا در بشرکو تو دیم او ے کر بغدادگیا۔ خلیفہ کوجب بیمعلوم ہوا کہ بشریے تمام روپیدرعایا کی فلاح و بہبودیں خرج کیا ہے تواس کا قصور معاف کردیا ۔ غسآن اپنی طرف سے سندھ یں موسٰی بن کیا کو حاکم مقرر کرگیا تھا خلیفسے اس تفررکو لیسندرے سولی بن کیلی کے پاس سند حکومت بھیج دلمی سکالے جس موشی سے ایک انحت راجہ کوجس سے بغاوت وسکشی اختیار كربي تقى قتل كيب بيطليهم مين خليفه أمون الرشبيرعباسي كانتقال بهواراس كي حكيه اس كابها ألى متصم بن بارون تحنت نشبن موار اور موسى بن يجلي كويب تورسنده كى حكوت بر امور رکھا۔ الالکی بس مولی بن کی کا انتقال ہوا - اور مرتے وقت ابنے بیٹے عمران کوسندر کی صکومت سپزدکرگیا فلیف معتقم دیمی عران بن موسی کے پاس سند حکومت بھیج دی - عمران کے زبانہ میں سرحد بلوحیتان کے قریب رہنے ولیے جالوں نے علم بغاوت بلندکیا ۔اُس بغاوت کا سبب عراق عرب کے جا ٹوک کینی زطوں کی بغاف

تھی جس کا ذکرا وبر ہو چکا ہے عمران سے اس بغاوت کو فرد کیا ۔ اور اس علاتے میں ایک شمیرالبیفناکے نام سے آباد کیا ۔ بیہاں سے متان گیا۔ بھرو ہاں سے مندابیل ای مشہریں گیا جو بہاڑ پر آباد تھا۔ قنداسل میں خلیل بن محدگورٹر سندھ کے الحت سکومت کرتا تخصاس سے آثار سکٹی معائن کرے عمران سے اس کو قتل کر ویا۔عمران ما دو سال مے بعد انتقال ہوگیا۔اس کی مگر فضل بن یا مان سندھ کا فران روا ہوا۔ جندای روزک بعد وه محی فوت بواتواس کا بیا محدان فصل سنده کا حاکم سوار محدین فضل سے ایک بیروجہانوں کا تیار کرے مہاراسٹرو ملا بارے ساحل پریرا الی کی۔ اس کی غیرہ جودگی میں اس کے بھائی ہا آن سے سندھ پر قبصنہ کرے اپنی خود مختاری کا ا علان كيا اورخليفه مخصم كي خدمت بين ورخواست بحيي كه مجه كوست وعكومت عطا بهود مكر اتحت راجا ول اوررسيول ي ملكراس كوتسل كرديا ورايني خود مختاري كا اعلان كبياء انتقال ہوا۔اس کی عگر واتق طبیقہ ہوا معتصم کے زیا نے بین بابک خرى كا فتن بر إبها ا درخليف كى تمام تر توج اسى طرف منعطف ربى اُدَهر با درارا لنهريس كرشيون اور بخاد تولى كى رقابت كى مرشيون اور تركون كى رقابت ك ہٹگاہے نے خطر ناک صورت اختیار کی اور سندھ کے صوبے کی طرف متوجہ ہونے کی مہلت ہی درہارِ خلافت کونہ بل سکی سسندھ سے صوبے کی یہ خود مختاری مرکزی حکومت المینی ور بار خلافت کے معروف آلام ہونے کا لازمی نیتجہ تھا۔ نہ صرف سند صر لک ا وربھی صوبے ہو بغدادسے زیادہ فاصلے پر نتے یو دمختا ر ہوئے ۔

سندھ کی خود مختاری اجھوٹے جھوٹے قطعات پرکہیں سلمان اور کہیں ہندو گورنرسندھ کی اتحق میں حاکم تھے۔ ان تمام حاکموں نے خود مختار ہوکر زرخسراج اداکر نابند کرویا اور ہرایک نے بہکوشش کی کہ در بار خلافت سے میرا براوراست کھر نہ کچے تعلق قائم رہے اور گورنرسندھ کی ماتحق سے ازادی حاصل ہو۔ چنانچہ ایک ملک سندھ میں کئی ریاستیں قائم ہوگئیں۔ خلافت میں دم بدم ضعف آتاگیں در بار خلافت برجابل ترکی غلاموں کا قبعنہ ہوگیا۔ ایران وخراسان برصفاریوں سے قسلط بھا لیا۔ بحران ذکو فہ میں زمگیوں بھر قرمطیوں کے ہنگا سے شموع ہوگئے۔ مندھ

ك تعلقات حقيقاً درمارخلافت سي منقطع مو كئة - مكر بظامر مفترم تك ماتى رب، مر برہ تک سندھ پر باقا عدہ گورنزوں نے حکومت کی رهستا ہے سے معظیم ہم یک بیرحالت وہی کہ ندھ سے رتبیوں نے خلفاتے بغدادکی سیادت کو برا برنسلیم کیا۔ إلا مدہ خراج توسندھ سے جانا بند ہو گیا۔ گراس خوف سے کہ کہیں دارالخلا فہ کے عجار وں ہے فارغ ہو کر خلیفہ اس طرف فوجیں روانہ نہ کر دے اورہم کو ہماری خود مختاری کامزا نہ چکھائے۔ رؤسائے سندھ معمولی بدیئے اور تحفے روا مذکرتے نیوشاما عرضیاں سمجے اورا پنی وفا داری واطاعت کا یقین دلانے رہے تھے - ایک دوسرے کی شکایت بھی کرتے اور اپنے آپ کومصروف پرایشا نی ظاہر کرکے زرخران کے نہ مجھیے کا مذر بھی پیش کرتے رہتے تھے۔ فلیفہ ج نکہ کوئی مؤثر کا رروائی اس ملک میں نہیں کر سکتا تھا۔ اس مے وہ اس زبانی الحافت اور اقرار فرماں ہرداری ہی کو غینمت سمحکر سنده كوا بناصوبه مجمقا تفارچنا نخي ها تعم ين جب خليفه منوكل ي اين تينون بيون مخد طلحة اور ابراتهم كى بيت ولى عهدى لے كرتينوں بين اپنے مقبومند كمكوں اور صواف کونقتیم کیا ہے تواس تقہیم نامہ میں صوبہ سندھ کا نام بھی موجود ہے۔خلیفہ معتمد علیات کے زیانے میں بیفوب ہن لیٹ صفاریے سندھ پر قبضہ کیا اور سندھ کے رئیبوں سے خراج وصول کرکے اقرار اطاعت بھی لبار گرحندی روز کے بعد مقام میں میقوب كانتقال سوكيا ـ اس سے بعد ممالك مشرقي برسا اينوں كا تسلط موا - ووسندم كى طرف متوجه نه م وسکے نتیجہ به بواکه ملتان اور سنعوره پس دو بڑی خود مختار سلامی سیس تائم ہوگیں اور انھوں نے اپنی ہمایہ ہندور پاستوں کے ساتھ دومستانہ و ہدر دانہ تعلقاً ت فائم كركة.

عہدی اسب میں ہندو کم تعلقات ابوا میر کو مت رہی دان کے بعد پور کے بعد پور کا اسب میں ہندو کا اسب کی حکومت رہی دان کے بعد پور کو سال کا سند صفاحات عباسیہ کی شہنشا ہی میں شامل را میں پرفلفات عباسیہ کے متور کئے ہوئے گورز حکومت کرتے کئے رصی بال سندھ میں جھوٹے ویس فو مختار گرفلیفہ تبعد و کو ا پنا آقا تسلیم میت سال سندھ میں جھوٹے ویس مین سات سال بحلے عباسی خلیفہ سے موسید معرب مینی سات سال بحلے عباسی خلیفہ سے کرتے رہے درہ یہ درہ یہ موسید معرب مینی سات سال بحلے عباسی خلیفہ کے کرتے رہے درہ یہ درہ یہ موسید معرب مینی سات سال بحلے عباسی خلیفہ کے کرتے رہے درہ یہ درہ یہ موسید معرب مینی سات سال بحلے تے قباسی خلیفہ کے کرتے رہے درہ یہ درہ یہ درہ یہ موسید معرب موسید معرب موسید موسید میں میں میں میں میں میں موسید کرتے رہے درہ یہ درہ یہ درہ کے درہ

لیقدب بن بیث مفرد کی سیادت وشین ای مسلم بری اور اس سن فیرمفره طور پر کچه خلج مجی د صول کیا۔ ایس می میں سندھ کا لمک خلفا با ی دوسسری شهبشا بي سنة انريسة إلكل أزاد برأنيا رحبن من متنآن ومنتسوره كي لاه وسعة اور طاقته خود مختارا سلاي راسنين تائم جوكبين فلفات بن أسبر مع جاليس سال اليئ سقة لمسلما اوس عند مدير فالص إسالاي أحول محموافق مكومت كي. انحول ي مسندي روايا ك مذبب بن تعلقًا كوتى دخل نهير، ويا اور اس كمك سكے "براسك مروح بذ مهد يصما تحاس فدرروا دارى وسا لمت كا بدنا و كياكه اس سے برمسكر روا داری کا تسویقبی نبیر کیا جا کتا راس مرصدین سندهی لوگ،اسلام کی نو بیاں دمکیم و یکھنر بخوشى اسلام من واخل موتم رسط اليني الرسلام مصحعن منوسف يدلوكون كوا پني طرف كلينيا. خلفات میا سید سے شروع ہی سے تعنیف وٹا کیف علوم کی تدوین اور برنانی علوم سے تراجم كي طرف توج منب ول كي يحكمت وفلسفه اورملم كلام كا زورشور سوارعقا كدواعال نديبي عقل كىكسونى پركسے ماسے سكے اوروليل وربان سے ذريع خربي مقا تدوائكام كى خوبى البندكى جائے گئی - بیعلمی سرگرمی بحلی تے خودا کیا و رجد کی مذہبی رواداری تعی اور براطور بر کہا جا سكتا ہے كا فرامى وادارى كواس طرح عباسيوں سے پہلے سے موكنا كرديات ا الحدين قام جب سنده میں واخل ہولہے توسیا ب برسمنی مذہب اور بدھ مذہب میں منفا بلهاور، <sup>بیت</sup> كاسلسله بارى كقادون ن نهبول كي بيره لمك سندهين موجود يخفيد إسلام حكومت ك قائم مون بي يو نكه ند تبي آزادي كا علان مو كيا كفا اور برسمنو س كي مراديل سلامي حکومت میں خاطرنوا و عبدے یا بینے سے پوری ہوجکی تخییں للا دعوب اور بریثی نربب ك عاممون كاآيس ميں سباحث كرنا اور ايك ووسرے كى تخريب مے لئے كومششيس كرنا تھی موتون ہوگیا تھا۔ دولاں ندہبوں کے مانے والے اسن وامان اورصبروسکون کے سائقد اسلامی مکومت کے سابیس اپنے اپنے طریقوں پرقائم رہ کرزندگی بسرمے نے لگے۔ سنده بین بهی مناظرول اور باختول سلسله این اسان کا مین لميمأ چونكه دليل دبر إن كي توت سے ندہب کی صداقت ثابت کرسے کا روائ ہوگیا بھا امندا سندھ یں بھی ذہبی مها حثول اورمناظرون كاسلسله جارى موا- مهندوون ادر برصول كواپني ابني سجمه

اور قا بلیت کے موافق مقامد اسلامی پر آزاد اندارہ علا نبیرا نتراسات کر۔ بن فرزیب ماصل ہوتی م نمانوں سے ہرطرے ان کی تسکین کی اور سیاستہ بیں نا جوار ہو کران کو اسطام کی صداقت کا او ایکرنابرا میگویا بنددول اور مدسول کاسلوان موسط کا ا بك نها بي الله المرفلان عباسيك عب بس كهلا عنا لخير جم بن صفوان سع بعلم كلام ك إنى واصل بن عطاكا شأر اور نرتدجيديكا بان ب بيند برء فدسب سئة عالمون كا وجود إرى تعالى كے مستال مي مباحث بوار مديد نرمب، واسيسن إرى تعالیٰ کے قائل نر تھے۔اس سائٹ میں جم اپنے حربیوں کوفامیش نہ کرسکا۔ اس ا عرف ك اعتراضات كم مكر وأمل كم يأس بصرت يس بيع و إلى ساوال ے: ان مح جوابات لکھ کرجم کے پاس سندھ میں بھیج دیتے۔ جم سے جب مبطول کوان کے اعتراضوں کے جواب مسنائے تواتنی سے کہا کہ میں شخص ہے نہ ہوا ہات کھکر بھیے ہیں ہم کواس کو پت بناؤ ۔ ناکسم خواس کے پاس بنج کرسکین ما سل کریں ۔ آخر یہ بھو ملمار بھرہ پنچے ۔ داسل سے گفتگو کی ادراسلام کی صداقت سے دلاً مل سُن كرمسلمان موت - بارون الرمشديد ك مهدفلافت بي أس لمك كليك بدم راج سے اسلام کی مفادیت سے دلائل سن سن کراپنا سیلان طبع اسلام کی طرف طا برکیا۔ درباری پندتوں نے واجہ سے خیالات کواسلام کی طرف سے پھیرے کے لئے اسلام کے خلاف دلائل بیان کرسف شروع کے مراجع اورن الریث ید کوخط لکھاکہ آپ اپنے نرمب کے كى عالم كومير عاس بيج ديجة تاكراس مصمباحثه كيا عائد . أكراس عن ايف مذرب كي تعدا دخاسيت ابت كردى اور جارك بندت مهاعظين اركة توين إسلام فول كرون كا. بارون الدينش بيدين ايك محدث كوبميج ويا-محدث صاحب بجونكه علم كلم سے اوا قف تھاس من و مرح بند توں کے سوالات کا سکت جواب منوے سکے راجم الله اون الر شدید کو كعماك كوتى البيا تخص بيعيج عود لاتل عقلى سے بحث كرسك بينا بچه بارون الرث ميدي مثمر يا ابو خلكره نامي ايك تنكلم كوروانه كياجب وه حدود مهندوستان بي واخل موا توپنظ نوب ي اینا ایک آدمی بیج کرواست بی بین اس کی قابلیت و اعداده کیا اورجب ان کومعلوم بواکد اس شخص سے مباحثے بیں مغابلہ کرنا وشوارا ورماح کامسلمان ہوجانا یفینی ہے تو آتھوں سے اس مسلمان عالم كورا جهك در بإرتك بيني سه بيد بي زمرولواكرمروا والار

اوپر ذکر جو جا ہے کہ ہا مدن الرسف يه ور عالم بغداد ميں النظام اللہ جند کو مارسے مانک چند کو طلب کیا تھا۔ اس سے بیلے بھی کئی ہندی اورسندھی طبیب بغدادیں ما چکے تھے جو اپٹ اپٹآ اِئی ند بب کے پابند سے سندھ کے بہت سے نوسلوں سے قبول اسلام كرساك بحدمكه ومدينه كاسفراختيا ركيا يعبن تخسيل علم ك شوق بس وبال بري سب البف ويس ره برا عن الإرابومعشر بيج مو دينهي سكونت بذير بو كات اور فن مغانی وسیریک امام سم صحاب نے منے ایک سندھی نومسلم تھے ۔ وسطاح میں نوست ہوئے اور ہارون الرسميد ال مے جنازے كى خاز بر صالى - رجاءنامى ايك بزرگ عد رجارا لسندهی اسفرائینی مشهور ہیں -علم حدیث کے استادا ورسندهی نزاد کفے- اوپر موسی بن کیلی اوراس کے بیٹے مران بن مولی گورنران سندھ کا ذکر آ میکا ہے۔جس زما نے میں عمران بن موشی سندم کا حاکم تخفا۔ ووا بہ سندھ ساگریں ایک راجہ گدم نهسب کا پیروحکمرال تحااس کی را حبرها بی سرم کا ایک بهت برا مندر تحصار اتفا گارام کا بیا بیا بیار ہوا۔ اس نے مندر کے پیا ربوں کو بلا کرا لتجا کی کمیرے بیتے سے تندرست موسف کے لئے اپنے مبت سے القا کرو یجاری مندریس گئے اور بوجا یا ط کے بعد والیس آکررا جاسے کہا کہ مبت نے ہماری وعا تبول کرلی ہے راب آپ کا بٹیا مندرست ہوجائے کا لیکن تھوڑی ہی دیرے بعدراجہ کا بیٹا مرکیا۔ راجہ اس واقعہ سے اس قدر متنا شرہوا کہ اس سے ثبت خانہ کو مسار کلادیا اور ثبت کو توڑ کرریزہ ریزہ کردیا۔ اتفا گااس کی راج حصائی میں چندمسلمان سوداگر گئے ہوئے تھے را س بے ان کو ابواکر كهاكريس الين مذهب كوتوجهوهما اور غلط سيحف لكابول ينم ابين مذهب ك اصول بها ن کرو مسلمان سوداگرول سے خدائے تعالی کی وحدایات اور رسا اس محدید کا مال سنایا راجے فرا اسلام قبول کرایا ۔یہ واقعہ سالا مدے قریب کا ہے جبکہ بجندي سال بعد فلفائ عباسيدكى إقاعده حكومت سيسنده كالككا أناد بهويخ والائضار

مذکورہ بالا وا تعات سے کم از کم یہ ضرور ثابت ہوجا تا ہے کہ عہد عبا بسید کے ابتدائی نزے سال کی مدت میں اسلام کو سندسی اور ہندی لوگ اچھی طرح سیمنے لگے تنے اور

اسلام کی طرف مندی راجاؤں کی قرم بحض اس مے نہیں تھی کہ مسلمانوں کی سلطنت ونیایی مب سے بڑی سلطنت محتی، بلکہ وہ اسلام کی ذاتی خو بیوں سے وا تف بوکرسلا اون کودا جالتگریم اور علیت مجف تھے اوراس سے تنون و بنا ب تک مسلمان سوواگراورسلمان سفراا مدورفت رکھتے تنص يسنده كالكباك عصرين مسلما لؤل كاوطن الوف بن چكا عما بسندهي نوسلم اسلام اورعلوم ا ا من اسلاسبیت وافف موکرورنی مسلمانوں کیلئے واجب التعظیم اورا مام فن بننے لکے تھے بریمنی زیب کوئی بالصول اور علمی مبیدان میں اسے کے فابل مذہب منظما بلکه اس وقت تک د وہریمنہوں کی بالصول اور علمی مبیدان میں اسے کے فابل مذہب منظما بلکه اس وقت تک د وہریمنہوں کی ایک توی تحریک میک می جو مدحول کی حکمه ابنا اقتدار محض زات بات کی تیدد کے در دید قائم کرنا پاہتے تصاورا پنے ندہب کے محکم اصول بیش بنیں کرسکتے تھے رہی وجہ تفی کہ بدھ مذہب ہی سرحگہ اسلام کا مقابلہ کرمے کے میدان مناظرہ یں آیاجس کے پاس سبسے زیرت ا در تقیقتاً سب سے زیا دہ کمزودا یک ہی ہمدیا رتھا بینی اٹکا رستی باری نفالی بہند رستان ك ميس مس حصہ پس اسسلام پينجا - و إلى من حيث المذهب نداس كى قابل تذكره مخالفت ہوتی - شکوئی ہندوستانی مذہب اس کے مفا بلدیں تھے سکا مسلمانوں سے ناس لمك مندرول كوادمها يا- نواس لمك كرسن والول كو نوف بالا لي ك وربيد مسلمان بنانا چالم- من قدرالا تمال مندوا ومسلما لذل من بوتين وه إيس اسباب کی بنا پرموئیس کران اسباب کی بنا بر مند دمند دق اورسلمان مسلمالان سعاط سکت تنے ۔ لڑتے رہے تنے ۔لڑسکتے ہیںاور لڑتے رہیں گے۔غرض ان لڑا تیموں کا سبب ندہی اخلاف سرگز نہ تھا۔ یا کم از کم مسلما لاں سے تو سرگز کسی کو تحف اس سے نقصان نہیں پہنا یا کہ اس کا خبب اللهم نہیں ہے۔ اگرایسا ہوتا توسند میں غیرسلموں کومسلما نوں کے ماتحت وہ ندہی آزادی اور سرتھم کی مراعات مجسی حاصل نہ بہلیتن جن كا بالتفصيل اوير دكر موديكاس -

مندره کی حود مختار اسلام ریای در منصوره کی مدلال اسلام ریای اسلامی ریای اسلامی ریای در منصوره کی مدلال اسلامی ریای اور شیعول کے طرف دار دل نے مجیب عجیب چالا کیول اور شیعول کے طرف دار دل نے مجیب عجیب چالا کیول اور شی ترکیبول سے تمام عالم اسلام میں ایک بلجل مجا دی تھی ۔ مصروا فریقہ وشام معالم میں عباسیول کی حکومت کا تخته اکس دینے کی تیاریاں وعواق و خواسان غرض ہر کمک میں عباسیول کی حکومت کا تخته اکس دینے کی تیاریاں

ہو چکی تخصیں ۔

اینا کعبه قرارد با نخطا سلایکه میں ابد سعبد فرطی سے بصرہ برقبیف کرلیا۔ ان توگیل كى طائفت كشيرت بهان ك بريدكى كه الحول ك ج بهت الشدون سخت كالي بهرياكيس وسنائلهم بين يكي بن زكرورية قرمطي اطائي مين ماراكيا انواس مريها في حيين ساس کی مگر مکن بوکرامیرالمونین مدی اینا لفت رکھا سی ایک جس وراسطه سے ما عیول کوفتل کیا اور خلیفرکو خود ان کے مفالے کے لئے کانا بڑا سنت کے الى تىرامىلە كىرىن كىينى ساحل فىلىج فارس سى فاسطىن كى اورىمرە سى كىدىنلىد كىكىد. عِهِ كُنَّهَ وَاللَّهُ وَوَرْمُوا سِال بِرَسَا مَا نِي حَكُومت قَائِم مِرْكِينَ وَأَوْرِ إِنْ يَجَال و فارس يرعلوى ا در علويون تحطف وارمسلط موسكة - سا اينول كو توعياس خليف كى روحانى سبادت نسلیم تھی لیکن قرامطه اورشیعه عباسیوں کے سخنند دشمن تھے۔ ان حالات بین قرامطهٔ کانگ ندید کی اسلامی ریاستدن کی طرف متوجه بهدنا عزوری تخدا - در باربغداز كى طرف سے چ كله مزاحمت اورطاقت كے استعال كاسلساء قرا مطه ك فالد ف جارى تخصار لهذا تواصطبركوتي فوك اورجنگي مهم تومهيس بهيم سيكه لبكن أن سكم مناواس ملك یں آئے رہے ربیا سے مرکزی مقالوں بیٹی ملتان ومنصورہ دنیرہ میں ان کوکوئی كأمبيابى ماصل ند بوسكى دلبكن مفصلات يس وسطى تخريك كاجدها صرور كحجه نركجه بوار ادبربهان بوچکا ہے کہ دربار فلافت سے تعلی منقطع بوسے کے بعد سندمد یس ملتان ومنصوره کی معطا تعتور ریاستنین فائم مولکی تصیر میکن میرجمی دین نسسین رسنا جا ہتیے کدان دولاں اسلامی رہا سنوں کے علاوہ ادر بھی کئی جیمونی جھوٹی سلامی رہا سیں سندھیں ان کے ساتھ ہی قائم ہوگئی تھیں جو مختلف سروار ول اور لعض اک لوگوں سے قائم کرلی تھیں جو محدین فاسم سے ہمرامیوں کی اولاد اور زیادہ تربیارد أور سيكتا لال ك وانوار كذار مقامات بس الا ويخف رسندم جب خلافت عباسيه ك دربار سي منقطع بوا توال لوكول ي بحقى جر بوالميد ك طرف داردل كى اولاد مخفى اطمینان کا سانش لیا اورایش حالت کے مضبوط کے اور اولوالعرمی سے کا م بلنے

يىلى مصرونسا ببيت -

ان تمام اللای ریاستول ان تمام اللای ریاسون ن سید . در این کے ك اجاني ليفيت ا تربين را من كرسفرنامون سيمشفا دير في يهدي ملتان مع بعنوب كي جانب سامل مجرك يقنيًا ملتان ومنسوره كي دولا ل ارم دست اسلای بایشنین کبیبلی موتی تغیین - آن دوانی ریاستون کی صدود مثما م الوربير بورام وامرًا إلاما طنست نفا لمتى تعين بسشه إلور إسدن منصوره بس تفا الورسے شال کی جا نب ریاست ملنان کی حد شروع ہر دبا تی تھی۔ ان وولاں ریالو كى مشرقى ا درمغزى صدوكا صبح نعين ا در بيد اس وفت بتا ا د شوار بست مركر إس یں سفیم بھی کہ ان ریاستوں کی مشرقی صود پر بھونی چيوني مهنده رياسستيس پهيا هوگتي تحيين - اور به منشيرتي منده رياسيس مايقر سوي سينده الا جزو تقيل - أن بهند و ریاستوں سے رکیس وہی ہندو سے وار سے : جن کو مسلمانوں کے اپنی ماختی میں صباکم مقرر کیا شعب ۔ ان ریاستوں سے متنان دسندہ کی ریاستوں کے ورستانہ تعلقات نے ۔ متان و متعور ہ کے مغرب کی عاشب عِمونی مجمودی مسلسان ریاستین متعین - ان سے مبی منصورہ و ملت ان کے اسی طرح ودستا مرتعلقات تھے جید ہندوریاستوں سے تھے۔ مسعودی سطنتارہ بیں داخل سے در مواسے وہ اپنی کتاب بیں مکھتا ہے کہ ملتان کے الدر مندسامہ بن لوی بن غالب کی حکومت ہے رسامہ بن لوی بن فالب تبیل قریش کا وہ مخص تھا جس سے آنحفرت صلعم کی ولادت سے پہلے بحرامان کے ساحل پراقات افتارکرنی تھی اسی شخص کی سنل سے ملتان کا فریاں رواستا مسعودی کا بیان ہے کہ ملتان کی ملطنت بیں ایک لاکھ کے قریب کا عل آباد ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ملتان میں ہندووں کا ایک مہت بڑا مبت فانہ ہے جس کی بہتش اورزیارت کے اسے معددمد سے جا تری آئے میں اور بوتی - سونا عیا دی وزیون کا تیل اور وست بودار چیزیں

چڑ صاتے بی جب کوئی ہندوراج ملتان پرچڑ صائی کرسے کا ارادہ کرتا ہے تو ملتان کا امیران کو دهمکی دیتا ہے کہ بیں متحصا رہے مندرکو تباہ کردوں کا اس نے وہ حملہ وری سے رک جاتا اور امہر ملتان سے دوستان تعلقات قائم رکھنا ہے۔ ابن حوال کا بیان ملتان كى نسبت يه سے كه ملتان بهت براشهرے - اس بي ايك قلعه بنا بواسے-لمک سر بنرہے ادرغلہ ار زال گرمنصور ہ کی سربزی کوئنیں پہنجیتا منصورہ تحصیتی باڑی کے معا لمہیں لمتان پرفغیلت رکھتا ہے۔ امیر لمتان مشمہرے إمرا پنے قلعہیں ربتا ، او رجمعر کے ون باتھی پر سوار جو کرسٹ مبرکے اندر جا سے سعریس اتا ہے ۔ یہ إل کوئی خاص سکہ نہیں ہے۔ تمام ملکوں کے درہم ودیناریہاں چلتے ہیں۔ سندھی کو واقيون كاسا لباس پينية اور عراتى لوگ سندهى لباس سنعال كريية بينبد وول اور مسلما نؤل کے نیاس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ملتان اور منصورہ وو لان ریاستوں مے فرال روامطلق العنا ك ميں ال بي سے كوئى ايك دوسركا الخت نہيں ہے۔ ا منصوره کی ریاست پس بھی ایک توریشی امیر فرال روانعل منصوره كى رياست منصوره سندر ك ساصل سي شهراور تك وسيع تقبي اس رياست كار قبه ملتان كي رياست بع برا محار اس بين تين لا كلمب كا وَل أباد تفط مزرا عن نوب بوتى تفي - باغات كى كثرت تفي رتام ملك ايني سرسنری وآبادی کے اعتبارے قابل رشک حالت بیس تفاریهاں کا المبرس ابن استود قرنشي النسل تخصار بهاربن اسودكي لنبت بهإن كيا گيا بسے كذبيران اشخاص یں سے تفاجن کی سبت فتح کمسے بعد الخصرت صلعم نے عکم دیا تھا کہ جہاں میں ان كوتىل كرديا عائي المبين بعدين تبادي اسلام بول كريا اولم محفرت صلعم ي اس كي خطاو كوسعاف كرديا تها درياست منصوره كي فوج تعيى زبروست اوريم ا وقات کیل کا نے سے درست اورستعد مقابله رہتی تھی رریاست منصورہ کوبلور پا كى طرف سے حلم أدر بوك اور لوط ماركرك والے قباتل كامقابله كرنا اورائي صدود كومحفوظ ركمنا پرتا تخفا منفتوره كي فوج يس زره پيش جلگي التفي عبي خاصي تعد او يس موجد من و سنمرالورين امير منصوره كاليك نائب ربتا تها وسري فصیل تھی اس کے علا وہ اور مجمی کئی مضبوط تطح اور براے براے مشہراس ما سن یں موجود سخفے منصورہ اور ملتا ن کی ریاستوں میں عربی اورسندھی دونوں زبایس بولی موجود سخفے منصورہ اور ملتا ن کی ریاستوں میں عربی اورسندھی دونوں زبایس بولی کا تقدیم کھی کہوئی ہندوریاست ان پر حلم آور ہوئے کی جرآت نہیں کرسکتی تھی ۔ ملتان کی ریاست منصورہ سے کسی قدر کمزور تھی ۔ لیکن ملتان سے مندر کی اہمیت سے اس کمی کو بورا کر دائے۔

مسلمانوں کی ایک ریاست مغربی سندھ میں توران نامی تھی مسعودی کے زیا ہے نہاں کے امیر کو نام ابوالقاسم کفا ہوبھرہ کا رہنے والانتھا کیکا نان میں بھی ایک کے امیر کو نام ابوالقاسم کا نام معین بن احد تھا۔ یہ اپنی ریاست میں خلفات عباسیہ سے نام کا خطبہ پڑھوا تا کھا۔

ایک اور دیاست قصدارتی جو ملتان سے بیں منرل کے فاصلہ پر شال د مغرب کی جا نب واقع تھی ۔ اس ریاست میں خارجی لوگ زیادہ آباد ستنے اور ملک میں ہر قسم کا امن وا مان نفار

سنده کی مہندوریا سنیں اسلان کی معدین میں آباد درسلان کی کوشم کے ہسدانہ حقوق حاصل تھے ادر مہند دراجہ ان کی بہت کچے رعایت اور خاطر دار ات کرتے تھے۔ سناتہ میں پنجا ب کے ایک راجہ ہے جس کا نام مہرگ بن رائیگ تخا۔ ابوالمنذر عبدالمند بن عربن عبدالعزیز فراں روائے منصورہ کو خط کھا کہ میرے پاس کسی ا بیے مسلمان عالم کو سمجھے جو ہندی زبان عبا نام ہو۔ اور اسلام کے اصول و عقا کہ بچھ کو سکے ۔ فراں روائے منصورہ کو خط کھا کہ میرے پاس مندوستان عالم کو سمجھے جو ہندی زبان عبا نام ہو۔ اور اسلام کے اصول و عقا کہ بچھ کو سکے ۔ فراں روائے منصورہ سے عراق کے ایک عالم کو بوعی میں سفر کرتا رہا تھا اور اس ملک کی زبان سے خوب اچھی طرح و احت سے مناز بان میں منظم کو بیٹر میکر کربہت ہی توش کی زبان میں نظم کر سے پہنظم راجہ کے پاس بھی داور اس نظم کو بیٹر موکر کربہت ہی توش ہوا۔ اور ابوالمنذر و مال روائے منصورہ کو لکھا کہ اس نظم سے مصنف کو میرے پاس بھی دیاجہ اور اس عراق عالم کو راجہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عرصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عرصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عرصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عرصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام دیکے پاس رہا۔ اس عرصہ میں راجہ مسلمان ہوگیا ۔ گراپنی رعایا کے خوف سے پناسلام

البير خيقت سما

الا اعلان الم من الرسكا عراقی عالم النه البی آل الوالمنذر عبدالله حالیه منصوره و سه بال کیا که را مبدر النه حالیه منده البی آل الوالمنذر عبدالله حدال النه حدال النه حداله النه حداله المن المنافذ ال

بشاری مقدسی کابران
المساری مقدسی کابران
المساری مقدسی کابران
المساری مقدسی کابران
المساری مقدسی کابران
المساور اور منصوره میں عام طور پر لوگ ابل صدیف اور داوّدی ندہب کے پیرو
بیں - امام الم وضیفہ کے پرواس المک میں موجود ہیں - گراائی دعنبلی نہیں ہیں سالیہ
میں سعودی نے یہ ندہبی تفریق نہیں دیجھی تھی ۔ گرست میں کا کہ شما لال میں نہی
میں موری کے سے داسی عصد میں المتان کے اندشیوں کی کثرت ہوئی ہے ہیں موری منصوب نظر آسان لگا نشوا عکوت میں میا المت سے مروب و مخلوب نظر آسان لگا نشوا عکوت بعد المام علم اسلامی شیعی طاقت سے مروب و مخلوب نظر آسان لگا نشوا عکوت بعد المام علم اسلامی شیعی طاقت سے مروب و مخلوب نظر آسان لگا نشوا علی المام علم اسلام نشوات سے مروب و مخلوب نظر آسان المام علم اسلام نشوات سے مروب و مخلوب نظر المام کا میام کا خطبہ بغدا دیے و مجاز پر کمھی تاری میں میں موجا تے تھے عرب ادراد النہر کی بحرین و خیرہ سب عبید لوں سے تسلط میں منطق دانچھا تھا ۔ گرمنصورہ کی ریاست سامانی سلام دیری اللہ کی اس الم کی مطلق تبول نہیں کیا۔ اسی زیائے سے ملتان اور منطورہ کی ریاست سامانی مام الم کو مطلق تبول نہیں کیا۔ اسی زیائے سے ملتان اور منطورہ اور تمام دوری کا اس و اس الم کو مطلق تبول نہیں کیا۔ اسی زیائے سے ملتان اور مطلق تبول نہیں کیا۔ اسی زیائے سے ملتان اور مطلق تبول نہیں کیا۔ اسی زیائے سے ملتان اور مطلق تبول نہیں کیا۔ اسی زیائے سے ملتان اور منصورہ اور تمام دوری

ا بير عيفت كا

سندھی مسلم ریاستوں کے درمیان ناآن تی پریا ہوئی ادرایک دوسرے مرمیر مرکب رہنے گا۔ اس حالت کے پریا ہوتے ہی سندھ میں مسلما لؤل کے اثر دافتالا دور اشاعت اسلام کوسخت نقصان پہنچا۔ اوپر ذکراً چکا ہے کہ فار مطہ کے واعظین نے اس ایک میں کر بعض لوگوں کو اچنے ندہب کی دعوت دی تھی ۔ اب بلیبول کا قتلا اور قرامطہ کی فتح مند پول کے افسا لؤل دی اس ملک کے بہت سے جا بلول کو گراہ کسیا اور قرامطہ کی ایک جماعت نے کران و نوشکی کی ریاستوں میں واخل ہوکر ا در بلوچ سے فارت کر قول کو آبھا رکر ریاست منقق مفری عدود ہے ملہ آوری مشروع کے فاید ن دوسری اردگرد کی ریاستیں بھی اٹھ کھوی ہوئیں اور سب سے حملہ آور ہوکر سے کہا نب دوسری اردگرد کی ریاست کا فائمہ کردیا۔

اور ملتان پرملکراکران کی حکومت ملتان میں قائم کرادی جائے۔ چنانچہ ہے پال اور بھا طنہ سے داجہ سے سرحدی فیا تل کے سروار حمید خال لودسی ہے اول ایک معا بدہ کھا یا اور پھراپنی فرجوں کے دریعے مدو دے کر ہے ہے۔ بیں حمید خال کا تقدل ایمنی ملتان کے قریبی عربی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرادیا جمید خال کا تقدل ملتان پراس سے اور بھی عبدی قائم ہوگیا کہ ہند دراجا ول سے علا وہ قرام ملہ بھی اس کے دوست سے دوست سے اور وہ خود قرمطی سلک کا پروکھا رجے پال سے حمید خال لودھی کو والیم ملتان بنانے ہیں محض اس سے وکھی کی دہ قرمطی کھا اور جے پال جانا کو والیم ملتان بنانے ہیں محض اس سے وکھی کی دہ قرمید خال کو ایک کو ایک کے میں مشکلات بیدا ہو سکتی ہیں۔ گر حمید خال لودی محمید خال کو دی محمید خال کی در خواست سے کوئی تعلق نہیں اس کے خواب میں اس کی حکومت کو بر نظر مربی سے درخواست کے جواب ہیں اس کو تسلی وہ فی کا خط کھا اور ملتان ہیں اس کی حکومت کو بر نظر درخواست کے جواب ہیں اس کو تسلی وہ فی کا خط کھا اور ملتان ہیں اس کی حکومت کو بر نظر درخواست کے جواب ہیں اس کو تسلی وہ فی کا خط کھا اور ملتان ہیں اس کی حکومت کو بر نظر درخواست کے جواب ہیں اس کو تسلی وہ فی کا خط کھا اور ملتان ہیں اس کی حکومت کو بر نظر استحسان دیجھا۔

عدمه فراسط ما حدوره ، وباری رکعی نمی اس سے فائدہ اعلایوں سے جو عالم گیر میں اور من اور مسلما لان کو مخت میں اس سے فائدہ اعلام اور مسلما لان کو مخت ایرانی الاصل چالاک لوگوں سے بخریک ترا مطہ جاری کرے اسلام اور مسلما لان کو مخت فقعمان بہنچا یا۔ اس حگہ صرف یہ بتا دینا عزودی ہے کہ قرامطہ کا ندمه ب اس قدر بعلد اور سرعت سے ساتھ کیوں پھیل گیا مخفا۔ واسطہ کا ندم ب ورضیفت کوتی خاص نز خفا من نز مخت کے ساتھ کیوں پھیل گیا مخفا۔ واسطہ کا ندم ب ورضیفت کوتی خاص نز خفا من نز کا مختصہ دنیا سے اسلام کو مثانا اور عربوں کی فوقیت و برتری کو ننجا و کھوانا تھا۔ اس تحریک کو ندہی مہامہ بہنایا گیا تھا۔ لوگوں کو نماز روزہ ، تج۔ زکو ڈا در تکا لیف شرعیہ سے آزادی دے کر نبتایا جاتا تھا کہ یہ سب فیفول روزہ ، تج۔ زکو ڈا اور تکا لیف شرعیہ سے آزادی دے کر نبتایا جاتا تھا کہ یہ سب فیفول باتیں ۔ ساتھ ہی محد بن صنعیہ کو مذاکا رمول منوایا جاتا تھا۔ حضرت علی کی تکریم محض اس سے رکھی گئی تھی کہ خلویوں کے طرف وارتمام شیعہ جدرد بن جائیں اور مخالفت کا اظہار مذکویں مسلما لاں بہا قبل کرنا موجب ثوا بہنایا جدرد بن جائیں اور مخالفت کا اظہار مذکویں مسلما لان بہا قبل کرنا موجب ثوا بہنایا جدرد بن جائیں اور مخالفت کا اظہار مذکویں مسلما لاں بہا قبل کرنا موجب ثوا بہنایا

جاتا تھا۔ قتل و فارت اور اپنے ہم مشربوں کے سوا دو سروں کواذیت پہنچاتا اور ستا نا کوئی جُرم منہ تھا۔ حلال دحرام کی تعدید کوئی اٹھا ویا گیا تھا۔ غرضکہ اچھی فاصی لانڈبی اور برمعاشی کا نام ندہب رکھا گیا تھا۔ چانکہ جاہل اور فارت گرلوگوں کے مزاج اور فواہشات سے اس ندہب کو خصوصی مناسبت تھی۔ لہذا سر ملک اور ہرتوم کے جاہل وبدوضع لوگ اس ندہب کو بڑی آسانی سے قبول کر بینت تھے اور یہی دھرتھی کہ فارس و فیدوضع لوگ اس ندہب کو بڑی آسانی سے قبول کر بینت تھے اور یہی دھرتھی کہ فارس و مناسان تک سے شہروں ہیں یہ دبا پھیل چکی تھی شیعوں سے قرامطہ کو عبا سبول کا ٹین واروگیر کی ساز شول اور عباسیوں کی اس واروگیر کے مقابلہ میں کی مذہب توامطہ کے سے بہلے دیا تکہ مناخ سبھا ہے ۔ مگر سے زبین تیا رکر دی تھی۔ لوگوں سے قرامطہ کو شیعہ ندہب کی ایک شاخ سبھا ہے ۔ مگر سے زبین تیا رکر دی تھی۔ لوگوں سے قرامطہ کو شیعہ ندہب کی ایک شاخ سبھا ہے ۔ مگر سے قریب سے ذبین تیا رکر دی تھی۔ لوگوں سے قرامطہ کو شیعہ ندہب کی ایک شاخ سبھا ہے ۔ مگر سے قیا ہو میں اور بہترین توہن تھے۔ مقیقت سے ہے کہ یہ لوگ سخت ہے دین مسلمانوں سے جانی قرمن اور بہترین توہن ہے۔ مقیقت سے ہے کہ یہ لوگ سخت ہے دین مسلمانوں سے جانی قرمن اور بہترین توہن سے مام کی مسلم کی مسلم کا میا ہیا ہے مورفین سے عاطوت میں مسلمانوں کے جانی قرمن اور بہترین توہن سے مسلمانوں کی تاریخ کھنے والے مورفین سے عاطوت میں مسلمانوں کی تاریخ کھنے والے مورفین سے عاطوت میں مسلمانوں کی تاریخ کھنے والے مورفین سے عاطوت میں مسلمانوں کی تاریخ کھنے والے مورفین سے عاطوت

محمود غزافری کا سب سے ہند دستان کی تاریج تلصفے والے مورضین نے عاطور پر قرامطہ اور ان کے اس تعلق کی طرف جوہندوں منایاں کارنامیہ کی تاریخ ہے ان کرے کرتی توجہ نہیں کی کیہ نکویں

توامط کا دلین دور بحد بیا ب ادرجب حبید خال او ، ی سے قرمطی سوسے کا حال و و مکھتے ہیں تويه بجھ لينتے بن كرحميد خال خلعه الموت كى سلطنت سے والب ته ہوگيا مخارحالانكه اس زملان یس من بن سباح اور قلعدا موت کی حکومت کا کہیں نام ، نشان مجی مرتقا بھن بن صباع میں ا یں سلطان جمود کی وفات سے سائت سال بعد پیدا ہوا تھا یمن بن صباح اوراس کی جاعت واتعی ترامط یا قرامطه سے بہت ہی مشابدا ورخطرناک ترجماعت تھی لیکن یہ تراسط بحرین جفوں نے آزار ہا جا جوں کو خائہ کعبہ میں ممثل کمیا ۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی آنتها کو پہنچا دی اور حجرا سور کو بین بائین سال یک مقام تجریب لا کرر کھا اور خانه کعبہ کا حجرا سود کے رہا یکس بن صباح کی جماعت سے بہت زیادہ طا تعور اور عالم اسلام کے نتے بے حدموج بے خطر تھے۔ سلطان محمود سے انھیں کے مثابے کے سلع بندوستان بر عظے مح اور مرتے دم یک الخیس کی بیخ کنی میں مصروف رہا۔ محمود غز اوی کوجب بیمعلوم مواکر حمید خال اودی خود فرمطی موگیا ہے تواس سے اس کی خراج گذاری کی بھی پروا نہیں کی اوراس پرچوط کا تی کردی ۔ آخر حمید خال سے تومطی سوسے سے توب کر کے اپنی جان اور حکومت بچا تی ای زیاسے بی ہند تو و ب ي موت باكرنام كك سنده برابني حكومتين قائم كريس اوركسي مسلمان كوان كي طرف آکھا عماکرد عجفے کی مہلت ملی عمیدفال لودی کے بعداس کا پوتا ابر الفخ داؤون نصر بن حمید ملتان کا حاکم بنتے ہی قرمطی ہو گیا اور قرامطہ کا ملتان میں اس تدر زور مواکہ ملتان کی حم معدجو خلفائے بنی امید سے زیانے کی تعمیرتدہ تھی اس کونما زادی کے لئے بند کردیا گیا اورالحا دریے دینی تمام ریا ست میں میسل گئی۔ یه سن کر ممود غزیونی کو ملتان پر بھر چڑصائی کرنی پڑی اورا بوا تفتع سے مسلمالذ ل ور مطی نیکنے اورخود بھی فرمطی بننے سے نوب کریے آپنی جان بچائی ۔ بہرطال اب ہم محدین قاسم کے زمانے سے مے کرممود غزلوی کے زمانے تک پہنچ گئے ہیں محمود غزلاتی سے حملوں کاحال آ سندہ بیان موسے والا سے ۔اس وقت سندسے رفصت موتے ہوتے چند باتیں اور تھی شن لینی جا ہئیں ۔

عراول کا انٹر ملک سندھ ہے۔ عراول کا انٹر ملک سندھ ہے۔ یہ ہوتی ہے ۔ یہاں عام طور پر بت پرستی رائع تی محبرموں کی سنسناخت کے لئے ال کو حلتی ہوئی آگ میں سے گذار سے کا عام رواج تھا' اگراگ بین جل گیا تو مجرم ادر یک گیا تو به گناه محقار مجی اوست کا گولا انگارے کی انندس خ كريك مجرم كے الحدير ركها جاتائ كيمي كرك إنى بن مشتب عمل كواتنى ديرة ك ووباركما عاتا تخاك ايك شخص تيركمان مين كيكر عبورت اور وروتعن مراتعض حاكر اس تیرکو دائیس اُٹھا لائے اس عرصہ میں اگریا نی کے اندر وم محل گیا تہ مجرم کتا اور ندنده مكل آیا توب گناه -جادو كا عام طور پررواج نفا -غیب كی بانین اور شگون كی تا ثیرات بنا سے والوں کی بردی گرم بازاری مقی - کثرت البحول اور محروات ابدی کے ساتھ شا دیاں کر مینے میں مجھی تا مل نہ تھا۔ چنا تحیہ راجہ داہرے اپنی حقیقی بہن کے ساتھ۔ پنڈ توں کے ایمار سے شادی کی تھی روا سزنی اکٹر لوگوں کا پیشہ تھا۔ وات باری تعالی ، کا تصور معدوم ہوکرا علی وا دنی پتھر کی مورتوں اور بترں کو حاجت روا سمجھے تھے۔ سلم فاتحین سے سندھ براحسان ملی اور سندھ بین فاتحا نرداخل مین اسلم فاتحین سے سندھ براحسان ملک کے باشند وں کوکسی قسم کا نقصا ن نہیں پنچیا یا۔ مذان کوا پنے ندہیب کے تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ عدل وانصاف اورا على اخلاق كائنو ندومسلما نول سے پیش كيااس كا بدا ترسوا كرسند صبول ميں روشن خیالی پیدا ہوئی ۔امحصول سے مسلما اول سے اخلاق ۔ تمدن اور معافرت سے بہت سے مفیدسبق ماصل کرکے اپنے اخلاق ومعاشرت میں تربیلیاں پیداکیں مسلما لاں سے مجست و دوستی سے تعلقات برط معاسے مسلمان بہاں سے مہندود اور برمعوں کے مع ا بچھے دوست را چھے ہمسا بہ اور اچھے معلم ثابت ہوئے ۔ انھوں نے بخوشی مسلما لاں کو ا پنی سلیاں دیں اور تمام کارو بارخلی کہ سرکارور باریش مجمی مسلما لاں کے ساتھ تنرکی رہے۔ اعلیٰ حیال ادرا مالی طبقہ کے لوگوں سے اسلام قبول کیا ۔ بر مہنوں سے خودمسلمانوں کی تعریف میں تقریریں کیں اوران کو انچھا حاکم بتا یا روحث یاند سنزائیں اوروحشا نیطریق الضانب موتوف ومعددم موے مسلما لؤل سے ہندی اور ہندوَں نے عربی زبان کیمی اس محبت ودوستی اور ہم آنو شی کا اثر آج مجھی سندھی زبان کے رسم الخط اور نودسندھی زبان میں خلیاں طور بر نظراً تا ہے۔ سندمی زبان میں مال کو اُسّما درع بی میں اُم کھتے ہیں برسندھی زبان میں باکپ کواکڑ ۔ایرعزبی میں اُتب بوسے ،بیں رہوّی کوسکندھی

آ يَيْهُ حَقِيقت نا

یں صاحبان اور عربی ہیں صاحبہ یسندھی ہیں بات کو گھاکی اور عربی ہیں قال کہتے ہیں۔ غرف ہو طرح نرار ہا الفاظ ہیں جو موجودہ سندھی زبان ہیں عربی کے بوسے جاتے ہیں ۔ سندھیوں ک لباس ہیں بھی عربی شان موجود ہے۔ سندھ کاجبۃ و عامہ ہرگز ہندوستانی چار نہیں ہے بسندہ کی مہاں وازی بھی موبوں کی مہاں واری کا منوعہ ہے۔

سندس ایک تو میں ایک توم جا پڑے جوا پندا پ و راجه واہر کے وزیر کی اولاً معتمد میں ایک توم جوا پندایں - ایک توم واہر کہلاتی ہے ج راجه دا سركي اولاد معدادرسلان مه- صديقي - انصاري - فارد في عباتني رسادآن و غيرو خالص ورفي توين تمي سنده ين بكشرت آبادين - پنوآر ير آروفيرو خانص ايموت تويس تجي سندمه يس موجود بين كي في ساليي بهي موجود بين جو عام لوگول كي نكاه ين مهندي قويس مجي جاتي طالاتكه وه خالص عربی توین بین ان بین سب سے نمیاده قابل تذكره الاتین فوم سے اور كى عكمه محد بن قاسم كے ہمراہيوں كا ذكراً بكا ہے كه وہ شآمى وغراتى دوگرو ہوں برشتمل من شامی لوگ سب سے زیادہ باعماد اور خلافت بنوامبہ کے حامی وہدر دینھے انسی لوگوں کو شاہی نوج اور شاہی قوم مجھا کیا تھا۔ یہ عمدًا بی اُ سیداور تجازی مقے و حضرت امیر معادیی کے زیانے میں عجازے شام میں مباکر آباد ہو گئے تھے۔ان بوگوں کی ایک مری تعداد ملك شام كم مقام ادتيجابيس؟ بأوتهى - اور جائ بن يوسف تقفى سن محدبن قامم کے ساتھ جو بھید نمرار شای فوج بھیجی تھی اس میں ایک معقول تعدا دار کیا مے باشندوں كى مجى تقى ران شامى لوگول كوجىياكرادېربان بوديكاسى ملك شام يى واپس جانا نعيرب سروا اوران كومجورًا يهيل اقامت اختياركرني پرسى رخلا فت عباسيه ز مائے میں اُن پرمصا تب آئے - پہاڑوں میں بنا ، لینی پڑی منصورہ کی خود مختار ریاست كافيام أن كے لئے پيرراحت واطبينان كازمان كاناس رياست كى بربادى ان كے سنة بعر مصائب دنواتب كانزول عقار كمه كوه سلمان كى طرف متوج بوسكة كجه لمتان ين آكراً باد مدية اورجها نجس كسيناك سائه يط سكة - منتان بن اكرية وامط كاطوفان آیا در اس طدفان یس ملتان کامشهدرمرکزی مندرجی قراسطدے با تحصصتها ه بوا آمیکن محمود غزلزى سن جلداس نتنه كوفروكرديا -ادراس طرحان عربى باقيات يعنى شام سه آئى بوئى نسلول کو زیاده ملتان می کی ریا ست بین جمع مونا بیا - چند می روز سکه بعد پنجاب کا تمام ملک سلطنت غزنی کا صوبہ بن گیا اور تعلی طور پر پنجاب بی محمود غزنزی سے اسلامی حکومت قائم کردی ملتان سے اکثر قبائل پنجاب کی طرف بھلے آئے۔

ا نھیں نبائل میں ایک تبیلہ وہ تفاجو شام کے علاقہ ارکیارسے آیا کھا اور ارکیائی ارا بيس كهلا تا تضار بنجابي بهج اور بنجابي تلفظ سناس كواراتين بنا ديا ران تمام مذكوره حواثث اور تغیرات کا لاری نیتج یہی ہونا چا ہتے مفاکہ یہ لوگ بنجاب کے مرسموشا داب ملاتے میں آکرانفانی فاتحل اور مندومفنوحول سے بے تعلق رہ کروراعت وکشت کاری کے کامول ہی مصرون مبوعها تين الدابينه ال مختريات كوكام مين لائين جديا سبن منصوره كى سرمنري ولوابي کے لئے وہ کام یں لا بھکے تھے۔ وب کا ملک زرعی ملک نہیں ہے لیکن عوبی تویی جب مجبی کسی زرعى لمك ين بينجين وه سب سد بهركا شت كاراور بهايت قابل كسان نابت بوئيل ريبي عن تویں جب اندس میں نہویں تو انحفول نے اندنس کو گذارس ابہار بنا دیا۔ اور ایک چتہ بھرزین ایسی نہیں چیوٹری جہا س کھیتی اورسبری موجود نہ ہو۔جب اندلس سے ب وضل بوئے تو دہ لمک پھر بخیرا در دریان نظر آلے لگا ج تک بعی اندنس میں دہ سرسنری دالی نہیں آئی جوع بوں سے وہاں پرداکردی متنی یا سی طرح منصورہ کوعربوں سے گلزار بنا دیا تها ان کے مباتے ہی وہ کھر بخبرار وغیرا او ملا قدبن گیا ۔ پنجاب سی اکر کھی انھوں سے اپنی اسی فالمیت کا اظہار کیا۔ غالبًا عروں کے اسی دوق کشت کاری اور آلات كثا دررى كى سبب بتت افزاالغاظ بريان نهيس فرائے چنا بخيان بمرابيان محد بن تا سم سے سیاسی زندگی سے دوروبے تعلق رہنے ادرکشتکاری میں ہمہ تن مصروف ہو مانے کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بہت کچھ گھٹا اور مٹا دیا ۔ ہند مستان کے سووسیاور سر صفے میں الیسی تو میں آباد اور موجود ہیں جو ملتان سے ان صولوں میں جاکر آباد موئی ہیں ایک قوم جو پنجا ب سے بہار مدبسگال تک پاتی جاتی ہے ملتانی توم کے نام سے مشہدر سے اور ا پناکوئی دوسرانام نہیں بتاسکتی ۔ یہ ملتانی لوگ عمدُ مانجار تنی ۔ اسٹنگر تی اور معمارتی کا پبیشہ كرتے أب ملتان مندوستان كى صدم قوموں كا مركز و منت سے اور عن قدر قويس ملتا سے تعلق رکھتی، میں وہ سب کی سب عربی السل سمجھی جاتی ہیں ۔ اور یقیناً عربی بالوں مندو ادّ ل ک اولاد ہیں ۔ یہ عربی تو یں پنجاب کے سلطنت فرنی میں شامل ہوجائے کے بعد پنجا ب س آیس راور شہا بالدین غرری کے بعد جب سلما ون کی حکومت تام شما لی مندیس قائم ہوئی تو نہ ارو بنگال کے کھیل گئیں ۔ پنجا ب کا عات کے کشمیر کے کھینے اور بہتے بھی یقینًا انحص لوگوں میں ستہ بن ، مسلما لال کا سسندہ برحماء کوتی معمولی واقد نہیں ہے معدین قاسم اپنی تلوارے سا یہ بین جس مجست، ومدارات اور ورگذر ورعایت کو لایا تحا وہ ہرگز ضا کے نہیں ہوتی اس کے ہمراہیوں بیں ست ایک ایک تمین فالبًا یک ایک توم کا مورث اعلیٰ بنا اور ان تومول سے ہندوسلم تعلقات کو پاکدار وہستوار بنائے ہیں وہ کام کیا کہ آج تک باوجود تحت کو ششترل کے ہندوسلم تعلقات کے چوڑ بند حدا کرنا ہے حد وشوار نا بت ہور ہے۔

اوبرے سفوات تد سند و گرفی مل سیم مود خرفی مل اسوسال کی نہایت مجل و فقر تاریخ ہواس میمدن قاسم سیم مود خرفی ما سیم مود خرفی ما سیم مود خرف کا سیم سیم سیم سیم ہوتا ہے کہ اس تین سو سیم ہوتا ہے کہ اس تین سو سال کے ہند و سیان کی کیفیت برمی ایک مرسری نظر وال کی جائے ۔ تاکد دو سرب ماسطا لعد کرنے کی استعداد مبیا ہو جائے ۔ مسلمان کو چونکہ سند سے سواہندو تال سیم تعلق رہا لمبذان کی تواند کی تصافیف میں اس زما مذک کے دو سربے حصول ہے ۔ مہت ہی کم تعلق رہا لمبذاان کی تصافیف میں اس زما مذکی تاریخ نہیں ہوسکتی تھی ۔ ہند و دل سے دنیا کے مورخوں اور تاریخی مطالعہ کر سے دالوں کو یہ عام شکایت ہے کم اُنھوں سے دنیا کے مورخوں اور تاریخی مطالعہ کر سے دالوں کو یہ عام شکایت ہے کم اُنھوں سے دنیا دل بہلا تے اور اسی کو مایڈ ناز سیمنے ہے اس نا دل بہلا تے اور اسی کو مایڈ ناز سیمنے ہے دون مورخ بی ان کا خلاصہ ذبل میں درج کیا تباتا تاہے ۔

میرین قاسم کی حلہ آوری کے وقت کمتی و پنجاب کا راجہ لا تجما وردس یا اس کا بیٹا چندر پید یا تھا جو بداس کا چھوٹا بھائی لائٹ چندر پید یا کے بعد اس کا چھوٹا بھائی لائٹ د تیا تخت نشین ہوا جو بڑی شان وشوکت کا راجہ تھا۔ اس خاندان بیں کشیر کا ایک ماجہ آ محصوبی صدی ہجری ہیں مسلما ن ہوا تھا۔ تنوج ہیں وہی خاندان فراں روا تھا جو چینی سیاح بیونگ شیا نگ کی آ مدے وقت حکمران تھا۔ اس کا ندہب سی بعد تھا۔ یہ

ظائدان قنوع یس اص دقت کے عکم ال رہاجب کے کہ ضلفا کے بنوائمیہ سے حکومت
کی رجس سال خلافت بنوا میہ بربا دہوئی۔ اس سے ایک سال بعد بینی سکتا لہ ہیں قنوج کے اندر ایک نے فائدان کی حکومت شروع ہوئی۔ اس خاندان کو اقل راجہ یا سو قدیش نامی تھا۔ مصلاتہ میں اس خاندان کا بھی خانمہ ہوگیا ۔ اور راجہ ناگ بح سے تعنوج کی ساس بھیجا کہ پر قدینہ کیا ۔ اسی راجہ سے اپنے طبیب ما تک چند کہ ہا رون الرشمد کے پاس بھیجا تھا۔ اس کی اولاد میں راجہ بھوج تھا جس نے مسللہ سے مسللہ میں راجہ بھوج کی اسل سے قنوج کا وہ راجہ تھا جس کے محدود غزنزی کی اطاعت قبول کی تھی اور جس کو کا لینجر کے راجہ سے محمود کی والی کے بعد تسل کردیا تھا۔ بیجا ب کے ملک میں ترکو سیاملات ورسری صدی ہجری میں قائم کرئی تھی ۔ اسی کا بل کی طرف سے آکرانی مجاد گا دسلطنت ورسری صدی ہجری میں قائم کرئی تھی ۔ اسی خاندان کے آخری راجہ ہے پال اور افند پال میں غزنی کا صوبہ بنا۔ بیا میں اور اس کی جد بیجا ب تکومت اسلامیہ غزنی کا صوبہ بنا۔ بیا میں اور ان کے جد بیجا ب تکومت اسلامیہ غزنی کا صوبہ بنا۔

پایں اوران کے بعد پنجا بے علومت اسلا میہ عزی کا صوبہا۔

بنگال یں سے ملع میں راجگو پال نے اپنی حکومت قائم کی۔ گو پال کے بعد دھر طور میال کے بعد دور طور میال کے بعد دور طور میال کے بعد دور علی اس مارے اس خاندان کے ہرا یک راج کے نام کا بزو نفظ پال حزور می تا تحار اور اسی لیے اس کو پال خاندان کے نام سے یا دکیا جاتا ہے پال خاندان محمود غزلزی کے حملوں تک بنگال کا فران روا دیا۔ اس کے بعد سین خاندان کی حکومت میں دور و تقل میں۔ بلال سین کیجس سین وغیرہ تھے۔ بعد و لال خاندان بقید شروع ہوئی ۔ می بیرو تھے میں خاندان کی حکومت تھی جو محمود غزلزی کے نام اسے نیادہ توضیح وفیصل کی پہنین خاندان کی حکومت تھی جو محمود غزلزی کے زماعت کی کا نیازہ کی سامل کی مرت بینی محمد بن کا میں سامل کی مرت بینی محمد بن کا نیازہ کی کتا ب تا سیخ ہند قدیم سے ذبل کی عبارت نقل کر دینا کا نی بجھتا نہوں وہ تکھے بیں کہ کا ب بند و رستان کا نظم و نستی میزلزل ہوگیا۔ شا کی ہند کی مرکزی حکومت کی کتا ب تا سیخ ہند قدیم سے خود بل کی عبارت نقل کر دینا کا نی بجھتا نہوں وہ تکھے بیں کہ دنیا کا نی بجھتا نہوں وہ تکھے بیں کہ دنیا کا نی بخت نہوں وہ تکھے بیں کہ دنیا کی خود مختار بن بیٹھے۔ چار شوبیں دنیا کی حکومت کی کتا ب تا گی جمور نے چھوٹے اضلاع خود مختار بن بیٹھے۔ چار شوبیں سام

تک شالی مندکی یہی حالت رہی ۔اس عصصے ہیں جسوٹے حجمو سلم فیرمعروف فا ندان جن کی مجمول الذکر داستان تاریخ مندکا عقدہ لا نیمل ہے اُسطے اور فنا ہو گئے ۔ جن بس سے ایک کومھی شا بانہ عظمت نصیب نہوتی "

اسئ زبائے کا فکرکرتے ہوئے مصنف ندکور راجو آدل کی نسبت رقم طرازب کو هم تصوین اورانین صدی عیسوی ر دوسری اور نتیسری صدی مجری) پی قوم را بعپوت کا ستاره چرکا- را جیونوں کا نشب اوران کی تومیت تاریخ مهند كالأيخل مهدد الدان كى اصل المبى كس سرب تدراز بنى بوتى بدي غالبًا زیادہ تررا جوت قوم مغول بعنی تاتاری فائتین کی نسل سے میں ۔ توم کش مردر ابام سے مندو نرسب اور مندو تہذیب اختیار کرکے آریہ ورت کے فرزندو یں داخل ہو حکی تھی۔ بعد ہیں آسے والے تا تاری تباتل بھی جونوں نے دولت گیتا کانبرازه منتشر کردیا تصااور علاقه نیجاب مین زبر وست عکوست قَامُ كُرلى عَقى -آرب نديهب اختيار كريچك في في الله ماكريي ما ماري ما کل آریہ ندہب یں داخل ہوکررا ہو نوں کے نام سے شہور سو سکتے۔ راجیوت ردایات کے مطابق برقوم الی کولا بعنی آگ کی نسل سے پراہوتی مع رير مربر بار ويان اور تولنكي جارون مشهوروا جوت والول كاسلساء سبآگ برجا كرفع بونا بے شايداك سے پاک بونامراد ہے ـ پاک كرسك كى رسم لاجوتول كو مندو ندبهب بن واخل كرتے وقعت اواكى يكتى موكى -ان داندن ك علا ده كيداليي وايس مي راموت توم يس شامل موكمي بي جونسلًا سندوستان كے قديم إشغرول سے تعلق ركھتى تھيں اس دور کی عام طوائف الملوکی اور بے الطی سے فائدہ اُتھا کر یہ فاتیں ذی رُ ادوى اقتدار بوكميس اورمسياى اقتدارسة النميس اجوت بنادا ينبدل كرقته دير اورر مبتور را جوت اسى شاخ سے بي . ير تينول فائيس جوبى رابچوت كهلاتى بير شمالى راسوت لينى يترمر بيداد ا درج آن بعزى راجو تول سے جیشہ سرگرم پیکار رسٹ تھتے یا

آ بَين خيقت نا

مندرجہ بالاا قتباس کا حاصل مطلب بہ ہے کہ محد بن قاسم کی حلم اوری کے قیت سے راج دوں کا عود ج مشروع موا۔

را جبوت المبوت ہندی قوم نہیں ہے بلکہ مغول دناتار ہیں جومسلما لاں کی آمد کے راجبوت وقت باس سے مجھے ہی بہلے ہندی قوم میں شامل ہوئے ہے۔جذبی را چوت بندوستان کی فیراریة ومول سے تعلق رکھے، یس بهندوستان یس برصول كى حكومت وسلطنت كمزور بوكر بهت سى چھوٹى چھوٹى ريا سندر ين نقبيم موكى أوربيني ندہب کے اسنے والوں یا بول کھئے کہ برم نول سے بر معول کی حکومت کے اسس صعف واختلال سے فائدہ أعمائے اور منو كے عمد كے يرمنى ا قبراركو عمروا بس لاسك کی کوشش کی ۔اس کومشش کی کا مہا بی کا انخصار چونکہ بہت کچچ جنگی طاقت پر بھی تحصر تحقا منوسکے زمانے کی تنتیم کے موافق جھتری لوگ طاقت کے وارث ا ورجنگی کاموں كے كے اللے محصوص عصادر برتمن رجيترى دلين - شوور كى نسيم بالكل مرا بادى زبب كى تقسيم كم موافق مقى - چھتروں كى نسل كوچ كمد برسام تمم سوخت كرچكا تھا المذارة بول ے اب برصول کے مذہب اور صکومت کو مطالبے کے لئے آیک نئی حبائی قوم تیار کرکے اس سے وہ کام لیا جو چھڑ اول سے بیا جاتا۔ یہنی قرم مغلول اور تاتا رون کے جنگر قبائل اور غیرار اول معنی شودروں کے ذی وصله اور بہادر لوگوں کو اپنا ہمدد اور بوا خواہ بنا كرتياركى كئى اوران كوراميوت كاخطاب دياگيا - يدمغول وتاتار اورغيراريديقينًا وه لوگ تھے جو اکم زنی اور لوط مار کا بیٹیہ رکھتے تھے ان کوبر ہنوں سے اپنی سازنس یں شرک<sup>یک</sup> کرکے با قاعدہ طور پر اپنی قوم و مذہب کا ایک رُکن بنا لیا ۔ اس جسگہ مدور لالملاجيت رائے صاحب مشہور مهند ولياركى مصنفة تار تئ مهند كے حصه اول سے مجى راجيدتوں كى اصليت كمتعلق عبارت كانقل كردينا مناسب معلوم بوتا سے دہ فرماتے ہیں کہ۔

"اس میں کچھ شک نہیں کہ موجودہ ہندہ سوساً نٹی کی ورن دوسنتھا ہیں ہمت سے آدمی الیسے شامل ہیں جو خالص آریدنسل سے نہیں جومشرق یا منحرب سے ہندووں سے اپنے یا منحرب سے ہندووں سے اپنی سوساً ٹی کا معزز مہر بنا ایا۔اسی طریقہ مذہب میں شامل کوکے اپنی سوساً ٹی کا معزز مہر بنا ایا۔اسی طریقہ

سے اُنموں سے بہت ہی ایسی قوموں کو بھی ہند و سوسائٹی یں واضل کر اسا جواس ملک کے ابتدائی یا شندوں گونڈ ، بھیل وٹیرہ سے بہ بہ بیطریقہ ہم است میں اور اب یک، جاری ہم است میں ای بہیشہ بیسلسلہ جا ری رہتا ہے، کہ معضوں کوا دئیا جا تیاں روز فہی اور فہی ورن کا درجہ دیا جا تا ہے ۔ بیا مرکبی تاریخی فور پر فاہمت دہ بھر لینا چا ہے کہ شاک اور یوجی توم سے بہت سے اُدی فور پر ایس شندہ بھر لینا چا ہے کہ شاک اور یوجی توم سے بہت سے اُدی مور بین محت اُن اس ملک جوکہ ترکمانی نسل سے شخص بسس عیسوی کی اہتدا کی صدیوں ہی اس ملک بیس آئے اور ہندہ سوسائٹی میں داخل ہو گئے ۔ چنا نے ہور بین محت اُن قوام جا شی بی ایس کی میں ہوئے کہ تو اُن ہی تعبیلہ جا سے بیس سے گفتے ہیں ۔ بیس سے گفتے ہیں ۔ بیس سے گفتے ہیں ۔ اور چا توں کو جو وں اور جا توں کو جو اور یا مرکہ دہ کہ اور اس پر زیا دہ بحث کر سے سوسائٹی میں واضل ہوتے بالکل فیر شعلی ہے اور یا مرکہ دہ کہ اور اس پر زیا دہ بحث کر سے میں ہیں واضل ہوتے بالکل فیر شعلی ہے اور اس پر زیا دہ بحث کر سے میں ہیں اور جا تیاں بھی اصلی آرید نسل سے نہیں ہیں اور جس طرح سے بہت سی اور جا تیاں بھی اصلی آرید نسل سے نہیں ہیں اور جس طرح سے بہت سی اور جا تیاں بھی ہو سکتے ہیں ہو

لالہ البہت رائے بھی را جوتوں کی توم کوبر مہنوں کی ترتیب واد ہائی توم آسلیم کرنے
سے انکا زنہیں کرتے اوران کا مغول و تا تاریا فیراریٹ سے ہونا یا ہتے ہیں رہم وال جس
طرح یہ نئی توم نیا رہوتی اسی طرح ند ہہ بہی بالک نیا ترتیب ویا گیا۔ بہاسی ندیب
یا دیدک دھرم یں عناصر بہت کا زور شور تھا جس کو سمزیوں کے عہدا در سنو کے زیالے
یا دیدک دھرم یں عناصر بہت کی اندر شور تھا جس کو سمزیوں کے عہدا در سنو کے زیالے
یس شغیراور تربیل کیا گیا۔ اس کے بعد بوح ند ہمیب سے اس کو بالکل مٹاڈا الا اور وات بات
کی قیود کو جو منو سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب بر سہنوں سے چونکم خلوں اور تا تا دیوں کوجو ترج ند ہمیب یں جس
ہیرو تھے اپنی سازش یس شرکے کیا۔ لہذا بہت سی یا تیں بوح ند ہمیب کی بھی اپنے اس
حد بیرو تھے اپنی سازش یس شرکے کیا۔ لہذا بہت سی یا تیں بوح ند ہمیت کی بھی اپنے اس
عد بید ند ہمیب یس شامل کر کے ان کے بہت سے بنوں کی پیستنش کو جائز رکھا اور بدھ کو بھی

شاس كرديا - يرسلسله غالبًا مسلما نون تى أمد العدار المراك دون بيل مارى موامد كاد مراون كا منهب جو كرسب سے پہلے جنوبی مند انكااور ملآ مار مدى آ باغضا لهذا كما . إذ بريمن اورشنكرا عبارت سن اسلائ لاكل مني بهت ، كجعة فائده اعلماكر شرا في مهند كي طرف يزيون أيا اور ببعوں سے مباحثوں اور مناظر دل كاسلىدجا رى كميا عن ، استانك منات براسلای مکومت قائم برحکی تھی۔اس زمانے میں مشغکراجارے یقینًا پریانہیں ،داخیا، سننكرا بيائ فالبًا خلافت عباسير كابتدائي زماس بيها بواب رسنكرا جان س بسلے راجب آول کی اس نوزا مدہ توم بن عبان پراسا ملی تھی اور وہ بعض مجبو لے مجبور سے تطعات پر فابق بوت ملك تقع يش نكرا پيان شايغ جب برمون كے خلاف جها و شروع کیا۔ اور اوزائیدہ حدید برمہنی ندیب کی تائید شروع کی تورا جو توں کی اس حدید توم اور مدید طاقت سے شنکرا جارج کی خرب امانت کی آور شنکرا جارج سے راج پتوں کی طاقت سے فائده المشطاع بين خوب مستعدى وكهانى رقنوج ابنات وسط مند. اور دامن كوه ماله يك برمهون اورراجيوتون كو خايان غلبه حاصل وكيا -اس مديد نرمب اور حديد توميت كي تعيير چ كرستنكرابارج سب سے بہلامصنف اورمفنن عضا - لهذااس كى تعليمات فصرصى وقعت وعربت كى نظرے وليھى كئيں بچ نكبرسبول كى محوزه يى تخرك اياب سياسى تخرك تھى الهذا جابى نے نئے نہی اصول قائم ہوئے کہیں وشنوکوسب سے بڑا اوتار انا گیا کہیں برہا کو اور کہیں مہیں کو اس طرح سند ندہب مے نام سے ہزار إ فرقے پیدا ہوگتے جن یں کوئی اُصولی اتفاق بجزلفظ مند وكنهي إيجامًا غرض مسلما لؤل كي آيدا ورحله أورى كے وقت سيون کی تومیت ، مرمب اور مکومت پربرم نوک اور اچپوتول سے عماراً دری ٹنروع کررکھی تھی اور لمك ميں ضروراكك لمجلى حجى ہوتى تفى -اسكشكش اور زود وردكا سلسله محد بن فاسم عے صله سے شہاب الدین غوری کے حلول نینی قریبًا با بنج سوسال کس الک کے کسی نکسی حصتے یں جا ری رہا۔اس طویل مرت یں کوئی علامت البی ظاہر نہیں ہوتی حی سے قطعی طور پر يه حكم لكا بإجاستك كه اگرمسلمان اس ملك بيس خلقة توحديد سند و ندبهب بعد ندبهب بهر غلب إكرابني حكومت فائم كرليتا كيونكسنده بين ملالال كوبيعول كي حكومت كا مقا لمبركزنا بطاء سندم ك فرال رواكي قوم توبريمن تقى ليكن نبهب اس حكومت كالبه بی تھا۔ بنجاب کو متح کرتے ہوئے محمود غزادی کو بھی بدموں کی حکومت کا مقا لم کرنا راا۔

کیونکہ راجہ ہے پال اور اس کے بیٹے انند پال کی توم مغول یا تا رکھی اور ذہب بدھ محقا۔ بنگال اور آسام کو بھی مسلما توں نے بدھ حکومتوں سے بھینا۔ علار الدین خلبی سے دکن کا ملک بھی برحہ حکومت کو شکر کیا۔ صرف توزیج وکا المخبر کی گئیست یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہال ہے راجہ جدید برسمنی نہرب کو اختیا رکر جکے نے دلیکن بنجا ہو مسندہ سے راجا قراب نے جس بہا دری کے ساتھ مسلما توں کا مقا بلہ کیا ہے توزیج و کالنجر سے اس ہمت کا اظہار نہیں ہوا۔ توزیج کے راجہ نے محمود غزلزی کی بلاتا مل اطاعت قبول کرئی ۔جس پر کا انجر کے داج کو بہت عقد آ یا ۔لیکن اسکے ہی سال خوداس سے بھی محمود غزلزی کی نعرافی بیں ایک غزلزی کی نعرافی بیں ایک قصیدہ بھی کھوا۔

پس موجوده مندو مدسب با حدید برسنی مذہب ص کام کو یا نسوسال یس بھی پورا خرکرچا تھا۔ اس کومسلما لاں سے باسانی انجام دیا۔ اگرمسلمان اس ملک میں نہ آتے تو بہت زیادہ ممکن ملکے بھینی تھا کہ برصد نہب اپنی توت کو مجتمع کرکے اس جدید ندہ سب اور صدیدطاقت کوجو بدھوں کے مقابلہ میں پہدا ہورہی تھی بالکل کچل ادالتا اور ان مظالم كا انتقام فيتا جوِقوْت بنارش والهما با دوغيره بن بريمون ادر راجيوقوں نے بديمو بر شنكرا چارخ وغيره كى ربيرى بي كئے تھے -ليكن سندھ كى اسلامى مكوست اوربل وخواسان د مادرارالنہریں سلما اوں کی فتوحات سے ہندوستان کے بدمہ حکمرا اوں کو مششد وحيران بناكر فمنوج وغيره كى طرف متوج نهيس موسط ديا ادر انند يال فرما لردائ بناب كومموركماكروه تام مندوا وربده راجاؤل كومتحد سوسا اورمتفظ طافت سيكسلمان كامقا بلكرسن كى وعوت دسے اگرفوض كرديا جائے كہ مندوسننان كى بدھ حكومت كے خلاف بریم نوں اور راجیو توں کی تخریک کا میباب ہوجا تی اور وہ تمام کمک ہندوستان پرقابق ومتصرف بوجات توغيرمكن تفاكركابل وخواسان وكثيروتبت دغيرهك بدحفا موش بطيع ہوئے تنا شادیکھتے۔ بلکہ کا بل وخواسان و بخارا مے جنگجو لوگ جو بدھ ندہب سے پیرو تھے۔ یقتینا ہند وستنان پر حلم اور ہوتے اور جس طرح ان لوگوں نے کنشک کے زمانے بیں اپنی شہنشاہی اس ملك بن قائم كرلى على يحرقا بين وتسعرف بوسفا در تمام ملك بن بدع ندبهب كا دوروده بوتا لیکن مسلمالال سنجونک پیلے بی کابل وخواسان و ماورا رالنمركوفت كريك

سن ایک طرف مقای دلیتا در ای پونیا باز دارد بارجی یک عجد یک مقان مخلوق ضدا وندهل كولوران سكامك مراكب ديرا - عالم بار دوسرى طرف ابنت فاسد كى بما دركم جد ورائم تناسد "بهركرسكة برا اس بنظر باب من الروائي العالول أعرام الارجوار كيس أبين مرور وال اس بارب كي مدر رجي شام مطالب، تاريخ اسلام يناريخ ابن خلدون ينا روع زمرندو ع فاتمه علائ سنده مله مع مائي المؤارئ أسان النوادي على النوادي الرواد المائد روضتم القمفاسي افوديس بولطور ماصل مطلب وزنيب وسيرار المايي كالنايس. جن نتاميج كويسك افتركيا ہے يا جوميرى داتى رائے ہے وہ برسنير سلالعدكية الله وفعت الگسمعلوم كرسكتا ہے اوراس كتاب كے پڑستے والے ثود فيصل كريس سكے ال میں سے کہاں کہاں نتائج کے افذ کرسے میں غلطی کی ہے ۔ میں الزان ہوں مجدسے فلطیال بہت ہوسکتی ،یں لیکن میری نیت نبک سے اورکسی کے دل کور بخ پہنچا نا میرا نشا برگزیرگزنہیں ہے

منی خواہم کہ درعالم وسلے ازمن غیس باشد زفیفی وکستی آگا • گرداں دشنائم را الغني التعليقات في المسالم المالية المسالم المالية المسالم المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم



عادن كاستده برمله آور بونا اورتين سوسال كسسنده بي حكومت كرنا اوربيان ہو جا ہے جس مندروں سے فوصائے مور تیوں کے نواسے اور مندووں کو زیر ہے تی مسلسان بنامے یا ناجائز طدر برنقصان بہنیا ہے کاکوئی واقعہ نظر نہیں آتا بخودسسندھ کے راجہ نے سلماقی کو حلہ آوری پر مجبید کیا مخفاا ورمسلما لاں سے سندھ برنا بھن ہو کربہاں عدل وواد اور مہر ابنی وانصاف قائم كبارجهالت كي اركبي ودركريك علم وتهذيب كى روشنى يعيلانى ا درمند وكالب احدانات كى بارشيركير واس باب يس مسلما لال سحان علول كا وكرم وكا رجو المعول في بستان کے شابی دمغربی بہاڑ وں بینی افغانستا ن کی طرف سے سے بسل اذب کی اس حلمہ آوری کی نفری واستنا بن سن مارے زمانے میں جرت الكيزطور ميندورن كومعروف سوگوارى بن ديا سے . تعجب ست کمنول وا تارستمبین کہن ۔آئش پرست ایرا نی سکندر نونانی سب ہی ان شمالی ومغدنی پہاووں کے درول سے مندوستان برحلہ آور موسے ادربری بری بر با دیاں اور تیا ہیاں مہذ وستان سے باشندوں برواردکیں نیکن ان میں سے کسی کو مجھی مجسد منهيل بتاياماتا مسلما لذل بى سن كجع ايسيستم طوهائ بول سيح كدان كى يادكاتازه مروجانا اور فریما ایک نمرارسال کے بعد تم لیا زخوں کا سرا موجا فاعزوری مخفا عمرار بدین شودر لاسكين مندوسي منسل اسنان كاكب بهت برے حقینی مندوستان كى تمام قدى آبادى كوخوق النانى مع محديدم كريك ال كودندول كى طرح مثل كيا ادر بقينة السيف ك سك ين وَلَيْتِ وَخِارِي كَا البِياْ طُونِي وَالْاكِهِ وه آج " كَسِمِي جِو إِلِين كَ ورجع سے بِحِصر ہى بلسند

ا میرن صراری میکند این میرد غرازی کر تخت فیشن موسن سے بہل امبیریا صراری کی این میران این این اور غراق کی سلطنتوں بیر، درا آئی کاسلسلم شروع سرگیا سے اللہ این بہم کرسلطان میرو فراندی سے یا ب سیکنلین اور بنجا ب سے راجہ ہے پال فاعل ف اللہ میرنا برط ریم

بہالی اس کا اور کہ اور کا اس کا ایم کا اور کا ان میں پہلا تض میں سے سکول تاتاری اور کر میں اس کا ایم کر آئی یا ور آبان میا۔ وہ قوم سے مغول تاتاری اور کر می ندم بہ بہرو تھا۔ اس سے فالب ہون الرخد یکی تخت نشینی سے پہلے اور خلا فرت بغو امر کی براوی کے بعد بہری ورمری صدی ہجری سے درمیا فی زائد یں پہنا ب و کشمیر سے اور اللہ بھین کر اپنی مکومت قدام کے دام چند بہدیا کی اولاد صرف کشمیروں پر قالین رہ گئی تھی ۔ یہ بال بڑا اولا اور الدم اس کے دام بالک بھین کر اپنی مکومت قدام اور چالاک بھی کے دام بیدیا کی اولاد صرف کشمیروں پر قالین رہ گئی تھی ۔ یہ بال بڑا اولا اور الدم اور قریش اور چالاک بھی کہ سے اس کے اس کا را سے دور ایس طرف میں سکت میں اور قریش فی اور اس طرف میں سکتا بین موجد اور قریش فی نما میں سے مفیوط مرمدی قبائل فی ندان کا فائن تھی کہ سے اور ایس کا سے کہ سے بال غربی کی لاز انہ سے کہ میں بال غربی کی لاز انہ سے ملکت غربی بر ور جو سلطنت کو کھیل والے اور ایس اور کی کو مدین کا خوا ہاں تھا۔

الپیشگری الپیگین ایک سامانی سروار علاقہ غزنی کا صوبہ دار کھا اور مو تعد پاکر اپنی خود مختاری کا اعلان کرکے اپنی عُداِخود مختار سلطنت قسام کرچکا مخار سفت شدھ میں الپیگیق نوشت ہوا تو اس کا بٹیا ابوائٹ غزنی کا ذماں روا ہوا۔ وہ بھی چند ہی جینے سے بعد نوشت ہوا توام ارسے اکیسٹرکی امیر لیکا گین کو اپنا

عا کم نخب کیا چندروز کے بعد وہ تھی نوت ہوا توسطت میں امرار سے سلطنت غرنی کے سی الرسکتگین کوا پنا حاکم بنا باسسکتگین سے لبت و مقدار کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کیا ۔ بررالسبس مسلمان حاکموں کے قبضے میں کتیں ہے مال سے حد ورد ملکت میں اس نے قطعًا کوئی دخل نہیں دیا ۔ معض مورفین سے بعے یا ل کے ملک کی مغربی سرحدکودر پائے سندم کے مغربی کنا رہے سے بھی آگے مبلال آباد ملغان تک بڑھا دیا ہے۔ گریہ سراسرغلط اور حقیقت کے با لکل خلاف ہے۔ یہ وحوکامحفل س ا نگاہ کہ بے بال کے دوسرے جلے کوسکتگین کا جوابی حملہ تصور کر بیاگیاہے عالانکہ ہے پال دوسری مرتبہ میں مشکرے کرسکتگین کے المک میں دور کک داخل ہوگیا تھا اور الواتی مغان سے فرعب یعنی سلطنت غزنی کے وسطی علاقے میں ہوتی تھی۔اس مبدان کو غلطی سے پنجاب وغزنی کی صدفاصل سمے لیا گیا ہے کا بل کی ریا ست کوجس کے حاکموں کا النب رتبيل مقامسلمان يهلي بى مع كريك تھے رنبيل كى حكومت درياتے سنده ك مغزبي كنارست تك دسيع تفي بيكسى طرح مكن نه تفاكركابل وغزنى كاعلاقه ساما في سلطنت یں شامل ہوا عدسا مانی سلطنت مبلال آباد کے الک پنجاب کے راجہ کو نع کر پینے دے یہ اِ ت مجی کسی طسسرے مجھ میں نہیں آسکتی کہ دریا تے سندھ یا زیادہ سے زیادہ درہ خیبر ادراس کے پہاڑی سلسلہ کی تعدقی صدو کو چھوٹر کرینا ب کی ریاست ادراسلامی سلطنت

کی فیرقدرتی حدامغان کے میدان یں قائم ہوئی۔ در فیبراور کابل کے لوگ سیمسلمان ہو سیکے تنے ۔ حالا کمہ جے پال کی رعایا یں کسی مسلمان گروہ پاسلمان آبادی کونام وفشان نہ تھا۔ لہذاکسی طرح فرض نہیں کیا جاسکتا کہ معددہ سرحدی علاقہ جے پال سے پاس تھا۔

فرض اس بلادلیل اور به اصل دروغ به نوع کی تردیدی کرج بال کی مفسدنی صدمنزی درول کے اندر کک کی ہو کہ تھی ہم کوزیا دہ وقت مرف کرے کی مطلق عزور کنی کی مسلمان میں مسلمان میں میں ایرا امرالدیں کے کی این کی این اسلمان کے ایک این کا فرال معابین سے بعد وہ سلمان میں مسلمان میں میں ایرا مقابی ہوگئیا ۔ اس کے لئے کہی یہ موقع نرآیاکہ وہ پنجاب کو بھے کرسے کا امادہ کرتا تفصیل اس ایمال کی یہ ہے کہ من کا میں ایرا لغوارس عبدالملک میں لاح سامانی امادہ کرتا تفصیل اس ایمال کی یہ ہے کہ من کا میں ایرا لغوارس عبدالملک میں لاح سامانی

المنظان بنارا يوننان كيلة مورية كحور سه من كرار نويت وارد ارالسالمنت بخارايس بو الرين ... . يع الخنوا ياسه ان برسع برسه مرواروا يك ياس و فيلم في ويون كي حكومة ير اس بنت الدي مين كرماسة على كه خاندان فياى منعكس شديران يراس نشين كبان يه الريمندن اخراع في مع عامل النبكين البكين آيا البيكين في النبكين في المناطك إين الم حانسيار. وأن ياى الشِكينِ كاشَاهُ إِنْ تَعِيدِ بعد يَبِيلِ ولان الرصائع منسرين وَق سدالا تخت نشين بوين خدا اليتكين كان أس كي اكد من "إيارس بن ابوصالع منسور مے خلاف رائے ظامری گئے متی اب البتكين كواپني حان ك، لاسے بار كے اوراس س ابنی حفاظمنداسی میں وکیمی که غزنی اور کابل کے علاسفے پر قابض رہ کر فود مختاری کا اعلا كردىد ينانج الوصالح منصوران كالمجعد نه بكاطرسكا اور لكبكا يه صوب سلطنسة ساما فی سے دراہوگیا -الوصائع منسور کے بعداس کا بیٹا الوا تقاسم اور بن منصور تخف نشین ہوا۔چندِردزکے بعداسی سال اِلنِّلگین بھی فوت م گیا ادر دو مال یک غزنی کالنتل الدائخ اوربلگاتگین سے ملدملدون ہوئے کے سب کروردا اس زمانے یں اور بن منسورسا انی غزنی کو صرور نفتح کرلیتا لیمکن سلطنه بند کرنا را یک در امتیرلینی بیشآ آپورا و ہرات کے عامل اغی ہوگئے اور در بار بخارا غزنی کی طرف ستوم نہ ہو سکا سسائتگین کا اس بات كاسخت إندليشه تفاكرسلطان بخارا سرورغزني برجرط صائى كرسه كا. اس خطر امداندیشے میں وہ کسی برای سلطنت سے اراتی چھیڑے کی جرآت ہی نہیں کرسکتا سے نیشا پدرے عامل ا بو تملی نے سرات کے عامل فائن کوشکست دے کر بھگا دیا ا مدیمتا خاسان پرفیضه کرے اپنی ایک صباگان سلطنت قائم کرلی - فاکن ابوعلی سے شکست ایک دیلیوں کے پاس بہنیا ۔ فخرالدولہ دیلی سے اپنالٹ کواس کے ساتھ بخارا برج مطاقی کرسے نے سے بھیج دیا اور دوسری طرف غ آخاں حاکم ترکستان سے بخارا پرچ معاتی کردی ۔ امسر طرح اذے بن منصور یمن زیروست وشنوں ایس گھرگہا۔ اسسے اس پرانیا نی اور مجموری ے عالم یں سم کلگین کو خط لکھا کیمیری مدد کو پنجے سمکتگین سے اس کوا بنے لئے تا ترینی سم اور غزنی سے نورج سے کریخارا کی طرف جلاء شاہ ترکستان توخودہی بھار موکر فوت ہو گیا اوالا كى نورج البين لك كو والبس على كتى راب دو وشمن بانى ره كتے جواليس بيس اور بن منصور ك فلان متحد ہو بھکے تھے سرات کے متصل اورج بن متعدد اور سکتگین نے مل کرا بوعلی اور

ولیانی اور فرد الرولد کی متحده افواج کوشکست فاش دی اس الا آئی می سیکتگین کے محراه الحاقی اور فواتی می سیکتگین کے محراه اور ما محر دیجی موجود ندا ابوعلی لا آئی بین المالی اور فواتی شرکستان سند سنت ارد فواد ای در فواد می فواد برای فواد برای فواد می بازگرا نوج بن منسور سند برای مستنب کوم ند که ما و فراد می الدولد کوف الب و با ار فوان کی سستنب کوم ند که ما و فراد می الدولد کوف الب می برای کرد یا در فوان کی سستنب کوم نداد الدولد کوف الب می برای در این می ترک نام و فواد الب الموان کوم الموان کرد الموان کرد الموان کرد الموان کوم کار ایم برای منسور سند کار نواز کی الموان کوم الموان کوم الموان کوم کار کون کار کون الموان کوم کار کون کار کون کار کون کار کوم کار کون کار کوم کار کار کوم کار کار کوم کار کوم کار کوم کار کوم کار کوم کار کوم کار کا

ابسوچا در فورکرے کے تابل بات یہ ہے کہ اس وقت تک کبلین میں میں میں اور لوگوں کو خات کے بال کا حملم اس کے کہ اپنی میں میں کے واسط کا قطع قبع کیا اور لوگوں کو خان روزے کا پابند بنا یا۔ راج ہے بال یا اس کے لمک سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ گرراج ہے بال سے بالول العزی اور ملک گری کے شوق

میں سبکتگین کی اس حدید سلفنت کو ایک ترلقم مجد کرنهایت عظیم الشان اءرجرار لشکر کے معالمة اس دقت بيرها تى كى بحديك باينول اورديليول - كوك رك سيف الدولهم ودين مستكتكين كونيشا يورين تنها بإكر ج مطاعاتي كردى تفي ادريه حرب مكرسلكين البينه ببينا كى حفاظت والداوك لي فزنى سے كبا بواتها و ال طوس كي ميابين ي وسمائلين ي وسمائلين کے ساتھ مبدان کا رزار گرم کر رکھا تھا اور اس کا بنیا محمود تھی نیٹا کی سے اسی میدان میں بہنے کر باب کے ساتھ وشنول کا مقابلہ کرر ہاتھا اور بیاں رامہے پال الا جورے ہے ا ا در لینا ورسیم جمرود بوتا مواسلطنت غزنی ین داخل موکرسیلاب، کی طرح سیارد و میل سفر مط كرچكا تفايسكتكين عن الم سساسك ميدان يس فتح پاكراس غرض في ميسيت كا مال سناكه پنجاب كراج ي مظيم الشان ك كرك ساتوداخل موكر لل كرروالد والاس ادر فقريب مشمر غزني بريمي فابن بهوا جاستا سيسكتكين ملاتا مل ايدابل و عیال کی مجست اور وا دانسلطنت ہے بجائے کے خیال میں داوا نہ دار دومزلیہ ، اور سیمنرلطیا كرتا ہواطوس سے غزنى كى مائب علا اور مضمر غزنى كے متسل جزب كى مانب ج يال كے ن کرے مفامل پہنچا رہاں سینج ہی اڑائی کا سلسانہ شروع کر، یا شمام مورخوں کا اس بر آننا ن سے کہ بدلطائی ایک ایسے چئے کے توریب ہوئی جس میں اگر مخاست وال دی حائے تو فرا برف باری شروع مو باتی تعمی - ادریکی چشمه را عدم بال کی شکست کا موجب، ہوا ۔ ہم کواس و فن اس جہند کی ہاکی اوربرف إرى كے اسباب الماش كرسے كى صرورت تنهي بكد مرف اس بات برفور كرنا سه كداكك بعيب الانتر چشمه كاس واح يس موناتمام ہندہ سلمان مورضین سے بالاتفاق بیان کیا ہے۔ اگراس چنے کا محلی وقوع مصلوم تہوجا تدبھراس بات کا فیصلہ بڑی آ سانی سے موسکتا ہے کہ اس سب سے پہنی معرکہ آرائی میں ب عال سبتكين برحمه آور مواحقا . السبكتكين بلا رجب يال برور صكراً يا تفا. اس سفے کامحل وقوع معلوم کرنے کے لئے ایک ایسے مندوکی گوا ہی صرور قسابل تبول ہونی چاہئے جس سے انفانتان کا جزانیہ بھی اکھماہے امدح آئ سے وسائی سو سال پنیترایک ایس اردی کی کا ب کھر چھٹر گیاہے جا ج کک مدخین سے زیمیطالعہ چلی آئی ہے اور ہمارے زمان میں فاص اہتمام کے ساتھ حیب کرشائع ہو چکی ہے۔ سنتے نشی المناشی سجان رائے مجنداری بڑا لوی سفنالہ میں جب کر کابل وغرن مندوستان

کی سلطنت میں شائل تھے اس عجیب الاثر چیٹر کاحال اس طرح کھتا ہے کہ۔

و طو ان غوق در برگنه غرق کا از ایل کو بنددر زان پاستان تحت کم و استان تحت کم و سلطین خواران بود فصوص بات تخت سلطان اصرالدین سبکتگین وسلطان محمود غرازی وسلطان شها ب الدین عوری ونیز فواب کا محکیم سسنانی ولبیارے اولیاست ازکر من برند وشدت سر ما آمنا بما بر تریز و سرقندن ان و مند و در آن مد و در آن مد و در آن بر ایست که اگر مد و در آن بر و در

لیں معلوم ہواکہ وہ حیثہ پرگنہ غرنی بیں تھا جدا کہ نشی بھان رائے ہے بہان سے اُن سے اُل میں معلوم ہواکہ وہ حیثہ پرگنہ غرنی بیں تھا جدا کہ اُن خلاصتہ التوادیخ میں راجہ بھیال اُل سے جدا کہ صلحہ اُل میں ان الفاظ میں لکھتاہے کہ

" راج ہے پال بابیا دے کہ وفیلان صفد در بر فرزی رفعت سلطان بریافیت ای فیت یک مرک فیرے بیار گردید"

فیرات کر بسیار دمبار اور معدود ولا بت نولیش برسید، آمد بیکار گردید"

الواتی کا ذکر کرتے ہوئے سمان رائے کہتا ہے کہ جہال کے لٹ کرکو نیخ اور سلطان سے لٹکر کوشکہ سے بہ نوست ہوئے والی تھی ۔ گرسلطان سے بہ تد ہر کی کہ اس چنے میں پلیدی فواوی جس سے بن یاری شروع ہوگئی اور مہدی لٹکر سردی کی شدت کا متحل نہ ہوسکا بہت سے آدی اکر کو کرد کئے ۔ بایم سروی کے ماوی ستھے ہذا بی بیان سروی کے ماوی ستھے ہذا بی بیاں سے بات ہوئی اور مہدی کا اعتراف کرکے سلطان سے جال کو بی ہا ہی ۔ اس حگر سبحان رائے کے الفاظ اس جائے کی لنبت یہ ہیں ۔

مسلطان چون دید که کارشمشیریش منیرودخددایشوات دلیری و تدبیرط دینات طاوری ما تدبیرط دینات طاوری ما خدات درات درات درون آن آفتا دے مدف علیم بارید سے سلطان فرمود تا درآن حیثم تا دورات انداختند و

غوض را جرسے بال سے سلطنت غزنی پر حلماً ادر ہوکر توقع سے خلاف شکست و ذلمت حاصل کی۔ راج سے بہ معلمہ بہری تہاری ادر جری توتت سے سائند کمیا اور تاک کرا ہے ایھے

موقع مد كها تفاكراس كي ادر سلطنت غزن برتاليش موط من شاكر في مند د عما کر کار سکنگین دری جانب فضول کے : فی کرے میں سرو ف المراد المنافعة المراد المنافعة المنافع الله بع إلى الله المائية وكول أن المكان كالرائية المراجية المناع المناع والمسترك أربيا والمناور والمتاري المناكرون المناكرة والمناه والمناه والمناه والمناج المراكات أنب اليف أوى ميرے بماره بيت ديم ان ان سر بماره مزان اور يتى نفف مديان اشیدل کے بیج ووں کا سے اللین کے فرائ سرداروں سے اس صلح کو نا نیسند کیا اورقا او میں آتے ہوئے وشن کورائی دینا عل کے خلاف بتایا گر - منتقین فلملای تعليم يينى وان جنواللسله مناجنع لهائيرعمل كرنا منرورى مجها راور ما جزوشهمن كي ود نوا است صلح كورد كرنا مروا مكى سئه خلاف سبحكردا حدكو بنجاب كى طرف مرابعدت كرسدن ى اجازت دى ادراس كى درفواست كموانق الفي چند تقداس كم مراه كرديدة. رج يال عادر إ ن سندمكو عبور كريث اى بنديستان یے بال کی دوان کردیتے کوسکتگین پنجا سه برحله كرسان والاست راگريس أس كوروك مد سكاتو كيمرينجاب برقابض بوك وہ مم کو بھی سلامت نے مجھوڑے گا۔اس وقعت آلیں سے تمام مجھکھ وک کوطان یس رکھو اورسٹ بنخد ہوکرغرنی کی سلطنت کا فائر کردو تاکہ آ تندہ سے خطرے سے سب کی مفاطت بومائ - يرتبه بال راحب إلى الدايد الفاظ يس تمميس اوراس طسرح سب کواپنی مدد سے سے ملا یا کدا جمہرو تنوج ہی نہیں ملکہ مجرات و کا لخرنک کے راجہ بیا ب ہو گئے اور فور النی اپنی فوجیں سے بال کی مدے لئے روان کیں ہے یال سے لا مور يہنج كرسسكنگين ك أديول كوكرنتاركركابية عبدوا واركو لإراكريے سے ا نكاركيا تو اس کے دربارلیاں سے اس بدعہدی سے اس کو روکنا جایا ۔ مگر راج سے کسی کا کہنا نہانا۔

"گویندومان زان تا مده چان اود که شگام دران داری راجه با چندین ازدانایان برین بریمین معانشستند دیمید از کفتریان بریسارد برگاه

اس طاقعه كوفرسشستدسك الوان الغاظيس لكحها سيركد

به عده رومنودسایشان را فان رأماسته داد ندستهون دیدند که به فال چنان کارس اشاکت می فواهد که بخد با آنفاق در فدمست را معموض داشتند که در آخی حزم دیا بیش خنان سفایده و پایشی خنان سفایده و پایشی معروض داشتند که در آخی حزم دیا بیش ایریشی چنان سفایده و مارا در اید که از شام یو بختن عهداد با دواسه به تا ندین برین دیار آورده و مارا در این تا که مقرد گذشته خود در نفته ایرا باید که باید که بایدی به به قادل کار می در میداس دان دی ماری به به قادل کار می داشته او بارسدیده به قادل کار می در می داس در می داس در می می بال داچون د نشته او بارسدیده به قادل کار می در اس در می می به دا می در می در اس در می می بال داچون د نشته او بارسدیده به قادل کار می در می در می در اس در می می بال داچون د نشته او بارسدیده به قادل کار می در می د

" لیں از رسسیدن مبسکن خودازة إرا و برگشته کسان سلطان ماکہ برہستہ مبہون فیل دالی بھراہ آوردہ بود بہ مبا دلدمردم خود کمنز دسلطان گذاشت اگدہ گرد بندی کرد:

آمَيْرَ قَيْقُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

المات کوالمتن کہتے ہیں بہذا اس علاقے کو المنا آن کہنے گئرون استعال سے لمنان رہ گیا۔

ترک بابری ادر دوسری اریخوں میں لمفان کی جمع لمفاناً رہ استعمال ہوتی ہے ہو ولایل اس بات کی ہے کہ بام کئی متصلہ مقا مات بر بولا جا گہے۔ لمنا نات سبر، علاقے بر بولا گیا ہدا ہے است کی ہے کہ بام کئی متصلہ مقا مات بر بولا جا گہے۔ لمنا نات سبر، علاقے بر بولا گیا ہدا ہے الب وہ ایک وسیع علا تو ہے جو حالال آ با دکا نام لمنان بنا یا ہے بہر حال اسس بعض موروں سے ورہ نورک شعل حالال آ با دکا نام لمنان بنا یا ہے بہر حال اسس بعض موروں سے ورہ نورک شعل حالال آ با دک جوب اور فرق کی شمال میں بھا جا ہیتے ۔ بدمقام بھی المبنی کا متعام مجا کہ اور وشمن کو فرق کا دسم مقام بھی اس موروں ہوتی ہے کہ اس دو سری اوائی کو ورک اور در مان مقام سے کا گونگار ہے کس قدر جرت ہوتی ہے کہ اس دو سری اوائی کو جو پال کا دو سراحلہ تھا ہے ۔ اور بعض یور پی مور خوات تواس کو محدود غولوی کا دو سراحلہ خوار دیا ہے ۔ مقا

بسوفت عكل زجرت كاس جردابعي

رینت التوادیخ میں لکھ اسے کہ اس رتبہ لمغان کے میدان ہیں جے پال سے ہمراہ قین لا کھ جسر ارفوج اور بہت سے جنگی اسی تھے یہ بنتگین کی کل فوج سائھ ہزار سے زیادہ نہتی ملکم صاحب ہے بھی نوجوں کی بہی تعداد بتاتی ہے ہے بنتگین جب بلین بینچا تو اس کے ایک اور پہنے ایک اور پہنچا تو اس کے ایک کو شکر کا معا تو کہ بیا اور اس کی کثرت دکھی کہ گھرایا ۔ لیکن بھراپنے ول کو توی کرکے یہ تصور کیا کہ کملنگوں کی کثر ت سے اور کو توی کرکے یہ تصور کیا کہ کملنگوں کی کثر ت سے اور کو میں اور جے پال شکست کھا کہ کھا کہ مجہ کو بھی فوف نردہ نہیں ہونا چا ہیے ۔ آخر اواتی ہوئی اور جے پال شکست کھا کہ کھا گا کہ میں خوالے کہ میں میں کہا کہ دیا ہے ساتھ ایک سروار کو لیٹا ور میں متعین کیا کہ بھیشہ مرحد کی مسابکتگین سے میدان میں جھوڑا یا تھا کہ سبکتگین کے تمام مصارف بونگ پورے ہو گئے۔ رہند کے ساتھ ایک میں بھیوں اور برصوں کے بو میا ہے اور ناکل کی متعقد افواج کو یہ الی شکست فاش ہوئی کہ پنجا ب سے بہا روب کا ل اور گجرات و دکن تک چرت و صرت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو مباطے اور ناکل دکن تک چرت و صرت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو مباطے اور ناکل و کئی تارہ دور تا کہ دو تا کہ بہتے ہو مرت جوما گئی اور تمام ملک میں برعموں اور برصوں کے بو مباطے اور ناکل و کئی تارہ دور تا کہ دیا تا کہ بہتے ہو میں بہتے دو سب یک نوت ملوی ہو کر غزنی کی اس بھی ریا مست کی تو نت کو فرنا

ابينهٔ صیقت نا

کرے کی تدبیروں کا سوچا ایک ولیب اور مزدی مسئلہ بن گیا ۔ امغان کی اطاقی اس بندہ سنان کے کوپ اس میں تمام ہندہ سنان کے کوپ اس میں تمام ہندہ سنان کے کوپ اس میں تمام ہندہ سنان کے کوپ اس میں تمام ہوجے اور ہر ریاست کی نوٹ شائل تھی اس شکست او ہر ایک را و کدا و جوناک سناتی و کیا اور نہرین فوروں سے پاہوں نے اپنے اپنے وطن میں پہنچ کر رو کدا و جوناک شناتی و جس سے سمبنگین کی چرت انگیز قابلیت سے پالادی کا سکتہ بیچے گیا ۔ سکتیگین کا حق سال کہ وہ راج برج بال سے لکے پر حل کرتا اور کم از کم اس کو اینے اس وعدے کے ایفا بہر بجور کرتا ہو وہ پہلی مرتب فریاں برواری اور خرائ گذاری کا کرتا یا تھا۔ گراس نے اپنی اس مقد وں کے مطلو اندخوں کا بدلہ ہے پال کی فری کے ایفا بہر اس مقتلی کو فریا شمال کی جانب سائاتی سلطنت سے اس کو بیٹ کو بیٹا اور اپنے مقد وں کے مطلو اندخوں کا بدلہ ہے پال کی فری کے بور کہتا ہوں کو ترا شمال کی جانب سائاتی سلطنت سے بھی گرف سے بھی کرنے سے میں ان ورد وران فراری کی جانب سائاتی سلطنت سے بھی کرنے سے مقال کو میں ہوئیا۔

پر تلداد بوتا سيكن اس كرقين سال تك بنه بال الإخبال بعي ندايا جب آيا حب كرجه بال خ الله المارك ماكسال معلمة ورفر إدا و بيرال يبرال مكنانية عرفي برحله أور موسالة في تميادا ين مصروف التوارم المحدود ي تخديد أن عن بريد في الماري ساماني سلطان مندريد اس امر کی شکت مین کا ک بلتے وخواران کی اسوزالامرائی میراق سے۔آپ سے خواسان مول، الرف مع بكوزرن ناى سرداركوكيون ابرالامرامفركياماس كاجواب مند درسا ، في كى الرز مساعموه سك مدب نشار ندايا توعمورك الشكرة رابع كركي خراسان كو بزورش برابيع تعيف النا جابا- مكبة زن سن محمدد ك متفا بلدكى بهمت البنا ندر مد و كيم كرمن معدر ساما في كولكم منصورسایا ٹی ڈود بخارا سے فوج ہے کرخراسان کی حفاظت ادرمحمود کے مقا پہلے کور، ہوا۔ محدداس خوف سے کالوگ مجد کو نمک حرام کہیں گے منصور ساما نے ک مقابل ہوا۔ اور نیشا پوریس قیام کردیا۔ مکتوزن سے پہکورنکی کی کمنصورسا مانی کوجواس ک المادك ملة آياتها موتعميالم وتنل كرديا اوراس كى حكمه ايك نا تخرب كار لاعمر الراسك عبدالملك كوتخت نشين كرك خود بخاراكي سلطنت كا مارالمهام بن گيرا يممودسي بور سمن كرصله كبيا- بكوزن فمكست كمعاكر بعماكا اوردوسرے سروار وبدا لملك كوسد ك بخاراب علے گئے وال ترکستان کے بادشاہ ایک خال نے بخارا پر حملہ کرے عبدالملک ساما نی کوتسل کیا امراس طسسرے سامانی خاندان کا خانمہ ہوگیا یمودسنے خراسیان یہ قالبن بوكر برآت دبلخ وغيوكا انتغام كيا ران تمام بشكا مول بين تين سال ختم بوسكة . سنكتلهم بس محدوم آت سيسيسان كي عبائب آيا - جهال صفاري فاندان آخرى بإداث ه فلق بن احدج ميتوب بن ليث مغاركا نواساتها فرال روائي كرربا خلف بن احد کے تبعے ہیں سیستان و کمران کے صوبے متعے ۔اس کے اپنے بہیٹے کو اس کی فرے کا سے سالار احدد عایا یس مرول عزیز تھا۔ بھاوت کے سے ہر نہایت طالماد طور برقتل کیا تھا۔لہذا سیتان کی رعایا ہے محروع والی کے اس خلف بن احد کے مغالم کی شکایت اوراس کے قرمطی ہوجائے کا حال مکھکرور خوا ست کی آب اس ملک پرچلوما تی کرین محرود سیتان بنے کرخلف کومحصور کرایا ۔اس ۔ است آب کو محدود کے حوا اے کیا اور رحم کی در تواست کرتے ہوئے محدد کوسلطان کب مخاطب كيا يممودكوسلطان كالفظهبت لبندآ ياادراسي روزستدا بيذآب كرسانان

مه الله وه بارم من كيا . فن بو كارتر ملى بري المائه المرا الا كوا به مرا وفالا كرفافيد كيا . مهال وه بارم من كد بها له فالبندي نفر بندر الماس المرح ساما في خا الاسك بعد اى خاندان صفارير كا بمي ما ترم موكيا رو توام را فر تدر للم ما عبد الم نماسة المؤارث كم حاسف سى اكت بين -

کارا ایلک فال سک تنیف بین آچا فورا رفاری و آور ایجان اور بخداد کے ورہاً فلا فدی پرویلی میں والی اور بخداد کے ورہاً فلا فدی پرویلی میں والی سے فال اور محمد وکو سے فکر ورہی ٹی محصی کہ ان رایاں اور رفیدوں ۔ سے خطر ہے سے محفوظ رہ ہے کاکوئی انتظام کہا جلہ تے رچونا نخیاس سے ایمک فال سے پاس ایلی مجیجے کراس سے مصالم اندو و ورستا نہ تعلقات و فائم کریا سب سمجھ گریا دوستی زیادہ دلال فائم نررہ سکی ایک فال سے دوشی پریا کریے سے بوسلطان محدود نے فلیفہ بغداد فاور بالشر مباسی کی خدمت میں ورفواست بھیج کرا فرار اطاعت کیا اور فلیف مسے سرید کے اور بالشر مباسی کی خدمت میں ورفواست بھیج کرا فرار اطاعت کیا اور فلیف اور این ایک فلامت بھیجا اور فلیف اور این ایک گرال بہا خلعت بھیجا اور این ایک فلاکیا۔

بعد بال کا میسر اسملے

سے بارک کا میسر اسملے

پس ما مل پشادر کی عرضدا شت بنی کہ پنجاب کا داجہ ہے پال ایک عظیم الشان لشکر فراہم

کرے سلطنت عزن پر علم آ در موسے والا ہے ۔ اور جو واقعات ورج ہو چکے ہیں ان

ساطنت عزن پر علم آ در موسے والا ہے ۔ اور جو واقعات ورج ہو چکے ہیں ان

ایکجان دفارس کی طرف منعطف تنی ۔ وہ جانا کھا کہ صفاری اور ویلیوں سے کس طرح

بایکجان دفارس کی طرف منعطف تنی ۔ وہ جانا کھا کہ صفاری اور ویلیوں سے کس طرح

مدبار خلافست برا بنا آسلط قائم کرے رعب داب قائم کیا راس کو ترکستان کی طرف سے

دیلیوں کو جن کا آفار اقعال نوال بنیر ہوجیا تھا اور جو ندہب و مقید سے کے اعتبار

میں در بار خلافت میں اپنا رسونے قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال اور ور در بار خلافت میں اپنا رسونے قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال اور در وار خلافت میں اپنا رسونے قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال کے کرے ۔ یہ کام محمود کے می دوسلوت قائم کرے تمام علم اسلامی میں فہرت و عظمت حال کرے ۔ یہ کام محمود کے سے کہ دوشوار مبی منتقا ۔ وہ یکھینا افغانی مکومت وسطوت قائم کرے کے دخیرہ پر اپنی مکومت وسطوت قائم کرے کے دخیرہ پر اپنی مکومت وسطوت قائم کرے۔ یہ کام دوان وشام دعاند والیان دارانی کر کے جا دو یکھینا دوان وشام دعاند والیون داران دارانی ہو کے کہ دو در پر دیکھیں میں دیکھیا دوان وشام دعاند والیون داران دارانی کے کہا دو میں دوران دیں وسطوت قائم کر کے کام دوران دوان دیا م دوران دوران

ا مینهٔ خبیقت نها

 ور المراسة المكار مرباده اورين سوحنكى التى المنى المناسف كروريا تعسنده اوعبوركيا اور مرموز وفرزى مجی فرنی سے پشاور کی جانب روان موچکا تھا۔ پشاور کے قریب دون لشکر ایک دوسرے کے سامنے فیمدرن ہوئے۔ نظام الدین احمد بردی سے آپنی طِقا سے یں جے إل کی فرج کے سواروں کی تعراد تو وس نرار بنائی ہے گربیدلوں کے لیے انظاب ا استسال كياب، اور بالتحصول كى تعداد ين سوطامرى بدر فرشته بد بال كربيدلول کی تعدادتین نمرار بتا اسے اور سوار بارہ نمرار سیان رائے فوئ کی تعداد میں نہیں بتا آ۔ سیرا متاخرین واسے سے اپنی کتاب میں سحان رائے کی کتاب خلاصتہ التوار سے کو حرف بحرف نقل كرديا سے درسى ميحبر حبرل سبتولف اپنى كتاب من جے بال كير إول كا تعداً ایک لاکھتیں ہزار بنا آہے ۔ بیٹا ور کے میدان میں بے بال کی فوج کس تدریخی اس یں اختلاف ہے گربیا ایس نرار سیابی اور بین سو باتھوں سے کم برگر نتھی محمودی نوج کو تمام مدر بین سے ایک ربان موکر سرف بس مرار مایا ہے۔ جس بس سوار اور بيل سب نامل بيسج بال كي فوخ كي تعداد بمان كيد بين اختلاف يرب موا؟ اس کاجراب ایجمد مساحب کی تاریخ حالات مندک ان الفاظیس تلاش کرناچا بینکه اس اللائ كے بعد محود ان سرحدى قبائل كو منزائيں ، بى جن كو راج بال سے سازش كرك پہلے سے اپنا شركيب بنا ابرا كتاب

معلوم ہوتا ہے کہ جو فوج لا ہورسے راجیے پال کے ساتھ اٹک کی جانب موانہ موتی ده صرف بیالیس منبرارسیبای ا در تین سو با تنبول پرشنل نفی دلیکن در پاستے سندم كوعدركرف ع بعدسرهدى قبائل جن كوالذاع دا قسام ك لا يج ديق سلة موب ك اس کے لشکر ہس شامل ہوتے ہوں گے۔محمود جب جے بال کے مقابل پہنچا تو دشمن کے نشکر کی کثرت اور اپنی فلت سے مطلق مرعوب منہوا۔ لڑائی مشروب ہوئی اور پتجبہ بربواكه به بال كى نوج وس مزار محمودى ك كرك مقابله كى تاب مذلاسكى با في مزار لا شیس میدان یں جھوٹر کرا درجے پال کو معہ بیندرہ سردار دن کے گرفتار کو کر باقی فوٹ لاہو کی جانب بھاگ آئی محمود غرانوی سے اس فتے کے بعد سرحدی چکیوں کا انتظام کیا اور سے پال کو معہ پندرِه بے پالی سرواروں کے لئے ہوے غربی پینیا ۔غربی بینے کرال سے - حال سے بو بھا کہ تم نے بول ہم کو باربار دق کرنے کا را دہ کیا ۔ بع پال سے کہاکہ اس مرتبهمیری خطا اورمعاف کی جائے اور مجھ کو چھوٹر و یا جائے ہیں اب "مازیست فران برداری سے انخراف مذکروں کا اور نجاب کو غزنی کا ایک سوبہ مجھ کرآپ کی بہانب سے حکومت کروں گااور سالانہ خواج بلا عذر وحیلہ بھیجتا رہوں گا۔

محود نتهائی شرافت کو کام میں لا کررا عبد کی اس استدعاکو تعلق تبول کرلیا اورغزنی سے لا ہور کی جانب رخست کرویا۔ بیشا ور کے میدان میں در محرم طرف میں مطابق کر اگست طنط مروکو محدد سے منت بائی تحقی اور شعبان سوعد مطابق ماری سندر ین بع بال کو غزن سے رحصت کیا۔ اس طرح راجب پال تریما آ تھے ہینے محدد کے ہمراہ رہا ۔ لاہوریس بے پال کا بالا اندیال جوسعركن جنگ سے فرار موكرايني جان سلامت كا باتھا الك كابندولست كرتارا -اب موسی خادر فورکریک کامقام بد کردا در سع پال نیسری مزنب سلطنت بزنی پرحملهٔ در ہوتا ہے اس کی رعایا کو سازش کے زریعہ باغی بناکراپنے ساتھ شامل کرتاہے اور محمود کی مٹھی بھرفوج سے شکست پاکردو سری مرتب گرفتار مرتاب عدوسدن ابھی تک وريائ سندستان المؤرة ومن ركما بعد المين اس الالى كومود كالسراحلة قرار و يا جا تا بعداور اي مآدسان صاحب . حيث ي الميِّق صاحب، ' البيرة ولمبيون برص حسب كُ ليتعمر عصاحب اورسب سيطره كريه كدسرها ن ملكم ساحب بهي يك، زبان مؤكرة باخ اور ہمارے بھیل کو مدرسوں اور کا لجوں میں یقین ولاتے ہیں کو او خزادی سے ہندؤں کو زمرتنی مسلمان بنائے اور بهندوستان کی دولت سمیط کرغونی فی ما اے کے اللے الا رجب بی رے سندووں پر سطے سے اوروہ سندووں کا بلا سبب منل کرنا الواب کا کام سمحت عمارای ارسان صاحب اپنی طرف سے محدد کے اس فرض حملہ کا ایک سبب بہی تفییف نرا تے ہیں کہ

" محدود المجمی بچتہ ہی کھا کہ اس نے اکثر اوقات گراں بہا ، ل وسال سے الدی ہوتی اونٹوں کی لمبی لمبی قطاریں اپنے باب کے ملک ناسے بار ہوتی و بھی تھیں وہ سو واگروں سے بات چیت کیا کرتا تھا جو بڑے برط سے شہروں اور پُراز دولت مندروں کا کل حال سنا تے سنے اس پر وہ کہتا کہ جب بیں بڑا ہوکر بادستاہ بنوں گا تو ہندے راجا تول کے ساتھ۔

اروں کا احد ان سے سارا سونا جاندی اور بیش قیمت مال واسباب جیمین کرغزنی نے آئی گائی

وسرے صاحب بینی لیتھ برے صاحب فراتے ہیں کہ

محمود کا ہند کی دولت برقو دانت تھا ہی گرسا تھ ہی ہے بھی آرزوتھی کہ بڑے بڑے باتھ مال کرے ا

تيرر وماحب بع سالين صاحب محقة بي كم

محود لوگول كومسلمان بنائے كے شہروں كوبر باد كردتيا تھا جومسلمان میانے سے انکارکرتا اس کومٹل کراوالتا تھا۔اس نے مضعبروں کو ہر بادکیا. مندرول كوكراويا متبرك برسمنول كوجن كى سندوع ت كرت فق مل كروالا كا وَن اوتِصبوں كو أَحادِيا بِهِنهُ عَلُول كِ كَصِيْون كُوجِلْا كُفاك كرديا اور غش وخرتم كمور كياتم كده بناديان ... راجب إل والى لا مورس ابن لک کو بچانے کے ایر سخت کوشش کی۔سلطان ممود ایک جمار نوج سے کر كوستانى علاقول سے كذر تأموا سندوستان كيميدانوں برحلم أعدموا اورت مهرانیا در کرنزدیک ایش فریرے اوال دیمے راحب بال راجیوت سوار۔ پیل اور بہت سے استی ہے کرحلہ آور فوج کولیسیا کرسے کے منة آسكے برسا كھمسان كى يوائى موسے لگى مسلمان سے اپروں نے لوالد سے التحیوں کی سونڈیں کا ط والیں اور تیروں سے اُن کی ٹائلین خی كردين مسلما لون ين نب عجوش بين متا شر بوكر مندوون باي زورے حلہ کیا کہ اُن کی نیے سر بنتر بو کر بھاگ گی محدد کے سے اہی راحبہ جع إل كورسيون سے إنده كرا في باوشاه كے سامنے الدينر المحقول ال بہت ت ہندووں کو فدیر ایا کچہ قدوں کے ہا تفدان کی کرے الم ندھ صیتے معضوں کو آف کے کات کی کراور معضول کی گردن پر تھی ا رتے ہوتے

اب بڑے سبندیدہ مزاج مورخ ملکم صاحب کی مضمون آفرینی بھی کا حظہ مواُن کو ابیے مقصدے پورا کرسے ہم مرکھوپائھا ا بہتے مقصدے پورا کرسے ہم مرکھوپائھا

اُتھوں سے اُس کوسسکتگین کا وال محصفے ہوتے اسی سے بینی محدد کے ہا بب سے سرر بالددیا جنائجہ وہ سکتگین کی منبعث لکھتے، میں کم

اس من مندوستان براس سے حملہ کیا تفاکہ ہزد وسنان کی دولت،
سا حال دوشن چکا تفادر اوٹ کی چاٹ اس کو با دھ سب کی جتی اور علادہ
اس سے بڑی غض یہ تنی کہ بت پرستوں نے دین و ندہ سب کو فاک میں ملاوے
ادر اپنے پینیری مدند، اَجاہے چنا نچ اُس سے پینے بہل رائے جہ پال کوشکت
فاش وی جوان دلاں شالی ہندوستان کا راجہ مخفا اور کا بل پر فبضہ کیا اور
پنجا ب کولوا کھسوا اور و در سری ہم میں پہلی ہم کی برسنبت بڑی کامیا بی
ماسل ہوئی بینی بندوستان کے راب بر براے معرکر میں فالب آیا ہے
ماسل ہوئی بینی بندوستان کے راب بر براے معرکر میں فالب آیا ہے

بورتی مورخوں سے ایک سیال اس کی ایک ایک ایک ایک کا مال اور بیان ہو کیا اور ایک مال اور بیان ہو کیا ہے۔ اس کو برصوا دران یوبی مرخان کے بیان کو برصوا درختین کروئی آئے کا مال اور بیان ہو کیا ہا مرد فرات ہو برخان کے بیان کو برصوا درختین کروئی آئے کا مال اور ہان کا میان ہو کیا ہا مرد فرات کے محدوکو اپنے باب کی سلطنت بی سوداگر وں سے بایش کرتے اور ہندوستان کے راجا وال سے لڑلے اور ہندوستان کی دولت غزنی نے جائے کا اداوہ ظاہر کرتے ہوئے فودسٹنا کھا اور ہند پال کورسیوں سے باید محلام کے ہما ہمیں کوکان کو گرکے جائے اور دصولیس بات ہوگو کو دسٹنا کھا اور ہنے پال دکھی تعالیا کھن زینے کلام کے ہما ہمیں کوکان کو گا کا خزاع ہے اور دصولیس بات ہوگو کو اس اس اس اس کورسیوں سے باید ہوئے کا مراح ہوئے کا اخزاع ہے اور دصولیس بات ہوئے کا مراح ہوئے کا اخزاع ہے اور دصولیس بات ہما کو مراح ہوئے ہیں کہ کو یا اخوا ہے ہے اور یہ موالات داسیاب کو معالی ہوئی کتا ہوں کے حالوں کو اثبا سے بدعا کے سے مند مسلل میں ہوئی کتا ہوں کے حالوں کو اثبا سے بدعا کے سے مند مسلل میں ہوئی کتا ہوں کے حالوں کو اثبا سے بدعا کے سے مند کر سے سے کہ دو اور کو ان کورسیات نے مول کو کا اخزاع ہیں کہ کو یا اخوں سے کہ دو گا کورسیات نے کور کورسیات نے کورسیات نے کور کی کا تا شا دیکوں کی کورسیات نے کور کورسیات نے کورسیات نے کورسیات نے کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کا کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کریں اور دران کی جہال ہے کہ دو ما تا کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کورسیات کا کورسیات کریں اور دران کی جہال ہے کہ دورہ ایک کورسیات کور

ادر قبيت سكانس-

آ مم برسرٌ مطلب محرود نزلزی اگر دافعی لوگوں کومسلمان بنا نے ادرج انکار کرے اُس کو فدا قتل کر النے کا شوقین سی ایکی ایکی ہے کہ ہے پال آٹھ ہینے مک اس کے پاس رہا اورسلمان نه جوا للكه مندوكا مندوسي بناموامجيع وسلامت دالي آيامحودي أس يسير خراج گذاری اور فرمال برداری کا اقرار تو لیا گرسلمان بمدین کی فرمایش نه کی اگرفر ماکش کی تھی تواس کے انکاربراس کو تمل کیوں نہیں کیاہے بال توامس کے باب ہے بھی دام مرتم پہلے لڑچکا تھا۔ اس سے بہلی مرتبہ اقرار اطاعت اور خسراج گذاری کے دعدہ پر ر إنى يُكردو باره حلمكيا اوراب سه باره حلم آدر بوكر محود ك بنجه بن گرفتار مواتفا - ابي بدعهدوروغ كواور فتنه بر إكرسن واليكوسوائ ممودك اوركون بعص الااسس طرح رہاتی دی ہواور موت کے سائٹ اس کے ملک کی طرف رخصت کیا ہو ۔ کیا دنیا یں اس سے بڑھ کر بھی کوئی سغید محبوث ہوسکتا ہے کہ محدد کو ظالم اور سے پال کو مطلوم بنا یا جاتا ہے اور بع پال کی پوش کوممود کا حلم قرار دیا گیا ہے ، محمود کے جع پال کوقول وقرار مے كرفزنى سے مندوستان كى طرف رواد اور فود چند جينے بعد ينى محرم سامسارم میں سیتان کی طرف گیااس نومفتوصہ ملک میں آنار مدامنی پیدا ہوئے تھے جن کو محمود ان جاكر رفع كرديا اوروبال سع غزني واليس اكر دونين سال تك غزني بس مفيم رباس عرصہ میں اُس کے کیا کیا کام کے اورکن مشاغل میں مصروف را آن کے بیان کمرسے كى يہاں صرورت نبيس گريد بيان كرنا صرورى سے كه مندوستان برحمله كريے كا اس كوجول مربعی خیال ندآیا صدود بهندی جانب سے دہ بالکل طمن ادرب فکر تھا کیونکر الطنت بنجاب سے اس کی صلح متنی اور برائے نام خارج جس کا وعدہ جے پال سے اس سے ایسا کھا سالا د غزني ربنيح رمانتفاء

ولینومت کی ایجاد انندپال کونر ال روائے پنجاب پایا ۔ بیٹے ہے باپ کے انندپال کونر ال روائے بیٹے یا ۔ بیٹے سے باپ کے سے تخت خالی کرنا چاہا گرج بال نے انکار کیا اورا نندبال کوممود کی مخالفت نہ کرنے اور سالا نہ خراج کی وجبت کرے خود اپنے ندہبی عقیدے کے موافق آگ بیری جل مداس واقد کو شام مورخین نے متفقہ طربر اس ط۔ دے لکھا ہے کہ جال

ایک ند ہی عقیدے کے موافق کہ جورا ہر دومرتبہ وشمن کے ہاتھ. مس گرفتار ہوجاتے اس کوآگ یں جل کر مرجانا چاہیئے آگ یں عبل کر مرائضا۔

راج شیویر شا دسارہ ہدے اپنی کتاب آئینہ اور نے نامیں ایک سنسکرت زبان کا دفیا تشانل استعال کرکے بتا یا کرشآئل مجبوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جے پال بجوس کی آگ کو کہتے ہیں اور جے پال بجوس کی آگ کی بیٹی تشانل ہیں جل کرم ایخفا - نظا ہر جے کہ جے پال کے اس طرح مریز نے ہند وستا ان کے نہ ہی گرو ہوں پر خاص اشر کہیا ہوگا اور نہ ہی پیشوا قر الاینی بر مہنوں سے دا ج کے نہ ہی گرو ہوں پر خاص اشر کیا ہوگا ایک نہ ہی شہید کا مرتب دیا ہوگا ۔ جس کے مائی اس حین کا مرتب دیا ہوگا ۔ جس کے مائی ہی محمود غزیزی سے نفرت و عداوت اور جے پال کے با نشین انند پال سے مجتب دہمور دی کا بیدا ہونا لازمی تقا - ہندوستان کی آب و بوا کے مخصوص اشراور تہا مندور میں مربط سرت مندور کے متعلق نفرت وانتقام کے میذ بات شتعل ہوئے ہوں گے ۔ اور نوالنی مندور کے متعلق نفرت وانتقام کے میذ بات شتعل ہوئے ہوں گے ۔ اور نوالنی بیندگوں سے مشرک ما مرب کے مشرق میں میں مربط میں میں مربط کے دور دولاں مذہوں کے میڈوں انتقام کے میڈائن مندگان ہندگوں اور دولاں مذہوں کے بیندگوں سے مشترک را ہ اختیار کرکے تمام باسفندگان ہندگوسا طنت غزین کے فلاف آ مادہ ہوجا ہے کی کومششیں کی ہوں گی ۔

چٹا تخیہ را مہتے پال کی خود کشی کے بعد مہندوستا ن بیں نورًا ایک ایسے ندہب کی بنیا ور کھی گئی جس میں بدھ اور برمنی غرمب کے ماننے کھنے والے دولاں نر رک کے باسکے سے ۔ افسوس ہے کہ باوشا ہوں اور لڑا یموں کی تاریخ کھنے والے جب وا تعان پر رائے زنی کرتے ہیں تووہ غربوں اور نو موں کی تاریخ کو بالکل واموش کر وسیتے ہیں اور ضیقت اصلیہ کا چہر و بان نقاب کرسے میں کرا حقۂ تلاش حربتج سے کام تہیں بیتے سے پال کے بار بار سلطنت عزنی پر حملہ کرسے اور اس کے بار بار سلطنت عزنی پر حملہ کرسے اور اس کے بعد اند یال کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اند یال کے بعد اور اس کے بعد اند یال کے بعد ان بیال کے بعد اور اس کا ملک سلطنت عزنی یں شامل ہو گیا وہاں دوسری طرف اس سے بھی زیادہ اہم ایک بوئیج ہوا کہ نیجا برا مد ہوا کہ ہواں ایک میں غرب سے ماہوں اور پہنوا کوں میں برا مد ہوا کہ ہواں ایک بوئیج اور ہر ہمنی نہ برب سکے ماہوں اور پہنوا کو لیں برا مد ہوا کہ ہو کہ کا میاں ایک دور تی اور پہنوا کو لیں برا مد ہوا کہ ہو کہ کا میاں ایک دور تی اور پہنوا کو لیں برا مد ہوا کہ ہو کہ کا کا کا کا میاں ایک دور تو بیا ہو کہ سے بر نہ ہوا کی خوالی دور گئی اور پہنوا کی موجوں ایک دور تھی اور پر ہمنی نہ برا سے کا کی دور تی برا ہو کہ کے لئے یہ نہ ہی کھیکش بالک نابو دیو گئی اور پہنوا کی موجوں ایک کا کھی دور تو ہو گئی اور پہنوا کی کھی دور تو گئی اور پہنوا کی کھی دور تو کی کھی کھی کو کہ کا کی دور کھی دور پر گئی اور پہنوا کی کھی دور کھی دور پر گئی اور پر ہو کہ کے کہ تیں نہ بینے کھی کھی دور کھی دور پر گئی دور پر گئی دور کھی دور پر گئی دور کھی دور پر کھی دور کھی

حکومت کے برباد سوسے برب دندمب کے پیرواکٹر اُس حدید شہب یں حذب ہوگئے ہو ہند دستان کے پنڈ تول سے پنجا ب وغرانوی کی حکومتوں بی مذکورہ سلسلۂ جنگ قائم بھسے کے سبب جونے کیا تھا اورجس کا نام دلیٹنومت رکھا تھا۔

ولیشنوبران کی تدوین استفراچ کی تعلمات می دیمور بننی صلات می ایک الگ متقل نمب بننی صلات و میرو فرنوی میری میرو فرنوی سندوستان کی تعلمات می دین کرچا محقاء آزیب با می دون کرچا محقاء آزیب با واکار و بلیوم برای کتاب " ماریخ و اکثر و بلیوم برای کتاب " ماریخ ایل بند یس وایشنو بران کا وکواس طرح کرتے ہیں -

"ولیشنو پوران کی ارسخ تصنیف سی دمطابی معلیمی سے شارکرنی چاہیے اس بوران بی جیسا کہ اس کے نام سے مترشع ہے قدیم روایتی قلمبند ہیں جوشیوا ور بدھ کے متعل کے ساتھ ساتھ چلی آتی تھیں اس پوران کے مسائل برا و راست ویدسے نہیں گئے گئے بلکہ دومشہور نظم رزمید کی وساطت سے تناصل ہوئے ہیں یہ اٹھا رہ پو رالاں بینی علم النی کی سنسکرت کتا بوں میں سے ایک ہے جس میں بریمنوں سے ولیشنواور مشیوکے مخالف نمیموں کو یک جا جمع کیا ہے "

ولیشہ بیران کے متعلق ہنٹر صاحب جیسے ہندو لاا زمورے کا بمیان دہن ہیں رکھکر غور کروکہ بنے پال اللہ ہا ہے آخریا تلاک ہمکے شروع ہیں ہاک ہوا اوراسی رمانہ ہیں ولیشنو ست کا شک نبیا در کھا گیا ۔ سال ہے ہیں سلطان محمود کا انتقال ہوا اور بھی ہے ہیں ولیشنو ست کا شک نبیا در کھا گیا ۔ سال ہے ہیں سلطان محمود کا انتقال ہوا اور بھی ہی بنیا ہیں میں کتاب ولینو پوران کھی گئی یعنی وہ نہ ہہ بس می کہنیا د میں ولی گئی تھی پنیتا لیس سال کے بعداس قابل ہو گیا کہ اس کے عقائد و احکام کو کتا . فی شکل ہیں مدون کیا جائے ۔ ولیٹ نوپران کی نصنیف کا حال لنگ پوران کی اوصیائے پول نے میں بیان ہوا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لنگ پوران سے اس ادھیا کو اس عگرور یک کردیا جا ہے۔

مرشی لوگوں نے سوت جی سے دریا فت کیا کربششر جی سے بیٹوں کو راکھ ششر جی سے بیٹوں کو راکھ ششر کی میٹوں کو مالیا ۔ سوت جی نے بواب ویا کہ و توامنری بردُ عا

سے روحرنام راکسشمش سے کا اکر یا والم راب کے جم میں ملول کر سک بششه جي ك سويميول كوكها ليا . . الشبطة على يزر ينعنه بي منش كها كررير ي جب ہوش آیا نواپنے فا ندان کے تم موخت مدانے کا تصور کر کے نی کا آنادہ ہو گئے گرائن کا ایک بیٹے فٹکت امی کی بھی اقد شینتی سے سکرکہا کہ مہارات آب المولاقي شركيس ميرسه رحمين إيك الأكاب بيراب كابدناب كابدنا در سن کر دیے گا لیشششے جی ۔ نے خور کمٹنی کا ارادہ ترک کر دیا ۔ اس اتنا ریس شكت كى موى عربيت من بي عن يركى ايك رعا برهم بالشفادي ساكها کہ اے برخوردارلیٹ مٹھ یہ رچا تیرے پونے سے پڑھی ہے جو ہا ری برا ہر طاقت والا ہوگا۔ پرکہکرولیشند بھگوان نا ب ہوگئے۔ دسویں جینے اڑکا پیا مواجی کانام پراشرر کی گیا۔ براشرین ایک روز اپنی ال ہے کہاک ميرالماب كهال ساسك كما الراع المالير عاب كوراكث ش ع كما آياً ، يراشر الم كابس را كمشتون كو بلاك كو يكا اور تينون لوك كيعبلا وونكا الشبشي في في كها كربلياتم المششول كاستبيانات كرف كيك تومحابه وكرو مكرتسيزا ، لوك في تفعا داكيا الكالاب - داداكاي طام كن كريراشررب رخصت بها اوتِنها في بر بالرملي كاشيولنگ بناكر ويدمنشرون ك ور أبية نيوجي كالدجن كرم الله باربتي جيسة مها دايد عي عيرا شركي ما يش كي منا كيه مهادلیجی اور پاریتی بی دولول براسترے سامنے آگئے اور براشرکو نیر معمولی رومانی طاقت عطاکرے فائب ہوگئے۔اس کے بعد پرا شررا کھششوں كو علائ لكالشنشفيجي من بون ساكها كديثياتم اب ماسركو بقوك ح را مسفسش او گول پررهم كرد وه ب تصوري بيتن كريا شرجى ي راكستشول کو مارنا چھوڑدیا ۔ اسی المناریس ملیست منی آئے لب مشطر جی سے ان کو برى عزت سے بھايا بليت سي سے پراشرجي سے کہا کہ بٹيا تم في الشاري ك كيف سے برى بحارى عداوت كو فراموش كرديا اور ہمارے بليوں بيد را کھشٹوں کو بار نا چھوڑ دیا لہذا ہم تم سے بہت ہی خوش ہیں اورہم تم کو بر کرامت عطا کرتے ہیں کہ تم کو بوران تصنیف کرنے کی توت ماسل ہوگی اوردیوتا تم سے بہت وش لیوں کے اور تھاری عقل بالکل صاف

ورث فرران کی المروس کی وصب الگر، پوران کوئی الیسی کتاب بہیں ہے جس سے مذکورہ ترجمہ اور انتہا سے صرف یہ مدعا ہے کہ وایٹ نوپوران کی تصنیف کا سبب بولئے۔ پران کے سان کی اس سے صرف یہ مدعا ہے کہ وایٹ نوپوران کی تصنیف کا سبب بولئے۔ پران کے سان کی ایس سے مہایت معاف اور نمایا س طور پر بیرات نابت بولئی۔ پران کے سان ورما ان ورمان کی افریب وایٹ نوپوران کی تصنیف کا سبب ہے ایش شاری اور بلست بی دو فد ہی پیٹو ایس جن میں ایک راکھ شدوں کا بزرگ ہے اور دو سرا رشیوں کا مکن ہے کہ بشتہ ایس جن میں ایک راکھ شدوں کا بزرگ ہے اور دو سرا رشیوں کا مکن ہے کہ بشتہ تاہی برہنی فرمیب کے باس سے برعکس بول - ان میں سے ہرایک پند ت بول اور بلست بی برم فد برب کے باس سے برعکس بول - ان میں سے ہرایک وروس کوراکھ شدش سے نام سے یاد کرتا ہوگا رئیکن اب حالات دیسے بریدا ہو بچکے سے کہ دوس کے کوراکھ شدش سے نام سے یاد کرتا ہوگا رئیکن اب حالات دیسے بریدا ہو بچکے سے کہ دولاں مذہبول کے پیٹر توں سے آبس کی عداد توں کو زاموش کردیا اور ایسا نرہ ب اختیار دولان مذہبول کے پیٹر توں سے دولاں شفق و تتی دہو گئے۔

ولیشنومت کی خصوصیت اورسب سے زیادہ قابل آذکرہ ہات بی تھی کہ اُس یں انسان کو فودگشی کرسا اور اپنی جان کو قربان کردینے کی ترفیب وی جاتی تھی اور چولوگ مرسا سے ٹورٹے کھے اُن کی تحقیر کی گئی تھی جو دلیل اس بات کی ہے کہ جے بال کی خودشی کے لبعد ہی یہ مذہب ایجا و ہوا گھا ہو در حقیقت ایک سیاسی مخریک تھی اور مبر مربہی مذہب کے سند ہی یہ مذہب ایجا و ہوا گھا ہو در حقیقت ایک سیاسی مخریک تھی اور مبر مربہی مذہب کے سنگھٹن سے پریا ہوئی تھی جس کامقصد اسلی یہ تھا کہ تمام ملک کولڑ نے اور سلطنت خورتی کے بربا دکر سے پریا ہوئی تھی جس کامقصد اسلی یہ تھا کہ تمام ملک کولڑ سے اور سلطنت خورتی کے بربا دکر سے پریا ہوئی عصل ہوئے ۔ بعد یہ جب حالات تسبیل ہوگے اور اس مخریک کو اس مذہب سوگے اور اس مخریک کا منشائے اصلی حاصل ہوئے سے مالیسی ہوگی کواس مذہب

کی شکل بہت کچے تبدیل ہوگئی گردہ ایک تنیل ندہی فرقہ کی حثیبت سے سندوستان بیں باتی را اس ندہب کے عقید آہ نود کشی کے متعلق ہنٹر سا حب کتے ہیں کہ وہ دوا تیں جو مگن ناتھ کی ربحہ جا ترا سے عمو ًا نسوب کی جاتی ہیں کہ پرستا، خود بینے تنیں لاک کرتے ہیں محض بے بنیاد ہیں ۔

مہاص اور کے ان الفاظ ۔ کم از کم یہ تو ایت کہ اس ندمہ کے شعباق اپنے آپ کو خود الک کرنے وایش طور موجود ہیں گو آئ کل وہ عمل درآ مدن نہوں لیکن مہگنا تھ جی کی رخے جا توا کے چہم دید حالات جو ایسٹ انڈیا کپنی کی مکومت کے زانہ میں اگریز سیا یہ ب نے ایس وہ نہ حالات ہو ایسٹ انڈیا کپنی کی مکومت کے ہیں اور اس میں دورا مجی شک وشب بنہیں کو مجہانا تھ جی کی سواری کے رخے نے اپنے آپ ہیں اور اس میں دورا می شک وشب بنہیں کو مجہانا تھ جی کی سواری کے رخے نے اپنے آپ اپنے آپ کو کی لواکر اللک کرنا موکش حاصل کرنے کا بہترین دریع مجھا جاتا تھا ا، رید رسم ماضی قریب تک جاری تھی اور انگریزوں کے صوب اولیہ پر قالبن ہونے کے بعد تک بھی اوگ اپنے آپ آپ کو خود ملاک کرخے دی تھی اور انگریزوں کے صوب اولیہ ہونے کی نہا بہت مفصل کیفیت درج تھی۔ اور میں برستا روں کے اس طرح خود ملاک ہوسے کی نہا بہت مفصل کیفیت درج تھی۔ افسوس کراس وقت وہ رسا ہے باوجود تلاش دستیاب نہ ہوسکے۔

رباست منان اور رباست کرده فرائ روانه کرے محمود کو عطمن رکھا اور دوسری طرف باب کی بے عزتی کا انتقام

بھی صفح بیت ہوری ہددوں الدو سے حوال کو المجام الدو دو سری مراجا وں المراسی اور بنگر توں سے حوالی الدود الفاح المان کی ریاست کا ذکرا و پرا جکا ہے کہ رئیس ملتان سے المبیتائین کو اپنی دوستی و ہدروی کالیقین و لاکر اطمینا ن حاصل کیا تھا وہ سکتگین کی وجہ سے اب قرم طی ہونے کو چھپانا تھا تاہم ملتان میں وار مطم کو بناہ ملتی رہتی تھی محمود جو فرام طم کا دشمن اور اگل کو برمعا شوں اور انام کستوں کی جماعت لقینی کرتا تھا جب بیستان سے اُن کو خارج کروئیا تو اُس کے باس اطلاع بہنی کہ فرام طرح نے برین سے ایک جم مبدر بعہ جہازات ہندرگاہ دیبل اور شعم میں دارو ہو کرم و کرم ندم کے راجا و ن اور شعم کی ایدا و کہنی سے دان قرام طرح سے اور ہر تھے کی ایک جم میں وارو ہو کرم و کرم سندم کے راجا و ن

بواکدا نند پال کی حایت پر اس طرف کے تام مراح آ مادہ ہوگئے اور حمید خال فردی کا پوتا یا وارد بن نصروالی ملتان مجی قراسط اور انغذ پال کے معا ہوں یس خریب ہور فرامطہ کیلئے ملاؤ واوہ بنگیا ملتان کا ریاست کے نقل کو گاہر تریاست تھا کا ای کھا آھند یم فینی رسی بندا ۔ ویہ بند ۔ جبرہ وفیرہ بنایاجا تا ہے جس طرح اس رہاست کا نام مرد رخ قبوا حبوا بیان کرتا ہے اسی طہر ہ آس کملی وقوع یس بھی افعال نس بتا تا ہے کوئی اس ریاست کو پت ور کے شمال میں بتا تا ہے کوئی اس میاست کو پت ور کے شمال میں بتا تا ہے کوئی اس محمل ہے کوئی اس کو موج و عربیاست پیلیالہ کا مقام بھی شدا اور کوئی اس کو موج و عربیاست پیلیالہ کا مقام بھی شدا اور کوئی اس کو موج و عربیاست پیلیالہ کا مقام بھی شدا اور کوئی اس کو را جبیتا نہ فی حکید وقوع یس بھی اختلاف بیدا کر ویا ہے مگروا تھا کی تفصیل سے کہ آزکہ اس ریاست کی حدود ریاست ملت کی عدود سے متی تقیس اور دیا ہے سندھ ولموج بتان و غالب اس کا محل وقوع ماتان سے جنوب و مغرب اور دریا ہے سندھ ولموج بتان و ماتھاں میں محمل کی تفصیل سے کہ آزکہ اس ریاست کی حدود ریاست مات کی عدود سے متی تقیس اور ریاست کی حدود ریاست مال کے درمبان کھا۔

ایک قرینہ یہ کی موجود ہے کہ یہ ریا ست ماتان کے ریا ست مشرقی جان تھی ۔ یہ ریا ست یفینا ریا ست مفدوہ کی بربادی کے بعد قائم ہوتی تھی۔ اس ریا ست کے خواں روا کانام بے رائے تھا ۔ ہوتی ہیں محمود کو معلوم ہوا کہ بج رائے کی ریا ہیں تمود کو معلوم ہوا کہ بج رائے کی ریا میں قرامطہ کا اجتماع ہورہا ہے ۔ معمود ک بارہ یاست حلی شہرت نے ہندوستانیل کو محمود کے دو سرے حالات اوروا تعات سے بالکل غافل و بے خرر کھا ہے اورائی کے فرد و مرکے حالات اوروا تعات سے بالکل غافل و بے خرر کھا ہے اورائی سے بینے دہ اندازہ تنہیں کرسکتے کہ محمود ابنا سب سے برا وشمن وامطہ ہی کو بھتا اور ابنی تما اسود کو فاقہ کو محبود ابنا سب سے برا وشمن وامطہ ہی کو بھتا اور ابنی تما اسود کو فاقہ کو کھو کھا جا جمیوں امود کو فاقہ کو کھو کھا جا جمیوں کے تاب بینا کہ کو خوا کہ کھو کھا جا جمیوں کو شال دیا تھا ۔ قرامطہ کے استیصال میں کو شال ریا کہ تاب ہوئے تھے ۔ قرامطہ کے استیصال میں کو شال ریا کہ محمود اپنے آپ کو فالیفۂ بخداد کی بگاہ میں مجموب بنا سکتا تھا ۔ جس کی اس کو بڑی کی تھی دار کھی کے سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے متا کو کھی سخت مزود سے کھو فار کھے کے لئے بھی قرامطہ کے سندھ کی دینے کھی قرامطہ کے سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کئے کا سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کھی میں میں بھی کے سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے کہ کارٹ کی سخت مزود سے کئے کہ کارٹ کی سخت مزود سے کھی میں کو شال کارٹ کی سخت مزود سے کھی توامطہ سے سے کئے سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کھی میں میں دور کھی کھی ۔ توامطہ سے سے سے سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کھی میں اس کورٹ کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کھی میں میں کورٹ کے کہ کے سندھ و لیوچتان اور سلسلہ کوہ سیمال کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کھی کورٹ کھی کے کہ کورٹ کی سخت مزود سے کھی کے کہ کورٹ کی کھی کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کھی کے کہ کورٹ کی کھیل کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کی کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

ربہنے والے تمائل میں اثرونغوذ کی سب سے زیادہ گنجا بشس تھی آج تک مجی اس کے اثرات دشوا ہدموجود بیں سلسلہ کو کہ سلیمان کے قبائل میں بکثرت ایسے قبائل اب مجى موجود ہيں جو قرامط كے اعمال وعقا مَركا بهبت ساحمت البينے اندرموجود ركتے میں۔ اسی مذکورہ علاقہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی اب بھی آباد ہے جو صرت على كرم التدوجه كوخدا سع برايا ضداكى برابرى مانة ادركسى رسول كى كوتى تكريم مزوي نہیں مانے بیں منازروزہ سے إلكل نابلد اوراركان اسلام كى بحا آورى سے قطعًاب تعلق بين يه تنام لوگ اسى ز ماندكى يادگار اور فرامطه كى با تيات طالحاب بين. فلطى سے اوگ آن كوشيعہ سمجھ، يس مالاككشيعه حضرات ان كے نام سے بنرار أن كى صورت پرلعنت مجیع ہیں میں نے خود ایک شیعہ عالم کوان بلوچی اور سرتعب ی لوگوں کی تنبت جن کوعام لوگ شیعہ خیال کرتے ہیں نہا بت برانی اور بزاری کے كلمات كي بوت سناسه معمودكو قرامطه سهكس قد نفرت تفي اس كا انداد . اسطرے بھی ہوسکتاہے کہ سلسما میں فر مال روائے مصر کی جانب سے جو فرامطہ کو ، مشرق بين فليغة بغداد كفلاف اينا المكار بناسة بس مصروف كفا ابك سفروقى ومحبت كايسيام كرممود كياس غزنى بس آيا محمودكا فرض عضاكه وه اس سفارت کاعزت کے ساتھا ستقبال کرے اور مصر کی طاقتور عبیدی سلطنت کے اس سفركوا بنامهان عزيز مجه مكرج نك يرسفير قرمطى عقيدے كاآدى عقا لېذامحودسك حكم وياكرسفركونهابيت ولن كے ساتھ مشمرين تشمير كرك نكال ويا عاسة اورزير مراست رکھکرمدو وسلطنت سے با ہرکیا جائے۔ غرض مقترم بن محمود نے بے الے كم إس بيغام بهيجا كرتم بهار د شمنول بيني قرامط كوا بيفيدال عبكه مدودرمد بهايد متعارے درمیان حالیت جنگ قائم ہوجاتے گی ۔ بیجے رائے ہے اس پیام کا جواب سختی کے ساتھ انکاریس دیا مجدو فرا بیجدائے سے جو پہلے سے آ مادہ تھا خوب وط کرمقا بار کیا تین دن تک برابر اوا تی ہوتی رہی آخر راجب میدان چھور کرمحودے مقابل سے بھاگا اور بھا گئے ہوئے محددی بہادد كے الحظ ميں گرفتار ہوجائے كے بعد فودكشي كركے مركباء اس كى فوج ميں جس فدر قرامط من أن يس مع كيد تو ماري كي جو يا في بي ده فرار بوكر ماتان يبني بياي ا يَنهُ حَيِقت مَا

کو شاید کوئی تخنس قومی سنت بہید اور شحق تکریم شجھے لہذا مناسب معلم ہوتا ہے کہ اس عگد ایک ہند و ہی کے الفاظ نقل کر دیستہ جائیں جوائس نے بجرائے کی لنب سنتھال کئے ، ہیں، رسجان رائے اپنی کتا ہے خلاصتہ التواریخ میں لکھتا ہے۔

مسلطان درجوالی تمت رسیدراج بج رائے باوج دکثرت نشکر م نیلان کوه بهکیر و مثانت تلعه د صوبت بائ ازروئے بے ہتی دب میلان کوه بهکیر و مثانت تلایری نشکر فره درا بمقا بلسالمان گذاشت نه بجانب سنده روان شاکشلوان سلطان بائنا ابن نجر تعاقب کرده اورادستگیر ممودة راحة بے حمیت ساطان بائنا ابن نجر تعاقب کرده اورادستگیر ممودة راحة بے حمیت سردارے گلوگرفته نجیراً سابرخاک بلاک اندانت "

ورست نے اس رطائی کا حال نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور وہ بیجے رائے کو بے حبیت کا خطا ب نہیں وہ بیا بلکائس کی بہا دری وشجا عت کا اقرار کرتا اور برگرفاری اپنے ہائے ہوئا بیان کرتا ہے ۔ محدوث ویوی کو اس اپنے ہائے سے بیٹے بیں خخبر بار کر ہلاک ہونا بیان کرتا ہے ۔ محدوث ویوی کو اس رطائی ک بعد معلوم ہواکہ تمام قرار مطبہ کو محمود کا مطبع ومنقا وظا ہرکرتا رہا تھا ۔ ملتان کا حاکم معلوم ہواکہ وائد ولو وی قرمطی ہوگیا ہے اورائس سے اب بہ بہ کو دھو کے ہی بین کھا معلوم ہواکہ وائد ولو وی قرمطی ہوگیا ہے اورائس سے اب بہ بہ کو دھو کے ہی بین کھا جب رائے کی شکست و ہلاکت کے بعد ملتان پر حملہ کرنا ور داؤدکو مزاد میا بہت آسان تھا گر چ نکہ محمود کو قرامطہ بھے کر مذب کی سکست آسان تھا ابدنا وہ ملتان پر اس طرح ا جا نگ بہنویت کی ہوئے۔ جب ہوئے ہوئے ابدنا وہ ملتان پر اس طرح ا جا نگ بہنویت با ہا تھا کہ قرامطہ بھے کر مذب کی سکیس راہی وہ ملتان اور اس کے حاکم داؤد کی طرف متوجہ ہوئے بغیر سبوسے باکھ کو واپس جلاگیا۔

ملتان برسم حملیم افری بیا اسال الای تاجه بین محود نے متان پاس طرح کار کرنا چا با کرداود بن ملتان برسم حملیم افرای است محمود میں مطلق اطلاع د موسکے۔ اس حکمہ یہ مجمی بیان کردینا حزوری ہے کہ پشا در سے محمود جس وقت ہے پال کو گرفتار رسے خزی سے کرفتار ہوئے تھے ان بیں ایک جے پال کا لاا سرسکھ پال مجمی تھا جس وقت محمود سے پال کوغزنی سے رخصت کیا تو سکھ پال سال محمود کے ایک مردار الوعلی مجمود کے باتھ پر اسلام قبول کرے غزنی ہی بی سکھ پال سکھ بال سے مام طور پر لااس تفاہ کے نام سے یاد سکونت اختیار کرئی۔ اس نومسلم سکھ پال کو مورضین سے عام طور پر لااس تفاہ کے نام سے یاد

کیا ہے یہ نام اس کا غالبا اسلام قبول کرنے ہے بعد سنہورہوا ہوگا۔ ہے رائے کی مذکورہ جم میں سکھ پال یا فاصر شاہ محمود سے سمود سے سمود درہ گو مل کی راہ سے یا اور اسی راست کا فراں روا بنا کرغزنی کی طرف مراجعت کی ۔ محمود درہ گو مل کی راہ سے یا اور اسی راستہ سے واپس گیا تھا۔ غزتی پہنچ کراش سے ملتان پر حلہ کرنے کے لئے در ہ فیبر کی راہ اختیار کی جس کا لیک سبب بہ بھی تھا کہ برسات کی دھ سے در بائے سندھ کو جزئی گھالال سے عور کرنا دشوار تھا رسجان رائے نے اس طویل اور پیچیدہ راہ اختیار کرنے کی دھ وہ دہی تھی ہے جا دیر وکر ہوج کی ہے چنا نی دہ کھتا ہے کہ اختیار کرنے کی وجہ دہی تھی ہے جا دیر وکر ہوج کی ہے چنا نی دہ کست اس طویل اور پیچیدہ اس مورت بوزیمت ملتان ماہ راست بسلطان راحیت وین پراک واشت کے برا و ملتان متوج شدہ آل ملک از داود دین نصر تراب عنا مید دریں صورت بوزیمت ملتان ماہ راست از دست وادہ براہ مخالف بنا برائکہ حاکم آئج خبوار نشود دناگہاں برسر او برست سرست وادہ براہ مخالف بنا برائکہ حاکم آئج خبوار نشود دناگہاں برسر او برست سرست سواری کرد راجہ انند پال بن راجہ ہے پال کررسراہ بود در مقام خالفت شکا مائم آئج خبوار نشود میان کی ہے جو سجان رائے نے فرشت سے بھی زین الاخرار کے حالہ سے بہی وجہ بریان کی ہے جو سجان رائے نے ملکی کرت براہ بیا کی خرار میں میں براہ بیا کرت براہ بیا کہ فرشت سے بھی نوب بریان کی ہے جو سجان رائے نے ملکسی ہے ۔ چنا کی فرشت تا کھن فرشت تا کھنا ہے کہ

وران زمان کو اسکراسلام بحاصرة بلدة بها طنداشتال داشت ازداؤد بن نفرادا بائ خارج ازعفل سرز ده مصدراعال ناشایست شدسلطان محود دران سال بنا برصلاح وقت اغماض عین نموده بیج نگفت وسال دیگر عازم انتقام گردیده بردایت زین الانعبار از ملاحظه آنکه دودا قف نشود براه مخالف ردان شد دانند بال بن بع بال کربرسرراه بود در مق م مانفت شد و شکست خودده جانب کشمیر گریخت و

غض کوئی مجمی دھ ہو عمود ہے درہ خیبر کی ماہ سے پنجاب میں ہوکر بینی انند پال کے ملاقہ میں سے گذرکر ملتان پر حل کرناچا ہا۔ انند پال محدد غراق کا بات گذار تھا لہذا محمود برخیاب کے علاقہ کو اپنے ایک مائنت اور باج گذار دوست کا ملک مجمد کرگذر تا چا ہت بخیاب کے علاقے کو اپنے ایک مائنت اور باج گذار دوست کا ملک مجمد کرگذر تا چا ہت مختا اس کی یہ خواہش صرحه تا یا مجرد تا یا مجدد تا دوست میں ایک عام در ہو جا ہے کہ محدد اور مسلطنت غربی کے خلاف بندوستان میں ایک عام اور بربان ہو جبکا ہے کہ محدد اور مسلطنت غربی کے خلاف بندوستان میں ایک عام

ا بية صيفت كا

سخر کی شروع ہوجکی تھی اور ملک سے ہرصہ یں خبری پیشید اوں سے زیر است ا تبلیٹی کام زور شور سے جاری تھا ۔ فرامطہ ہندووں کی ہمدوی حاصل کر چکے تھے انھوں یہ مصلحت وقت ہم کر مصرت علی کو وکیٹ نوکا دمواں او تار بتا کراہت آپ کو اسس سنگھیں میں شامل کر لبیا نفسا ۔ انہی تواسطہ کو چب سلما لاں کے خلاف عیسا یموں کو شامل کرنے کی جورت شام والشہ یائے کو چک میں پیش آئی تواسفوں سے حصرت علی کو نار تعلیما کا مفلم بیان کیا۔ ٹی و بلیوار نلٹ اپنی کتاب پر کھنگ آف اسلام میں آن لوگوں کا ذکر کرتے ہونے کھتے ہیں ۔

یہ لوگ جب مندوستان میں لپنے ندمیب کی اشاعت کے لئے آئے تو آتھوں سے اس کی صورت ایسی بنادی کہ مہندواس کو فور انسلیم کریس مصرت علی کو دیشنو کا دسوال او تار بتایا ہو مشرق سے آئے گا اور ایک مہدی پوران لکھا اور وا اچار ہوں کے انداز پر بھجن کھے بین میں رازا ور معمول کی باتیں اس انداز سے بیان کیس کہ مهندوؤں کوان کا مسلک انعتیار کرسائے کی نرفیب ہوتی ش

اطلاع دی اور خود مجی پشا در کی طرف روانه مهوا . محمود کو جسب به حالات معملهم مور تواش کی چرت کی کوئی انتہا ندر ہی ۔جس طسسرے حاکم ملتان اُس کا باج گذار نما اسم طسسرے انند بال بھی اُس کاخراج گذار مختا ۔ اُس بے مجبورًا انند بال کی فوج کا متعابلہ کم يه خِلا فِ أَد تِع نُرا تِي مُرود كوسخت الدار د نالسِند على وه انند بال عنه سركرد لرنانهين هام تفاكيونكرده غزن سے لمتان كاراده كرك روانم برانوبا وإبنديال كى فوج ب محمود كو دریائے سندھ پرنہ روک سکیں اور شکست کی اگر بھاگ گئیں انندیال تھی جسا مقابلے پر این گیا اور فوارلوں کو مبید کرخود حمله آور جواائس کی قسرت یں بھی شکست ای کھی تھی جنا تخبر بھاگا اور لا ہور آکر دم لیا۔ محبود نے دو آبر سندسا گرکو سطے کرے وریائے جہلم کو عبور کیا اور دو آئیر پھے کو بھی بلاروک لوک سطے کریے دریائے چنا ہے پر أيهنا - يدر المركمو يد دريات جناب كو عبوركراياب انند بإل لا مورع بوركرات المديل طرف بھالکا کیو نکہ اس سراسگی اور عجاست میں وہ نہ دوسرے راجا و س سے امداد طلب كرسكا ممحود كيمقابل تضربكا محمود بيش كركه انندبال لابه رجبهو كركشميري طرف ردان ہوگیلے اس کے دارالسلطنت لاہوریس نہیں آیا بلکہ انندیال کے تعاقب بی خود مھی وریا تے چنا ب کے کنارے کنا رے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ پیرٹ ز،کرکہ اند بال پہاڑاو رسك درول يس داخل بوگيا معصود وايس بوكرسسديها لمتان كى مانب ردان بوا -كيونكم وأى أس كامغصود سفر تفا ما كرمحمودكولوط ماركرك بهندودل كوزبردتي مسلسان بناسك اورمندرول كے اوساك كاشون بوتا توده لا بوركولوئے بغير سركز نة فيموارتا ــ پنجا ب کا نمام ملک اُس کے ہے بلائسی مزاحمت کرسے والے حاکم کے بیصورشکارگاہ منفاءه اس سرسنروشاداب ملك كو ابنى سلطنت بس شامل كي يهال ابنى فوج اور اپنا ان مقرر کرسکتا نصاروہ ملتان کی مہم کو ملتوی کرے پنجاب ہی سے بندولست بی مصروف موجا ااورایک رنگیتانی ریاست پرحله کرین کوزیاده صروری نه جهتا مگراس ب سن پنجاب کولوٹا ۔ مدیماں سے لوگوب کومسلمان بنایا مدیماں سے مندروں کوٹ صایا مداور کسی م کا نقصان بہنچا یا ملکرسیدصا لمتان کی طرف روانہ ہوگیا جودبیل اس بات کی ہے کہ وہ قرامطہ کے امن سوزاور اصا دائلگرگروہ کوسرادینا اور اُن کی بیخ کئی کرنا سرب سے زیادہ صروری کام مجمعتا تضار داود بن تعنولو انتد بال ع دربيد بلغ بى اطلاع بوجكى تفى ادر وه ابنى فوجيل

ان بال کی مدو کے سے روائ کرے والا مخاکر اندیال کے شکست کھاکر کھی اور وہ اپنا خزانہ اور تیجی اس نبر سے واقد کی ہمت بست ہوگئ اور وہ اپنا خزانہ اور تیجی اسباب او بیٹ پر برلاد کر دکن کی جانب فرار جوئے کی تیاری کرسے تھا کہ آذھی اور بھر سے محدودی فوج کی اس سے محدود مخاکہ آذھی اور بھر سے کی طسیرے محدودی فوج کی اربخ فرشتہ اور تا ریخ نظامی مودود و دون سے محسور ہوکر مخالمہ کی تیاری کی تاریخ فرشتہ اور تا ریخ نظامی مودود دریا سے بنا ب کا مال شن کر اس کا تعاقب مودود من اندیال کے کشیر کی جانب موائد ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظ یہ ایں موائد ہوگیا۔ ورشتہ کے الفاظ یہ این موائد ہوگیا۔ ورشتہ کے الفائل کی موائد ہوگیا۔ وران موائد ہوگیا۔ وران سال سندہ ہوگیا۔ وران سال سندہ ہوگیا۔ وران ہوگیا۔ وران سندہ ہوگ

اسی کے تو یب نظام الدین احد مہردی کے الفاظ ہیں جس سے نابت ہوتا ہے کہ مود

ان اند پال کی اس کے تاخی کی مزادینی اس فدر حزوری نہیں جمی حس ندر کہ وہ طؤ و

بن نفر کو مزاد بینا منروری مجمتا تھا اور اسی سے اندازہ بوسکتا ہے کہ محود مبند وق س کا

زیادہ وَثمن تھنا یا قامطہ کا محمود ہے ملتا ن کا محاصرہ کر لیا سات روز تک محاصرہ
جاری رہا آخر محود کی خدست ہیں واقود سے عاجزا والتجا کی کریں خربب قرامطہ سے
قربہ کرتا اور بہے ول سے مسلمان ہوتا ہوں ۔ سا تقد ہی اس بات کا اقرار کہا کہ آشندہ
قرامطہ سے کوئی تعلق شر کھوں گا اور بیس نبار درہم سالا نہ خواج واوالسلطنت غربی
کو روانہ کرتا ربوں گا۔

محمود کے مکتان کی جانب آنے کا حال سن کرسٹائیے میں ایک خال حاکم اورافیہ سے اپنے سب سالار سیا و شکین کو فرج دے کرخرا سان پر حملہ کرسے کے لئے بھیج دیااؤ دوسرے سردار جعفرتگین (جیزگین) کو بلخ پر فہنہ کرسے کاحکم دیا تھا جفرتگین سے دلنخ پر فہند کرلیا اور سبیاوش تگین سے خراسا ن ہیں لوٹ ارمچیا دی۔ بہ حال دیکھ کر اور تاب نمقا بلہ نہ لاکر محود کے عامل ارسلان جا ذہ سے جومرات ہیں متیم تھا ایک تیزفتا

تاصد لمتان کی مبانب ممود کے پاس روانہ کیا اور ہرات بیں تاب مقاومت نہ لا کرغزتی كى جانب جاداً يا - ارسلان عادب كابه فاصدمحمودك ياس أس وقت ببخياجب كده لمتان کے محاصرہ بیں مصرف تحا- لہذا محمود سے دار وکی توب کوغینست جھ کراس کی التب تبول كرلى اورسكم إلى داوا سترشاه) كوبور إست لمتان كى متصله رياست كى حكومست بر امور تقا واقد بن تفرك ا نعال وحركات كالكرال مغرر كرك اورداة س سكعوال سے احکام کی تعیل کا افرار مے کریعنی سکے پال کو اپنا قائم مقام بناکر غزنی کی حانب روانہ بولیا والبي من كوة سليمان كے كمى حزوبى درے سے كندا اور الندپال كے لك كى طرف فعامتوم نہیں ہوا ۔ فرنی پہنے کر اور ارسلان ما ذب سے نکام حالات من کرا کی زیروست ست کرمرب كياا دراك إنغيون كومبى مراه لياجوائس ي بجرائ كى بعنك يس بطورالي عيست حاسل کے تعے دایک خال سے چین کے حاکم قدرخال کو بھی اپنا شریک کا رہنا ایا تھا اور خود معرقدر خال کے آیک جرار اور بے شمار فوج کے کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا محمود ارسلان جاذب کوا کے حصد فوج وے کرسے اوش تگین کے مقابل خراسان کی حانب بھیجالد خود بلخ کی طرف متوجہ موار ایک خال اور قدر خال سے سخت مقا بلہ سے بعدشکرمت کھاتی اور محمود سے مدیائے جیون کے کنا رہے تک اُن کا تعاقب کیا - اس سطاتی میں باحتى ببهت كاراً مدنا بت بدية ادر اسى دوز س ممود با تقيول كوجنگ كسات نهايت صروری چزشیجنے لگا رسیا وش کمین کوئمی ارسلان جاذب سے خواسان سے محکا ویا ۔ محدد اس مع مين ايك سال ساء زياده مصروف رما اور ماه ربيج الاول سال مي مين غرنی واپس آیا بهاں پہنچ کرمسنا کرسکھ پال جس کورہ ہندوستان میں اپنا قائم مقسام ادر است المتان كانگران مقرر كراً إنقام بنے امون اند بال كى ترغيب وسازش م مرند ہوکر یاغی ہوگیا ہے اور بحائے اس کے کہ واؤد بن تعریم یاس قرامطہ کوجمع نبوسات مے اوراش کے اوضاع واطوار کا گراں رہے خود قرامطہ کوا بنے گردفرا ہم کرراہے یہ سنتے ہی وہ غزنی سے روانہ بوکر سکھ بال کے سرور اس طرح بیکا کید بہنا کہ وہ مجمعہ مجى بات يادى نه بلا سكا چنا ني اش كوگر نتار كرسك نوزى مع گيا اور و إل نظر بندكوريا-بندوون كاسلطنت عزني برجي تعاصله انتال ويهد سلطان موركا فراع للأ

الله المام ا

علانيه برسم من الفست متم أمتى من المهرك القاليكن جو كم محدد كوتركتان وخواسان ادر آند إلى الله على طرف سے خطرات درجین سے ادر وہ انند پال کے متعالم یں شالی ومغربی مربنوں كوزياده مخت اورا مم بحتائها لهذاأس سے انند بال كے متعلق حواس سے يميكے فرارکی عارکوارا کردیا تنها چنم اوشی و درگذری مناسب مجی گرمندوستان بی خهی بیشواول اور بنداوں سے موستر کی شروع کی تھی وہ محدود کی ذکورہ اطابتوں کے سیسب اس طرح مشتعل اورترتی ندیر رہی جمیع اگ ہوائے جمعونکوں سے مشتعل ہوا کا کہ الندبال این گیمشندگستایون اور سرکشیون کی وج سے بخربی حانما کھا کہ محمود عزادی هرور بحرس انتقام ملے کے سے تناب در حل اورم کاراس کے پاس مقرار تون اورک درم وگرات كى فرف سىرابرىمت افزاخرى بىنى دى تىسى چنانچاش كاب زياده تالل مناسب نبیم کرمندوستان بمرک تمام ماجازات کے باس قاصدا ورفطوط بھیج اور کمعاکر اب دندت آگیا ہے کہم سب اپنے اک کی حفاظت اومحدد فوائدی کی بلاکت کے لئے متفقہ طور برمیان ين سكل يمين اوراس امراجم كو إنتام كسينجاك جا الإيان خطوط اور سفيرون كو برحكر بهست. برى كاميابى بونى كوه بالنافدير نقرود يا نقد نام ايك شمير مقار وبال كارام ندرميم اور بردایت سمان رائے مزقم پال نای مقا وائندیال کا باع گذارار موا خوا و مقا ایس سے سب سے پہلوائی فوج اندیال کے ہاس جبی، ملک تعرات کا دارالسلطنت انفلوارہ عما وال كرام كانام يتم ولومقا أس يغني اكب زروست فوج لا بورك ما نب روا نکردی ۔ محبن قد مے راج کا نام مجی برتم دلی تھا اُس نے بھی نوئ بھیج دی مدہرو دون کے رام راتم دادر سوتی بت کے راج دیا آل ہری-برآن کے راج بردت اورجا آن ومقراکے رام میندرے میں اپنی اپنی فوجی اور خواند انتدیال کے پاس روانہ کیا۔ ا سونی امنیع مع پدرکاراج چینیل محورمقام شرقا ویندیکیسند، کاراج چیندراست. سرسوا الماسكارام بسيم پال مبى ابنى ابنى فوجى المرخوالان كى سائقد اند إلى كى المادك مے متعد ہو گئے ۔ تنوی کے را ج کنور رائے اور کا لخبر کے راج نندا نے بھی زبرومت اور باسارد سامان نوجیں روازکیں سجآن مائے سے تنوج کے راج کوردائے کا نام پنی ارت میں کوت معا سے بو غالبًا كندرائ كى تسفيرسے اس طرح أجين - كوالسيار-اجمير وللى متفاتيمر بمركوف اوركشمر كواجاؤل المتجمى ابنى ابنى فرجي لا موركى طرف

روائد کمویں - مالوں کے راہر سے اور بیر عد سکار امر و حق وسند سے جی احدا دی مدید اور نوجسیں

ان بین کیسی را ماون کے نام جو اور درج برت منتظم المار اندان سے فقل کے گئے ہیں کسی اربط یک پہندرا جا دل کے نام، یس اور پندسکے بنیس دو مرمی اربط میں موری جندراجاول کے نامیص اوران علی سندبیض کے نہیں سرایک مرد ن مقور سے ام المنا ادر افروں یہ انزور کون ہے کہ بدور ان کے نمام راحہ شریب سے ۔ جمع نام المر کول برا بران مرسطت الله على سن وه مسب اوپر دست كرو يته بي وال سك علاد بهي اور ما جدونر وشركيب برب سنك اور بير نفعاد صوف مين تجيب بي سك ورود دروي ما مرا كار الخفيل بدر عصر مرايا مائة تولمرات سے بهاد كك اوركشيرت مزدع كسكتام ماجر مزدد شامل بي اس قدر لاجاوك كا أيك أوازيرمتفظ لبيك كهذا ووج اورود بيهروان كرنا اور بعض بعض كاخ ويمي فوظاء م سا خد معاد بوركه بوركينيا ا مدا شند يال كى مسب سالارى بس ما د هجا مست ديناكو كى انفاقى اور فررى واقعد نهين بروسكنا راش زماي يس دريل وناربرتي تفي مذو أك كالنفهام مخفا مد اخلات مند اس كام كو سرائهم دب اور تمام بتراعظم بندكو بنك برآ اده كردبيف ك سلقه مزود کا فی وافعت اور زبروست کوست شن مرف کرنی پری مهرگی سلطنتوں اور باوشا بول کی رقابتین مرزمان اور سرطیک وقدم میں یقیقا رہی ہیں ، غزنی کی سلطنت پر حملہ کیسے اورممود غزلزي كو بنيا وكمعاسف عرسك ان تمام رقا بنول كا فراموش بوجانا اور كالنجرد بند ملکمنٹ اور گجرات تک کی وجوں کا متحد ہو کرایٹا مدے مہدان میں پنچنا ہرگز سرگز معملی واقعه اور ایک اتفاتی حادثه قرار نهیس دیاجا سکتنا اسسه پیشتر بیج بال اس نگشه س کی نبیاد رکھ چکا تھا اس سے بعد وہ نووگش کرے قری فنہدیکا مرتبہ مجعی حاصل کر جبا تھا جس سے سندیستان مجریں ایک انقلاب پیدا ہوا اور ندہی واعظوں سے سبیا می ضدمات انجام دینے کے سلتے اپنے مذہبی جھکڑوں کو اتحا وہ اتغاق کے سابٹے بیں و معال کرتھ ا سنروستنان كوابيف دباكمها لال امدوموال ومعارتقر يرول سي مشتعل بنا ديا تحما بر كام كى أيك يا چندراجا قال كى بس كان متعاد مندوستان ادرتمام ايشماتى لمكول يراس قم کے کام میشہ ندہی پیٹیوا قال ہی سے انجام دیتے ہیں۔ گرتم بدمد سے مؤسکے قوانین اور قدیم مرمنی مذہب کی حکومت کو پارہ پارہ کرے اس کی وجمیاں موایس اور جند روز کے بد میرہ نر برب کی شہنشاہی بدر ستان بن فائم ہوگئی۔ واج پر آول کی قوم کے بنانے اور برصول کی ضہنشاہی بدر ستان بن فائم ہوگئی۔ واج پر آول کئی بندا و بر بصول کی کوٹ ٹن بھی مذہبی بیٹیوا و ل کئی بندا و بر بھی نہ بھی ہوری سندی۔ جے پال کی بہر شکستوں اور کچھ خود بنی نے اس میل پر بر بہی خوب کے بیٹیواوں اور کبھ نمیب کے بیٹیواوں کے اور کرا اور اور کہ کی سندوں کا خوب کا بوش کردیا اور کبھی نہیک کے شوق کا خوب فرن بریدا کر دیا ۔ یہ بات مضی خوب سید و ملک اور کا اور کبھی نہیک مندوں آور کرا ہوں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اور بیلیوں کے اور جنگ کو کامیا ب بنائے کے کہور آوں اور بیواوں نے سیت مور توں اور بیواوں نے سیت مور توں اور بیواوں نے سیت مور توں اور بیواوں نے سیت ور اور میں کو کامیا ب بنائے کے کہور آوں اور بیواوں نے سیت کو کامیا ب بنائے کے کہور آوں اور بیواوں نے سیت کو کامیا ب بنائے کے کہور آوں اور بیواوں نے سیت کی میں شامل کی جور آوں اور بیواوں نے سیت کی میں شامل کی جور آوں اور بیواوں نے سیت کی میں شامل کی جور آوں کا میں خوب کی میں شامل کی جور آوں اور بیواوں نے سیت کی میں شامل کی ہور شامل کی جور آوں کا سامل کی جور آوں کی جور آوں اور بیواوں نے سیت کی میں شامل کی جور آوں کا سامل کی ہور شامل کی

اب سوپ خاور خور کرد کا مقام ہے کہ بڑا عظم مہد وستان کے طول وعوش ہیں عور تول تک کا یہ جوش وا یثار سواتے خد بی پیٹر اور کی کوششوں کے کیا اور کسی طسرت مجی مکن تھا۔ اس تحریک کو کامیاب بزانے بیس کئی سال مرف ہوئے کیونکہ ایک دن باایک و د جیسنے ہیں عام لوگوں کو اس قدر شتمل اور آبادہ قتا ل بنیس کیا جاسکتا تھا۔ کوئی ہند واگر چاہے تو فرش نہ نظام الدین مردی بینی۔ بہتی، روعنة الصفا ، تاج السائز وغیرہ کو آن کے مسلمان ہوئے کی وجہ سے ناقابل التفاسة فار و مساملت مگر وہ دا جسم شیو پر شاد کی گواہی کو کس طرح مرد کرے گا ہوا ہنی تاریخ آئید تا این ہند وعود تول فرائی میں مدد کرے گا ہوا ہی تاریخ آئید تا این ہند وعود تول کے سورت کا درکون ہوسکتا ہے دہ فرائے ہیں کہ المین صاحب سے بڑوہ کرمسلمانوں سے بھیمنے کی تعد این فرائے ہیں مسلم ہے۔ سی ۔ امین صاحب سے بڑوہ کرمسلمانوں سے بھیمنے کی تعد این فرائے ہیں مسلم ہے۔ سی ۔ امین صاحب سے بڑوہ کرمسلمانوں سے ناراحق مورخ اور کون ہوسکتا ہے وہ فرائے ہیں کہ

اراحدانندپال سے جو ایک بہا درسہ پاہی تھاراجہ آوا کو اپنی مدھکے
سائٹ کا یا تمام را جہوت راجد اپنی لڑی فوٹ ہے کرجسے ہرگے بہندو عورالوں
سے اپنے نیورطلائی اُتا را تارکواس سے گلوا ڈاسے کہ وہ اسپنے اُن ہما بیا
اور فا وندول کی روپیہ سے مدد کویں جو لڑائی یس شرکے ہول راجو تول
کی فوج اس تعدیم ارتھی کہ بہت ولال کے سلطان محمد کوائس سے مقا بلکرنے
کی فوج اس تعدیم ارتھی کہ بہت ولال کے سلطان محمد کوائس سے مقا بلکرنے
کی فوج اس نہ بیدتی ہ

م نویل واکٹولیلو ایو بنظر صارب سے بڑھ کراورکون ہدونواز مورخ ہوسکتا ہے وہ نسیدا تے ہیں کہ۔

مهندوون سے الیی حسب الوطنی طابر کی که شرافی ورتوں سے ابنا گہنا یا تا میلواٹوالا اور غویبوں سے سون، کان کان کراڑاتی یس ا بینے خا و ندوں کی مدد کی ا

یبی موزخ استے چل کواسی الاانی کے ذکریس اکھناہے کہ

" ممود نے اس خوف سے کہ جملہ راجاق سے صربہ مالوہ سے ہے کہ ملک اود حدثک ایکا کرلیا تھا اپڑا دریس مور ہے واسے اور ایک مرتبہ جو ان مورچ ں یس سے برآ مرموکر حملہ کیا تو بخت ذک اُسٹھائی پہال تک کہ گھکڑا تو م کے وحثی لوگ محبود کے لشکر پی گھش پڑے اور چار بہار سلمانی کو تو تھے کمیا ہ

ان شہا وقوں سے موج و ہوتے ہوئے ہم فرشت کے بیان کو سکتے ہیں۔ جسسے اسسے قریبا تین سوسال پہلے جب کہ ہندوسلما نوں کی اس موجدہ کھکٹ کا کسی کو دہم وگمان بھی نہیں ہوسکتا تھا اپنی تاریخ میں دمنے کیاکہ

مه به به المسدواب جمیع راجهات بند و اطراف سطا کر راح آجین دگوا لها دکالمخرو تنویج دد بلی ماجم ورمقام مدستدند و فوج فرج لشکرر وست بجانس نجاب نها و دو در یا ده از کند در زمان امیرا مرالدین مکتلین بقلم در آ مده او و این و فعر موض لشکرگرفت بسرکردگی اند پال متوجه مرب سلطان شعند و در محطت پشا در لبلطان محود نز و پک گشت قریب چهل دوز در مقابل به نیم زوند ی کدام برجنگ اقدام بنی بخودند ا ما روز بر دانشکر کفار زیاده تری گشت د از افراند. مد بایشال می رسسید تا آنکه کفار گفکار نیز دری سفر بایشال می رسسید تا آنکه کفار گفکار نیز دری سفر بایشال می کردید ند کشت و معشر سد عنیم برانگیخت در در بست نز دخو برای خودی که زنان زید فود فرونست خرج ا ز جاست دور دست نز دخو برای خودی وستا دند تا مرف مصابح سفر کرده در حب مسلمانال بکوشند و زنانیکه و ترس نا داشتندی خرف نن دخرد دری موده و چیزے برائے مردم نشکارسال می داشتنده

اب موجع اور فور کرسے نے قابل ہے بات ہے کر اجا ون کی باقا عدہ فوت کے علادہ عام رہا یا ہی بعور رضا کار بحرتی ہو کرمیوائی جنگ کی طرف روامذہ کو گئی تنی اورائ لوگوں کو جو برنگ کے جوش اور شوق میں گھرول سے نکل پڑے تے اند بال یا دور سے داجائی کی طرف سے سامائی رسسداور مروری اخواجات نہیں دیتے جا سکے تے اس سے آن کی عرف سے سامائی کو سوت کا ت کا ان کر دو ہے ان کے سے بھا پڑا تھا ۔ یا یہ کرش می بھروں کو سوت کا ت کا ان کر دو ہے ان کے سے بھرا پڑا تھا ۔ یا یہ کرش می لوگوں کو مرکزی فوالد کو قابلی اطبینان ھالت بی دیکھیے کے سے تمام ملک کو چندوں سے اداو کرنی بڑاتی تھی جس میں غریب اور بودہ عور توقی کو بھی جمد لینا پڑا تھا ۔ کہا یہ صورت پنڈائوں اور خری بیٹیواؤں کی کوسٹ شوں کے بینا ب من فراہم کری پردا ہو سکی بردا ہو سکی باری دینے اور برس صرف ہوئے ہوں گے ۔ اور پرسلسلہ دیر تک جاری دہنے کی بوسے کی بوری کے داور پرسلسلہ دیر تک جاری دہنے کی مردوں کو باربار تری بھیج رہنے کی مردوں کو باربار تری بھیج رہنے کی مردوں کو باربار تری بھیج رہنے کی مردوں تا ہی بھیج رہنے کی مردوں کو باربار تری بھیج رہنے کی مردوں تا ہی تا تھیں تا تھی بھیج رہنے کی مردوں تا ہوت تا تھیں تا تا تھی بھیج رہنے کی مردوں کو باربار تری بھیج رہنے کی مردوں تا ہی تا تا تا ہی بھی تا ہوت کی بھی تا ہوت کی تا ہوت کا تا ہوت کی تا

بہرمال یہ حلہ ہندووں کی طرف سے فاص اہتام کے ساتھ کیا گیا۔اس حلبہ کی تیاریں اور تغیوں کاکام خربی چیزای سے خاص اہتام کے ساتھ کیا گیا۔اس حلبہ کی تیاریں اور تغیوں کاکام خربی چیزای سے برای سرگری اور ستعدی سے انجام دیا گاؤں گا وی اور شہر شہر شہر منا دینچیا اور انحوں سے رصا کا مدن کو میران جنگ کی طرف دوان کر سے کا مسلمہ جاری رکھا دوبود مازمقا بات کی فروں سے جب الہور کی طرف سفر کیا تو کر است کے شہروں تصبوں اور گا وں بی قدرتا ہوش پیدا ہوا ہو گا اور وجل کے اسسس مغل مرے سے بنا تھی اور عوام میں شرکت جنگ کی مغل مرے سے بنا تھی اور عوام میں شرکت جنگ کی منا ہے ہے۔

ياس ميفيدي

آ مادگی پریدائی ہوگئ ۔ ان شد پال سے اله موری سخدہ فوٹ کی منظیم الشان تعدا وسے فراہم ہو۔ یہ پر پٹا در ک افرف کوئ کیا۔ یہ فورج ہو میٹا وہ سک میدان پر پنجی اگرچ بند دسستان کی لوری تو کئی اسلسلہ برابر کون ہا سکتی تھی گراڑائی پی شریک ہو کر تواب، حاصل کرنے والے گروہوں کی آ مدکا سلسلہ برابر جا ری انعاجی کوپڑے تا لوگ سف بروں اور تصبول سے سلسل روان کر دہوں کی آ مد سک سلسلہ ۔ سے میدان پر برینی کرائن دیا ان سے ایا کہ آسے واسے جنگجو گروہوں کی آ مد سک سلسلہ ۔ سے فوٹ کی تورا جب تدریا دہ ہو بریکتی ہوجا ہے ۔

ا مودير يان بسية برزي كداند بال كيمسير سالاي بينا ورك قرميد عركس الكيد وي مندر موجي مارا بدا يشادر كي جانب رداد ہواہے تووہ اس علد کو بھ بال کے تلہ کا فتلی تھ کر ماہ تا مل دارائسلطنت کی موجودہ فوج سے کر روا نه بوا - بیشا در کے توسیب پہنچ کر آس سٹ ہعندقدی سک مشکر عظیم ا مرم ندوستان بھرے تمام سور اؤل كوسيها سے نيمه زن اور مقابله پرستور إلى ممودست يكى ترتبع موسكتى متى كدوه آسة ہی ہندووں کے لشکر پر حلما اور ہوکر میدان کا رزا دگرم کردے گا نگراش سے جب ہند وول کے تشكركوتوقع كفلاف لاتعداد اورب الدازه بإياامدا بثى فليل نوج كوب خيفت ويكعا تونقل ملكم صاوب أس ك حواس بانته بو كمة اور بحابة حلد أور بوسن عده له بى حذا ظرت كى تدبيق سوچے نگا اش کی جمیب حالست بھی ندوہ ہندولٹ کیسے ساحض**ا ک**ربھا کہ سکتا تھا ندحملہ آدر ہوے کی جرآت کرسکتا تھا۔ چا نیرائ سے واس بحا کرے نورا اپنے شکری و کے گرد خوند ق کھندوانی شروع کردی تاکہ ہندو یکا کے حلم آور موکراش سے تشکر کو با سانی پیس ماوالیں ۔ ادحرانندیال کواهمینان تفاادراش کا شکارجس کی تلا فن پس وه مکلاتها اس کے سامنے پہنچ کرمنیم ہوچکا بھا معمومہ اپنی طرف سے کوئی حلم نہیں کیا اورصافلتی سا اوں کے پمصلے بن مصروف را اس طرح دولال مشكراك ووسرے كم مقابل جاليس موزك في ذر ن رسادركس ك كسى بريش قدى اوريش كستى تنهي كي محدد كوجب برمعلوم جوا كرمندول کی تعداد برر دز تر تی کرر بی سادر سنة سنة فرجی و سنة معذاند آ اکر شر کیب مورسه ای توه لين اس تامل ادروقت ك كذارك برمتا سغه بواآخراش سف نيصله كياكه اس ميدان یں او کرجام شہادت اوش کرنا چاہئے جنائی اس سے ایک میر تیرانداندں ہے ایک مست کواول آسے نیجاکہ مندؤوں سک توریب بہنچ کر تیراندازی کریں اور پیچیے بیٹے ہوتے مندوملہ

آدرول کوا پلی خند توب کے قریب سے آئی اس کا مدعا اس سے بریحا کوانی شکرگاہ کے ترعب ایک اچے موتعد برانفان کشکر ہندوستان کشکرکا متعا بلرکے تاکہ جاروں طرف ہے وشمنوں کے نرفدیں را جائے کھلے میدان یس محل کرمقا لمد کیا ہے مسلمان جن کی تصدا و بهدنه بي تحديري تحي جار مل طرف مع تعدير مع ما سكة سخة الند بال بعي اس حبكي واوُل بيج مع وا قف تفاأس ساخ تيس فراركه كرول إكموكم ول كى جمعيت كوع ينجاب بى كيمًا في اضًاؤع کی ایک قوم تھی محمود سے لشکری ودسری جانب پہنچ کرحلہ کریے کاحکم دیا۔ إدمعر ان ایب بزار تیراندا نعل سے نکل کراڑائی شروع کی اُدمران تیس بزار گھکڑوں سے دوسری طرف سے محمودی کیمسے میں واخل ہوکرتیا مت مدیا کردی اورجٹم زون میں چار یا بی بنار مسلما لاں کوننہدیکردیا محمود کو بجوڈا نود سوار ہوکرا در اپنی رکابی نوج سے کران گھکڑوں کا مقا بل كرنا يرارا ورك كل أن كو ماركوا بيف لث كرمًا وسع بعدمًا يا- اوهر بندوة ل كالشكرايك بمر موات کی ما نندح کسندیں آچکا تھا اِمدمحودی فرٹ کابڑا حصابی خندق کے ساسنے معرونی حنگ ہودیا تھا۔ بغا ہرممود کی متح کی طرح مکن نطرنہ آئی تھی گھرسلمانوں ہے جوشِ شجاعت امد شوق شهادت سد اك كوبها وكى طرح استوار اور فولادكى طرح مخت وصوبت كش بنا ويا ممودی مرواروں على عبدالشرطاتی احدارسان جاذب سے جربت انگیزششیرزن اوجیرالعقول كارنام وكماسة معود كفكرول كو بعظ كرفوديى اس بنكامته زود وروس آكرشامل اور صنی تال یں ترکیب ہوکر اپنے بہا دروں کی موصلہ افرائی کا موجب ہوا میں سے تربیشام تک ششیرنی جاری رہی ۔ اواتی کے شروع موسے پر مرمند کو اپنی فتح کا یقین ادرمسلمان کوسعا دستی شمیا دت سے حصول کی آرندیمتی گھرہوں جوں وقت گذرتاگیا ہندیستا ٹی لشکر ين نقرة منك كمتعلق شك وشبكوفل لمتاكيا-

اند بل ہو بات اماری مندی کے بر فردریتین کے انتقام اور منع مندی کے بر فردریتین کے استدال کی مندی کے بر فردریتین کے استدال کی مسلسست اور ش میں اپنے امتی کوسیا بیول کا دل برصا ہے کے قیمن تقال میں بڑھا اور یا ال کرسے سے المانی مشکر کھر پیچے و میکیا اور یا ال کرسے سے باید دسیس بوکر فود کر بیچے ہٹ ہوئے دیکی کم مندہ سیال دکو بیچے ہٹ ہوئے دیکی کم مندہ سیابی و مسلما لاں کے مقابلے میں اپنی ممام طاقوں اور کو مشدوں کو بیکا رو یا این کے بات قد میا گنا شروع ہوئے کہ مجھیلوں کو ان

اگلوں سے کچیے بھی دریافت کرنے کا موقعہ نہ الما اور بے نوجی سمندداس تیزرفتاری سے ہزارہا شاخوں پس نشعب ہوکرمشرق کی سمت پھیل کربہنے لگا کہ تاریکی سے پھیلئے سے پہلے پہلے ہند پسستانی افواے کا کمریب ونشکرگاہ، با سکل خالی اورسنسان ہوگیا۔

اس ملکہ بیاد کر کروینا تھی ضروری ہے کہ بعض مورفین سے انندیال کے فرار کو آس کے ماتھی کے بے قابوم وجاسے پرمحول کیا ہے ۔ بھی ہاتھی کسی وجسے مہا ویت کے قابویں ندر ہا اورخود ہی اپنی فرج کو کچلتا ہوا ہیجے کو کھا گا ہندولٹ کرسے بیجھا کہ بھا داسسے سالار کھا گاجا آ ہے لہذا وہ سب کے سب بھاگ پڑے ۔ مکم صاحب نے توایک اٹکریز موںنے کے حاسے سے کسی کا یہ بریان بھی مکھ دیلہے کوانند پال کا ہاتھی توپ کی آواز باتوپ سے گو اے کے مگنے سے بھاگا تقا۔ گرخود ہی اس کی تردیبی کردی ہے امد اکھا ہے کا س زمانی توب اوا تعوں یں کہاں استعمال ہوتی تھی۔ بعض سے علتی ہوتی رال کے گوسے اور حملے ہاروت کی رہ ے اعتی کا بھاگنا بران کیا ہے۔ گرج نکرمیجے شام یک دو نوں شکروں کامعرف جنگ رہنا ال بت اورسب كرنسليم سے ابذا مندووں كى الى سكست كومحض اتفاقى مكست لنيس كهاجا سكتا كيونكه طرفين كوابيئ حوصل إدس كرسة ادر الطب كاكانى موقع مل چكا تحا فرسنته کے بیان سے است ہوتا کہ یہ لوائی دوروز کک چاری رہی رہنروال برلوائی بند وستان کی جموعی طاقت کا ایک زبروست مظاهره تحار بندوستان کی اتنی برخی ُ جنگی طاقت اب تک کسی ایک میدان بیں جمع نہیں ہوتی تھی راس نتھ کے بعد سلطان ممو ے وقت کو صابح کتے بغیرمرف دوون فوج کو آرام بیلنے کا موقع وسے کرا نندیال کا تعاقب شروع کیا کیونکدائس کراندلیشد مقا کرکہیں مجران فراروں کوفراہم کیے دوباروا نندیال مالله منهو-انندبالسلطان ممود كواين متعاقب آت بوية سن كرالبري بني الما بكر الكراكوث بإقلم مجتم احدى معيت بن الركوف إنها كونكه وه بهارى مقام بريدى ورس سے بہت منبوط اور القابل تعييمقام تعا يموديمي انديال كاكراغ فكاتا بوالكركوث بمنا اول انديل سن اس تلعیس شهرا ادرمقا بلکراچا با گریددی کر کرمودکی قدے ک افغان سے ای پیاری اسل ادريب الى كلد كابول كو خاطرين مراق يها وول برجيات بلات ين وه ولال س كمسك كراندرون كوسك ووودا ومقامات ين بني كيا- 419

میکروٹ کی میں اخلان محروت آئے ہی گرکٹ کا محاصرہ کیا اور تلوہ کی فرج نے معمولی محرود فلوہ میں واخل ہوا اور بہاں کے مبدر کو جو مجمع الاصنام متا دیکھا بہاریوں نے جان کی امان طلب کرکے میڈریکے متعلقہ خزاد کا پتر بتایا۔ یہاں سے اس قدر سونا چاندی محمود کے امان طلب کرکے میڈریکے متعلقہ خزاد کا پتر بتایا۔ یہاں سے اس قدر سونا چاندی محمود کے اپنے آیا کہ اس سے بیٹیتر نہ سلطان محرود ہے اس قدومراند محمواتھا نہروں فیواسان کے کمی ووسرے اور نامی نظرسے ایسے ایسے زورات موسے چاندی کا محدود کی اس اخلائی حالت کا جی تصور کی اس افلائی حالت کا جی تصور کی کی گذرہ ہوئے کہاں ہی لوگوں نے مونولوں کے فلاف تمام مہدوستان کو اوائی پر آبادہ کیا۔ ان ہی لوگوں کے وعظ دیند کا افر تھا کو تولوں کے فلاف تمام مہدوستان کو اوائی پر آبادہ کیا۔ ان ہی لوگوں کے وعظ دیند کا افر تھا کو تولوں کے فلاف تمام مہدوستان کو تولوں سے اس کی ترکوں سے مونواند ملاوہ اُس کی زحمت سفر محبت سے خالی نہ ہوتے اور اُکھوں سے استے بڑے ہوئے خزانوں کو اپنی ملکست اور قبضہ پس اور خبور کرنا مذبی ہا محدود نے کو تکر ہوئے ہوئے خزاند ملاوہ اُس کی زحمت سفر اور ضباع نوس کا کافی معاوضہ تھا سلطان محدود نے کو تک ہوئے ہوئے خزانی میں پشا در کے قرصب اور ضباع نوس کا کافی معاوضہ تھا سلطان محدود نے کو تک ہوئے سے خارایام میں پشا در کے قرصب اندوالی اور مبند درستان کی معاوضہ تھا سلطان محدود نے کو تک ہوئے کے خزاند ملاوہ اُس کی زحمت سفر ادر خبند ہوئے ہوئے خزنی کی مجانب دوا خارت کو شکست دی اور سنجد ہوئے میں بشا ورسے خروط میں نگرکوٹ سفر اور خوری کی کو تاروں کی کو تاروں کی کو تاروں کا کافی کی مانوں دوا ہوئی اور منہ کو تاروں کی کو تاروں کو تاروں کی کو تاروں کو تاروں کی کو تاروں کو تاروں کی کو ت

اسندیال کی ورواست معافی ایر بها و در که اندر جاچیا تھا بنا میجا که سرخه ای بر بها و در که اندر جاچیا تھا بنا میجا که مس طرح آب سا اس سے پہلے ہی بار بار میری اور میرے باپ کی خطا بیں سعاف کی ہیں ایک مرخب اور میری گستا فی سے درگذر فراتی جائے۔ یں دور دکرتا ہوں کہ اب شراکھ فراں برواری کے بہا لائے اور سالا زری فواق اوا کر سے ہیں کوئی کوتا ہی مل میں ندا تے گی ۔ نگر کوش ک ساجہ یہ بہا لائے ہی اس طرح عقول تعمیل سے آور کے اس ورواست کو بلا تا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا تا اس کوشش کی سے لہذا اس خواست کو بلا کا کر سات کو باک کوششش کی سے لہذا اس کوشش سے کہ بات کوشش کی سے کہ بات کوشش کی سے کہ بات کی سات کی کوششش کی ہو سکتا ہے ہم اس کوشش سلا لال کے تمام خوق عطاکریں کے بشاور کی خواس کو کوشش کو کوشش کی کوشش کی کوشش کو کوشش کو کوشش کو کوشش کو کر سکتا ہے ہم اس کوشک سلال لال کے تمام خوق عطاکریں کے بشاور کی خواست کو کوشش کوشش کو کوشش کوشش کو کوشش ک

شکست سن بونکر عام لوگل کے داوں میں ایک نرموست ما دری بدیاکردی تھی اہدا اور است سندھ کو عبور کریے ہے بہلے بہلے مختلف مقابات سے آگر دس برار مندو سلطانی فوج میں بھرتی ہوگئے۔ اور سلطان سے انکسیس میں سے ایک ہندو کو سے سالاری کا عہدہ دسے کران دس برار مہندو قول کی ایک الگ متنقل فرج ثائم کردی۔ ہندووں کی اس فوج سے قائم کرسے سلطان کا عما یہ تھاکہ اس نفرت کو جو ہندووں کے داول میں سلطنت فوزی قائم کرسے سلطان کا عما یہ تھاکہ اس نفرت کو جو ہندووں کے داول میں سلطنت فوزی کی طرف سے قائم ہوئی تھی دور کردیا جائے اور اس بات کا بینین دلایا جائے کہ ہم مندود کی طرف سے قائم ہوئی تھی دور کردیا جائے اور اس بات کا بینین دلایا جائے کہ ہم مندود کی بر بخونی اعتماد کر سلطان گروٹ کی دائی کا حال محکم انہود ہوں ہر بر ارسوار ملازم سلطان گروانی کا حال محکم انہود ہوں۔ ساختہ دہ مزار سوار ملازم سلطان گروانی دو انہود ندیا

ملتان اورغورس فرامط كاستيصال افرن بني كراش كومعلوم بواكفورد برات ك

ادروال کاعاکم محدین سوری فرسطی جوکرعلم بفاحت بلندکر چکا ہے۔ اس میگر بیربتا دیست صودی سے کہ اس تما سے میں مصری اندر بعید بوں کی حکومت بڑے مدر شورے قائم تی ان بی مبید یوں کو فاطبین مجی کتے ہی یہ لوگ نود خلافت کے مدمی اور بغدا دکی عباریہ طلانت کے رقیب اور جاتی وخمن منے محمود غزادی مبایدوں کاطرف دار اور این آپ کومبای غلید کافا دم جانتا خدا-معرکا فرال روا ها کم بن عزیز عهدی بنا - حاکم بن عزیز عبدی کرممود كى دوزافزول طاقت وثربرت كے مرائ اور نقعان پہنچائے كابهت فيال بنا - قرامطه كى نيخ كنى اوربر بادى كے مائة محمود النا سمنده وسيستان وخواسان وغيره يس جرح كوششين كى تقيل ان سب كاحال سن كر حاكم مبيدى محمدد غرادى كاجانى دشمن بن كيا تصاراوير وكرا چكا سے كى مودى مصرك اللي كو فرمطى بوك كى وجدے دليال كرك تكلواد يا كفا \_ عاكم بن عزيز عبيدى الرج قرسطى ديتماليكن أس كو واسط ساسسة بعددى تمي كه فرامط ي منهب يس صفرت على كرم الشدوجه كى أريم موجد تلى ننيريدكداب كري تراسطه كى تمام سي شيس خلافت مباسيد ادرائس کے متوسلین کونقصان پہنچائے ہیں مرف ہوتی تھیں ۔اس زطے مع فراصطم مى حاكم بن عزيد عبيدى كواپنا سروار ومرني ان الله الكيس كيونكه ماكم عبدي سن ان کی ہمت افزائی کی عقی مہدوستان میں جو تقریب سرمنوں کی کوسٹسٹ سے نشو ونما پاتھ تمي أس من شرق س فرامط شرك من اور أنفول ك حاكم بن عزيز عبدي سه إما وطلب ك تعي - ماكم صبيدى كوانند بالكى تيارى ادرمله آورى كالجنبى علم عما بيى دحه هى كعلك تحرات کی نوجیں تونیا در کے معرکہ میں فریک مغیں گرکسی قرمطی الرکھ پیشا در اس اسدیال ك ديرعلم موجود موزا فابيت نهيس- قرارطهك اليفاعة دومراميدان تخويز كرابيا نغاا ورمند وول كواس كاعلم تحما اس مع أتحول عن قرامط كويشاً مدى طرف آساكي عليف نبيل دى -

تفسیل اس اجمال کی ہے ہے کہ مرسے کچے جہاز ا مدادی فوت اور منا و کھی ہے بندگاہ پرآئے ۔ داوی نفر اس اجمال کی ہے ہے کہ مرسے کچے جہاز ا مدادی فوت اور منا و کے فلید مصر پرآئے ۔ داوی نفر حاکم ملتا ن کے پاس حاکم بن عزیز عبیدی کے سفیر پہنچ ادراس کو فلید مصر یہی حاکم عبدیدی کی بیعت پرآ ا دہ کر کے محمود غرافزی کے فلاف جنگ پرمننعد کیا مصری فوت ملتان میں خوب اجماع ہوا۔ ایک صفتہ سفارت مصراور قرام ملم کا فور کے جانل اور پہاؤی علاقے میں ضیر طور پروپنچ چکا تھا۔ او معران مبال سے لاہور سے پشا ور کی جانب کوچ کیا اُدھ معری سفیروں ا در قرم ملی منا دوں سے محدین مودی اوراس اواح کی جانب کوچ کیا اُدھ معری سفیروں ا در قرم ملی منا دوں سے محدین مودی اوراس اواح کی

ی مربعیت کا ۱۳۶۲ - مربعیت کا

عابل رعایا کوممود کی مخالفت اور بغاوت برا ماده کیا - چنانچ تعیف. اس رما سندس جک المتام ميدان شعمود وانند بال آاده يبكار غفه متان اور غورس بيك وقت علم بغاوت بلندك سلطان ممديد غزنى بينج بى غور برحله كيا إدرمحد بن سرى دس بزار جگ بھے کرمقا بلہ برائ یا۔ آخر گرفتار ہوااور گرفتار ہوتے ہی فودکشی کر کے سرگ یا۔ جس وقت سلطان محدود محد بن سوري سے معروف بنگ عضاائس وقعت داؤون فطرني فوج سے کرممودی علاقہ میں است ورازی کررا تھا۔سلطان سے محدین سوری سے فارغ ہوتے ہی ملتان برفوج کشی کی داؤوین تصرف ساطان محمود کا نہا بت تحتی سے مقا بلد كيا مُراكنام الرشكست إكرار نتار بوا ببيت سة واسطه توقي بوسة بعض إلتعيول ك پاؤل بیں تمپلوائے گئے . فرامطه كوسلطان ممودية كنهايت تلاش وتخبسسے ساتمه كرفتا رك اكرتمثل كيا - غورو لمتاكى شورشول كابركيب وقدت بريا بونا او اننديال كي معاتي کے ساتھ ہی ان مقامات میں بھی علم بغاوت بلند ہونا صاف بتارا ہے کہ یہ کیری ظیم اشان سازش مقی اس قسم کی خطرناک سازشوں کا اسلام ادر سلما لاں کے خلاف بریا ہوناکوئی جیب امر جیر معمولی بات نہیں ۔ خلافت راشدہ کے آخری زیائے سے ایسی ہی خطرناک اور بڑی بڑی سازشول كاسلسله وسلطنت اسلاميدك خلاف شروع مداسه وه آن كك بمي ختم موسع مي نهيس آيا-جن لوگون كوان مخالف اسلام سازشول كى مفصل تا ردىخ سے واتفريت حاصل كرنى منظور بوده ميرى كتاب تائي اسلام كى بيلى - دوسرى متيسرى جلد ملافظه فرائين بن كامسوده تماركيك مين صوني كميني كواشاءت كم ي دي حيكا بول والرممود غزادي كو اینادر کے سیدان میں شکست حاصل ہوتی توسندھ سے در آذر بایجان دبخاراتک تمام ملکول میں تمرامطہ یا عبدیین مصری حکومت کا قائم ہوجانا یقینی کھااوراس کے سائھ ہی خلافت عباً سبیر کا بھی فاتمہ تھا۔ غورد التان کی الراتوں یں محدد کو اسانی کے سائق فتوصات ماصل بنیں ہدتی تخیں یہ لاا تیاں پشار کی لااتی سے برگر کم خطرناک فتقیں كخوف طوالت ان كي تعقيل سے إعراض كيا كياہے - بنگ بنا درك بعد بدر اليك مال سلطان محمود كونگركوش غيد اور التان كي الاينول بي صرف كرنا پارا رسائيد كي ابتداي الطان ان لڑا یکوں سے فارغ موا۔ الدخيفيا

اب بظا ہرسلطان محددے نے کوئی تھاہ مطالبیکن اص کے کھا نہیں جددہ تھا لمیکن اص کے اس کے اصلی اسلی درجہ ملے اصلی دشینوں کا لیک حصرا بھی تک پس بعددہ احد محفوظ تھا جس سلطان بخوبی واقف وآگاه بوجیا تھا ترامط کو وہ شروع ہی سے جانا اور ان سے استیصال کے درید رہ تھالیکن اب اس کرمعلوم ہواگہ ہندوستان کے بریمن جونای پیٹوا ہدے سبب موام پربڑا اثر رکھتے ہیں وہ بھی تو اسط کے ہم نوا اور قرامط سے کچم کم خطرناك تهيب بيريان المنديال اب سلطان كالمجعر فرال برواروبان طلزارين جيكا مقار لمتان كل ریاست جروصه سے قرامط کے زیراٹر چلی آئی تھی اب باقاعدہ طور پرسلطان کی ملکت میں شامل ہوگئ متی ا درسلطان سے وہاں اپنی طرف سے ایک عامل مقرر کردیا تھا۔ گرسلطان كواس بات كابهت حال تما كرجس طرح بنجاب ولمتان كصوب يهلك كتي مرتبه مطيب موسائے بعد باغی ہو چکے ہیں اب بعر ماغی نہوجا تیں لہذا اس سان اس بات کامراغ لكا ياكم اننديال كوبغادت برا ماده كرك كالكاكن كون مى طائيس محرك موسكتى بين تاكد بيهي سه آن كا علاج كرديا جاسة اور انندبال كودداره باغي موسيكا موتعه مزديا ما سية چنانج اس كومعلوم بواكه تعانيسر منوى اورم آبن ك ماجداس ك زياده موجب ف و ہو سکتے ہیں کہ ہی مقامات برممنوں اور سازشی لوگوں سے بھی مرکز ہیں - بہا ل کے مبت فاس نازش ظاسے بنے موسے میں اور ندصرف اپنے اپنے مقای راجا وں بر ملکمتا م مندوستان پرافروال سکتین اوریهی وه ربروست را مایی جوانند بال کی مدد کو سب سے پہلے پنچ سکتے ہیں۔ مدسری طرف انحلواؤہ دیجرات، اور اُمین کی ریاسیں لمتان کے صوبر کونقعیاں پہنچاسکتی ہیں گر چنکہ خوان پس سلطان ایک سلمان سساکم مقرر کرچکا تھا لہذا اس کو بنا بہی کا سب سے زیادہ خیال تھا اور اس اس سے سيبكيه يس تعايسر يرحله كنا سب محاتاكه تفانيسر كراجه كاوة قرصه بعي اواكرت بواس ناس سے پیلے ایک سے زیادہ مرتبرانند پال مج پالی امعادق من کراورسلطنت غزنى بدمل آور بوكر ممد كے ومدير سا ديا عقبار نيزوبان ك سانشي فركون كريمي جوز اسط ے برگزکم ندیتے مزاوے متعاشمراوردیلی کی ریاست اندیال کے لمک یعنی پنجا ب کی مشرقی سُرحدسے ملحق تھی اس ریاست پر حل کرنا بغیراس کے مکن نہ تھا کہ اند پالے ملک بیس بورسلطانی اشکرگذرسے سلطان کواس اتحان کامی موقعه ل گیا کہ اند ال

آبننه ختیقت نا ۲۲

سلطان كشكركوا ين علاق ين بوكر كلدك وتياس ما يبط كى طرح بمعربفا وسد آبادہ سوکرستیاہ بنتا ہے۔ جنائے سلطان اندانی روائگی سے بیٹیترانندیال کو مکھاکہ ما ارادہ نفا نیسرددیلی پرحلہ کرسنا کا ہے مشکر سلطانی تخصارے علاقے میں ہو کر گندرے کا من ہے کہ تم اپنے آدی ہما رے سائے متعین کرددکہ وہ تھا رے ملک کی حدودسے ہم کوآج كرين اور تملما رسے علاقد میں سلطانی مشکرے كسى كوكوئى نقصان نديہ اننديال كينوا ابین بعاتی کی سرواری میں دو بزارسواروں کا کی سکرنشا در کے تقام پر بھیج دیاکساطان م سيهم إه اس سفريس رسب اورك كرسلطان لوكى قسم كى محليف شد بيني وس معلوم موتاب كراب اننديال ك سرم سلطان محروك مقالله اور مخالفت كاسووا ووربو حيكا تعااد اش سان مطبع وفرال بروارست بي ين اني فلاح وبهبود ديميى تمى - فرشته كهما به ك « سلطان خارَی چول داخلِ ما لک پنجاب شدخواست که عابر جهد و فرطیسک ميانة ادفائنديال سفرة تخلف فرشودوا ييب وراثنارا وعدد كملكت وسهدير انال سهب كس پيش انند پال درستا ده ا علام منوده كه عربيمت متعانيسرد اريم بابدكرجيع ا دمعتداكِ خودا لما زم كوكب بهايون ما گردانى تا هرپرگند كه تعملق بخددا ستست إشدا زصدمترسياه كردول كشمتها ومصون ومعوظ ماندا شنديل انتثال امرا راموجب بقائ وولت نوددالسة بمرعت اسباب منيانت مسيا كرد ديني روبقالان ملكت نوليش را فرموده تا استعد دروغن وغلدوجي ما يمتلق باردوسة لفكرملطان برده لؤعانا يندكم رفاميت دركشكريديدا يدودو مزار سوارلبر كروكى براوير توه بخدمت سلطان نرستناده ع بيندنوشست كم مبنده مطيع ومنقاداست ت

ملم صاحب انند پال کیاس اطاعت و فوال داری ادرسلطانی لیشکرکی ضیا فیت قیمال وازی کے حال کوان الغاظیس بیان کرتاہیں۔

ممروست دوسری برش مخانیسریرگی جویشی مشهدر پرستش گاه سه اورولی سے شا لی کی چانب کوئی سرمیل کے فاصلید دانع سے رمعلوم ہوتا ہے کانند پال ساناس بورش میں اس کا مقابلہ نہ کیا گرم کردہ اب ایک سروا رفد مت گالہ کی برابر رہ گیا مقااس سے اپنی واط محکومت لا ہور ہی میں را اور بڑے مسرومل آئينه خيفت نا

سے اس حلہ کو دیکھٹا را جس کی روک تھام کی تاب اس میں نہ رہی تھی۔
ادپیر جن اول آور لورنشوں کا ذکر مواان میں ایک میں الیسی ہنیں ہے جس کو محمود کی
ملک گیری کے نشر ق یا ہند وستنان والوں کو لونڈی غلام بناسے اور مندروں کو نقص ن
پنچا سے کی خواہش کا نیتجہ کہا دیا سکے ملکہ ہرمزتیہ قوامطہ یا ہندوستان کے را جا وں کی پیش
قدی۔ نے اُس کولٹا کی کی و دورت دی۔ وہ اگروشمن بھا تو قراملہ کا وشمن بھا ۔ ہندویا بدصوں
سے من جے نے العقوم اس کو کو تی معادت دیر خاش میں ہمتی۔

من بیسر بیر کرد کار کردی اور کار برم نول کی سازش کا مرکز تھا اور یہ بی میندر بھال سلطنت غزنی کی بر بادی کے سائے برم بول سازشی مرکز قائم کیا تھا ابدا اس بھا۔ بہا کا مرکز قائم کیا تھا ابدا اس بھا۔ بہر مرکز کو جو قرامطت، مرکزی شام سے کم خط ناک نہ تھا تدو بالا کرنا محرو کا نسرش بھا۔ بہر مرکز کو جو قرامطت، مرکزی شام سے کم خط ناک نہ تھا تدو بالا کرنا محرو کا نسرش بھا۔ بہر بیٹر سے باور تھا نیسر کی جانب بعد عبد بلر سے کا حال سن کر بہاں کے بھا۔ بھا۔ بہر بازی اور تھا نیسر کی جانب کا داجا کو کہلا یا لیکن ان راجا دل کو بلا یا لیکن ان راجا کی بات مورد کے تو بازی کو بازی کر بازی کے بات کی بازی کو بازی کر بازی کے ساتھ کو بازی کہ بازی کر بازی کو بازی کو بازی کا مرکز در بازی کا مرکز در بازی کو بازی کا ساور بازی کو بازی کی بازی کو بازی کا ساور بازی کو بازی کو بازی کا مرکز در بازی کو بات کے فرشت کی دوایت کے موانی توم جگ کا بات کو بازی کی بازی کی بازی کو بازی کی بازی کی بازی کو بازی کو بازی کو بازی کی بازی کی بازی کو بیر کو بازی کو ب

نہادہ ہے سپر <u>ف</u>لاکق سازند ہ فلامنٹہ التواریخ پس ہجان رائے کمستاہے کہ

" برت چكرسوم را بغرنى بروه بفرمودة سلطان بردرگاه نها دند البدس فلائق كردد

ئېنى يولى براگرد مېلىق كى كىنتان ازفىش راندل كى نەندىلى داندل كى داندالىكى داندالىكى داندالىكى داندالىكى داندالىكى داندانىلىكى داندۇردادا كە

ولا فوركرة اكراكيره منزراس منه كالواركرسية بوسه كيت لطيف و شركتها بيريد اوركوني ما فى نعره اس كى زيان سير نبين علنا ممروكا براعد ب من ين مند كدور يا بيها ب مع اعظا كرغزى مد ياسة اور بنده ول كويس كرفتاركر مكمده باست كا ذكر بيلى مرانبه أناسيه اور لطف بیدے کا اسی حلہ جمل محمود کے ساتھ ار و بڑار ہد و نوٹ کھی موجود ہے۔ جس میں ے وس برار ہندولوبا قاعدہ اس کی نوع یں اور در برار کا بندول کر انندیال ک بهمائی کی سبید سالاری بین بطور مها وان اور بطوان میزیان موج و سیر رمحورسان جب خالص أسلامي مشكسه كراس ملك بين راجا وَن كاسقا لمدكيا نوكسي مندركوا وصايا فاكسى سرمت كوتورا ليكن جب بندواس كى فوت بين ميرتى بود التي بين تومندر ادرمورت ك الواسان اور مند وقال كو قدير كرسك غزالي .. دواسان كا وا تعد تكرور مين أنا - وعد إن يرست كدان ہند دیسے چہوں اور ہند دیسرواروں ہی سے جمہود کی ٹوٹ یں اذکر سٹنے میرد کواں سازش مركزون اسازشى لوگون نورسازشى كارروايكون كالإرا بوراحال بتايا اورث زايا بوگارا وراسى لے محدود نے نقا نیسری وہ کارروا تبال جن کا ذکرا دیر ہوا آزادی کے ساتھ کیں اس سے جس طسسرے قرامط كونىنل مركزنداركيا عقائى طرح مقانيسرك مازشى مركزت سازي تندووك كورفتاركيا-اسكى نوئ ك بندوول اورائند إلى وونزار مندوون سائري والم ے ہمراہ موجود تھی کوتی افلہار فاراضی نہیں کیا ۔ مدم بند ع دوں سے محمود کی ملازمت کوٹرک کہا۔ یه بوکی میمی بوا بندول بی کی مبری میں موادیس اس کارروائی کو ندبی تعمرب کانیتج تراردینا سباسی عزودت اورسیای تقافے کو فراموش کروینا عقل و عدل کے سرامرضلا ف سے مجمود کی حکہ کوئی دور اسمن برتا تواس سے سے تمیں یہ تمام کاردوائیاں جائز ادرنا کور تفیں سائے۔ إدشاه اور ايك سلطان كافلاق اوراس كى مزورتون كوابك سادموكافلاق اورايك مادصوك صرورتول برتمياس كرنا پرسه درج كى حما قبت اورنا بيناتى بهدر

كن مودجب كربندوستان آيا بواتفااس كى فيرمعودگى بين خواسان كاهان كسمين المحمل كه بدامنى اور بغاوت بيلا بوتى ليكن ممودك غزنى بينج بينج أس ك سب سالادارسلان جا فرب ساغ اس بغا وت و بدامنى كوفردكرو يا عقاد اسى سال بين تلاكله ین ایرا اخدارس بن مها مالدول دایمی این بخدار در که افراد می این سیم محدود کیرانی سیم محدود کیرانی با اورا عاصت طلسب آل مسلمان محدود کیرانی این این می او میلی او میلی کردی سند به به این مرتف دم می کد می کردی سند به به بازد با این به با کم افزیال از آل کی برا ما افزیال مرتف دم میکد ماطان محدود و دو دو از دان بردارد ا

وها وي المراكة وفي ت كم بدأس في المال الا تخت الثين بوا بعال ب المان المعودكي فرال يموات وخوائ گذاری سندا نکارکیا جمه دست اس نی تاریب کے رائ لشکرکشی کی سبع یال ناتی ساند مقام نندونه دضلع جهلم، یم، اس - ین مقابله لی تبیاری کی کدوه نبایدت مضبوط اور شختم مقام تها ممروسة فلد نندونه كامحاسره كياسي إل ثانى عابز بوكرنندونه سينكل بها كا اور كمتير کے دروں میں جاچھیا محموداس کے تعاقب بس کشمیر کی گیا گروہ کشمیر کے راجہ کی بناہ اور كشير كاندونى علاق بن يني كبا سالان ببكشير ك درول بن بيني كركتى تلك نست کتے امر نندمدنہ میں اپنا ایک عامل مقر کرے نو بھن کو دالیس چلاگیا سبع پال ٹانی سے کشمیر ۔ ته لا بور واپس آگر بچر پنجا ب پر حکومت شروع کی ادرسلطان کی خدمت پی خرارے سالان سے ساتھ، دیواست بھیمی کہ میری نا تحبرہ کا دی دفوعری پرنغرفراگرمیری گسستاخی معل فراتی بائے آئندہ لیف بایپ کے زمان کامفررہ خراع بلاعند وحیلہ رواند کرتا میوں کا امد اطاً من وفرماں برداری کے شرائط بحا لائے میں کوتا ہی سرگر عل میں نہ لاتوں گا -سلطان سے ص طرح آکس سے با ب اور واواکو بار بار معاف کیا تھا اتنی طرح جے پال ٹانی کی ضعاف کومعا ف کرے پنجا ب کی سندھکومت اس سے پاس بھیج دی سلطان محمود مستعم یک غزنی اورخواسان کے اندرونی سعا ملات کی اصلاح میں معروف رہا۔ وہاں سے ف اسغ ومطمن ہوکراس سے صروری سمعا کہ کشمیرے راجہ کی "نا دیب کی حاتے تاکہ و مسے پال نانی ك آخ آبام بن وه نوج ك كركشمير برحله آدر بوا اورج بال نانى ساكونى تعرض نهين كميا-ده كوف ك على يركتميري تشكيك سلطان تشكركا مقابلك سلطان سالاس فلعسك ما صرو کربیا یه محامره چنگردز داری را نزیب تفاکه یه ملعه نتج بوجائے که ای انتاء یس نوپنہي كه حاكم نوا زم كرجو سلطان كارىشىت وارىخا مهاں سے لوگوں سے بناوت كرے ارادال<mark>اہ</mark>ے۔

سلطان تلده اوه کوشے طبیعی میں معاصر ہ اعظاکر غزنی اور غزنی سے خوارم بنجا و ہاں کے باغوں کو منزادی اوراس الک بیں اس وابان قاعم کے غزنی والیں آیا سلنگ ماسیں سلطان محوث غزنی سا ایک زبردست نشکیے کواس ارادہ سے روانہ ہوا کہ تمام مرکشوں کو قراروا تعی سنزا وے کر الک بنجا بنجا بنو برم کے خطات سے محفوظ کردے ۔ جنانچہ دہ غزنی سے چل کراول کمشریر بہنجا کیوند اس می بہنجا کی مرتبہ کو مورد کا میروں واضل ہوا تو کشیر کے راجہ کی نخوت اور بھی بڑھ گئی ۔ اس مرتبہ محمود جب مدود کھیریں واضل ہوا تو کشیر کے ماجہ نے اطاعت وفران برواری کی ورفواست بھیجے کرا ان طلب کی اورا بنی خدمت گذاری وخواج گذاری کا وعدہ کر کے محمود کی ورفواست بھیجے کرا ان طلب کی اورا بنی خدمت گذاری وخواج گذاری کا وعدہ کر کے محمود کی ورفواست بھیجے کرا بان طلب کی اورا بنی خدمت گذاری وخواج گذاری کا وعدہ کر کمی قسم کا مسلمان بھی ہا اورانس کو کمی دسم کا دیا ہو کہ کا کر بطور مقدم رانجیش ہا رسے نقصان نہیں بہنجا یا اورانس کو کمی دیا گئی مناسب فوج کے کر بطور مقدم رانجیش ہا رسے شکرے آگے ہے چلو۔

فروس ومنع الفرد منه المحدود ا

مچوں مجدودکشمیر رسیدوائی انجائف و ہدایات لائق بیش کش نمودہ بعنا یا سے پادشا اندمنتی اُووید وحسب محکم درمنعدم انشکر طفرانر رواں سنندو سلطانی لشکرکوہ ہمالیسے میدان بیں اُر کراس المرے کا یک تنوی کے ساسنے بہنچ گیا کہ تنوین کا دام کو آدرائے لشکر سلطان کی فٹریٹ وٹوکت دیکھ کرواس باختہ ہوگیا رسلطان محود کے اس مطے اور پہا مری معرکامال روسی میجرجنرل آیل آین مبولوف نے اپنی کتا ب ہندوستان پر مطے " بس اس طے رح کمعاہے کہ

محمود كرركشمير برحله آور بوا بعر تنوح برج معائى كااراوه كبابواس زاسيديس مندوستان كادارالسلطنت متعاشك لمديء موسم بهارش محودايك لاكعه سواداد تيں ہزار پديل سياه سے کشيروليتا ورك راستدسے بندوستان آيا۔ ايج بیج کی را و اختیارکرنے سے اس کی یہ غرض متی که دشن کو اس کی ا مرکا علم بند ہو ادر مده ذمعة اس كم سريرها برف محموداس فرصوبت سفرين كامياب براء یہ اکس کے استقلال اور بے نظرتوت ارادہ ہی کا نتجہ تھا کہ وہ ایسے وشوار گذار را سسندسه اینی نوج سلاست سد گیا چ نکه وه غیرمعولی تومت ارادی رکهتا انتا اس کی سیاہ اورا فسروں کوائس کے آگے سرسیلم خم کرسے سے سواحارہ مزمحما ادراس وجهست اکس سے وہ اہم کام انجام دیلتے جن کی اور وں کو بھٹکل جرکت ہوسکتی تھی، بہت سے بلندومر نفع کو ہی سلسلے ممودکی فوج کو جور کرسفریس فوى ندكور كوانتها ورجه كى تفمن كمها فيول براف يوش بهيبت ناك درول أور و صناناک کویسی آیشا رول اور دری نالول کوجور کرنا پراا در وه ان تمام رکاولول اورمشكلات برفالب آئى - بيسارى يبتيناس لي مبيلى كئى تقيس كماس كى بورش كاراز مفى رسب محمودا بنى فوج كوكشميرس تبدا گيا بوسطح ممندست بم ۱۱ فٹ کی بلندی ہروا تع ہے ۔ پھرلداخ اوروہاں سے بتدویج شو شول وہردہ ، کے درول میں بہنیا جو ۳۷ ۱۳۷ فٹ سطح سمندرسے بلند بی اجداد سلسله بهاله كووينگوري ١١١ ما في بلندست بإلى كور (يو١١٠٠ في بلندست) کے قریب سے مطے کیا۔اس نسم کا مغرجاری رکھنے کے لئے آ ہنی اداد ہے کی مزورت تھی۔نقشہ پر ایک کنظر وا <u>سنے معلوم ہوسکتا ہے کہندو</u> کوان راستوں سے مسلمانوں سے قبرالہی کی طررے نازل ہوسے کا وہم و كما ك بعى ديمقا دنيكن جب غزنى كاكشكرنيهال كى مغزي سرعد بدينج كميا توأسيس معلوم مواكنوفناك سطالاطا توراشكرع ساتم مندوستان ك تلبيس معركة وابوك ك عق بكوف ادرة معى كى طرح تيزى س

عِلَا آمَا بِهِ رأس مَهُ مَهُ لِهِ رَبِي مِمَا رِلِولِ استَعَلَقَ السِهِ تَعْمَدُ لَهِ الْ مُعَالِمُ مُودِ البِينَ ثَلَانَ دار رَسِ السَّدُ سَرِيْ مِنْ الْقُدْ تَوْمِنْ فِي رَوْ وَا وَ مَا كُفَّوا بَيْنِ وَا فَي سِبت صِمَا عَنْهُ لَا يَرْسِيرِ مِنْ وَإِنِيْنِ "

معرو<u> کی صفیت بینی مطاعمتی</u> این به کاران کوران کورورات محمود کی صفیت خوا آنی سیده در است محمود کی صفیت خوا آنی سیده وانعلاق كاميدا مارى نشاك . . . كرد ما سرسواني ما دانين داسلة كوهر رمداند ، كرد سويم ايم لهذا أسى سعالين وساست معن كرور مدين دريد والكرادر وفي بالغفر الرور والم بند صواكر مداية عليول الدرور المائه وارول كالعمد وسك ساية أكفرا بواجم وسا به ویکم کر فزرًا اس سکه ما تفریحور در این سند نگایا، در دارین برابرش نه پریخها یا اور مطرز ز ندلی و تشغی و مدیم نورخصدت کوبا سروسله اس مونعند او داس جاند فروشی ومعیبهمند کند ما تتركيا كيا نفا وه راحد ك معالى أنك ريني سه أبك منت ي انكرفتم مؤكراراب اس که معود کی بنددکشی کمهداد یا ۱۰۰۰ نوازی بیمد نور راحدکندرراسته دانی تمویج سین سلطان ممرد اورأس ك لشكرى ميانت كى - جوسلطان غزين سيماس كى دراو بى ك ١ را وه كرك چيلاتها وه اب أس كام مان عزيز بن كر تغوت بي والنول مهوا - اورتين مردريا اسم محملے روز تک راجہ کا مہان رہا تھہ واورائس کی فوجے کے مدربار تفوج میں اس طریع میر حرستے موستے بھرتے تھے جینے اسانے وطن اور بھا تیول بیں ہوستے - را بہ کی باء مبلی تی یوسشیدہ بات شقی آس سے نہا ہت ہوری کے عالم میں محمدد سے امان طلب کی محدد آل ویسا ہی ہوتا جیساً او ہما رسدا سکولوں اور کا بحوں سے طالب علم اپنی کتا ہوں میں پڑستے م توده سرگز راجه كرمعاف نهبس كرسكتا نفا بكراش كونهايت زريل موقع لما يمتنا كرده راحه كو تنيد يا من كرك تنوي بن برأ عام كالمكم ديرًا يفوع ب مندرون كواد معا تا اوردان الع تمام ال واسباب كالريون المجيكرون اور المنون برلاد كرغزن كوسه جاتا ينفوج أس نرماندين ا پنانظيرندر کهنا تحما- ص ودر مال و دولت تغوج سے با تغدا سکتا تھا ہندوشان کے ودسرے شہروں سے سرگزاس تدر مال ودولت حے جصول کی توقع نہیں تھی مگر ممودکی وج سے موج میں کسی کی نکسیر کے بہیں کھوٹی محدوسے ماج کنور رائے کی دکستی کو بہت تبتی چیز محما اور اس سے دوستی محبت کے پیما ن مشمکم کرے اور مخالفا ند سازشی تحریکول

یہ وہی تکون سے جس کے راجہ سے خلیفہ ارون الرسید کیاں ایسناطبیہ بھیا اور ہواں ارسید کیاں ایسناطبیہ بھیا اور علا اور جمال سلمانوں کی آرور فت سیاروں برس پہلے پاتی جانی تھی گراس زمانہ بس کوئی مام مسلم کش بخریک مندوستان میں موجود نہ تھی توج کا راجہ محمود کے خلاف اندیال اور اس کے باپ کی اواد کرکے نتیجہ دیکہ چکا تھا اس سے اب محمود کے آگے سپر وال کراور تعلقا درستی پریدا کرے اپنی داناتی اور تفلمندی کا ثبوت ویا۔ تاریخ فرشند کی روابیت کے موافق محمود کے موجود کے موجود کا اور اس کے بعد متعمل کیا لیکن طبقات اکہوئی کھا ہے کہ تعزی سے بلند شہر رہران اور اس کے بعد متعمل کیا نہر حال تعزی کی طرف سے مطمئن ہو کرمحمود ہے ترب کے تنام سرکھوں کو محمود کے ترب کرنا داور مرحوب کرنا

مناکے پارسے وانا جا ہاکہ است یں سلطانی شکرسے اس کوگر فتاد کرنیا کھیندسے اسی حالت میں خودکشی کرے اپنی جان گنوائی محمود سے مہابن سے اُن لوگوں کو جو مائی ترایت منع كرنتا ركرك متعرا برسمله كيا ييال أس سا ايك مندركو تورا باقى سيكرول مندر بو يها ن موجود عظه أن كو إلى المين لكايا- يهان سي بهي اس عن خاص خاص آدمبول كولية بنده محرا بیول کی بدایات واطلا عات کے بموجب گرفتار کیا۔ بہاں اس سے بیض بول کو عمی تورا اس عبد و ندروز تمام کراے کے بعد وہ مشرق کی جانب مقام اسونی وسلع متیوں کے راجہ چٹدیل بھور یا چندریا ک کی طرف منوجہ ہوا اس راجہ نے اسپنے اندر مقابلہ کی طا نه دیکھ کراو فراختیار کی اور جنگلیوں یس جا چھپا بیکن سلطان کے پاس تحف و بدایا اوراطات وفرال برداري كااقزار نامه بميج دياجس سيه سلطان كاطبيش وغضب فرو بوگيا -اس سيع سلطاً ن راج چندر رائے کی طرف متوجہ ہوا اس سے بھی چندر پال کی روش اختیار کی۔ سلطان نے اس کا قصور معانی کیا اور ایک مشہور التی جوامس کے پاس تھامے کروا پس ا به تمام راجب براس مرتبه سلطان نے حله کیا دہی تھے بوسلطان محمود کا مفابلانندال ك ما مى بن كرايشا ورك سيدان من كريك كف دا نند بال ي تواطا عت مول كرى تقى ادراب اس كا بيماسع بإل ثانى تجى ملحة وفرال بردار تخيا . بس ان راحا وَل كومليع ومنقاد سنانا اوران سب سے بھی اقرار طاعت کینا یا کم از کم اس حلة پیٹا ورکا عوض لینا سلطان ممود كاحق تحادليكن أكرب نظر غور دكيها جائة توسلطان كودر حييتت أس سازش کا مٹانا مقعود کھا جس سے ہندومسکم سنافرت پیداکرے بدامنی اور ہنگامہ آرائی کے دائیے فرامط کو تقویت پینچائی تنی رسلطان محمود بحابے اس کے کرہندورا جا ول کومل و دلیسل كرسدان سے صلح كريا كا زيادہ شاكن تھا۔اس ملديس كشميركاراج معدائى فوج ك سلطان کی ہمراہی میں موجود متما رسلطان کی نوج میں بھی کا نی مهند و المازم ستھے۔ان مہند وستول کی موجود کی شمروکیا کوئی مجمی تعوری سی عقل سکنے والا با دش و کوتی الیس کا روائی منہیں کرسکتا تعاجواس کے مصتول کی دل شکنی کا موجب ہوتی حالانکہ محدود تو ہرایک ہندورام كى طرف معدالحت اوردوستى كا بائد برط معاسك كوبهيشه مستعدر بهااوركسي پيغام ملكى كوبسى رد كنا ندچاستا تفامتعا وصابن وفيرويس اس سان بوكي كيا وه يعتينا معالع مكى ادر مدل د استعقاق کے میں موافق مقا اوران تمام کارروائعوں کا سبب سرگرکوتی ندہی منافرت ادربے جا تعصب نہ تھا۔ اگر البہا ہوتا تو محمود اپنی ہندو فوج اور ہندو مرواروں پر ہرگزوہ امتاد نہ کرتا جو اس سے ہمیٹنہ کیا اور نہ ہندو اس کے سے وہ ہدروی اور جا نفشا نی دکھاتے ہو اعفوں سے دکھاتی اور جس کا بیان آئے آئے گا۔

چول بغزنی رسسیده فنائم سفر تنویج بشمار درآ مدینی لک وبست مزار درم و سی صدور پنجاه فسیل تقلم درآ مدهٔ

پایخ لاکھ بیں ہزار درم آن کل کے فریع الکھ دو پید کے برابر بہوتے ہیں اس کے علاوہ سائٹ سے تندن سو ہم تنی ہیں۔ اس بال غیندت اور خواج کے بھو عہ کو دکھیو اور اس بات کو سوچ کہ سلطان محمودکس تعد فوج لے کر آیا ہے سات آ ٹھٹر راجا کس کو اس سے شکست دی ہے کئی شہروں کو لوٹا اور کئی را جا وں سے خواج و نذرا نہ وصول کہا ہے اور سب کی میزان وہ ہے جو بجان رائے کے المناظ میں اوپر نقل کی گئے ہے کیا یکسی بہت بڑی لوٹ مار کی میزان ہوسکتی ہے ؟ اس میزان میں متعرا و مہابن کے سوسے چاندی کے بہت اور اُن شہروں کی لوٹ مار کا مال سبعی کچھ شامل ہے اور بہی محمود کا وہ حملہ ہے جس کی سب سے زیاوہ ہندو کس اور لوگ کی اور بیا ہے۔ مور نوں کی فرات گری کے بھوت میں بیش کیا جاتا ہے۔ مور نوں کو شکا بہت ہے اور اسی حملہ کو اُس کی غارت گری کے بھوت میں بیش کیا جاتا ہے۔ اور بوج تعداد ال غیندت کی محمود کا تی دہ ایک ہندوسوں نے کی روایت ہے گر فرات شد سے اور اسی الکھا ہے۔ اس تعداد کوان افغاظ میں لکھا ہے۔

مچو بغربی رسیدعناهم سفر قوض ما شمار کروندلست نبرار دینار و نبراران نبرار درم بشار در آبد ید

اس طرح پندرہ لا کھ روپے کے دینار اور بزارا درم ہونے ہیں ۔ اس تعداد کو کمتنا ہی بڑ مصابیعے پھر بھی بین کیس لا کھ روپے سے زیادہ نرمن نہیں کرسکتے مہرے وطن بخیب آباد کی اسبت ناریخ امیزامہ ہیں کھا ہے کہ جب لااب امیرفان بائی ریا سست فرنک سے انگریزوں کو پریشان کرنائے سے روبیلکسٹریں آکرلوٹ ارمچاتی اور

جَنَّى قبيد بول كَ تَسَدِاد المَّنْ رَاد أديون كُرُنْ الراس مدين المَواري الموي المريد الداديج تعلیم کرنی حائے تو محدود غوالذی سے بڑی تعلمی ہوئی کہ دہ ان نزیبین مفرار اُرمیوں کے سال میمریک کھاٹنے کا نمیج میں مندوستان سے ساکر ندگرا ۔ باشد عرف یہ بہت کہ وہ نساوی اور ترار مندہ پیشدار گرن کوربیاں سے گرفتار کر کے مے گیا تھا اور دہاں سے جا کر اُس سے اُن کو اداح نوزی اور مضمير غزن يس آباد كرد بانغاب ا كيب بهدف برى سسياسي دبرادر الكارى كا تقاضا كذاراً على ممی حکومتوں کوجب صرورت پیش آئی ہے تو وہ جرائم چینیہ لوگوں کو ایک مگرسے ترک سکونت کلاکر دوسری ملکه آلاد کرا دسیتے ایس اور اس طرع پر جمائم پیٹے لوگ بہت ہی مفید گروہ ا ہو جا نے ہی اگر محدود کوشن بدر ہوست کی وجہ سے بندوول کے بگڑسے اور سے جاسے کا شون ہوتا تو وہ معانیسرمتمرااوردہابن، ی کواس کام سے سے انتقاب دکتا بلکہ نجاب کے شہوں سے ولنبتاً بہت قریب سے لوگوں کو بکر بکٹر کرے جاتا ۔ بات یہ سے کہ اس نے جن جن کر جسدائم بيندادر فسادي لوگول كو معدا بل دميال اسف سائف غزني پيلف پر مجبور كيها عقل اور اً شزه چل کر ثابت بوگا که ان لوگوں کو ویاں کسی تمیم کی کوتی تنظیف نہیں ہوتی سلطان ممود کی غرص تنوج و متعماد غیرہ کے سعلے سے مرف یہ مقی کم ان را جادی کو جعوں بدائس سے ملانب نوج کشی کی تھی سزا دے کراپنا رعب قائم کرے ادرسازشی لوگوں کوجواصلی خطا وار تع گرفتار وحل كرے لك گيرى اس كامتعد ندمتنا وه صرف لك يخاب كذا يك اليى ر إست بناكر دكينا جا بنا تعاص كا راج مود كا بعانوا و رب را در سلانت غرن مديندان كى طرف سے كى علم د موسكے علم مزج كے بعد أس كى يہ غرض حسب دل عوام إدى

ہو جگی تنبی اور اب اس کو بنیاری کی طرف سے ایکا کوئی خطرہ ندر اِنقااس سے بعد وہ مات کا دیا کوئی خطرہ ندر اِنقااس سے بعد وہ ماتان وسن مرکی جانب اس الرف، سکہ نظرہ کر سلکت سے متوجہ ہوتانیکن کا تنجرکے راحہ سنڈ آس کوئی وسنڈ تی بہندیستان کی ملرف بملد آحہ ہوسان کے سائے مجورکیا ۔

بران وغيره كم راجاول أو الاست. أوير الني اور محودك الرام ارت أسد ادركامها م والدر بعط طلط وان راحاوس كى بزولى وناور ف يرممول كرك فيرق والأيم و فورة كامة كوريك ابر. تول وقرا ربيدهوامس في بمودسته كميا مقاة المر الهيكن با قى لمجابَة في مبادَّة في الميثني ادعا في فوسكي كر ميرة تنده كيلف منعد يبينا ورشداك ربهري ين كام كرين كا وعده كيا بندليك ال راهار لوايين مُوافق اويستند مريكه ارتفوت بيدير معاتى كى اورسائد ى بنجاب راد جيراً لأن كونت المسكلة فأصكر مورية بريستاند مديد الناكي الرغيب وي الفوا كدر الباسان البال أب كوخطرو بين بالله كمه كرعزان کی جا نب قاصد روانهٔ کیا اورسلطان سے ایداد اسلر بالی سلطان محمدوان حادث سے منطلع ہوکر سائٹکیۃ میں فورًا نمزیع کی جانب روا نم ہدار جع ایل ٹانی زونکہ نندا کی ترغیب اور تنس م راجا من سے متحد ہو کر متعدمقا مدموسے کا حال سفف سے بنا وست پر آبادہ ہو چکا کھا اس سف سلطان كوتمورى سى فوت ك سائمة پنجاب شد وخل بوسف بوسق د كيم كروكنا اورمفا لمرك ما با كراس طرح إب داداكى كموتى موتى عزت دخهرت كوباسانى حاصل كرسك ركرسلها نى ت كريد ايك بى حله ين بنجا بى نشكركو بمبيكا ديا الدسعكورول كالعاقب كمة بفرفوج كى طرف تیزرنتاری سے مفرکوجا دی رکھا تاکہ قہزے سے رامباکنوردائے کوجلد از جلد ا دادہنچائی جاسکے مرسلطان محردك ببغير سے يہلے ہى فنوع كاراج ننداك مغابط بن اراجاجكا عفار سلطان حب فوج بنجاب تونندا تنوج سے كا لنجركى طرف روان بوجيكا تقا اسلطان سے اس كوصدودكالنجر یں جالیا۔ مندا ہے چھینیس بزار سوار اور مہنیتالیس بزار پہا دے اور حمیر سوجالیس علی ہاتھی کے س مقا بله پراوش كميارسلطان كے ميراه يهت بى تقورى مى فوت بنى جواس دومنزل اور سرمنزل يلغارين ببلكل سائفة ومصلى متنى نهزاك مقابل سلطاني كشكر فيمدزن مواا ورسلطان فخ ایک ا دسینے شیلے پریٹر میکرنندا سے امشکر کو دیکھا توائس کی کثرت دشوکت دیکھ کواس قدر

آ يَنِهُ حَبِيتُ مَا

دورددراز مقام پراتنی تخوری نوج کے ساتھ آئے سے پہان ہوا اور خدائے تعاسلے دعا انگی۔اس مفدون آخر ہو ہے کی دج سے لاائی نہیں چھٹی ۔ رات کو لٹ کوسے نجمہ زن ہو کر ان کہا ہے دل پراس تدرخوف طاری ہوا کرہ ا پناتا مہالا دبیں چھٹی کے بست بسلے ہی فرار ہوگیا ہے سلطان ہے جب نمالا اس کے دبیر کر اور ابنی جان بچا کر میں تا ہوئے سے پہلے ہی فرار ہوگیا ہے سلطان ہے جب نمالا اس کے نکر کو بھائے ہوئے دکھیا تواول کین کا ہوں کی دیکھ بھال اور جا پی پرتال کو فکم دیا کہ کہیں ہندووں نے کوئی جنگی چال تو نہیں چلی رجب راج کے بھال جا کا کا مندووں نے کوئی جنگی چال تو نہیں چلی رجب راج کے بھال ما سے کی لھائت کا بین نوج کو تواقب کرسے اور مالی غینمت حاصل کرسے کی لھائت دی۔ بھوڑی دور تک نمالا تعا قب ہوا اور اس تعا قب میں پافتوا تی جنگی ہاتھی سلطانی فرج سے ناما مان اور خوانہ جو نندا قوزہ سے لا بھتا وی سلطان کے قبعنہ میں آیا گر نما تیز رفتاری سے جان بچا کوئل گیا اور سلطان سے رسیس ساسا مان اور خوانہ جو نندا قوزہ سے فرائی کی جانب سب ملطان کے قبعنہ میں آیا گر نما تیز رفتاری سے جان بچا کوئل گیا اور سلطان سے رسیس ساسا می خوال کی تعالی میں ہوا کوئی گیا ہو سلطان سے خوالی کا کوئی کی جانب سب ملطان کے قبعنہ میں کوئی کوئی ہو گیا تھا۔

بہنجاب کا حکومت اسلامی مرش کو اس قابل ہی نہ رکھا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی رسالھان سے اردہ کیا کہ بخاب کو جہال فائی کی حرکات نا شاک ہے۔ گرسلھان کو قریم اسلامیہ ہیں شامل کر لیا جائے کوئی رعا بہت مری رکھی جائے۔ گرسلھان کو قریم الادسال بک سوات اور دہ نیر کی طرف معروف ومتوج رہا بھا ۔ گرسلھان کو قریم الادس سلھان سے بخاب والاہور کا تعدیم بھی المان کا تاب مقاومت نہ اور کو الاہور سے اجمیری جانب فرارہ ایک تھا کہ اس کا دائی ہاں کا داجہ بہت ہی سلھان کا صلتہ بگوش بن چکا تھا ۔ سلھان سے الاہور میں وافل ہو کر تیا ہم بہانی جانب فران کا ملاح میں خال ہور کی اور فور کر کے اپنے نام کا سکہ خطبہ جاری کیا اور اس وقت سے بخوا ب سلطان کا صلتہ بھا تھا ۔ یہ کام سلطان اب سے بہت بہلے اور اس وقت سے بخوا ب سلطان کے قدی خطران خاندان کو کروم ومتا صل کر سے اور اس کے قدی خطران خاندان کو کروم ومتا صل کر سے اس سے بار بارخطا تیں دکھوکر بار بار معا نی دی اور عفو و درگذر سے کام میں اسلی مورد سے کام کھود کی مثالی دو ہمری قوموں کی تاریخ میں سرگروستیا ب نہیں ہو سکتیں گرچوت ہے کہ محدود کی مثالی اور فواکو کا خطا ب دیا جاتا ہے محدود لا ہور میں اپنے عزید خلام الم اور فواکو کا خطا ب دیا جاتا ہے محدود لا ہور میں اپنے عزید خلام الم اور فواکو کا خطا ب دیا جاتا ہے محدود لا ہور میں اپنے عزید خلام الم آذر کو بخواب کا صیعا آ

آئ تختیقت نا ۲۳۴

بناکرغزنی کی جانب میلاگیا - بنجا ب سے اس پہلے مسلمان گورنز کی رج کشمیری النسل تھا) تبرلا ہورکی کنک منٹری کے متصل آج کا موجود ہے۔

والى كالنجركي لطاعت مركونى كے لئے غزن سے كوئ كيا- رائے ين كوا ليار كے راج سے محمود کے لٹ کرکورد کا اورمنا بلر برمستند موالیکن اس کو بہت جلد معلوم ہوگیا کمحمود كى اللا عت ہى موجب ولاح وببود ہے جنائيدائ نے پنتيس التى سلطان كى خدمت میں بطور ندرانه میں کرا مان طلب کی اورآ بندہ مطبع ومنقا و رہنے کا وعدہ کیا گوا لیا رسے سلطان كالنبركي طرف روانه بهاركا لنجركاراجه نندا قلعه بنديوييمًا وسلطان سن قلعه كامحاصره کیا چندروزسک بعدرا جسبے عاجز ہوکر تبعدراج سنے عاجز بہوکر درنوا سست بھیمی کٹین سو ہاتھی محدست بطور ندراد فمول فراكرميري حان منى اورتاج بختى فرائى جاست سلطان محمدكميى کی کی در خواست مسلح پا قراراً طاعت کوردنهیں فرماتا تھا چنا نخچاک سے راجہ کی ہدد بھات منظور کرلی . راجدے تین سو ماتھی فالی بلا مہا واول کے علعدے وروازے سے باہرنکا ل ويق سلطان سن ا پيغ سب اميول كومكم وياكه أن كوكيولوچنا نجيسلطانى بها درول سف بلانوف وخطران بالمنيون كوقا بويس كربهاا مدقلعه وأسعهم اوبرست تما شا ديكم رسي تعصم مودى سيابيون کی چا کب دستی دستعدی دکیر کرچران رمسگته را نظر دن دا جد سانسلطان ممودکی مرح پیس ا یک تعییده کلم کرمیجاسلطان سن پیقسیده اچنےان ہماہیوں کوچ ہندی زبان مبا شقستھے وکھٹا ادر مندی زبان کے شکم انشا ہروازوں سند ننداکی شاعری کامرتبہ دریا نست کیا۔ان لوگوں سے سلطان کوقصیده کاتر جمله مشنایا اور نندای شاعری کی تعریف کی سلطان ساخرش موکراس رميه تعيدسے ملے بى بندرہ قلے رياست كالنجر بى اپنى طرف سے شامل كے راح نشا ے اس گراں سنگ انعام سے منتخر ہوکر بہت سے نمیتی تحا تعث ادر نذراسے سلطان کی حدیث یں بھیجے بہان دائے مکستاہے کہ

سرام نندا شعر بندی بعبارت متین واستعا دانت دکمین که لبند بده شعرفهان خردگزیم، دگزیده مخن دان وانشس آیس بوده با شد در مده سلطان لاشستد ارسال دا شدند زباندانان مندم خمون آل را بعرض رسانیدندسلطان مسرت اند درگششد پختیین نمود و بجلد دست آل نشور حکومیت پانثروه قلوم نیم کالنجسو Y WA SICHERY

الماع المحقد ولي ومعدة والمواج الماعظ المام المعالم المعالم ورس يق أي بير مري ما دال مرز لا بني ويسلطال بيدك بغراق مراده مي ا اس كه بعد ماطان محمود كويتما ب ك من أن طكول بين أما كل من من من أن أن أن الله الله الله الله الله الله الله ال اور رويد من المنيشد علا الماسمود كالمن دفرال بروار اور تبدروه وارح والتعروك به المامير اس قدرا عما وتفاكرد وبرز رايا بايد بهايي بين عب مح فيرا بارا شما أي غياسان برايا والله بي شروع اليا توجه وورية المحتوق التعلم يم وين المرتيل كو أرفت الريح انها مع باس كالتجريس . يهيع ديا كداس كوابينه فله رين نظر بندر كهورا سائيل بن سلوق سات برس تك كالمخبرك فلسه یں آغار بندر ہا اور سائے ہے ہی سلطان محمد دکی مفات سے بعدسلطان معود بن محمود کے عکم سے رہا ہوکر عربی اور وہاں ، سے اسیف تعبیلہ میں گیا یہ وہی اسرئیل بن لبحوق سے حس کی اولالويس ساتري، مدى جبري . يراخرتك النسائ كويك كى حكومت وسلطندى ربى اور اً ن سے مانشین سلامین عنرا نبیر مدستے - ایک مسلمان اور زیر و ست مبلی تی سروار کاکا نغر سے تلعدين فيبدر كمنا دليل اس بات كيه يذكر مهد دكوكا تخرك راحبك فرمال برواري بربوراليوا ا عناد تعا ادر كالنجر كاراه. د عرف محمود كله إش كميشي كانجى فرال پذير را رص سال اسل نیل، ن سنبوت کوگرفتار کرین کا مخبر میں نا یہ رہنے سے سے بھیجاً ہیں اسی سال مادرا رالنہر ے؛ حاکم الی بھین کوہی گرفتا رکہ ہے اس تھور ہ*ں ہیجا گیا تھا چنا بچہ علی تگین ہ*حالیت تعہد كالخرجي ين ورن بوار احدون عن بيمندي وزيراعظم مجي اسي قلعديس ضدكيا كيا حقار ابيدا معليم بهاز بهزئ سلطا نعمه وسن كالنجركوكالاياني بناركها تعار

سومنی است بیر محلیه پاس نور پنجی که شهرا و مهابن اور تحانیر کے برمنوں نے اپنے دوس مرکز سومنی است بیر محلیه پاس نور پنجی که شهرا و مهابن اور تحانیر کے برمنوں نے اپنے دوس مرکز سومنات د کھک گجرات، ہیں جا کر بنا ہ ئی ہے اور گجرات کے راجہ کی سرمینئی ہیں انواع واقعام کی نورید ویے والی باتیں شاقع کر رہت ہیں نیز سندمد وفادس و گجرات کے بقیت المسیف تواسطه بھی اسی حکمہ نوانی موسے خطوکتابت المسیف تواسطه بھی اسی حکمہ نوانی موری سے پہلے ہندوستان کی کمئی و فرای تا پی شردے کر حمد محمود دی سے پہلے ہندوستان کی کمئی و فرای تا پی تا بی نہیں آتا یمکن ہے کہ اس حکم بہلے سے کوئی معمولی اور فیرشہور مندر ہولیکن وہ کوئی مرکزی بھت خانہ نہ تھا۔ اگر ایسا به تا توجہ بنی سہاے بھی اس کا ذکر کرٹا بعدام الیسا ہوتا توجہ بنی سہاے بھی اس کا ذکر کرٹا بعدام الیسا ہوتا توجہ بنی سہاے بھی اس کا ذکر کرٹا بعدام الیسا ہوتا ہوتھ ہے۔

۲۳۹

کر متھا فیسر کے بیٹ سیم جگہ کی بجا۔ تدسوسنات کو قائم کہا گیا متھا۔ یا بیک سوم جگہ اور سومنات ودان کی متمان کی ایک متواج کی بیٹ ودان کی بنیاد ساختر ہی ۔ انحہ و دخ آن ستان ان اس کی سال دولاں بنول یا بھت خالات یہ ست خالات یہ ست کی جدہ کہ بیا مندر یا بیو بھت کہ بیا مندر یا بیو بھت کہ بیا نہد ست خور دیل اس باست کی جدہ کہ بیا مندروں خور بیا کہ موقع برسوم جگہ اور سومنات دولاں مندروں من کہ سال بیستش ہوتی ہی آئے ہو گئی ہوتا ہے تمام مشرکول میں جا خدے میت کو عام طور بیا فضایت ما مشرکول میں جا خدی ہمت کو عام طور بیا نہ نہیں سوم دجا نہ ہی سوم دجا نہ ہمت کو عام طور بیا تھی ہوتا ہوتی ہیں سومنا ت کی منبہت بیان کی رائے گھتاہے کہ

- «گریندورز بان پینیم کک بُرن را از خاخ کعب برآود ده درآل جاگذارشدنداند»

بریهنوں سے تنام ملک، پس اس اِت کونتہرت دی تھی کہ سومنا سے کا بھٹ تھا نیسرا ویٹھول کے بوں سیرنادائش نخصا کہندائس سے موٹیع دیا کہ ممہود اُن بنوں کو ٹوڑ دسے امداسی سے سومنات سے مرد کی منا لفت میں کوئی کام نہیں کیا المبیکن اب سومنات اکید عظیم نروان بین محمود کا کا مرتبام كردية كاكيونكه وه تمام بتون كابا و نشاه ب اور سندائس كي عباوت كم يعيم مقررا وقات ين علفر ہوتا ہت چونکہ سومنیا شد اِ سکل سندر سے کمن سے گجرات سے جذبی ساحل پروا نع ہو اتھا لبذا جدار بعاية كا معاد قت سمندركا با فالعبى مندرى ولوارون سية كالمكرا ا اورمعى سيلوب فا صلع يرجانا جاتا تعاريو اربحاً ما مددرين جاندي كروش سے قرى جيئے كى مغروة تاريخوں بن پوكله أتلب اس سے مقررہ اوقات میں سندرے إلى كا مندر تك آ تا سندركا مدى كى عبادت كے سالے آنا بران كيا كيا اورشاى بندامده ورورازك رب والول كويبان لالاكراورسندرك اسطسيع برائے عبادت آسے کا تناشا د کھا کرمعتقد نا باگیا ۔ یہ لوگ چونکہ ساحل سندر کے رہنے واسے نه سقة المغدى سن اس نظاره كودكيه كرميت كي مغلست بلاتا مل تسليم كم لى اورا بينه ابن شهرول یں ماکر دوسروں کو بیرحال مصنایا اورسومنات پہنے کی ترغیب دی قالی بند کے لوگوں کا تاقا بندم گیا اد لوگ بردوارے گفتگا کا با ی سے ہے کرسومنات کے بھٹ پرچ صلے سے پینچ گے يناني دام شيديرشا دمستناته بندسك اپني كتلب بي صاف طديراس باست كافرار كياست كربودة الكاكابان سرمنا شدي في حاسك كسيني المناس الدياك كربية كديوه است مرسات ك كة ميان ديكتاك ، كومتال بي ادركة داجاء كا كامكرسين داست بي پارك بي ي عنی کر کیت مختص تهام بند و سنتان دیس موسل سے کی شهرت بوخی اور مومنات کوممو و سے انتقام

لا يُنذ حقيقت ثما

یینے والا الخاہر کرکے اس سازش مروہ بیں جس کو عمود فنا کرچکا تھا از سرن جان والے کی کوش

کی گئی اور سومِنات کی تسبت عجیب جمیب قسم کے عقید ہے تراشے گئے۔ ابوالقاسم فرشتہ کھھتا ہے ۔ مر بھاں سال کرخس و عشروار بجائے ہا شد معرض محدود رسانیدند کہ اہل بنود میں گوئند

کہ ارواح بعد ازمغا رفت ابدان مخدمت سومنا بت می آئند وا و ہر ہیکے دا از ارول بہد سے کہ ارواح بید کہ لاگن می داند موالہ نما ید اما بطولی تنا سخ وہم چنیں معتقد اسے شاں دری سومنا تنا ہے وہم چنیں معتقد اسے شاں دری سومنات کی است کہ حدوج رور یا از برائے عباوت اوست و برا ہمہ می گویکو پوسسومنات اناں بتھا کہ سلطان محدوث کہ است رائیدہ یود حا بیت ایشاں مذکر دولا در یک عنیم زون برکرا بخوا ہد ہلاک، می توان برا نہت ؛

غزالا مرسعود معنفر مناً بعت جیس بگرای یس ولد بومنات ، و درکرسند موسک الحصاب ایک ، روز سلطان سے جہاد سومیات بین پہلوان تشکر د سالاد سا ہو)۔ سے بہردہ
دیا کہ سٹنگوم بیں ہا رہے جہا دکر سے - سے ہود سے یہ بات بنائی کہ سرمنات کی
فظی سے بنان ہندی آفت آئی ورند سومنات سٹ کرشاہ کو تیا ہ کرتا فین کوفاک
سے اہ کرا اس دھ سے ہم کو درم ہود باطل کرنا منظور ہے ہے و منات کو توا و

مردر جيمان

دین لوگوں کا نہال ہے کہ سومنات کا مندر کرش ہے زما درسے قائم نما اوراس کے متعراہ نسانبسروہ ابن کے لوگوں کواس مندر سے قدیمی تعلق بھا کیونکہ یہ لوگ، د،ارکا رگجرایت کی مظممت ہردوار ومتعرابت کی مذہب کے اس مندریں پالنولز جوان لڑ کیاں سومنات کی مشمرت کے سلے الیمی سوجود رہی تھے۔ اس مندریں پالنولز جوان لڑ کییاں سومنات کی بطیال منعین مدونرار مرہن اس مندر کے بجاری سختے جورہ بندن دہیں مصروفی جرس لاا زی منعین مدونرار مرہن اس مندر کے بجاری مقے جورہ بندن دہیں مصروفی جرس لاا زی دہیں ما اس مندر کے بہا ہوگا۔ رہی سومنات سے قدیب بہنا ہوگا۔ یہ بات بھی قابل محاظ ہے کہ جب محدوث لؤی سومنات سے قریب بہنا ہوگا۔ یہ بات بھی قابل محاظ ہے کہ جب محدوث لؤی سومنات سے قریب بہنا ہوگا۔ یہ مندر اور سے بات بھی قابل محاظ ہے کہ جب محدوث لؤی سومنات سے قریب بہنا ہوگا مان کسی مندر اور سے بی بات بھی تا بی منایات کربر وست فوج کو مقابلہ برمستعد پایا ۔ یہ فوج اورجنگی سامان کسی مندر یا عباد سے گاہ کے سے جنولان منہیں ہو سکت تھے۔

سومنات برسط كى وجوه ايدناكانى ديدل اس بات كى سے كر يه كوئى نهايت اېم

أنينه تقبيت نما

سازشی مرکز تھا اوراس سے سلطان ممود غزانی کے حلہ آدر ہو نے کی وجہ بھے میں آ سکتی ہے ۔ ملکم صاحب سے سومنات کے مندر کی انسبت ایک اور بھی نئی بات تکھی ہے وہ تکھتے ہیں کہ

" یہ مندروہ تحصا جس کے پہاری سومنات کے زور و توت پر نیخ کرست عفے اور شالی مندوستان کے باشندوں کی سنم شعاری برکرداری ادر دہاں کے داوتا وس کے ضعف و نالوانی کو و ہاں کی م فتوں ادر معبتوں کا باعث بتاتے کھے "

اگرملكم صاحب كاس بيان كوميح مجمد لياجات توسلطان محمودك اس حله كى ا کے نئی وجہ یہ بھی سمھ میں آئی ہے کہ فودشالی مندوستان کے مندودل ہی مےسلطان عمد کوسومنات پرحله کریے کی ترخیب دی ہوگی اور انتحول ہی سے سومنات کی ننبرت الیسی الیسی حبریں سلطان نکے بہنچائی موں گی کہ وہ حملہ آور ہوسے ہرجمبرر ہوجائے اور شمالی مندسے بتوں کی تحقیر کرے سومنات واسے جو مخروغ ور کرنے اور فوینگیل کے تع وه کفی ا پنے بنت کی بے لبی وبے جارگی و کمید کرسیدھے ہو جائیں ۔ روضت الصف کی روایت کے موانق سلطان محمود اے وہم ماہ شعبان مطاعیم کومد اٹ کرنونی سے كوي كيا اور ١٥ ررمضان طايعت كولتان ببنجا للتان عسلطان مجرات كى طرف ردانه بهوا بیهمله در خبقت سلطان محمود کو گھرات کے راجہ پر کرنا مزدری خفیا۔ سومنات کی حدید شهریت اور سازشی مرکز موسے کا حال سن کرایس سے بہا ب بے جنگی اجتساع کو منتشراورسازشی گرمہ کو ملاک کرنا شروری سمھا بھ تحجرات کے راج کی سربہتی میں مصرد نس کا رکھا۔ممدوسے بیں ہزار اونٹوں پر پان کی مشکیس لادکر ملتان سے کو سے کیسا ده اول المعلواله وانهروواله وادا اسلطنت مجرات بيني ركرات كاراجراس احا كاس علمس مراسمه موكرادر شهر حميدار كسى طرف كو عماك كياممودك أس مشهريس تيام كرا، يا اس کے اوشنے کا مطلق خیال نہیں کیا ملکہ نہردوالدسے سومنات کی طرف روا نہوا سومنا والول كوجى اس ا جانك صلى كى بيل سے اطلاع سرتھى معمودكوفسيل شهركے ينج دیکید کرسٹ مروالوں سے نصیل کے اور سے کہاکہ تھاری موت تم کو بیاں کھیٹے کرلائی ہے یاد رکھو کداب تم بیال سے ، کی کرمرگز نہیں جا سکتا ور سومنات اب تم سب کو منرور

ہلاک کر فوالے گار محمود سے اس سے جواب میں اپنے سواروں کو تیراندازی کا حکم نوا کی مشروع ہوگئی سومنات میں دس منرار سے زیادہ بہا در راجر توں کی فور<sup>نا</sup> اور اب توسن مرك باشندے بھى مسلح ہوكر مقابلے پرمسنعد ہو گئے تھے معمدور ننیس مزارسیا ہی تھے شہر سومنات کے تین طرف سمندرا در ایک سمت خشکی تخم خشکی کی جا نب سے محمودی ک شکر عملہ آور ہوا تھا۔ سلطان سے سب سے بہلاکا م ، کہ ساحل سمندر پرجس قدر کشتیاں دستیا ب ہوسکیں اُن سب پر قبصنہ کر کے اُن ا يك حصة نوح بنهاكر بوعمواً مندوسب ببول برشتل تفاحكم دياكه تم سندركي حا سے شہر کا محاصرہ جاری رکھواور کوئی بحری ا مداوشہروالوں کو نہ پہنچنے وو سلطان کی اصلیط اوراس اولیس کار رواتی سے معلوم ہو تاہدے کہ اس کو صروریہ اندلینہ تضاک والوں کے لئے خلیج فارس اور بحرممان سے واصطه کی امداد بینجے سکتی ہے وریز کسی ریا مست سے ترجمانوں کے دراجہ نوجی ارداد کے آسے کا احتمال ہی مدتھا مومنات سے دودن تک بڑی بہادری اورجان فروشی کے سائندمقا بلہ کیا تیررے دن نہرو کے راجہ رہم داو اور اس افات کے دوسرے راجہ والشلیم نامی سے اپنی نوجوں کونس وا راست کراکے سومنات کے بچائے اور سومنات کی فرج کو ا مداد پہنیا ہے کے سے جالیس ہزار فوج سے حلم کیا ۔ادم محمود سومنات کی فوج سے مصروف پیکا راخ ادُمعر پیچھے سے بدزیر دست فوج اکی اور محمودی کشکردولاں فوجل کے بیج میں گھر یہ ونست بڑانا ذک تھا لیکن ممودی اپنے خداسے بدوطلب کی وعامانگی اور فوت دو معد کرمے ایک مصد کو سومنات کی حانب معروف جنگ رکھا اور دوسرے ان را ما ق كى حلد آور فوج پرخود حلد آور موار شهروا كى على اب بهت د لىرى اور جرا کے ساتھ اوسا سلکے اسکین ممہ وسے تھوڑی ہی دیریس پرم دیواور دالشلیم کی فوت کوشک دے کر بھیگا دیا اس نمخ سے ساتھ ہی سومنات کی فوج سے ہمت ہاردی۔ اور محمود لشكرفعيل شهرير قابض موكرشمهي وافل موا- يا يخ بزار ك قريب راجيوت اطاقي ار مع سطحة با بخ مزار مع قريب سمندرى جانب كشتيون بن سوار بو بوكر عما الا اورم سسيا ايول سن جو پيل سدكشتيول يس سوار عفان كوغ ق كيا.

سومنات كى في كربعد در المراد المرادينا صرورى سجها الميكن وه ببلط در المرادينا صرورى سجها الميكن وه ببلط ہی منہرو والہ سے تمام خزانہ اور زروجواہرے کرساحل گجرات کے توبیب جزیرہ میں خلا گیا تھا ممرد نے اس جزیرہ بن پنج کرائس کومحصور کیاوہ وہاں سے بھیس بدل کرادر گئیب كرنكل بهما كا ورابني حان بجاكر في كيا - مكراس كا مال واسباب سب ممود كے فبض میں آیا اس کے بعد مود نے نہرووالہ میں اکر نمام کیا اور ملک مجرات کو نسادی اور شر ا نگیزه ده سے پاک کیا بھے محمود نے سومنات کے لوگوں کو کمااکرکہا کریم کس کواپنا حاکم بنانا بجاست ہو ۔ انفول نے آپنے مندر کے ایک پیاری کا نام لیا جوراج والشلیم ابھائی تھا اُس نے دالشلیم سے خوف ظامر کیا محمود نے حملہ کرکے دانشلیم کو گرفتا رکر لیا اور داشلیم کے بھائی کو گھرات اومومنا ت کافراں روابناکردابشلیم کو اسنے ہمراہ خزنی سے گیا جب ووسرے سال وانشلیم کے بھائی کا انتقال ہوگیا تواس کے وانشلیم کو گجرات وسومنات می حکومت پر ما مورکرے غزنی سے روانہ کیا-اس حلم سومنات میں محمود کے درصائی سال صرف سوئے اور وہ حالا میں عزنی والیس پہنیا ۔اسی علے میں واپس جاتے ہوئے اُس نے اجمیر كراح كى مجى كوشما لى كى اوراس سے اقرار اطاعت كراور قريمًا شام راجوتا شكو اينى حكومت مين شامل كريد غزن ببنجا بنجاب ملتان سنده اوركجرات ك صوب برا و راست غزای کی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے کا لنجر کک کے راج محمود کے پاس خسسران بهين اورائس كى فرمال بردارى كوموجب بخرجا نتے تھے معمودسے سومنات بس واخل موكر سومنات کی مورت کوضرور توال امیکن شہرے باشندں کا ممل مام نہیں کرایا - ملکہ گھرات والول کے ساتھ بے حدر عایت ومجست کے ساتھ پٹی آیا۔ تامیخ فرشتہ میں مکمعاہد کم سلطان محمود كجرات بى مستقل سكونت اختبار كرسك اور نهرووا لركو ابنا دارالسلطنت بناسك پرآمادہ تفا گراش سے وزیروں اور مرواروں سے اس رائے کی مخالفت کی اوراکس کو غزنی نے گئے ۔ فالبًا محمود كحيرات بس اس سے رمبًا چا بتا ہوگا كديم إلى رسف سے قرامط، بحرین کا بخربی استیعیال بوسکتا تھا۔سلطان محودکی ساری عرقطِ مطرکی بیخ کئی میں صرفیہ ہوئی رچنانچ کجرات سے غزنی پنچ کرسلطان کومعلوم ہواکرے پس توامطہ نے اورہ ضاو فراہم کر دیا ہے ساتھ ہی صورت طوس کے عالم کی موض واشت پنجی کہ اس طرف قرکما لاق کاخت

المنيئة خقيقت نما

آب کے آتے بغیرفرونہ ہوگا چنا نچہاول سلطان طوس کی طرف گبا و ہاں سے فارغ موکر ہے پہنچا اور فرامطہ کی بیخ کنی کی طبقات اکبری بیں کلھاہے کہ

"امیرطوس بعداز جنگهائے عظیم لهلطان لاشت که تدارک فساد بجر آنکم سلطان بنات نواش حرکت فراید ممکن بنست رسلطان بنات نویش توجه نموده استیصال ترکمانال ممود از انجا برے رفتہ خزائن و دفائن رسے کرحکام آنجا بسالهائے دراز اندوخت بودند بے محنت وشقت بدست آوردوا زباطل مذہبان و قرامطہ آنجا بسبار بودند ہرکہ ثابت شدیقتل رسید واین والیت، رسے واصفهان را با میرمسودوادہ نود بغزی مراجعت منود "

سلطان محمود کی وفات این داش اور کسید کا حال جوات اسلطان محمود در اسلطان محمود کی مسلطان محمود کی منام نوج کشیدل کا حال جوات اسلطان محمود کی منان پرکیس اوپردکر بوج کا ہے۔ اب سرا پائی مخص خود ہی غور کرے سلطان محمود کی مسلمان محمود کی مسلمان محمود کی اس کی لوٹ بارا ورظلم دستم کے افسائے کیا تعیقت سکھتے ہیں۔ بیس اس وقت سلطان محمود غرافزی کی علم دوستی علم بروری منصف مزاجی رعیت از ازی کی نثان وار روایتیں بھی نقل نہیں کرتا ہوں جوتار پخول کے مناف ساحب کا بہ تول اور فران رواق کے ساحب کا بہ تول اور سلم سنانا جا بہا بول ک

" ببانا بت نيس بوتاكه أسسة السلطان محدد الي مندوكو بهي مسلمان

بنايا سويا

كهدريى مورغ أكركمتاب ك

مسوائے لوائی کے اس مے کسی سندو کوفتل نہیں کیا ا

اس باب کے ضم کرنے سے پہلے ہم کوسلطان محمد وغزاؤی کی اولا و اور اُس سے ہندو کا بھی مجمل طور پر کھیے بیان کردینا چا ہتے تاکہ ہمار سے ہندو وسندن میں سنالوں کی حلد آوری کی کیفیت کے سمجھنے کی استعماد پردا ہو سکے۔

ملطنت غزنى كامندولشكر المياسعود اصفهان بين اور دوسرابيا محدكركان يتفا

أنينه تحيقت نا

اورسلطان محمود کی اولاد زیاده اکل سخے آن کو محمد بن محمود کی تخت شین ہوا۔ امرائے سلطنت معود بن محمود کی جانب رہے رپیاسویں روز امیر ایا زیے جولا ہورسے غزنی آیا ہوا تھا دو سرے شاہی غلاموں کواپنا ہم خیال بناکر اور سب سے تحمیں نے کرایک دوسرے امیرالوالحس علی بن عبد الله معرو نس برعلی دایہ کو بھی اپنا شریک کاربنایا اور دولال امیراینی اپنی جمعیت نے کر اور شاہی طویلہ سے فریر دستی گھوڑوں پر چڑھ کر امیر صعود کی طرف روانہ ہوئے سلطان محمد بن محمود کو جب یہ حال معنوم ہوا تو اس سے سوندیرائے ہند و سرواد کوان دولال امیروں کے تعاقب یں روانہ کیا۔ طبقات اکبری کے الفاظ ہہ ہیں۔

"امیر محد موند برائ بهندورا بالشکر بسیار برتعاقب ایشال فرستاه چول موندیراً وجمع کثیران بهندوال کشت شدندوا زغلا مان نیز جمع کثیر ببتنل آمده سر بائے ایشال رانزد امیر محد فرستنا دندوایاز دملی داید بم چنال با تفاق غلامال رتبعیل مهرفتند تا بامیر مسعود ورنیشا پور رسیدند "

سلطان سعود امیر سود نظر بند کرد نا برحملہ کرے امیر محد کو گرفتار کرے اندھاکالیا اور ایک قلعہ یں مجوس ونظر بند کردیا اور تختِ سلطنت پر جہاں کرے ہند دوں ک سب پسالادی موندیر اے کی حگر نا تخت نامی ہندو کو عطاکی یشت ہے میں کیج و مکران کا صوبہ برا ہوراست سلطنت موندیر اے کی حگر نا تخت نامی ہندو کو عطاکی یشت ہے میں کیج و مکران کا صوبہ برا ہوراست سلطنت موندی نی میں شامل ہوا اور سلطان معمود نے نام کا سکہ وضعہ وال جاری ہواسلطان محمود فرندی سے اپنی وفات سے پہلے احدین حن بیمندی کو معزول کرے کا لخرے تعلعہ یں تید کروہا تحاال اس کی حگر احدین حین بن میکا تیل کو اپنا وزیر بنا یا تھا جوسلطان محمود کی وفات تک وزارت کے محمود پر امورد ہا سلطان محمود کی وفات تک وزارت کے محمود پر امورد ہا سلطان محمود کی تخت فیشینی کے بود احدین صین بن میکا ئیل جج کے لئے مصر کھو ایا اور نو ب فاطر مدارات بحالا کو اپنی طرف مائل کیا ۔ احدین صن سے حبیدی فران والی محمود کی بود احدین صن سے حبیدی فران والی بیا میں اسلامی محمود کی بود احدین صن سے حبیدی فران والی بیاں اس کی بیست کی اور سلطان معود کو معلوم ہوائی کی بیست کی اور سلطانت نوزی کے فلاف اشاعتی مقعد کو پورا کرنے کے ارادے سے واپس آیا کی بیست کی اور سلطان معود کو معلوم ہوائی کیا بیاں اس کے پر تر واسطال سے پاس آئے گا۔ یہ حال سلطان معود کو معلوم ہوائی بیاں اس کے پر تر احدین سے بیاس آئے گا۔ یہ حال سلطان معود کو معلوم ہوائی

ن بلاتا مل سلم المدين عن ميكاتيل كو بلخ يس بها من وحكم مار موالا اس سال ا حدبن حسن يمندى سے وفات بائى اوراسى سال سلطنت غربى كاسپر سالاراعظم التونتا ش جوبرا تخبر بر کارشخص تھا نوت ہوا پھلا مھ میں سلطان سعود نے تعلمہ مسرتی پرا ہملہ کیا۔ یہ تلعه کمشمیرے کسی درہ میں واقع تھا بہاں حملہ کرسنے کی بہ وجہ ہوئی تھی کہ مجھے مسلمان سوداگر اس طرنگ آتے ستھے تلعہ والوں ہے ان سوداگروں کو پکڑکران کا تمام مال واسبا ب جھین لیا اوراك كوفلعه بي قيدكرديا - يرخبرس كرسلطان مسعود عن قلعهستى برحله كيا اور قلعوال کوسزا دے کرسوداگروں کو آزاد کرایا آدران کے اموال اُن کو واپس دلائے یہ سلطان مسود بن محرودكا مندوستنان بربهلا حلد تقا سلطان محمودكا غلام الآز بنجاب كى حكومت عبدا لتر فرانگین یا قاضی شیراز کے سپرد کرے غزنی چلاگیا تفا اور ایاز کی کی کوسشش ویا مروی سے سلطان مسودكوتخت لما تفاركهذا سلطان مسودسة ابازكوا پني مصاحبت بس ركه لياكفار اب سلام میں سلطان مسعود کو ہندوسنان آنا پڑا تواس سے بنجاب سے صوبے كى مكوست كا يستقل انتظام كياكه احدنيالتكين كو مندوستنان كاسب سالاربنايا اور فاضی شیرازکوسندوستان کے عہدا تصابر امور رکھا ۔ائس ران بی ماک کے انتظام کا به قا عده تفا كركسى لمك ياصوب كا ايك سبه سالار بوتا تقاحب كاكام فتوحات حاصل كرنه فوج پرا قتدارتائم رکھنا اور مانخت رئيسوں سے خراج وصول كرتا تھا ۔ دوسر إبراانسير قاضى بوتا تقيا قاضى تمام مالى اور اندرونى انتظام كانومته واربوتا كفا وسلطان مسعود حب احد نیا تنگین کو مهدوستان کا سپه سالارمقرر کیا تو قاضی شیرازید جو لا موریس تب رضی مند وستان كى حينييت سے مقيم عقا احد نيا تعكين كى سپيسللارى كو نابسندكىيا ـ احدنيالتگين سلطان محدود غراندی کے زمانے بیل سلطنت کے نہا بت اہم اور ومددارا نہ محمد ول بر مامور ره بيكا عقا يسلطان محمود كابرًا مزاع دال ادرسلطان أس پربيات مدهبران عمار احدنيا ستكيناني نوج مد کرلا ہورسے مشرق کی جانب روانہ ہوا اور کا افجر تک کے تمام راجا ق سے مفرہ خلت وصول کرتا ہوا چلا گیا ۔راستہیں وہ بنارس بھی گیا اوروہاں کے راجہ کومطیع بنا کرخراج وصول کیا جو چھوٹے واج اور کھاکر ایسے رہ کے سکے کہ اُن پر نہ سلطان محمود غرنوی سے حکّہ کیا تھا ہ کوئی ا قرار فرال برواری اُن سے لیا گیا تھا اُن کوا حدنیا تنگین سے ا قرار اطاعت ادرخواج گذاری پرمجبور کیا ادراس طرح شالی مندین صوب، بهار یک سلطنت غزتی کی با قاعدہ شہنشا ہی اورسیا دت قائم ہوگئی سرایک چھوٹے بڑے راجینے فرائ گذاری اور سلطنت غربیٰ کی فرال بر داری اینا فراض مجھا ۔ قاضی شیرانیے احد نیا لٹگین کی غیسہ عاضری میں اس کی شکا تیب لکھ لکھ کرسلطان مسعود کے پاس تجیبی شروع کیں اس سے سلطان كولكها كرميرے خاص مخاص معتداحد نيالتكين كے ہمراہ بيں أنفول ي مجد كولكها ہے کہ احد نیالتنگین بغاوت اوراپنی خودمختا ری ہے اعلان کی نیاری کرر ہاہے اس قیم کے شکا یتی خطوط فاصی شیرازی سلطان کے پاس بیس کے قریب روا نہ کئے ۔ ہرخط پیں سلطان کو احمد نیا نتگین کی بغاوت اورعزم فاسد کا یقین ولایا جاتا نفا ۔اور احد نیا تنگین کے خطوط کھا کروں سے خراج وصول موسے اور شاہی فزانے کی حالت درست ہوسے کی خوشخری پرشتل برا ہ داست پہنچ رہے تنے ۔سلطان مسعد دجیران تھاکہ ایک طرنب احد نیا لنگین کے خطوط سے خلوص کی نوشبو آتی ہے دو سری طرف قاضی کے خطوط سے ش کی بغاوت وسکشی کی تیاریوں کا حال ظاہر ہوتاہے۔ آخر احدنیا لتگین اضلاع مشرق سے فارغ بوكر للهورواليس ابا توقاضى شيرازي امس كولا بوريس واخل مرسيدويا اورسلط ن کو ککھما کہ وہ لا ہور پر 'فالہض ہوکراپنی خود مختا ری کا اعلان کرسنے والا ہے۔سلطان مسعو و یے تغتیش احوال اور صرور منت ہوتو احد نیالعگین کے گرفتار کریلینے کے لئے نا کھے نامی سیسالار کو مامورکیا که اپنی مندو فوج مے کرجا و - اتھ نے پنجا ب آتے ہی فاضی شرراز کی باتوں میں المراحدنيالتكين برحمله كرديا احدنيالتكين كومجررًا مقا بلكرنا براراس الااتي مين ناته مارا گیارنا تھ کے اردے جانے کا حال سن کرسلطان مسعود کوا حدثیا لٹکین کے باغی ہوسنے یں کوئی شبہ ندر المگرد وسرے تمام سروار احد نیا تنگین کوبے گنا ہ جاننے اور فاضی شیراز کی شرارتوں سے وا تف محصے مگر سلطان کے خوف سے مجھ نہیں کہ سکتے تھے رسلطان مسود باغ صد نبراره میں فردکش تھا تمام سرواروں ،سب پرسالا روں ،ا میرون، وزیروں ا ورمصاحبوں كوملاكر مجلس مشورت منعقدكي اوركهاكه بثاة احدنيا لتكيين كي نقف سيكس طرح مجات حاصل کی جائے۔ان ایام میں ذریراعظم ختلان وطخا رسنتان کی طرف گیا ہوا متصار سَب پرسالار اعظم موجود تفاأس ي كهاكهم كوحكم ويبح من لامور ماكرسب بندولسيت كردون كالم سلطان سينا کہا کرتھ کوخواسان کی طرف بھیلنے کی سخت حزورت ہے اگر ہیں خودائس طرف گیرا تب ہمی تجہ کو میرے ہماہ چلنا ضروری ہے۔ سیلیارسے کہا کہ اس مجلس میں اور بھی بہت سے سروار

آ تيزيشيقت نا

موجود ہیں جس کوآپ حکم ویں کے وہ تعمیل کرے گا چونکہ تمام مروارا حد نیا تنگین کی بے گناہی اور قاضی کی شرارت سے واقف نے اس سے سب بہی چا ہے تھے کہ سپ سالاراعظم الله وزیراعظم جائے اور وہاں پنچ کراصلیت بینی قاضی کی شرارت سے سلطان کوآگاہ کرے۔ احمد نیا لتگین پر چ نکہ بنا دعہ کا الزام لگ چ کا مشا اس سے اس کی مفارش کرنا اب کوئی آسان کام نہ نفا فرور سپ سالاراعظم بھی یا وجود واقف ہوئے کہ اس وقت سلطان سے کہ اس کہ سکا مفاا وراسی سے وہ فود لا ہور جانا چا ہتا تھا۔ نوض اس مسئلہ کی پیچیدگ سے تمام سروار انجی فاموش اور سلطان تا حکم کے منظر سے کہ بیکا یک ملک نای ہندو سے آگے برطور کرعض کیا گہ ہیں الم مور جائے اور ضدمت انجام و بینے کے لئے تیار ہوں اور چونکہ میں بیندور ستانی ہوں اس لئے ہندور ستان کے گرم موسم کی ختی بھی باسانی بروا شت کرسکول کار بیاجہ محدوسپرو فراتی جا وے ۔ سلطان مسعود الک کی اس پیش قدی اور جرآت سے ہندور ستان کی جانب روانہ کیا۔ ملک سے ہندور ستان آکرا حمد بیا تشکین کوئی کیا گار سے ہندور ستان کی جانب روانہ کیا۔ ملک سے ہندور ستان آکرا حمد بیات کی خوش کوالور اس کومندور ستان کی جانب روانہ کیا۔ ملک سے ہندور ستان آکرا حمد بیات کی وروز سیس وائی بینچ کومور و سیسین و آفرین ہوا۔ یواقعہ بیا تشکین کوئی کیا ہوں کیا ہیں بینچ کومور و سیسین و آفرین ہوا۔ یوا تیوا دیا ہوا۔ یواقعہ بین وقدع نہیں ہوا۔ یواقعہ بین وقدع نہیں ہوا۔ یواقعہ بین کی اس بینی کار میں بینچ کومور و کھیں وائی بیات کی اس بین کی میں ہوا۔ یواقعہ بین وقدع نہیں ہوا۔ یواقعہ بین میں وقدع نہیں ہوا۔

قلعہ بالشی کی فتح اور الجرب ہو کا مک ہندوستان سے بقام سروسلطان کی فدیت اللہ بالشی کی فتح اسلامی کے بیٹے اور وض کیا کہ ہندوستان میں ایک قلعہ بالنی کا ایسا باقی رہ گیا ہے جہاں ابھی تک اسلامی ک شکر کا قدم نہیں پہنچا اور ہندوستان میں اس کی بست شہرت ہے کہ مسلمان اس فلعہ برتوا ہو نہیں پاسکیں گے ملطان مسعود جاتما تھا کہ اس مقرائر پیدا ہوسکتا ہے اوراسی مفرائر سے محفوظ رہنے کے لئے مسلمان معمود کو ہو منات پر حملہ کرنا پڑا تھا ہے وہ زیان تھا کہ سلمان مسعود سلمان مسعود سلمان معمود کو ہو منات پر حملہ کرنا پڑا تھا ہے وہ زیان تھا کہ سلمان مسعود سے فول رہ مسلمان معمود کو در بار منعقد مور کی اور اور النہ و فوار اور کہ مسلمان مسعود سے در بار منعقد کی اور اور کا ن ور بار سے مخاطب ہو کہ کہا کہ میں ہندوستان میں تلعہ بالنی کو ضرور نتے کہا اور ان کا گری اور سے بہنے کی عود رہ سے مرحود کی طرف میں بندوستان کی طرف میں بند و سیان کی طرف میانا ہوں و وزیر اعظم و فیرو کی جانب سے سالار کو بھیجتا ہوں اور خو ہندوستان کی طرف میانا ہوں و وزیر اعظم کی جانب سے سالار کو بھیجتا ہوں اور خو و ہندوستان کی طرف میانا ہوں و وزیر اعظم

میری طبه اس ملک میں رہے گا۔ باد شاہ کی ربان سے یہ الفاظشن کرتمام اہلِ در بارسے اس رائے کی مخالفت کی اورمؤد ان عرض کباکہ بالنی کا قلد نوکوئی معمولی سرواربیاں سے جاکراورلا ہدرکی فرج کو ہمراہ ہے کر نتے کرسکتا ہے لیکن سلطان کے مروکی ما نٹ جانے کی اس وقت سخت حزورت سے ور نداندلینیہ ہے کہ نزکمانان سلجوتی تمام ملک پرجھا ما بیں گے اور مجير تدارك محال بوگا-سلطان سے كہا جائے كچد بويس قلعہ إننى كى نتح يس اب وريك نائبين با بترا - سلطان کو بیندا ورتسر د کمیه کرسب فاموش برگے نیکن دربارے مکل کرسب سے سلطان کی رائے کو ہلاکت آ فرس بتایا - ۲۷ر والحبر سلایج میں کوسلطان مسعود عزنی سے کا بل کی جانب روا نہ ہوا یکم محرم کو کابل سے چلا اور ۲۵ رمحرم طبیعیم کو دریائے جہلم کے کنا رے و بنار گوند کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا بہاں بھار ہوکرچدہ روزمقیم رہا۔ شراب سے توب کی۔ تام شراب دریائے جہلم میں بھیکوا دی، شراب سے تمام برتن تر دادیتے راہمی اسی جگر مقم تفاككشميرك راحدك مرك كى خبرتنجي - ١٤ رصفر سلاكمة مروز ستشنبه دريات جبلم كوعبور كيا اورچارشنيه ورربيج الاول كو فلعه إلني مرسامن بني كفسيل فلعدك ينج نيام كيا-تلعد كامحامره كرك الداتى شروع كى - بار ربيع الاول المستمية كوبزور تمشير فلعدبر فبعنه كيا-١١٨رد سي الاول المسام كوم الني سے روان بوكر فلعد سونى بت فق كيا كيرلاً بوريس اليف بیٹے محبدہ کو حچھوٹر کر ایاز کہ اس کے ہمرا ہ بطورا "الیق مفرر کیا ۔ادرشروع جما دی الا وال یں غزنی ہیجے گیا۔

مرکش اسلطان کی اس غیرطامزی میں ترکما لاں خیرت ) سے مکس ورکطان معود اس مصیبت کا کوئی تدارک کی شکست اسلطان معود سے مذہور کا ۔ ساتھ میرس بیابان

سرخس کے اندر بلی قبول سے سلطان کی الوائی مرتی ۔ اس الوائی میں بالنو ہندہ مجی سلطان کے ہمراہ موجود سنے سلح قبول کے منفا بلہ میں سلطان مسعود کوید الیی شکست ہوئی کہ پھر اس سے ہمت باردی ۔ غزنی پنج کرائس سے نام اموال وخزائن فراہم کے اور سب کو اور نول پر بار کرے ہندوستان کی جانب روانہ کیا ۔ سرواروں اور امیروں سے ہرچیند روکا لیکن سلطان مسعود نہ مانا غزنی سے تین نزاراونٹ حرف سوسے جاندی اور جو امرات کے خزان لی سے لدے ہوئے ہے کر ہندوستان کی جانب اس ارادے سے چلاکہ الا مورکو

آئين خيقت نا

دارالسلطنت قرار دے کراور مہندوستان میں نوئے مرتب کرے سلجو تھوں کا مقا لمہ کروں گا۔ اس کا بٹیا محدد و مہند وستان میں بہلے ہی سے تھا تمام خزانہ ہندولشکر کی بگرانی میں سے تھا تمام خزانہ ہندوستان آیا۔

عزنی سے چلتے وقت اپنے بھائی محد کو بھی جو اندھا ہوتے کی غداری کے بعد تدینا ندیں تھا اپنے ہمراہ لے ایا تھا۔ دریائے جہم کے کنا رے پنج کر ہندوات کرنے بغاوت اختیار کرکے نمام خزا داوٹ ایا اس وقست سلطان مسعود كواپني غلطي كااحساس موا مكراب كيا بوسكتا تحالاس مندوث كريد بيرجالاكي کی کرسلطان مسعودکو فورًا گرفتارکر کے امس کے بھائی محدکو جو تعبیہ بیں تھا۔ آ زاد کر دیا۔ اور اس کو زبروستی تخت نشین کرکے مسود کو اُس کے سامنے بطور مجرم پیش کیا- محدسے سسودكو تبيدكيا ماورمحد كمييت احدائ اپنه إبكى اجازت كے بغيرا پنے چا مستود كو تبدخانے میں قبل کر دیا۔اس عگر براشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ سلطان ممود غزلزی سے اس منے بہت نانوش ہیں کہ وہ سندوستان سے سونا اور داندی وغیرہ و ث كر غربن كي الخصا أن كونوش بونا چاستي كرسلطان محمود كابيثيا مسعود غزنوي سلطنت غزن كاتمام فنا دحس ميں سندور تان كى لوط كے علاوہ خواسان و مادا والنبروفيرہ كے صوبوں کا خواج تھی شامل تھا سب کاسب ہندوستان والیں ہے آیا اور دریائے جہلم کے کنا رے ہندول کی ہے وہ سب کا سب در مطری در مطری کرے اوٹ ایا ۔ بینی بوسونا واند کی سندوستان سه گیا تها وه معرسود مندوستان می واپس آگیا غزنی س کچه نهیس را --سلطان مسعود کے قتل کا حال سسن کرمووو و بلخ سے عزبی کپہنیا اور خزا نہ کو بالکل خالی بایا -ملطان مسودیے بہاں تک مبالغہ سے کام لیا تھاکہ سرکاری عمارتوں سے تبیتی پروسے سك بهي أمر واكرابينه مهراه مع مع تص اوركوني قبتي چيزغزني يرمنيس چهورى تقى عزني سے مودود اپکاانتقام کینے کی غوض سے روانہ ہواا دھرسے سلطان محد بھی مقابلے ہر ستعد بوگيا - معدا ورائس كا بنيا احد لرائي بي ماسكة وللموريس معبدو اورا بازيد سے فابض ومتعرف تھے اب مود وسنے لا ہور پر قبعند کرنا جایا توایاز اور محبرو دیے مقاملہ کی تیاری کی اور مودود والیس فرنی جلاگیا ۔ یہ واقعہ سست کہ صری آخر یا سست مدا سے شروع ا إم كاب مستنظم يعرك آطرا إم بين مودودات كرك بود يرحله آدر بوا-ابعى وواذالتكرو

کا مقابلہ نہ ہونے پایا تھا کہ ۹ رہاہ والحجہ سوالی ہو کونہا بت پر اسرار طریقے محبود اپنے فیمہ کے اندر مردہ پایا گیا اوراسی قربی نرائے بیں ایا ربھی نوت ہوگیا۔اس طرح پنجاب کا تمام ملک با سانی مودود کے قبضے بیں آگیا۔سلطان محمود کے زیائے بندوسی سالار کے رائے تھا اور ندیم فاص سمحاجاتا تھا دہ سلطان محمود کے اجازت کے رائے تھا اور ندیم فاص سمحاجاتا تھا دہ سلطان محمود کے اجازت کے رکھیں جا با تھا عالم اور ندیم فاص سمحاجاتا تھا دہ سلطان مودود نے بچرائے کو سابھ سے بیں مشمورے اپنے دربار بیں بلوا یا اور بڑی تکروائی تاریخ میقی کا مصنف الوانصل بیقی ہے جسلطان مسووی تکمود تدروانی کے ساتھ بیش آیا۔ یہ جو کھے بہان ہوا ہے تاریخ بیقی تاریخ بیقی تاریخ بیقی ہے جسلطان مسووی تکمود الوانصل بیقی ہے جسلطان مسووی تکمود میں منسی اور مصاحب فاص تھا اس نے ماہی جبیں اپنی تاریخ بیقی گلمی ہے لین فلم میں مدرے کہا گیا ہے تاریخ بیقی کا مصنف الوانصل بیقی ہے جسلطان محدود غرافزی کی نسبت ہے کہ تا رہنے بیقی سے زیادہ محتور دوسری کتاب سلطان محدود غزافزی اور مسعود غزافزی کی نسبت ہم کو دستیاب نہیں موسکتی۔ میں اس عبر منا سب بھتا ہوں کہا رہنے بیقی سے تاک کانصل میں کو دستیاب نہیں موسکتی۔ میں اس عبر منا سب بھتا ہوں کہا رہنے بیقی سے تاک کانصل مال ترجمہ کرکے دہلی میں درج کروں ہو دہی تاک ہا میں خرارہ برائیکا ہے اورجس سے مال ترجمہ کرکے دہلی میں درج کروں ہو دہی تاک ہے جس کا ذکرا دہرائیکا ہے اورجس سے دار تالیک کونسان کونسان کونسان کونسان کونسان کونسان کی تھا۔

تحااسي طسرح شهزاده وليههديعني مسعودا بن محمود كاميزمشي تهيي ايك هندو تحها حس كانام بریال تھا۔ایک روزسلطان ممود غزائی سے وزیراعظم فواجدا حدین سے تمام اوکروں اور نشیوں کومبلاکر سب کی فا بلیتوں کا ندازہ کرسے سے لیے المتحان بیا ماکہ جولوگ سلط انی در بار کے قابل ہوں اُن کو انتخاب کیا جائے ۔اس امتحان میں نکے سب سے زیادہ تابل ثابت ہوا۔ چنانخپہ سلطان محمود سے تلکت کو دزیراعظم سے انگ لیااور تلک سلطانی نزجمان بہرا م کے سائف مل کرکام کرسٹے لگا ۔جب سلطان ممودسے اپنے بیٹے مسود کو ولی عہدی سے معزلِ ا كرك ابيف دوس لي بيغ محركووليم دينا إلى امراسك دوفري موسكة ايك فريق محد كاطرف وارتعا اورد ديراسسودكات ملك فيراق مشال مقاج مسودكا طرف ارتضااه رئيبالاران مندوان يني سوندى يرايداس فراق ي شال تفاء ومندكا خير واه تحاجيها كراوردكرا جكاب يونديك اسلطان محدوث وكارف سوارتاه والمالكياس ك بعدى امبر محدّا المرصا موكر قيد موا الورسلطان مسووس تخديثين موكرسونديرا ية كى حكر الخدكومبندو نون کا سبیسالارمقرر کیا جب ناتھ احد نیا متلین کے مقابلے بی مارا گیا توائس کی عگر ہلک کو بنده فوت کاسپیمالاربنایا گیا سلطان سعودے اس کوفلدت زعطاکیا رزی طوق جس پریے موتی اورمیرے جرطے ہوئے تھے لینے ماتھ سے ملک کی گردن میں بیبنا یا گھوڑے عطاکے بمرام دواد چنرسے سرفراز کیا اس عزمت فزائی کے موقعہ کیا جس کا ہند کے ماجا وَل بن کو تقورہے بھتا تھا۔ ایک جھن ڈاجس کے اوبرطاس رزین آوبران مقاعطا كيا سرداران اعظم كربرابر معين كي احازت دي فيلوت اور خاص الخاص مسوروں بس شامل كيا جائے لگا۔اس سوتعدب الوانفضل بيقى كے الفاظ برہيں ـ

" خرد مندا المنبي اتفاق بال غريب ندارند كس از بادر دهم نزايد و مرد مال ي رسند اما شرط الست كه نام نيكو يادگار ما ندوا بن الك مرد ب آمد واخلافي سوده نود واك مدت كدم ريافت د با نيش نداشت كه بهر مجاه بود واگر بال نفس وخرد و بهت مدت كرم ريافت د با نيش نداشت كه بهر مجاه بود واگر بال نفس وخرد و بهت اصيل بود به نيكو نزيمنو و ب كه غطاى عصاى بن كوبا شدك بود منبي وفطاى يمك بشرينوزد جرفض وادب فعن درس ندارد و به نفش آل با شدكه بود منبي بود المحاص ما ولا وا

یہ دکر بھی اوپر آ چکا ہے کہ کس طرح احدنیا لنگین کی مزادہی کے سا سلطان سودہ ہے۔ تلکت کو سپہ سالار ہند بنا کر بھیجا تھا۔ تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ سلطان مود کو تلکت کی بیش قدمی بہت پند آئی۔ در بار برقاست ہوا۔ سلطان نے مل میں جاکر لیضد بہارا الحس آ يَيْ صَيِّعَت مِنْ اللهِ اللهِ

واتی کو الک کے پاس مجیجا اور پیفیام دیا کہ ہم تم کو تمام سرداروں پر فوقیت وبر تری دیمنا چاہتے ہیں تم کسی کی رقابت سے ہرگز ندگھرا ناجس قسم سے سامان کی حزورت ہوگی تم کو دیا جائے گا اور کل اس مہم پر تم نامزد کردیئے جاؤگے تلک نے ابوالحن عراقی سے وربیعہ چندخوام شات سلطان کی خدمت میں پیش کیس چنانچہ دربارسلطانی سے یہ فران جاری ہماکہ

ابل درباركوبية تمام كاررواتيا ل بهت بن شاق گذري گري كد احدنيالتكين كى موت ا چکی تھی اس کے قدرتی سامان ہونے سنروری تھے اسلطان سے ملک کو بے قباس ا موال وخزائن اوردفائر زرو بواسم عطاكئ رجب لك كاتمام سازوسا مان ورست موكليا ادروه روائگی برآ ماد، برا توسلطان سے أس كو نعابيت اعظ درج كا خلعت بيها يا نقاره وعلم عطا كيار برى عجست كى بايس كيس دوسر دور ملطان تعرفيوده يس آكر بنيها مبندوك كالشكرسوارو بياده اس كے مائے سے كندنا شروع ہوا۔ لك جب سلطان سے سامنے بہنا تو قریب آ کر گھوڑے سے اُنہ اللہ ارتین خدمت بوی اور مجرسوار بوگیا - بیمنگل کادوز جما دی الاً خرکی پزدر صوی تاریخ تھی۔ ڈیٹر سے جینے کے بعد تاک لا مورکے تربیب بینج گیا اُس نے ویکھا کہ شہر پر تاضی شیرانے قابض ہے اور شہر کے توریب مفود نے ناصلے برا حد نیا لنگین . ا پنے ہمراہیوں کو سے بڑا ہے ۔ قاضی شیراز سے آمک کے جہنے پربڑی خوشی اور مسرت کا اظهاركيا - باشندكان لا بوركا اكثر حصد احد نبالتكين كامهوا خواه كفا اوراس سے سطار كوشهر لاہورسے سامان رسدنہ ختارہتا تھا۔ تاضی شہانے سب سے پہلے لا ہورکے اُن لول سے نام الک کو بناتے جو احد نیافتگیں کی مدروی کادم بھرتے سے لک سے ان شام لوگوں کو كرفتاركإكراب سياسة بوايا اورسب عدداب التحكيرا واسد اس سنت مزاكود كيدكر تام شہر کا نے گیا اورکسی کواتنی جرآت ندرہی کہ احد نمائنگین کی مدردی کا وعوسے کسے بااس سے دشکر و رسد بہنائے ۔ اس سے بعد المک اور احد منا التگین میں اوا یکوں کا سلسلم

آبيهٔ خينت نا

جاری موار الک سے الواع و افسام سے لا ملے د مے کرا حد نمیالتگین کے ہمراہیوں کو توڑنا اور اینی طرف ماکل کرنا شروع کیا ۔ احد نیالتگین کی جمعیت دن بدن کم ہوسے لگی اور تلک سے اس كوكوتى البها موقعة نهيس وماكروه إينى بي كنابى كالفين سلطان مسعودكو ولاسكتا - آخر چندروزہ معرکہ آراتی کے بعد احدنیا لتگین صرف دو سومھراہیوں کے ساتھ لا ہورسے مانان وسنده کی جا نبجل دیا تلک بے مناوی کرادی کیج شخص اُحد نیالتگین کا سرکا ط کرلات كا اس كو إين الكرورم انعام ديامات كا حرو ل كى قوم اس كرال ساك انعام ك لا يلى يس اکھ کھرای ہوتی آخر مقام منصورہ کے تربیب در یائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے جاوں سے جا لباأس وقت احدنها منكين كمهراه صرف جندآدى إقى رهكة عف أس ساابنا إلتى در یا میں موالا رو ومرے ہاتھی پراس کا خرو سال بٹیاسوار تھا مین دریا کے اندرایک ہزار حبوں نے اُس کو گھیرلیا سخت معرکہ آرائی اور بڑے کشت وخوں کے بعد احد نیالتگین مارا گیا جڑوں نے اِس کا سرکاٹ ایا اورائس کے جھوٹے بیچے کو گر فتار کر ایما ماہ دالمجم للنا کی م كولك احدنهالتكين كاسرك كرسلطان مسعودكي فدمت ين جب كروه مرويس مقيم تحصا پہنیا تلک ہندوستان سے ہندور اکا ایک مہایت شان دا رکشکرے کرمپنیا اور بیال کے عصاكرون اورجث سردارون كوبھى الينے ہمراہ نے گيا دان عماكرون بن ايك دوسر الك مجي تقا سلطان اس دومرے ملك كودكيم كربمت نوش بوا ملك سندوستان سي بجين ہاتھی بطور خراج وصول كرمے بے گيا تھا وہ مجى سلطان كى ضدمت يس پيش كے محرم كتلكيع بين سلطان بلخ كى طرف آيا بهال ايك برا دربار منعقد كيا ابوالففنل بيتى ك الفاظ بياس -

"روزدوسشند باز دېم صفرو پگر دريا دغيم منعقد فرموده کلک داخلعت و ا د نله السا لا رتی مهندوان خلعت سخت نيکو- چول پيش ملطان آ مد وخدمت کرد سلطان خز ينه دار داگفت طوق بريارم صح بجابه که ما خته بودند بيا وړ د ند سلطان بستدو کلک دا پيش خوا ند و آل طون دا بدست ما لی نوپيش د د ... گردن کلک ا نگندونيکو پهاگفت بزبان بحذ ين کاموده بود د د کا راحم نيافتگين و با زگشت ؟

اس کے بعدسلطان مسعود ایک بہت بوی ضیا فت ملک کی تکریم میں ترتیب

دی تمام ارکان سلطنت اور شرفائے ملک کوئلا یا اور کھانا کھلایا۔ احد نیا لتنگین کے قتل کا نیتی، یہ ہواکہ نما م ارکان سلطنت سلطان سے بدول ہو گئ اور دم برم سلطنت کے کاموں میں اختلال پیدا ہوتا گیا بچونکہ ملک کو اول ٹھاکر اور پھر راج کا خطا بسلطان مسعود نے دیا تھا اسی لئے بنجا ب میں آئ کک جاموں کو ٹھاکر اور راج کے خطا بسطان سے منا طب کیا جا تاہے۔

ا ایک مرتب سلطان مسعودے احد علی نوشتگین کوسیسالار بناكركر مأن كى مانب رداركيا كرومان كى بغا وت كو فروکرو ۔ چار ہزارہندوسیاہی اس کے ہمراہ کے اور دو ہزار سکزی پیادےسیتا ن سے احد على نوشكين كيمراه موسداس طرح يوجه براركا الشكركر مان يبني برما شيرك مقام پردشمنوں سے مقابلہ ہوا تو ہندو وں سے بری بزولی دکھائی اورسلطانی اثکر سے فکست یائی اس فم وشرمندگی میں احد ملی نوشگین کی جان گئ رہندولشکر کی بزدلی جب فابت ہوگئی توسلطان سے فوج سے اُن کانام کاٹ دینے کا حکم دیا۔ اپنی موقونی وبرطرفی کا عكم من كرمچه بهندوسروار خودكشي برآ ماده بوسكة اورابينه ببيط مين كشار مارسا سليملطا ے اُس کرکہا کہ بیکٹار کر ان س جلانی جا ہے تھی مبہرمال یہ وا تعہ زمروست وليال س ہات کی ہے کہ ہندولوگ غزان سلطنت سے لشکریں بڑی آرزوا ورخوا ہش سے ساتھ بھرتی ہونے تھے اورجب اُن کوموتوف کیا جا آ کھا تو وہ غم کے مارے توکشی پرا ما دہ ہوجاتے مندرجہ بالا ما تعم کو ابوالفشل بیتی سے اپناچشم دیدان الفاظیس لکھا ہے کہ ا ما مندوان مستى كردند ويشت بهزيرت بدادند د مگيان را دل شكست واحظى واستكين را بعزورت برايست رفت سه با توجهانواص فويش و اشكر سلطان ازراه قاتن بزيشا بادر مازا مندونوج مكرال افتا وندومند وال بيتان المدندواز الخالفزن منكه بوافضلم باسلطان بخدمت رفت بددم بهاغ صدیفراره مقدمان این مندوان رادیدم کرآنجا آمه دووند و امير ورأموده باود تاكدايشا ب ما در فائة بزرك آنخاكد ديوان رسالت داردر ب نشان ده بودندو بوسعيد مشرف بينا مها درشت مي آوروسوك ايشال از سلطان وكاربه انخا دمسيدكم پناے مكوشا داجاب فرموده أبيرشش

آئينه حببت نا

تن مقدم نرایشان ونشین ما بکشاره زدجها بحد نون درآن فا منروال شدمن و بوسعید و دیگران ازال فا نه برفتیم و این خبر بسلطان رسانید ندگفنت این کسطهره کبران بایست زودبسهار بمالید شان و آخر عفو کرد - احد علی نوششگین نیز بیامد دیون خچله و منذورسے بودبس روزگار برنیا مدکه گذشته شد؛

فاندان محمود کا زوال اوپر ذکرا چکا ہے کہ سلطان محمود غزلزی کے بیٹے سلطان و این جان ما ندان محمود کا زوال غزلزی سے ہندولزازی کی بدولت کس طرح اپنی جان دی وسلطان مسعود کے بیٹے مودود سے ۱۹۷ روجب اس محمود ن وفات پائی ۔ اس کے بعد غید الرسفید ، ن مسعود سے چا سال محکومت کی اُس کے بعد عبدالرسفید ، ن مسعود سے چا سال حکومت کی اُس کے بعد عبدالرسفید ، ن مسعود سے چا سال حکومت کی اُس کے بعد مسال فران روا رہا اُس کے بعد ابراہیم ، ن مسعود سے تحت نشین ہوکر سلح قبول سے صلح ابراہیم ، ن مسعود سے تحت نشین ہوکر سلح قبول سے صلح کی اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا ۔ لئی بار حلے کے یہاں کے سرکشوں کودرست کی اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا ۔ لئی بار حلے کے یہاں کے سرکشوں کودرست کی اور ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا ۔ لئی بار حلے کے یہاں کے سرکشوں کودرست کی ابودھن کو گرفتار کر سے فون نے گیا ابودھن کو بازوں کو راہ را مت پر لایا اور اُس مفام سے تحم بوا دی با بیا کہ بیا کہ منام سے تحم بوا دی باتی ۔ منا یا ۔ سرکا ہوگا ت باتی ۔ سرکا یا ۔ سرکا یا

اس کے بعدائس کا بٹیا اسعاوہ بن ابراہیم تحنت نشین ہوا اورسولدسال حکومت کی ۔

اس نے بعدائس کا بٹیا ارسلان شاہ بن مسعود تحت بمثیق ہوا اس کا بھائی بہرام سفاہ بھاگ کرسلطان سخرسلجو تی ہے باس کیا اورائس سے اہانت نواہ ہوا۔سلطان سخرے نوئی برفرے منتی کی ارسلان شاہ شکست کھاکر ہند وستان کی طرف بھاگ آیا۔سخرے نہم سناہ کو تخت نشین کرکے تو فرن سے فراسان کی جانب مراہت کی ۔ ارسلان شاہ سے ارائیا کیوکھ شناہ کے باتھ سے ارائیا کیوکھ بند وستان سے بہت بڑالشکر ہے کر فرن پرچڑھائی کی گربہرام شاہ سے باتھ و کھائی اورا زبلان سندی فوج نے کوئی بہا دری نہیں دکھائی ملکہ میدان کارزارگرم ہوتے ہی بٹھ و کھائی اورا زبلان سندی فوج نے کوئی بہا دری نہیں دکھائی ملکہ میدان کارزارگرم ہوتے ہی بٹھ و کھائی اورا زبلان سناہ سے فیرت کی وج سے اپنی جان گرفائی ۔اس کے بعد بہرام شاہ سے بند وستان پرکئی مرتبہ سے کے اور یہاں کے تمام سرکشوں کو مطبع و منقا و بنایا اور ہوتے ہے ، وہ فساو کو مشایا ۔

علامے سے اور یہاں کے تمام سرکشوں کو مطبع و منقا و بنایا اور ہوتے ہے ، وہ فساو کو مشایا ۔

علامے ہیں بہرام شاہ سے وفاس پائی اس کے بعد انس کا بٹیا خسوش ہیا ہو جو الا اور یہا میں بہرام سفاہ تو مقار الدین حبین غوری کامقا بلہ دکر سکا لہذا لا ہور چلاآیا اور یہاں تو تھاں الدین حبین غوری کامقا بلہ دکر سکا لہذا لا ہور چلاآیا اور یہاں

آئينه خفيقت نما Y & 6

مفی میں فوت ہوا اس کے بعدائ کا بٹیا خسر کک لاموریس تخت نشیں ہوا اور سمی میں فا ندان ممود کا فائمہ ہوگیا ۔ خاندان محمود کے نعال کاسب سلح قیدل کے حطے اور سالین عزن کا ہندووں پرسب سے زیادہ اعمادکنا بنا یاجاتا ہے خاندان محدد کا اخری بادث ہ ضرو لمک تحصاحس کوسلطان شباب الدین غوری بنجاب سے گزمتار کرے ہے گیا مخفار

خاندان غزنی کے عہد حِکومت میں اسمود غزانوی ہندووں پرکس قدر مہران تقا امن سن کس قیدر عفو و درگذیه ے کام بیا اس کی اولا دیے

سندوول كى حالت

سند دول کی کیسی قدر دانی کی اور کیسے کیے اعظ عہدے مند دول کوسلطنت غزن میں حاصل مدے اس کا وکر بطور منونہ او پر موجیکا ہے ۔اس باب کوختم کرے سے بیلے ہم کو مندوستان پر پھرا یک نظروا لنی جا سینے کمعمود کی وفات سیخسرو کمک تک مهندیسنان میں مندووں کی حالت کیا رہی اور اُن میں کون کون سے نغیرات پریدا موسئے پنجاب کے راج ہے ال کی خودکشی کے بعد الک ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف جوج ش بیدا ہوا تھا اس کوسلطان محمود غزلزی سے اپنی زندگی ہی میں فرو کردیا اور جنگ سومنات کے بعد سندہ وں سے مسلما لوں کے مقابلے کا خیال ترک کردیا یا لیوں کیتے کتمام مک پیمسلمانو ے مقابلے پر متحد نہیں کیا جاسکا اس اس اور بار کی بنریتوں سے مدید برنہنی اور مسخ ت ده مرحد نربهب کے اس اتفاق واتحا دکوجومسلمانوں کی مخالفت میں عارضی طور پر ہوا نھا یا تدار واستوار الفاق میں تبدیل کرویا اور دونوں ندہوں کے پنڈتوں سے ا بینے راجا ؤں اور اپنی نوجوں کومسلما لؤں کے مقابلے میں ضعیف وبیکا رو کھیے کراور ہا یوس ہوکر ا بس کی بہانی رقا بنول کے بدار کرنے اور ایک دومرے کے مقابلے میں متعبد ہونے کے خِيال كوترك كرك آليس بين ايك بي موجات كومناسب مجعا واس الغاق كي ابتدا أكرجه حنگی نیارلوں کے لئے کی گئی عقی گراب حنگی تیارلوں بن ناکامی دیکھ کر ندہی تعمیر وزیری التزائ ایک دوسرے نقط و نظری بنا پرعل مین آنا شروع بوار دیرانیت اور حدیدتصوف کی بنیا دیری شیوی ندبهب کی نرقی موتی اور اس موصوع پرخیالات کی نشودنا شروع موتی-دومری طرف افزائیدہ ولیشنو ندمهب مے بہت سے اعمال وعبادات یں مناسب تاویس ہدنے لگیں بر تمام حالات اب کسی نظام کسی سازش اور باتا عدہ مرکزے مامخت ادر محتاج

المرحيفت ١٧٥٨

د کے بلکہ ایک فطری تعاضا تھا اور اسباب و عفل کی لہر سے ہندو نسلوں کو بلاارادہ اس بہا دیا تھا۔ بنجا ب المتان اور سندھ کے سوبے برای را سے سلطنت غزئی کابر و بن بہا رہ کے گئے گئے رکھ رات المالوں کالنجر و نمیسرہ بی رہی تھیں ۔ سازیان سندو کے ٹر کو البار کالنجر و نمیسرہ رہا ہیں سلطنت غزئی کو با قاعدہ خواج اوا کرئی تقییں ۔ سازیان سندو کے ٹر فار بین سوئی اللہ اور بنا ہیں ۔ کو الباری دفات کو سان کے میں صفوح اور خواج گذا ہنا ۔ بنا ۔ بن کے سان ویں مواج بہا ہیں ہوا ۔ اباری دفات اور سلح تبوں یہ بیانہ و خوار زم و فیرہ برا ہے۔ اور جا اللہ کے آلام موسے کے مقابلہ یوں سود و دسے شکست یا بر، اور جالائے آلام موسے کے بعدجب کے خراسان و ماری المالی ہونے اور خوار زم و فیرہ برا سان و باری کے اللہ کے آلام موسے کے بعدجب کے خراسان و دلی سلطنت غزئی سے سلے اور فاکدہ المحاسے کی کوشش میں سب موقع سے فائدہ الحالے نہ ندہ بی صفر بیا سیالائی کو کام میں لاسان کی باس من سب موقع سے فائدہ الحالے نا ورجیب وغریب چالاک کو کام میں لاسان کی باس من سب موقع سے فائدہ الحالے نا ورجیب وغریب چالاک کو کام میں لاسان کی باس من سب موقع سے فائدہ الحالے اورجیب وغریب چالاک کو کام میں لاسان کی بار دوران دورہ کی سر میں لاسان کی بار سرد دورہ کی بیاری سرد میں لاسان کی باری دورہ بی ساخت اور جی ب چالاک کو کام میں لاسان کی باری دورہ بی دورہ بی دورہ بیاری دورہ بی بیاری دورہ بی بیاری دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بیاری دورہ بیاری دورہ بیاری دورہ بیاری دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بی دورہ بیاری دورہ بیاری دورہ بیاری دورہ بی دورہ بی دورہ بیاری دورہ بیاری دورہ بی دورہ بی دورہ بیاری دورہ بیاری

سن کھر میں خواب ایک پنڈت کے مشورے سے بہ مشہور کیا کہ یں اس اس اس کے میں وہ کھا ہے۔ کہ دہ کی کے داجا انگ پال اول سن کو جے محد وغزانوی اپنے ہمراہ غزنی ہے گیا ہے خواب میں وہ کھا ہے۔ بُہن سن مجھ سے فرا باہ کہ میں اسے دونوں عزنی میں اس لئے رہا کہ سلطنت غزنی کور باد کر سکوں ، چنانچہ میں اس سلطنت کو اب بہت کچر کر در کرچکا ہوں یقتین ہے کہ چند روز میں میسلطنت خو بخود من سلطنت فو بخود من سلطنت کو اب بہت کے کہ در کرچکا ہوں یقتین ہے کہ چند روز میں میسلطنت فو بخود من اس مندوستان والیس اس میرے غزنی میں سینے کی طرورت نہیں رہی۔ امہذا میں مہندوستان والیس جھیین لوادر میرے منظر ہو اس اعلان کے بعد راجے نا اپنے معتمد سنگ تراش کو کہ ایا اور کہا کہ اور رہیا ہی ایک بت پوش میں مور ہی اور کہا کہ اور رہیا ہی ایک بت پوش میں اپنے خواب کو خوب شہرت دی۔ ہندوں کو دو اردہ مشعد بنا ہوں سلان کے معان کی اور میا ایک مشرقی حصہ تھا سلطنت غزنی کے عالموں سے چمین لیا اور محال میں اپنے خواب کو خوب شہرت دی۔ ہندوں کو دو واردہ مشعد بنانے اور سلما لاس کے مقا بلہ پرآ ا دہ کرسے کی اس سے بہترکوئی دور می تد بہر نہیں ہوسکتی تھی جو اجسان کی غزالای سلطنت کے عامل کو دی۔ ہائی اور تھا تھیہ کی مع بعد نگر کسٹ چرچے معائی کی غزالای سلطنت کے عامل کو دی۔ ہائی اور تھا تھیہ کی مع کے بعد نگر کسٹ چرچے معائی کی غزالای سلطنت کے عامل کو

الال کر قبضہ کیا اور اس علاقہ میں ایک باغ کے اند اس بھتے درات کے وقت رکھواویا۔ باغ کا الی صبح کو بدیدار ہوا نوائی سے بت کو باغ میں موجود پایا رراجہ کے واب کی پہلے سے شہرت سے اور بُت بھی ویسا ہی تھا بک وم شور چھ گیا کہ غوبی سے بت والیس کشریف ہے آیا جسیا کہ اس سے نواب شریعی ویسا ہی تھا بک وم شور چھ گیا کہ غوبی نوشند بواس بخور کا با فی تھا را حب کو ہمراہ کے کر ہم او مے کر بہت سے کہ اس سے پہنچا خوب نوشیاں منائی گئیں ۔ آخر دہی پنڈست جی ہائی مشرت بھی ہائی میں منائی گئیں ۔ آخر دہی پنڈست بی ہائی شب بی نوانی سے چل کر بہال تک پہنچا ہوں اس لیے کسی قدر تھا کہ گیا ہوں ہمے کو دو اگر اور میں عبد نگر کوٹ کو مسلما لال سے فالی کردو ۔ چنا نمچ گرکوٹ پر مہدو دو کی کا جد دو اور بہت سے ماجہ دہلی کے دو اور بہت میں ہوئی اور بہت کی ایا ست سے منترف ہو سے یہ تمام وا فعا ست مادر بنگ کے فواب میں و یکھنے اور غوبی کی ایا ست سے منترف ہو سے یہ تمام وا فعا ست اور بنت کی ایا ست سے منترف ہو سے یہ تمام وا فعا ست اور بنت کی ایا ست سے منترف ہو سے یہ تمام وا فعا ست اور بنت کی ایا ست سے منترف ہو سے یہ تمام وا فعا ست در بح ہے ۔ سلطان عدم الرش یہ سے دار فی ایک سلمان سردار سے حملہ کرکے اس علاقہ در بلی کے دو بلی کے دو اور بی کے دو اور بلی اور بی کے دار دیلی اس میں ایک سلمان سردار سے حملہ کرکے اس علاقہ در بلی کے دو بلی کے دو بلی کے دو بلی کے دو بالی میں ایک سلمان سردار سے حملہ کرکے اس علاقہ کو دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کے دو بلی کے دو بلی کی دو بلی کو دو بلی کو دو بلی کی دو بلی کی دو بلی کی دو بلی کر دو بلی کی دو بلی کر دو بلی کی دو بلی کی دو بلی کی دو بلی کو دو بلی کی دو بلی

سین سلامی برقبضہ کر لیا ۔ یہ مال اور ہندووں سے بھر زور پکراکر کفا غیرو النی پرقبضہ کر لیا ۔ یہ حال من کر معلام ہیں سلطان ابراہیم بن مسود سے حلہ کیا اور ہندووں سے اس علاقے بھے کیا۔ ہندوراجا وَل سے خراج بھی با بند کردیا تھا اُن سے خراج وصول کر لیا اور لطان معمود کے زماد کی معظمت وننوکت بھر ہندوستان میں قائم کردی سلاھ میں جب کہ ارسلان شاہ اور بہرام شاہ کی مخالفت سے سبب سلطنت غزنی کی حالت بہت ہی خراب ہوگئی معنی فود سلطنت غزتی کے ایک سپرسالار سے جو ہندوستان میں امور مقالی پی بغا وت کو کا مینا ب بنا ہے کے لئے کھا نیسروسوئی پت بھے علا تہ کو دہلی کے راجہ کی بپر و کر میا اور پرسلطنت غزتی کا اس اس مدر سالط اور رعب اس ملک کے راجا کول پر قائم کیا معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت غزتی اگر چہ ہے حد کرور ہوکر موت اور زیست کی کشکش میں مینا معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت غزتی اگر چہ ہے حد کرور ہوکر موت اور زیست کی کشکش میں مینا ہوتی کہ سلطن کر دور کا مینا ہوتا ہوتا کہ کا سلط ہوتا ہے کہ سلطنت غزتی اگر جہ ہے حد کرور تا ہم مقا کہ بنیا ہوسندھ وغیرہ کی کارف میں دونے مات کا اس قدر رعب حزور قائم مقا کہ بنیا ہوسندھ وغیرہ کی کارف میں دونے مات کو ایک کروں کو کہ کہی موقع مات کھا ہندو

دبالبینا چاہنے سنے کمرجب تعبی سلطنت غزنی کا کوئی سلطان یا سروا راس طرف نوج کشی کڑنا تھا فورًا چھوڑکر الگ ہوجاتے تھے۔

بہرام شاہ کے بعدجب کے خصو شاہ فوراوں کے مقابلے میں نہ معمرسکا تود ہلی کے راهب نے بھراس علاقے پر فیصنہ کرنے کی کوششش کی اورضرو ملک کے دہدیں وہ اس پر فابض ہو گہا ۔ اس علانے کوسلطنت عزن سے پنجاب کاجزو بنادیا تھا لیکن دالی كاراجهاس كوا پني رياسية بهاجزوا ورينجاب يه عيام بعدكراس برقابض برنا اوراس ملا فع كوابين ما تنون ركونا بها بنا شاء اس مركوريا به بران كرديا بهي صروري به كرستندم میں توانقم سے ایک راجموت راجے ولی کوآ بادکیا تھا جو تھا نبسر کا راحم تھا۔ اس بعدسِلطان معمود غرانوی کے خلاف تمام ملک بیں ایک مام تحرید بھی آگئی اور سلطان ممود کو تفانیسروغیرہ برکے کرنا پڑے اور تھ ا نیسرے را جہ نے دہلی میں تمیام کیا یہ سلطان مسعود کی فوج کٹی اور ہانسی وسونی بہت کی فیج سے بعد تھا نیسر کا را حبر حقا کمیسر سے بے وخل ہوکر دہلی میں رہنے سگا تھا بہت ہی زیادہ دلیل وبے اعتبار ہوگیا پھھا گرسلطان مودود سے زمائے بی جب کر سلطنت غزنی سے و قارکوسلجو تموں سے سخت نقسان بہنچا ، ایخفا تواسی توارظ ندان کے ایک نز عرراحہ انگ پال اول سے جو آ بنے إب كى سيم ودليل حالت ويه جا تفاا بنى حالت بن تبديلى بيداكرنى بنا بى اور مصیمیم یں تھا بیسراورکا نگوہ کا علاقہ مصنوعی خواب کے وربعہ جیسا کہ او بر وکر موجیکا ہے متے کربیا ۔اس کے بعد انگا ہال سے سساسمت میں ولی کے اندرسکین عمارتیں اولام تعمیرکیا مصنی میں سلطان ابراہم غزنوی نے انگ بال اول کی اجھی طرح گوشمالی کی اور دوسرے راجاوں کو بھی درست بنایار سلامی ، سلطان ابراہیم غزنوی کا انتقال مواامد مندوستان كرا ماتول كومجرايني حالت مضبوط كريك كافيال الا. . مسلما اذل كى حلم أوراي كاب نيتي صرور موا كفاكر تعض راجيت جريب طا فتوريخ كزوراور لعض جو پیلے کمزور مخے وہ طاتنور ہوگئے تھے۔چنائی سندیم میں بنارس کے راج جندر وبوسے منوج پر حلم کرے راج کنور رائے کی اولاد کوچٹ جٹن کرفتل کیا اور اس خاندان کا جو سلطان محمود غزلزی کے زمانے میں فنوج کا حکمران تھا فائنہ ہوکر چندر دیو اور اس کے خاندان کی حکومت تمذیح میں شروع ہوتی ۔ چندر دیورا گھورخا ندان کا را چیوٹ تھا اسی کی ا والادیس قنوج کا راجہ ہے چند تھا جو سلطان شہاب الدین خوری کے مقابلے متصطب لاین ایمک سے تیرے الگیا تھا ۔

ا عميب اتفاق كى بات سے كرس سال فنوح يس را تھور ماندان كى حسن من صباح الموت شروع موتى الى سال سيتان ك علمه الموت يس عن بن صباح سے باطنی سلطنت کی بنیاد رکھی حسن بن صباح بھی ایک خاص ندہب کا بانی کھا اس كى جماعت كولول كو إطنى فدائى اورحشاشين وغيره كام سے بادكيا جاتا ہے -لوگول سے غلطی سے قرامطم اور باطنی فرفہ بیں کوئی استیاز نہیں کیا مالانکہ یہ دو عبد احدا فرقے ہیں لیکن دشمن اسلام اور قاتل اسکین ہونے میں دولوں آیک دوسرے کے شیل وماثل، یں عب طبح قرامطہ نے سلطان محمود عزانوی کے خلاف ہندوں کی طرح طرح سے ا مدا د کی اسی طرح ان باطینوں سے سلطان شہاب الدین غوری کے غلاف ہند و و کو امدا و پہنچا تی ۔ان باطبیوں نے قرام طبہ سے بھی زیادہ عالم اسلام کو نقصان پہنچا یا۔ فرام طبی رکھیں کے کم ہوتے ہی باطنی گروہ میدان میں علی آیا صن بن صباح سے اس گروہ کو پیدا کرے ا لیٹ ارسلان امر ملک نتیاہ سلح تی ہے وزیر اعظم نظام الملک طوسی کو اپنے ایک شاگرو ابوطا سرفدانى كے انخد سے بمقام نها دند سفت میں مثل کرادیا۔ بد باطینوں یا لمحدوں کا ب سے پہلا شکار تھا۔ بروہ ران تھا جب کرمسود بن ابراہیم غزنی کا فرال معا تھاسلج قدل كى سلطنت يس بھى زوال بىيدا بوچكا تھا۔ اد معربور پى مبساتيوں ك كروس ميدينى صليبى الرايتول كاسلسله جارى كرديا تفا-ادهر إطينول ك جن جن كرمسلمان سروارول ادربهادر بادشا بول كوقش كرنا شروع كرركها تفها سي المين باطنيون ين عراق بين نرارون سلمالان كوَّمْل كُرُوالا لوَّك نوف كَ مارے كِيرُوں كے ينچے ہمدا وقات درہ پہنے رہنے تھے عسايوں یے سروجے ، جینما ، ارسوف ، قیساریہ وغیرہ مقابات پر فیصنہ کیا اور باطنیوں سے اصفہان ممالوں مع جمین میا سے علی بالمینوں نے شیراز پر قبضہ کیا اور سے میں طار بلس پر عیسا یوں کا فبعنه بوا موسل کے بادشاہ مودود کو بو بیسا یوں سے نوٹے کے لئے تکلا تھا سے معیس ایک إطنى سن جا مع محدوشتى يسقل كرديا-

عالم اسلام كى برلىنانى اغرض يزان عالم المسلام كے يع بڑى پريشانى اورمسيبت عالم اسلام كى برلينانى اورمسيبت المان عقار سلامين نونى كوئى طاقت دركية تع ...

ہندوستان میں اگرچہ اکن کا رعب ہند وروں پرجیعا یا ہوا تھا گرضیقة وہ برا ے ام فرال موا تعے ۔ نزکان نز دغارت گر تبائل حرک، سے تمام نواسان دایران کو با مال کروالا تھا اُمدلج قیوں کارعب سٹ چکا تھا۔ فور کے حاکم جرسلطان فرنی کے محکوم سے سلطان فزنی کے مقابلے ک تیاری کررہے تے۔ اور سٹائلیم میں چندر والا کے پتے کو بند چندسے توج میں تخسیت نشین ہوکراپنی خود مختاری کا علان کیا اور مصفیہ یک موج میں خوب زور شوسے حکومست کرتا ر ہا۔ اسی گوبندچند کے زما نہیں غزنی ہے ایک سپ سالار سے بعد ہندہ ستان میں ما مورتھا بغا مت افتیار کی اور تھانیسروسوتی بت کا علاقہ دلمی کے راحہ اننگ پال ا فی کے سپروکردیل منعا ۔اجمیرکے راج کا ذکراد پر ا جیکاہے کہ سومنا ت کی نتے کے بعد سے بھر میں سلطان ممود غزانی سے اس کومنا دے کرسلطنت غزانی کا باتا عدہ خراج گذار بنا یا تھا۔ بنارس کے راٹھو رام برزمت مندبوكر احكنيا لتكين سن اس كوسلطنت غزنى كا باح گذار بنا يا تفاديبى بنارس كاخاندان اب فنوج بس حكمان تقار وض به سارسك سارسه راجه سلطنت غزنى سك خاے گذاردا تحت محے الیکن آب سلطان غزنی کی کزوری سے فائدہ اعما کرا تعنوں نے اقاعد خواج بحيمنا بندكرد وانحا النك إل ثاني فران روائ والى مدينيان تفين كوئي بليا فرتما اس سے ایک بیٹی کی شا دی اجمیرے راجمسی سومشوریا سو میری سے اور دوسری کی اوی تندح کے راجدگوبند چندرسے کی تھی ۔ اجمبر کا راجہ توم سے چوال تھا اور تنوج کا را تھور ۔ اننگ إلى كى ان دولال لۈكىول سے ايك الكي لاكا پيدا ہوا۔ اننگ بال كے تعزى لااسے كانام جع چند اوراجميري نواسه كانام پرتهي راج مقالبع چند عريس براتها وه سفهم میں تونے کا راجہ ہوا۔ پر مقنی راج جو مجھو ٹی مٹی کا بٹیا اور عمریں بھی جھوٹا تھا اننگ بال کوزیادہ مجوب عمل انزيك بإل ي بريقى راج كو ابنامتنني بناكرا بناً وارث وجانشين ترار ديا برتقى رائ اننگ پال کی وفائن بے بعد دہلی اوراجمیردولاں ریا ستوں کا مالک اورفر مال رواقرار إلى - يد إن الجي طرح وبن أسين ربني جا سيئ كرسلاطين غونى جب كرب مد كرور بوسيط تنے بعنی حسوشاہ اور صرو ملک کے زیا نے بین بھی کسی ہند وراجہ کو بہجات ہیں ہوئی تھی كده بنا برتبط كرين كوشش كرتا روس الفاظيس يون بعى كها جاسكتا ب كرمندول سے پنجاب کے ملک کوسلطنت غزیس کا صوبہ اورمسلما لال کا ملک تسلیم کر ایا تھا۔ اس عرصہ یں دلیشنوند برب کی حکم شیو کے نرب کا روائ زیادہ ہو گیا تھا امد راجع ت تویں جن کو

بر بهنوں سے چھتر اوں کا قاعم مقام بنا یا کفا اب اپنی ریاستیں قائم کرے برمہنوں کی اطاعت سے برہنوں کی اطاعت سے برہت کھی آراد ہو کی تحقیل ہندة ول میں مسلمانوں کی مصاحبت وہمسا ملکی کے، اثر سے بهديد كميمه ريشن خيالي اور تهنديب وشايشك پهدا بوي مكى تفى روه ندايي نفرسته دو لدات ا المحمدد غوالذي کے ابتدائی زملنے میں برہنوں سے مسلما لاں کی تنبت مہندوں میں بریا کردی تنعی سلطنت غزنی کے آخرا آیم حکومت بیں بہت کمچہ مسط چکی تھی اور بر ہمنوں کی گذر سنت منہ انفلاني كوستسنون اورمندوتومون نيزميندى رياستون اوررا جاؤن كواسيني مشوروك افتنصولون ے مرافع بتحرک اور معول بنائے رکھنے کا یہ قدرتی اثر تضاکہ ہندوستان کی محکوم و معلوب ہندو توم ين برمهنوں كواپنار مبربیشوا اور داوتاسب كي محد بياسما اسلطان محمود غرافزى كے زمات سے سلطان شہاب الدین فوری بلکسلطان علاء الدین علی سے زیاسے تک ہندوریاسیس منزلزل در بندوطا قت موبا تخطاط ربى يعبكن اس عصديس بريمنون كااثر دا تندار مندوا توام بس برابرتن ق كرنار إسلما نون كوبر بهنول سے أكر مخالفت بوسكتى عنى تومن اسسے كه ده قرار مطراور لما حده کی سازشوں میں شرکے ہوکرسلطنت اسلامیہ کی بربادی کے خواباں رہتے متھے ایکن جب قرا مطراور الماصدة كافاتمه بوكيا إبريهنوب ان سي تعلق خركما تومسلما لؤلسن بعى ال ك اس اثروا قتداركوجوده مندواقوام يس حاصل كرره عظمة تطعًا كوتى نقصان بهنيا نانهين جابا اور دان کواس کی مزورت تھی کہ وہ ہندوا توام کے نماجب ومقتصات میں وخل میتے اور ہندا کو برمہنوں کی سیا دت ویشیواتی سے سکا لئے کی کوشٹ کرتے۔ برہنوں نے اسی زاسے میں نے نئے ندا سب اور نے نئے عفیدے ایجاد کے - پوران نصنیف ہوئے اوربر جمنوں کی ستى اكيب ما فوق الانسانيت معنى عبائ ملى - بندواقوام بين بربسون كابرورجرا بعى مامنى قريب ك برسنور إقى را بيكن اب بهت حددملداك كالشواقدارفنا موراب -

ندوستان میں سلامی حکومت پر ران کی عربندوستان بی سلان کی آر کے زیامے میویے کا انر

غزنی کے عہد حکومت میں ہندو ندا ہب وا توام کا ایک بڑا حصہ تعمیرومرتب ہوا تھا ، یہ إ ت بھی نراموش نہ ہوئی چا ہتے کہ مسلما لال سے اگر جہ ہندوی کے ند ہی وقومی اوراندوفی معا مات بی کوئی وظل نہیں ویا آئم ہو ستان میں اسلامی حکومت کے قائم ہو ہے

کا یہ اشر صرور ہواکہ غیر آرایوں یعنی ہند وستان کے قدیم باشندوں پر برصوں کے زوال سے جومصائب کے پہاڑ اُسی طرح ٹوٹنے وائے تھے جیا کہ برموں کی حکومت سے پشتر منوشا سنر کے موافق ٹوٹ بھکے تھے آن میں صرور تخنیف ہوئی ربر ہنول سے اگر چے حدید بر ہنی ندبهب میں برمہنوں کی مکریم اور شودروں کوخو ق اشا نیت سے محروم سکفے کے اصول کو فرا موش نہیں کیالیکن مسلمان ماکموں کے ماتحت وہ آزادام شودروں کوچ باؤں کی طسرے برف مظالم بناسن کی جرات نہیں کرسکے اگرچہ متقدات اور معاشری تعلقات میں شوورلی کی ذالت و تطیر بخوبی موجود رسی بنی وجر سے کہ سندھ میں جہاں مسلمانوں کی حکومت سب سے پہلے فائم ہوتی بر بہن اور شود رے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پنجاب میں جہا**ن** مسندم کے بعد مگر افی تمام صوبحات ہندسے فریما دوسوسال پہلے سلطان ممودسے اسلای حکومت قائم کردی کھی، مربہن اور شودر کا اتمیار موجود توسع گردو سرے صوبو ی کے مقابلے بیں اُس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ دکن کومسلما لاںسے سبسے بعد کو ف**خ کیا لہذا** وكن يس يه التيازسيبسي ياده خايال نظراً تا بداورات ميى ولل بريمنون اورفيربريمنون کا ہنگا مدہریا نظراً" اے۔جن جن صوبول یا صلعول میں اسلامی حکومت کے فائم ہوسے یں دیر ہوئی اُن ہی صولوں اور ضلعوں میں بر مہنوں کو فیرا راوں بینی شو دروں سے ذیال کھنے اورا پنا اِقتدار قائم کریے شودروں کوحقوق النا نبیت سے محروم رکھنے کا زبادہ موقعہ لما ۔ اور اس نے آج ہندول تان مے مختف حصوں یں مختف مراسم اور مختف طرزعل منایاں ای اس حققت سے مرکز انکار نہیں کہاجا سکتا کر سلمانوں کا اس ملک میں آن اور اپنی حکومت قائم کرنا فیرآر به قومول اور شودر ول کے لئے ایک ابریحمت تھا۔

یہ دومراؤب کسی فدرطویل ہوگیا گرانلہاروہریان کے قابل بہت سی باتیں ابھی باتی دہ گئی ہیں جن کی طرف اثنارہ الشدآئندہ ابواب یس کیا جائے گا۔اس دوسرے بابیس مجھی جس حقیقت کو بے بردہ کیا گیا ہے ائس کا یہ نشا ہرگز نہیں کراس ملک کی کسی فوم کورنج پہنچا یاجائے ملک آس شرارت سے ہم رطنوں کو آگا ہ کرنا ہے جوناریخ کے نام سے اس ملک میں شاقع اورسلطان محمد غراقی کو بلاوجہ بہنام ومطعون کرنا کا باعث ہوتی ہے۔

آئينة تقيقت نا



پہلے امدووسرے باب میں سندہ اور پنا بے صولوں کی فتح اور ان کے سلطنت اسلام ہو میں شامل ہوئے اسلام ہو میں شامل ہوئے کا حال با تفقیل بیان ہو چکا ہے۔ اس باب میں یہ بیان ہونے والا ہے کہ پنجا ب کے مشرقی سرحدسے بنگال کی مفر بی حدود کے علاوہ باتی نمانی ہندیوی پنجا ب کی مشرقی سرحدسے بنگال کی مفر بی حدود کے کا علاقہ کس طرح سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوا اور تمام شالی ہند بر فا بعن والن وار ہی مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک ستقل حکومت قائم کرئی اور اس ملک کو ابنا وان وار ورکسی دوسرے ملک کی سیاوت اور کسی دوسرے ملک کی سیاوت اور کسی دوسری مرکزی حکومت کی باتحتی سے ہندوستان کو آزاد اور مندوستان ناسلطنت کو تو دختار بنا دیا اور اس طرح بندوستانی بال و دولت کو تو دولت کو تو دولت کو تو دولت کو تو دولت کا موقع نہیں ملا اور نہ منولان خور میں مہندوستان کو کوئی نقصان کی ہنچا سے کہ اور میروسلطان شہاب الدین غوری کو تو میں کو تو میں کو تو میں کا سلطان محمود غوازی کے منا سب معلوم ہوتا ہے کہ اول خاندان غوری کے مختصرا الات کو بھونا کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دولت کا دیا ہیں کو دیے جائیں۔

بنوری خاندان کا تذکرہ شروع کرنے سے پیٹیٹر یہ بنادینا بھی صروری ہے کہ اس باب کو شروع کرنے وقعت تاریخ فرمشتہ ، تالیخ بدائونی ، خلامت التواریخ ، مفتاح التواریخ، طبقات نامری ، تا سیخ ہنٹ تا لیکے الغینسٹن وغیرہ بھیس سے نیادہ تاریخیس میں سے لینے سامنے الماریوں سے مکال کردکھ لی ہیں لیکن میں سب سے زیادہ طبقات نامری پر افتاد کروں گا اوردافعات آئينه حتيقت نما

کی نگارش میں اس کو زیادہ چتی نظر رکھوں گا کیونکہ سلطان شہاب الدین غوری کی تہادت سے تو یٹا پچاس سال بعد طبقات اصری کھمی گئی ہے جلیقات ناصری کا معنف ابوعر منبات مثمان بن ملزی الدین بورجانی جومنہارے سراج کے نام سے شہور ہے سلاطین فوریہ سے صوصی تعلق رکھتا اور اکثر اپنے چتی دید حالات قامبند کرتا ہے۔ اس تیسرے باری سے لئے طبقا ست تعلق رکھتا اور اکثر اپنے چیتی دید حالات قامبند کرتا ہے۔ اس تیسرے باری محاوی موسلی اصری اور ناج الماش سے سراج کے کہا ہو گئی اور کتا ہے تعلی النفا سے اور لاکن المحاوی مہرس ہو سکتی جیسا کہ دو سرے باب النفا سے اور لاکن التحادی اس تعالی جو سکتی ہو سکتی ہو سکتی اور قابل التحادی اور کتا ہے تھی سب سے زیادہ مفید اور قابل التحادی آب تھی۔

غوری خاندان کے خصر حالات اوپر دو سرے باب یں ممدین سوری ماکم غورکا خورکی کے درکی خاندان کے خصر حالات اوپر دو سرے باب یں ممدین سوری ماکم غورک کے بعد گرفتار سے سلطان ممروغ وزن کے خلاف علم بغا وت بلند کیا تقااد بالاً خریخت معرکے کے بعد گرفتار ومقتول ہوا تھا۔ پھا داس محدین سوری کا خاندان عوصته دراز سے غور کے پیاوی علاقے میں برسر حکو حیاتا تا تھا۔ پھا نول یا افغا نول کی دوشہور تو میں ایک شنبی دوسری میسی قیس بن عیس المعووف بعد بالرث یدکی شبت بران کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانے میں مینی منورہ حاصر ہو کہ مسلمان ہوئے اورا فغالت تان والی آکرا ہے قبیلے کو مسلمان بنایا ۔ اضعین کو حاصر ہوکہ مسلمان بنایا ۔ اضعین کو احضرت صلعم سے بنان دیتھان کا خطاب دیا تھا۔ تعیس عبدالرث مدیکی اولا دا نغالت تان وصورتہ میرودی کی غالب آبادی ہے۔

وجہ سے قرامط سے اس ملاتے اور اس شنبی خاندان کو اپنی خصوصی کوسٹ شوں کامحل <sub>و</sub> معمول بنا باطنی که محدین سوری سے سلطان محدو غزنوی کا زبروست مقا بله کیا سلطا<sup>ن</sup> ممود غزان ی نے محدین سوری کے بعداس کے بیٹہ ابوعلی کوغورکاماکم مقررکرویا ۔ الوعلى سلطان محمودكام عقيده اور فرصطى مسلك سدسخت منفرعفا اميرالوعلى كي بعداس کا بھائی شیش دشیث، فورکا امیرتقرر ہوا۔ شیش سے بعداس کا بھیا عباس امیرغور ہوا عماس ك بعد الكابيا اميرمحداورامير محدك بعداس كابيا قطب الدين من اورقطب الدين ك بعداس كا بنياع الدين حيين عوركا امير مقرر بهوا يرسب ك سب ابين مورث ا على محدين سوری کی تقلیدیں ندمب واسط کے ہیرو گرسلاطین غزنی کے مطبع رہے سلطان محمود غزادی اورسلطان مسعودين محمود غزلزى ك بحدعب الرشيدين مسعود اور فرخ زادبن مسعود ك عهد حكومت بين مفركم عبيدى فرال روامتنصر بالتدية ابينمنتد فأص اورمريد بالخصاص حكيم ناصرضروعلوى خراسانى كوبواتهم يبليده عشيره كابيروا درعبيدى سلطنت كابدل بواخواه كفار مالك مشرقيه كى طرف اس جم پرروانه كيا كه غزلزى وسلح تى وعباسى حكومتوں كے فلا ف كوستشير عمل من لكست اورعهدي خا ندان ى آمليلي لطنت كو ندي سلطنت اورفرال را معركا خليف برى مونانا بت كيد چنائي حكيم موصوف معرس كجرات بوتا موا لمتان اور كمتان سے لا ہور بہنیا لا ہورسے افغانستان وخواسان بہنے کاسلیست کی اثماعت بس مصروف ر اور فورایا سے سب سے زیادہ انرقبول کیا۔ حکیم امِرْضرو سے اپنے سفرنامے میں واضح طور پر ا پنے مقصد سفرکو بریان نہیں کیااور ذکر سکتا تھا کیکن خواج الطاف حسین صا حر<u>صا</u>تی سے موصوف کی زندگی کے حالات کھتے ہوئے بہت کچہ حقیقت کونا ال کردیا ہے۔ چنا بنی ایک

" با بد والنت كه خلفات فاطمبين اعبيديين، بمواره واعيران واشتندكه سا بير صولت واقتدار خويش برما لكن أسبا اندازند وعظمت وبزرگی خلفا كه بنداد را از قلوب اللی شرق محوكرده ایشا نرا بهوت نویش مائل سازند خاصة مستنصر بالتركد شعصت سال متعدی امر خلافت دوده نوصت این كاربیش از خلفاً بالتركد شعصت سال متعدی امر خلافت دوده نوصت این كاربیش از خلفاً با مند دوره بود و بهواره از طرف اوج امیس و دعا قه دری مفات مهرسیند تامردم را بدروش اسلیلیت و حرت كند و حكومت معرا در دباس د به بن تا دود منده و دری و دری و دری و دری در دری و دری و

عكيم المرضروسة سي مع عديد كسانفان تنان وفواسان بي بها بن مركرى اسلعيليد نوبهب اور عبيدى سلطنت كى خدات انجام وي ا ورابين آب كوكمبى صونى باصفا كميى شاءغرا وركبهى اعلم العلما ركى فيريت سے بيش كيا الد سلامين غرانيد كو بهت كمجد نقعان بينجايا ا غرض الك عزالدين حين حس زاك بن غور ك علات يرحكوست كرا تعاس والني من غزنى کی سلطنت سلطان ابرامیم غز لزی کی وفات کے بعد بہت کمزور ہو حکی تھی ساک عزالدین سین سے سلطان سخرسلوتی سے نیاز منداد مراسم پیداکر کے سلطنت فرنی کی اطاعت سے علی طور بر کامل آ زا دی حاصل کرلی تھی مسعود بن ابراہیم اور اس کے بیٹے ارسلان بن مسعودیے بھی جیشم پوشی ا دربے التفاتی سے کام مے کرع الدین حسین کی آزادی کو تسلیم اور گوالا کرایا تھا ع الدین ا حسین جب نوت ہوا نواس کے سامت سیٹے تھے جوسب کے سب بوان اُور مردانِ کارتھے۔ ان کے كنام به آي دا انخ الدين مسعود د ٢) فطب الدين محد د ١٣) سيف الدين سورى (١٧) بها والدين م ده) علا والدين حبين له، شها ب الدين ممدود، شجاع الدبن على رسب سع برا فخ الدبن مسع د ا در اسس سے چیوا تطب الدین محرمقا ریہ و ونوال ترکیہ پرستاروں کے بیٹ سے پیدا ہوئے متے ۔ باتی یا بخ بیوں میں سب سے بڑا سیف الدین سوری مفالهذاعوالدین سین کی ما ت کے بعد سیف الدین سوری باپ کاجانشین اور غور کی رباست کا جو عزالدین حین سے زیاسے میں بہت د سینه به پیکی تنمی فران روا منفره به دار نبیکن سیف الدین سوری سینتها فران روا بن کر ماقی مهاتیه كو مكومت وفرال رواتى كي تعلف سے محروم ركھنا گوارا فركرك فوركى رياست كو سات چهوانی چهوانی ریآستون میں تعلیم کرے ہرا یک بھاتی کو ایک ایک ریاست کا خودمختار فرال موا بنا دیا۔ اینے پاس مجھی برحصت مساوی ایک تھے وئی سی ریاست رکھی۔اتفاق کی بات قطب الدین محد کی باتی بھا یوں سے ان بن اور ناچاتی ہوگئ اوراس آبس کی مفالفت سے بہاں تک لابت ببنياتى كرقطب الدين محدايني رياست جيوار كرغزنى مالاتياسيه ده زما مدتها كزعزني يس بهرام شاه بن مسود فرمال روا تھا مبہرام شاہ قطب الدین کے ساتھ بہت خاطرا ورعزت سے پیش آیا۔ تطب الدين محدغون يس ريشه لكا ، چندروزك بعد صاسدون اوروا قعد ايند لوكون سن بهرام شاه سے تعلیب الدین کی شکا مت کی کر وہ آپ کومٹل اور عزنی کے تخت پر قبضہ کرسنے کی سازش اور كوسسس كرر إب مبرام شا مسك قطب الدين كومل كراد با اور وه غزنى يس مدنون بوار

آ نیز تحقیقت نا

إ قطب الدين محد كے حاد فركا حال من كرسيف الدين محدسورى سيك بهلاغوری بادشاه فن مدکرا دراین راست این بها قالدین سام کی نگانی بن جهور کرفزنی پرانتقا ما چرهانی کی- بهرام شاه فزاندی نے مقابله کرے سکست کھائی اور منه نظا كى طرف چلاآ باسيف الدين محدسورى ك غرنى برقبهندكيك تخنت سلطنت بريبلوس اورابيف نام کے ساخند سلطان کے نقب کا ضافہ کیا۔خاندان غوری بی سیف الدین سب سے پہلا سلطان موارسیف الدین سے غربی میں تہایت عدل والضانب سے ساتھ صکومت کی باشنگار عُزِیْ سے بھی اس کی اطاعت دفرماں برداری میں کوتا ہی مذکی مصب موسم مرما آیا اور برنب باری سے خوروغزنی کے درمیان آمدور است کالاسته بند جوگیا توبهرام شاه کے ہندو وں کی فوج اور مندو ما تحت را جاوں اور معاكروں كو بمرا و ك كرغ فى برحله كيدا سيف الدين مفا بله ك سے فزن سے باہر کلا ۔ اہل غزنی جوسیف الدین کی نوع یس شامل سے میدان حلگ یں يهنية بى بهرام شاه سعجله اورسيف الدين إسانى كرفتاركريها كيا - بهرام شاه خ يفالبن سوری کورنہایت فلت سےساتھ ایک سریل بیل سے اور سوار کراکر شہریں تشہیر کرایا اور مجترا كرا ديا ، سيف الدين سورى ك فريرسسير محبدالدين موسوى كوجى اسى ولت كسائقة قتل كيا كبا -بد حال سن كرامها والدين سام عن عوركى ريا ست ادراين تمام علاقه البين جهوش بعاتى علاءًا لدين حيين كے سپروكبااورخود فوق فے كرائي دولوں مقتول بھا يوں كے خول كا بدلہ بينے کے سلتے غزنی کی جانب روا نہ موا لیکین ایمی راستے ہی میں مخفا کہ نوست موگیا ۔

علاء الدین جمالسور علاء الدین جمالسور علات سنا کرانتهام بر مشعدا ورب حدیر چش بناد یا رعلاقالدین کی داریمی سفار اور علات سنا کرانتهام بر مشعدا ورب حدیر چش بناد یا رعلاقالدین کی داریمی سفر اور کے عزنی پر فوت کشی کے ارادے کا عال سن کر بہرام شاہ نے ہندی فا دیں اور را ناؤں کو ہمراہ لیکر فور کی طرف بیش قدی کی مقام زمینداور کے ورب دولاں نشکرایک دوسرے کے مقابل فیر ہن ہوئے 'بہرام شاہ نے علاقالدین کے پاس پیفیام بھیجا کرتم فور کی وسع ریاست پر تفناعت کرواور ہماری مخالفت کا فیال ترک کردولو ہم تم سے مطلق تخرض فرکریں گے۔ علاقالدین کے وادر ہماری مخالفت کا فیال ترک کردولو ہم تم سے مطلق تخرض فرکریں گے۔ علاقالدین سے جواب ویا کہ بیں اپنے مظلوم بھا تیوں کا انتقام لینے کے لئے نکلا موں اس لئے مجم کو لیتن ہے کہ بیں مزور فتح مند ہوں گا۔ آخر لڑاتی ہوتی اس لڑائی بیں بہرام شاہ کا بٹیا دولت شاہ جو بہام شاہ

کی نوی کاسبہ سالار بھی تھا ماراگیا۔اس کے مارے جلنے سے مہرام شاہ ادراس کی فوج مدول ہوگئی ۔ جنا کچہ فوری تشکرے فران فوج کو بھٹا دیا تھین آبادیم آکربہام شاہ سے اپنی فنن اورمفرور منده سردارون كوسميت كرعيرابك مقابله كيما مكروس مرتم بمي الشكست كهاكى مهال سے فرار موکر فاص شهرغزنی کی داداروں کے بنجے ایک مقابلہ کیا ۔ لیکن شکست کھاتی اور سندوسنان کی طرف بھاگ ایا ۔ علاوالدین صین سے غزنی میں واخل مورسات سنبا ندروز قتل عام كرايا اورشهريس آگ لكاكراك ايك عمارت كوملاياضى كرسلاطين فزنى کے مقبروں کو آدھیر کرلا شوں اور ٹاریوں کو تکلوا یا اور اگ میں حلایا رصرف سلطان ممروغ ازی سلطان سعودغز لذَى ادرسلطان ابراسيم غزلؤى كى قرول كوكوتى نقصان نهير ببنيا يارغزني كاكوني كمواوركوني فاندان جلنه اورقتل موسائه سي نهين بها اس سنة علاق الدين كومها نسوز كا خطاب ملا علا ذالدبن جها نسوزغزنی کویر با دکرے اپنے بھا تیوں کے تا الوت مے کرغور کی جانب عِللا كَيا أوراس كى بهيبت وشوكت كا دور تك سكم ببير كيا ببرام شاه كوجب برمعلوم بواكم ملاة الدين فون سے فور حلاگيا ہے تو وہ مندوستان سے پير غزني پہنج اور چندروز كے بعد فوت ہوگیا۔ اس کے بعداش کا بٹیا ضروشاہ غزنی بس نظم سکا اور لا مور آکرفیام بزریوا بدیساکداد پر دکرآ چکا ہے۔ علاوالدین جہاں سوزے غزنی کی نتے کے بعد ایک نخر برنظم ممعی مقى جس كى بعض اشعاراس مرح بي م

آنم کهست بورزبذلخسنرا ندرا چِں برزوکساں نہم انگشتوانہ را کندم به کینداز کمر اُه کمپ نه را لیشتی خصم گرچ بممرائے دران اود کروم ابرگرز خور د سسررائے وراندا شا این روزگار و لموکب زما ندرا

آنم که پست محزز عبد کم زانددا انگشت وست خولیش به ندان کندعو بهرام ث بركينه من چول كمال كشيد کیں لوضتن بہ تینے در آموضت مکنیں

ان اشعار بس پو من شعرکے اندر راستے اور رانا خاص طور پر قابل توجہ ہیں جس محمود فوتوی کرآج کل مندفوں کا سب سے بڑاوشن بنا إجا آہے اس محمود غزانوی کی اوال سے طرف دارہنگ<sup>ے</sup> ہندووں کے رائے اور مانا فورلیل سے لراسان کے ملتے ندمرف غزنی بلکہ صدود غورتک پہنچے تھے۔ بس معمد من نہیں آتا کراس زا دے ہندوں کی برمالت مقی واقع کل کے ہندوں کوکس بحيرك غز لاليل كامخا لف ومعا ند بنا وياب ! علاوالدين جهالتوزي غزنى سے علاقم غورك ا سية حقيقت ما

شمر فیروزکوہ یں آگر تخنت سلطنت پیعلوس کیا اوران نے آپ کوسلطان کے لقب سے مقىب كركے وہ ندران جوز الدين حسين كے ربان سے سلطان سنجرسابي تى كى ضرمت ين كيجا حاتاتها بميجنا بندكرد بإاوراب وولان بمينجون بيني بها والدين سام كر بنظ الممس اورشهاب الدين كوايك قلعه يس نظر بندكرك ال كاروزينه مقرركرديا رسلطان سخرية علاوا لدین جها نسوزکی مکرشی و مرتابی دیجه کران کراد ا مان مے سائق فور برحله کیا علاقالدین سے مقابلہ کیا گرشکست یاب مور گرفتار بواسلطان سخرعلاوالدین جها منوز کو باب زیخیر ا پنے ہمراہ نوا سان کی جانب المال کیا۔ یہاں تخت فروزکو ہ برامرار نے بل کر علا، الدین کے بعيتم المرالدب حبين ابن شجاع الدين على ابن والدين حيين كوبطها إ يجندروزك العد تركان نون خواسان برعلى شروع كردية - سلطان خرك تركان غرنك خطرات كومسوس كرك علاواً لدين حسين جها ل موزيرا حسان كرنامنا سب مجهاً اوراس كوغويك علاقة برهكومت كرك كے سے آداد كرديا ، علاق الدين جهال سوزے آك كى خبرت كرام اسك نا عراديان حبين بن شجاع الدين على كوقتل كراديا - علاؤالدين ي فيروزكوه بين اكر تخت سلطنت پرَعبوس كي . انھیں ایام بیں ترکا پی غزیے سلطان تنجر کو گر نتار کراییااورانھیں کی ایک جماعت یے آکر غزنى پريجى والمسايى وهزمان منعاكرسن بن صباح كى جاعت يعنى فدا يُول يا الحدول سے مالک اسلامیہ بیں ایک تہلکہ بر پاکر دیا تھا اوراس سے ترکان فزکو مالک اسلامیہ میں وست دراری کامو قع بل گیا تھا جس بن صباح کے جانشین محدین کیا بزرگ اسید فرا ل روائے الموت رفہتان، لے علاؤ المدین جہاں سورکے دوبارہ غوریں آکر تخت شین ہو کے کے بعدا پنے ایمی اس کے پاس بھیج اور اپنے کیش و ندہب میں واغل ہونے کی ترغیب وی - علاق الدین جہاں سورا وراس کے اِپ داوا چونکہ وصند درازے ترامطہ عقا تدکور پندیگی كى نظرے ديجھے تھے گراول غزلؤ إلى اوراب بعد بيس لمخفيوں كى وجسے اپنے خيللا سدو عقائد كى تشهيرواشا عن بى اعتياط سه كام يلقه عقد رفرال روائة الموت كى ترفيب وتبليغ سے علاوًا لدین جہا سوزکوفدائی نربب کے تبول کرنے میں کوئی اس دربوا کیونکہ سلطان سخرته كان غزك ما تعيي جن كواسلام سے كوئى تعلق نرتھا گرفتار بوچكا تھا۔ فداتى ندہب قرامطر مذہب سے مشاہداوراسی کاشنی کھا ۔ علاؤالدین سے نرمرف فود ہی ملاحدہ کے عنید كوتبول كميا للكه محدبن كميا بزرك اميد كع بجعيج بهوسة منا دون كوجا بجاابني حدود حكومت

آ نیند خفینت نما

بی تبلیغ کرنے اورلوگوں کو بے وین بناسے کا آنا وا ندموقع عطاکیا۔ منہائ مراج کے الفاظیم پی تبلیغ کرنے اورلوگوں کو بے وین بنا سے کا آنا وا ندموقع عطاکیا الدین آ مدند وایشال را اعزاز کردو بهرجا از مواضع فورور سروعوت کررند و ملاحدہ الموت طبع ہفیدا وا نستا داہل فور وربست ندوایں معنی غیار بہنا می شدیر فیل دوست علاقالین "

سبب الدین جو الدین می الدین می المان علاق الدین می الدین الدین الدین و الم الدین می الدین الدین الدین می الدین ال

" وآل رسل را که از ملا حده آلموت آسده بو دند و درمر سرکس را ببطان دبیت و مال رسل را که از ملا حده آلموت آسده بو دند و درمر سرکس را ببطان دبین آدردند و مثلال دعوت می کردند و بهرموضع که ازروایی فتنه ایشان بوت یا فت نوال داد تا درکل بلاد ملحدکشی کردند و بمه را به دوزم فرستناد "

سلطان سیف الدین سے صرف ایک سال اور چید ما و سلطنت کی۔ ترکان غ جو خواسان وغزنی پرستولی ہو چکے تقے صد دوسلطنت غور پر حلم آور ہوئے گئے۔ سلطان سیف الدین فیلنگر فراہم کرے ترکان غز پر حلمہ کیا۔ رو دبار مروکے قریب اواتی ہوئی جس و قت معرکہ کار ذاریجی سے گرم مقا سلطان سیف الدین کے سب سالار ابوا معباس شیس نے پیچے سے آکر سلطان کے سب سالار ابوا معباس شیس نے پیچے سے آکر سلطان کے بہویں نیز وہ را۔ سلطان کو اس طرح متعنول دیکھ کر شام فوج ترکان غزے متعا بلہ سے فراد ہوگئی اور سلطان کی لاش کو اسی طرح میدان میں چھوڑ آئی رسپر سالار ابوا معباس کوسلطان

امیر حیمت سا

ميف الدين سداس من ولى عناد تها كدوه لاحده الموت كى تعلمان معممتان اورأن كاخفسير ايجن منها -

إغديك يربهاك موتى فوج جب شهراتين سي بعى كذركرابك قصبه ين الدين وسبيسالارابوالعباس شيش كي شمس الدين ان بہادالدین سام سے ملاقات ہوئی برسلطان سیف الدین مرحم کی فوج بس شا مل تحسا ۔ ابدالعباس سے اسی مگر تمام رواران ت کرکو جو داہم ہو سکتے کتے فراہم کیا اور سس الدین ے بادشا آسلیم کرینے پرسب کورسا مند کریا ۔ چنا نی اس حگرشس الدین کو تحن تشین کرے سب سے ہیست کی ۔اوٹیس الدین کا لقب غیاث الدین تخویز ہوا ۔اوراسی حگہ برسم کا انتظام كرك تركان نو كوشكست دے كرميساكيا - فيروزكوه يس آكر سلطان غيا ف الدين بن بها والا سام ين مراسم كنت نشيني اوا كية - بيدوا تعد سر هام يا سر همية بين د فوع بذير بواشها بالدين الع إمران ين جب بحائى كے تخت فشين بوت اورسلطان بن عاسا كا حال مسنا أو وه ابنے چھا فخرالدین مسعود سے رخصت ہوکرفیروزکوہ بس سائی کے باس بنی اسب سالا ر ابوالعباس في چونكه فيات الدين كوتخت نشين كباتها اس سنة وه بهبت قابو يافته تف اور قياث الدين البين سلطاني إضنيا رات پورے طوربركام بين نه لا سكتا كا د الوالعباس كو جب يدمعلوم بواكرسلطان غيا شالدين تجى سلطان سيف الدين كى طرح الماعده المؤت كاوشن اوراً ن سے سخت منقرب نواس سے غیاث الدین كے خلاف عنديك لوكوں بيس شورش بريا كرادى اورخود اس شَويش كوبنغراطهنان دمكيمَتار الميناث الدين سع بما في ثها الدين بما لي سے كماكم مم كو الينے جي زاد محماكى سيف الدين كنون كابدله ابوالعباس سن مزور ليناچاسية. جنائج سروراً الوالعباس كو قتل كياكيا اس كے بعدتمام شورشيس فروبوكرسلطان غياث الدين كى حكومت وسلطنت خوب شحكم بروگتى.

سلطان فیاث الدین سے اسلطان فیاث الدین سے اپنے بھائی شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین کو سلطان شہاب الدین کا علاقہ کا کا کم مقر کیا شہاب الدین کئیں آباد سے بار بارغزنین پرج سرکان غزے قبضے شامن تھا حلہ آور دہنا کھا ۔ آنہ یسلطان غیاث الدین کے فراث میں کا دومنہائ سراج ونظام الدین کم موافق موافق مولائے میں غزنی کو فع کرے اپنے بھائی شہاب الدین کو

آئينية خفيقت نما

غزنی کے تخت پر بیٹھا کراس کا فقب سلطان معزالدین قرار دیا اور نود اپنے وارالسلطنت فیروز كوه كى حانب چلاگها اس طرح دولان مهانى متقل سلطان موكئة كرميونة بها أي شہاب الدین نے اپنے بڑے بھائی کی بزرگی کو ہمیشہ لمحوظ رکھ کراپنے آپ کوہرا یک کام میں اس کا تا بع فرمان رکھا اور دولؤل بھا يتول نے بڑى يك جبتى اور اتحاد والفاق كے ساتھ حكومت كى سلطان شهاب الدين كوسلطان غياث الدين كاوزير جهى كه سكت بي اورسي الارجعي جس طرح برا بهائي شمس الدين اپنے نقب غياف الدين كنام سےمشہور موالس طرح محجومًا بحاتى شهاب الدين الناف الله معزال بن عن امس مشهور تهي سوا بلكه عام طور براس كوشهاب الدين فورى كانهم مع إدكيا جاتاب رسلطان غياث الدين عورى في مع مشرق ومنعرب اور شمال محرب مشرق ومنعرب اور شمال وحبذب كى جانب فتوحات مال كرك اليفي صدولمك كوبهت وسيح كيا -سلطان غياث الدين ابتداءٌ ندمب المل صديث ركميًّا تصالكًو مريس شافعي خرب كالإبند موكيا تها . سلطان غياث الدين غوري في تركاق غزكومهى ابناسطى بنايا أمرائ منجركوشكست وكرمرات وبلخ وغيره كاعلاق فتح کیا اورخوارزم شاہی سلطنت کوشکست و ساکرا بنا لو إمنوا با ،اور ملاحدہ الموت کے افركوانى صدود مكومت سے مثلا يا-سلطان غياث الدين عناسه سال حكومت كرك بعرود سال موه مده بين وفات باتى اورسلطان شهاب الدين عورى كى شهاوت سنتديم یں ہوئی یہی سلطان غیاف الدین کے بعد سلطان شہاب الدین صرف تین سال تنہا مطلق العنان سلطان را ليكن حيقث يهدي كمسلطان فيا شالدين كوز ماسخ يلكى سلطان شها بالدين غدى بطور خود مختار فرال روا برسر حكومت تحقا سلطان شهاب لمدين فورى الهيف محاتى فيا شالدين فورى سيتين سال مجورًا تما اورتين بى سال بعد شهيد بعدا-بینی دونوں بھائیوں سے برابر الی -

سلطان شہاب لدین غوری کی حملہ وری اسلان سند تر د ملتان اور پنجاب کک سلطان شہاب لدین غوری کی حملہ وری اسلطان شہاب لدین خوری کی حمالہ وری اسلطنت کو محدود رکھا حالا تکہ ان کی متحدد نومیں سومنات سے کا نفر تک ہندوستان کے دسی سویوں کو پا مال کرچکی تعین ۔ وہ اگر جاہتے اور ان کے واضی وا ندونی جھگڑے ان کو ابنی طرف شوجہ ندر کھتے تعین ۔ وہ اگر جاہتے اور ان کے واضی وا ندونی جھگڑے ان کو ابنی طرف شوجہ ندر کھتے

توجؤب ہیں راس کماری اور مشرق میں آسام کہ ہندوستان کو نقع کر ہے اپنی حکومت
وسلطنت ہیں شا مل کر لینا مسلمالاں کے لئے کوئی بڑی بات زخفی رسندہ و پنجاب پر
پائنو سال کہ قالغ رہنا اور مشرق کی جا نب آگے نہ بڑھنا دلیل اس بات کی ہے کہ
مسلمالاں کو ہندووں سے خکوئی خصوصی عداوت تھی نہ مسلمان ہندوستان پر قابین
ہوت ادراس کو اپنی صدودسلطنت ہیں شا مل کر پلفے کے زیادہ شاکن تھے۔ ان کو ہندووں
سے کوئی خطرہ واندلینہ نہ کھا کہ وہ نواہ مخاہ ان کے استیصال اور ہربادی کے نوا ہال ہو
ہندومیں یا اور گیت خا ندالوں کی حکومت کے زماسے اور برصد نہ ہمب کے عودج و روائ کے
ہندومیں یا اور گیت خا ندالوں کی حکومت کے زماسے اور برصد نہ ہمب کے عودج و روائ کے
ہندومیں یا اور گیت خاندان کی ہربادی کے بعد تو ہندووں میں نہ ہی کے
ہندومیں ہندوں ہی شاکت تہ تمدن اور منا سب وجوزوں معاشرت کے مالک ہوگئی نہ بیکن بدھ نہ ہمب کے زوال اور گیت خاندان کی ہربادی کے بعد تو ہندووں ہیں نہ ہی ادار ان کی صبحت کے بغیر کسی اس خور واضل ہوچکی تھی کہ وہ مسلمانوں کی آ مد اور
ان کی صبحت کے بغیر کسی خرم کی ٹرتی نہیں کرسکت تھے ۔ مسٹر کے ایم پائینکا راپنی تاہی ہندور کی بہ ہندووں کی اقص صالت کا تذارہ کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ ہ۔

پہلے اور میں تدربیان ہو چکاہے کے مسلما نوں کی آ مدے وقت سندھ بی ہفلاق ومعاشرت کی لیتی کاکس قدر دور دورہ تھا۔ مسلمانوں کے سندھ میں داخل اورقا بہن ہوجانے کے بعدان کی صحبت سے سندھ کے ہندووں کی اخلاتی لیتی نصرف کرگئی بلکہ اُتھوں نے مسلمانوں کی صحبت سے منا نو ہو کرنمایاں ترتی کی اسی طرح سندھ کے بھتہ علا قوں پرسلمانوں کی افریجا ہوا ۔ بیکن ہندوستان کے ہا اور پار بیکن ہندوستان سے کا اور پار بیکی ہندوستان سے جن صوبوں اور جن حصول میں مسلمانوں کا اور ہنیں بہنچ سکا وہاں ہندووں کی افلاقی ومعاشرت میں ایک جن موبوں اور جن حصول میں مسلمانوں کا اور ہنیں بہنچ سکا وہاں ہندووں کی افلاقی ومعاشرت میں ایک نوش گوار تبدیلی و مالت برابررو بر تنزل کی رفتار کا اندازہ کرسانے سے سلمان شہاب الدین فوری ہندووں کی بیدا کی بہندووں کی دو اربی کو رفتار کا اندازہ کرسانے سلمان شہاب الدین فوری سے خدا سلمان شہاب الدین فوری سے نواز بس صوری ہے ۔ دو مرسے باب سکون ہو تھا ہوا تھا ۔ وہندوست کی مالان موبول ہو کہ ایک اندازہ کرسانے سلمان شہاب الدین فوری سے نوان سے چندرون ہو کہ ایک کا معائن آگر مکن ہو تواز بس صوری ہے ۔ دو مرسے باب سکن اس موبول ہو کہ کا بیا کی معائن گو معائن کو معائن کا معائن گو میں وہن پوران تھنیف ہوا تھا ۔ وہندوست کی معائن معائن کو معائن کا معائن گو معائن کو معائن کا معائن گوری کی معائن کو معائن

ا یجا د کا مقصد اسلیہ جب پریانہ ہوا تو سوبرس کے بعد مطابق معاق میں راما بخامی ا كي شخص سے دكن يں وشن مت كى تحديدواصلاح كركے اس كوبالكل ايك حديد قالب يس ومعال دیا اور وشن پوران بین مجمی مخریف وتبدیل و مخدید کا سلسله حسب دستور حاری را و گر اسی زمانے میں شیومت کی خوب گرم بازاری موگئی تھی - جولا با چلو کمید خا ندان سے ایک راجہ سے شیومت کی سرپیتی ا ختار کرے را با مج کوجووشن مت کا پیرو کھا لہنی صدوہ حکومت سے خارے کیا۔ را ا کی سے مسورے راح کی بناہ میں جاکر عوصیٰی ندہب کا پروتھا اس کوشن سے كا بيروبنالياط المالية مطابق مشهره بي حيلوكيه نبس كاخاتمه مهوا راوراس كي حبكه كالامعوريا نبس حکمران ہوا۔اس خاندان کے عہد حکومت بینی طاقالمی مطابق مصفیمہ میں جب کشمالی ہندیں شہا بالدین غوری اور پر کفی رائ نبرد آز ما تھے۔ وکن کے ایک پنڈت نے شیومت ك اندرائك كى بوجا كواصل عباوت قرار وكراك نيا فرقدجارى كيا- نيرشيوك لنگ كى مورث کے ساتھ شیوکی بہری کی شرم گا ہ کی پیتش مجی مزوری وار دی گئی ۔دکن میں آج کا مھی لنگ اور بعگ کی پرجا کرسان واسلے برکڑت موجود بیں رائھیں شیوی فرقوں بیل محمودی<sup>ں</sup> كالجمى ايك فرفه سع جوانسان كے كوشت كوكھا أنا جائز سممتنا اورنا ما بل تصور ا فعال كامرنكب ہوتا ہے۔مہا دلوکی ننگ کی پرچاکرسے والول کامعا صرابیک ووسراگردہ اگم نامی پردا ہوایی گروہ کے عقبہ سے میں ناقابل بیان بے حیاتیاں موجب فوا بسمبی حاتی ہیں اوران بے حیاتی<sup>ں</sup> کواس فرقد منتخن قراردیا اس گردہ کے عقیدے میں پرش مید بینے انسان کا قتل کرنا اور اس ك كُوشَت كواك مَن بعون كركها نا ثواب باكام بديا يخ مالوه مي لكمعاب كمايك فرقه ایسامھی ہے جود بی کا پی اس سے اور دی کوئی شخص ان میں مزلیدے تووہ مردے کو زمین میں دفن کردیتے ہیں جب اس کا گوشت معیول کر میٹاتا ہے تواس کو سب مل کر کھا جاتے ادراس کو بڑا نیک کام سمجتے ہیں یہ فرقد مھی اسی فرکورہ رہا نہ کی پیدا وارہے اسی رمائے میں ایک فرقد مندود سین براگ نتیمی بیداً موادان کے ندمب میں کوئی چنر حرام نہیں اگموری فر تف عقید من جس كا ذكر المعى موا بينياب اور بإخام ملاكر بارج بني رسك بديا ادرصس دم كوعبا دي قرار ديا كيا دو كيموتان في اليه الى ز ملك يس ايك فرقه بريم بسنامي بدابوا جفول كي والمصى مونياد سركه منظانا . اور زاد ننگ بهزنا اور عورتون سند بوجا كراناحس عل قرارد يا يمنا هد كران لوكون كو نا نگے کہتے ہیں اور سروداو کے معض مبلوں میں وہ آتے اور ندکورہ پوجاہمی کراتے ہیں۔ ایک

فرقه اليها پيدا موا جس النا اليف انداس رسم كولازى قرارويا كري تحف لاولدمرط ي اسكى بوه ورت کا گھرے ایک شون سے عقد کرویا جائے اور عزیز واقارب یں سے بوتخص اس گھریں الذيت كي سے جائے وواس طرح جوالا كابيد موره اس فوت شده مروه بنيا مجما ما تے اور اس كى ميراث إن وتفسيل كهدة ركيمونا ريخ الوه، بطور يت فرد از فرواري يد چند فحش انیں جوڈ انہابی انسوس سے ساتھ بیان کونی پڑی ہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہاس ز مارديس مهندوستان كى تهذيب - اخلاق اور حذ بإت كس قدرليست وندليل مو جيك تخف يتمام فرتے اور نیتھ برس لوگ ہی ایجاد کرتے اورکسی ندکسی راحد کی سرپیستی سے اہ او باتے اور ملکورہ بے حیا یکوں کوروا ج وبیقے سے دخلاصة کلام برک بندوستان شی ظلم وعصیان اوربیشری وطفيان كا و وعظيم الشان طوفان آجكا تفاكر با بليون عاد لول الوطيول المرودلوك وغيره اقوام کی طرح ہندووں کی توم بھی صغریتی سے نا پرید رہے نشان ہوجا ئے اور عذاب اللی کی المواراس توم کرتبس نہس کر لوائے ایکن مند اورابل مند کی خوش نفیسی تھی کر پرستالان اللی بینی مسلمان الے قدم اس سروین پر پہنچ بھے تھے انھوں نے حلد حلد تمام شمانی ہنداور دكن بريحي فالبض ومتصرف موكران ببيي كاررواتعول حياسوز مباخلاتمول اورانسا نيت كشس مفالم كى ينحكى من كوتا بي نهيس كى اور مهند وقوم كوا في شرافط نه نموندس نهنديب ومتنا نت اور آ ومیت والنا نیت کی تعلیم وے کر بربا و ہو گئے بچا لیا۔ ندکورہ اتصام کے قریم اس م نرنے اور تمام برا عمالیاں اس برلتہذیبی و بداخلوقی کے طوفان کا بہتہ بتا ہے کے لئے آسے تھی سند وول کی توم میں غالبًا الماش کرنا مکن ہے میکن اسلامی عبد حکومت میں برتام فرنے تمتعرية سكرين أدراب اعال وعفا ئدكوعيب مجدر حجبات كح ادرتهذيب ومتانت وأنتا كارواج ترتى پائ لكا راسلاى حكوست ك شفت بعد بجرسن بين آنا ب كر بعض جدد ندىبى نوقى ئىوگىجىيى حياسۇرماسى برعل درا دد كرانا عزورى سېف كى بى -

محمد غرانی اور شہا بالدین نوری کا درمیانی زباندایسا ہے کہ سندند دنیجا بے علاوہ ہند درستان کے تاریخی حالات منہا ہے گہری تاریکی میں روپوش و مذنون ہیں اورکسی طسسرے ہیں ہم اس زبانہ کے تعلقہ حالات معلوم نہیں کر سکتے ۔حالا نکہ محمود غرانوی سے پہلے کے حالا بہت کچے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وج یہ ہے کراس زبانے میں ہند درستان کے اندر بہت کچے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس کی وج یہ ہے کراس زبانے میں ہند درستان کے اندر قدی دندہی نظایات تمام درہم برہم موسطے تھے۔ برہنوں کی مطلق العنانی اوران کی انوائن قدی دندہی نظایات تمام درہم برہم موسطے تھے۔ برہنوں کی مطلق العنانی اوران کی انوائن

أئينهٔ خيقت نما 460

نغشانی سے اخلاق وتہذیب ومعاشرت کوتباہ کرد یا تھا اوران کی پیداکردہ راجپوت توم سا خوب فابو یا فقه موکربر بهنوں کے حقیقی اقتدار کو فنا کرے سے دست و یا در اپنی خوامشات نعذا بی کے پورا کریے ہے نہ ہی تا تیر ماصل کریے کا الہ بنا لیا تھا یا لیی حالت پر جہتے بداعمالیوں کا برطرف وور دورہ ہو۔ اور بہی خوا مشات وحذ بات سے عام طور پر لوگول كوسفليب كرك اخلاق وتهذيب كومفلوت كرديا بو ندكى كوكى تعدنيف كاموقعه لل سكتاب - مذلي ر ما سن کی یادتازه رکھنے کا کوئی سامان کیاجا سکتا ماکوئی بادداشت رکھی باسکتی ہے اس زاسنے كى تصانيف بين شاكت من اور بام ماريكول كى تصانيف كا خصوصبت سے نام بيا جاسكتا يا چند الیسی دوراز مقل با تول سے مملوکہا بنول کا پرتہ بتا باجا سکتا ہے جن سے انسا ن کوکسی قسم سکا كوئى فائده نهين مجيع سكتا اوركوئى مفيد واقفيت حاصل نبيس كى حاسكتى-

اوبدذكر بوچكا ب كر الدهم من سلطان عيافالين

فوری سے اینے عصائی شہاب الدین فوری کو کے حکے مہندوسننا ن بر اغزن کے بخت پر بٹھا کرسلعان معزالدین کا لقب یا فطاب دیا تھا، سلطان شہاب الدین سے تخت سلطنت پرجلوس کرکے سب سے زیادہ اپنی توج ملاحدہ الموت كا افر مماسئ بس صرف كى - علاة الدين جها ل موز ملاحدہ كے مسلک برعا مل ہوجیکا تھا۔ اس کے زیاسے بیں ملاحدہ الموت کے منا دوں ادر مبلغوں نے سلطنت نورکے تصبوں مضہمروں اورگا توں میں اپنے مسلک کی خوب تبلیخ کی تھی علاقات جہاں سوز کے بیٹے سلطان سیف الدین سے ملاحدہ کے اثر کومٹا باراس کے بعدسلطان فباث الدين فورى بجى ع نكم للمعده الموت كا قمن كفا ان كے اثر كومٹا سے اور شريعيلم كورواج ديني معروف راداب جبكه سلطان ثهاب الدين فورى غزنى كا باوت ا بنا زاس الم ابنى تمام ترتوج اسلام كرواج دين ادرالحاد وكفر كم ماسة يس صرف كى - دوسال تك سلطان شهاب الدين نواح غزنى كانتظام اورارد كردك المحده كوفائح كرسي مي معرف را سلے مير من اس كواطلائ بنجى كر ملا مده سے متان بنج كر ا پنى حكومت فائم كرنى ہے ۔ چونكداس سے پہلے ملتان قرامط كامسكن ولمجارہ چكامتما اسسانے لما حدى الموت كو المتان بر قالبن بوسة اور مندود الى اما نت حاصل كرسة بي برى أسانى ہوئی۔ غ<sub>و</sub>ری خاندان چونکہ عز لڑی خانڈن کا حانشین ا ورا پنے آپ کومحمود غزلؤی کی قائم کی ہوئی

آئبنه حقيقت نما 444

سلطنت كادارث ومالك بمحمتا تفا لهذا غزنى برفا بعن ومتصرف موسف كابعد سلطها ن نیاٹ الدین نوری کے حسب الایما سلطان شہاب الدین کامصم الادہ تھاکہ پنجاب پرچ<sub>یا</sub> ہا كرك حرد لك سے پنجاب كاصوبچھين ليا جائے كيو كم غزن پر قابض موسے ك بعد سلطنت غزنى كے تمام صوبول كواسين قبض بي السكاكا حق فا ندان فوركوماصل مد بيكا تفا يكري ذكرا بنى صدود حكومت سے الاحدة الموت كا استيصال زياده صرورى تقالهذا درسال ککسی دوسری جانب متوج ہوسنے کا موافع نہیں مل سکا۔اب ملتان پر ملاحدہ سے نیا بض بوسنے کی فہرسے پنجاب کی طرف متوجہ ہوسے ازر کھا اور ملتا ن کو پنجاب برترجیج بیاضروری سجها كي كيونكه لمتان بمي بنجاب كي طرح سلطنت غزني كاليك جزوتها.

سلطان شبابلين كالمرمكالاه مدرون مداري فرى فالتا بر ملكالماحده سئ سخت مقابله كے بعد شكست كس أبي ملت ن بہر حملہ الدین فوی ملت اللہ اللہ الدین فوی اللہ الدین فوی ے اپنے سپہ سالار علی کرماخ کو ملتان کا حاکم وعامل مقرر کیا اور ملتان کے انتظام سے فارخ بوکر متعام اُج پر حلد کیا، جہال ملتان کے مغرور ملاحدہ سے بنا ہ لی تھی۔ اُج کا راجہ مقابلہ پرآ مادہ ہوا اور قلعہ بند بوكر ما فعت كرساند كا اراج كى بيدى ساخ سلطان كے ياس سنيام بمیجا کہ اگر میری خولصورت جوان مٹی سے نکاح کرنے کا وعدہ کر داور میرے مال دزیور دجائداد دفيره كونقصان شيبنيا و تويس راجه كاكام تمام كه ديتي بول -اس طرح تماراكام بهت بلكا ہ وائے گا ۔سلطان سے بواگاراے کماری سے کاے کربینے کا وعدہ کیا۔ را فی سے راج کو ہلاک کردیا جو خود ہی مغلوب موکر الماک بوسے والاتھا۔ سلطان سے قلع آج پر قابعش ہوکرا بینے وعدہ کو پوراکیا۔ راج کماری سے نکاح کرے اس کو اپنے ہمراہ غزنی سے گیا ۔ ووہرس کے بعد براوکی فوت بوگئ تھی سلطان انجی اُن سے فارغ دہوا تھا کاس کے پاس معل م منقران يس بغاوت بريا موسك كى خرزنجي وقلعرالموت يس الماحده كا إوشاه ممدين على ذكره تخت سين تها جو تمام سلاطين لماحده يس سب سے زياده متعدوجالاك ادرسب سنباده ا بنے سلک کی اشاعت میں سرگرم تھا۔ سنقران کے لوگ سلطان محدین علی دکرہ کے بوافا اورفدائی بن کراس کے اشارے سے باغی ہوئے تھے کہ ملتا ن کی بخے معرض التوا بس پر جائے۔ گرسلطان شہاب الدین سے منتان واکھ کو بھی فتح کربیا اور و باب سے سنقران کے محد با عنوں

کا کھی قتلِ عام کیا ملتان کی نتلج کوشہابا لدین غوری کا ہندوستان پر رپیاا حلہ ہجھے۔نا چلستے معمد بن علی وکرہ فوال روائے اکموت اورراج بھیم دیو حاکم نہرودالہ (فاک گجرات) کے درمیان سلطان نہاب الدین کے خلاف سلام دیبیام کا سلسلہ جاری موکر دوستی کا عہدوا ہو چکا تھا۔ راج مجمیم دلیے لا درہ سے امداد پاکرسندمد و ملتان کوعلی کر اخ سے چھیں یانے کی تیاری کی اور ایک عظیم الشان مشکراس مقصد کے حاصل کرسے سے مرتب کہا اس خبرکوش کرسٹے ہے آخر ایام میں سلطان شہا،بالدین غزنی سے ِرمانہ ہوکر ملتان پہنچا اور یہاں سے نہرہ مالہ کی جانب روا نہ ہوا۔ اس سفریس سلطیان سے رنگیتان کی صعوبات اور پانی نسسلنے کاصیح اندازہ کرسنے اور مجسم ولید کی حبنگی طاقت کاتمنینہ لگلسنے میں غلطی ہوئی ۔ نہرو واله کے قریب سلطان اس وقت پہنچا جب کہ اس کی نورے کا بڑا مصد یانی ند ملنے کی وجے راستے یں الک مولیکا تھا بھیم وایسے نعاتی سئرے ساتھ سلطان کی تفکی اندی اورنہایت . تلیل فوج کوآ ایم بینے اور'سستا ہے کی مہلہت نہ دی سلطا نی نشکرکو ہندوؤں اور کمحدول کی تازہ دم اور کنیٹر التعداد فوٹ سے منعا بلہ میں ناکامی تو ہوئی گر دشمنوں کے دل پر اس مٹھے تھر فون كى شمشيرزنى وجاً ل بازى ويكه كرميبت ضرور عيما كئى سلطان كوب حصول مقصد نهروا سے سی محصیصیں واپس آنابیرا ۔ اور واپسی میں بھی رنگیتانی سفریری و شوار ہوں سے طے ہوا۔ اس سغرکے تخریدے سلطان برٹا بت کرد یا کہ محرات سے پہلے پنجا ب پر قبصنه کرنا ضوری سب سلطان كايدنيال صح فابت بوا- كيونكه بعيم د لوكوبهي سنده وملتان برج صائى كرسد

پیٹا ورا ور بنجا کے مغربی اصلاع اسلطان سے مصفہ میں غزن سے بہتا در کو اور سنجا کے مغربی اصلاع کی اور شدہ بیٹا در کو مع کر کے بنجاب سے مغربی اصلاع کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔

ان اصلاع کے انتظام داستیکام سے فارغ ہو کر منٹھ یہ بیں لا ہور پر حلہ آور ہوا فسرو لمک تا ب مقابلہ ن لاکرلا ہور بین کش سلطان کی تحت مقابلہ ن لاکرلا ہور بین محصور ہوا۔ اور اپنے عجز کا اقرار کرے ایک ہاتھی بہطور بیش کش سلطان کی تحت بیں بھیجا اور اپنے بیطا کو بھی بطور برغال سلطان کے پاس بھیج دیا۔ سلطان لا ہورسے محاصر واٹھا کہ غزنی بہنچا اور اپنے بھائی سلطان فیاف الدین کو تمام حالات سے اطلاع وی۔ مغزی پنجاب خزنی بہنچا اور اپنے بھائی سلطان فیاف الدین کو تمام حالات سے اطلاع وی۔ مغزی پنجاب کے شامل سلطنت اور ضرو کمک کے مطبع ہوجائے کے بعد بہنجاب کی طرف سے اطبینان حال

آيئىر خىيقەت نا

مديكا عقا. لهذا كرات كراج ادر لماحده المؤت كے خطره كا انتظام ضروري تھا سلطان ين اس خطرے سے عطمن ہوئے كے لئے مجترون تدبيرسوچى اور پنجا ب سے غزنى بننج كر آرام کے بغیر فورًا دبیل داراجی، کی طرف فرے کشی کی مساحل سمندر ادرور بلت مسند س سفرنی کنا رے کا علا قدفتے کرے اپنی طرف سے دبیل یس ایک عامل مقرر کردیا ۔اس فق اوراس انتظام سے ملطان مقصد بدخفا کہ ملا حدہ الموت اور صاکم گجرات کے ورمیان فوجی ا مداد کے آسے جانے کاراست مسدود ہوجات جناعید بیمقدید بخونی حاصل مرگیا اور بظاہر سلطان کے مندوستان پر حملہ آلد ہو سے کی کوئی صورت باقی مذر سی لیکن خسرو لمک سے لا موریس بنجاب کے مندووں کی مشہور جنگو قوم محکم وں کی مجرتی شروع کی اوران کوانی طرف مائل كرى مغزى بنجاب كوفتح كريك كى تبارى شروع كى مسلطان كو جب ضرو لمك كاس ارادے كا حال معلوم بوا تووہ سندھية ين نوج كرينا بآيا فرولك لا بورين تعصن موا جہاں وہ مدافعت کی پوری ترادی کردیا تھا۔سلطان سے لا ہورکو جھوڑ کرراوی وچناب کے دوا بہ بی سیالکوٹ کا قلور تھیرکیا اور بیاب سے ایک بڑے ملا قرکوا پنی سلطنت بی شائل كرك قلعدسيا كوشي ابني عرف سابغ ايك مردارعيين خرميل كومتعين كيا كتمام مفتوه لمك بر قبضه ركهواورخسرو لمك كي "ادبب پرستعد ربو ١٠ س انتظام كوكاني سجه كراور خمرو لمك ك قبض سے ايك بڑا علاقہ كال كرسلطان غِزنى واپس بلاگيا سلطان كے جاتے ہى فسرو مك يے لكھ وں اور بقول معن كھوكھروں كى حجكجة اور جرائم بيثير ہند وقوم كو بمراہ سے كرسيالكوٹ برحمله كيا اورصين خرميل كومحصوركيا يحيين خرميل من مجمى محصور بوكري مدا فعت اواكرويا اور بڑی وا غردی کے ساتھ خرو لمک کا مقابلہ کیا ۔ پہال تک کضرو لمک تلعہ سیا لکوٹ کوفت نہ اور خسرو ملک کو گرفتا رکرایا۔اس طرح تمام ملک پنجاب سلطان شہاب الدین فوری کے معض بین آگیا مسلطان من المتان سے علی کر اخ کولا مورطلب کرے بنجاب و ملتان دولوں صوبوں کی حکومت اس کوسپروکی اورطبقات ناصری کے مصنف منہاے سراج کے باب مولانا سرات الدين كوبشكي مدوستان كاقاضى اورامام مقركيا يحسرو ملك كواسف بمراه غزن في كتيا-غزنى سد سلطان غيا شالدين كى خدمت ين بمقام فيروزكوه وواندكيا - جها ب في سال فيد

المنتخ متع قبيت منتا المستحقيق المستحقيق المستحقيق المستحقيق المستحق المستحد المستحق المستحق المستحق المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد ا

رہ کر شھیم میں خسرو ملک ادراس کا بٹیا وولاں فوت ہوتے یا ہلاک کئے گئے۔

محرو لمک کی نشبت اورپیان موچکاہے کہ اس سے اپنے اہم حکومت یں پنجا ب ك مشرقي ملائه يدولي كراجه كو تجعد كريك وإلاما اوركوتي تدارك الس كانكر سيكا كفاراب حب كرسنده وملتان و پنجاب ك صوب عبى سلطان كة قبين بن آبيك تق تو يكسى طرح جائز ند محقا کرسلٹندے محمودی کا ایک مصد دہلی کے راجہ کو فصدب کر مینے ویا جات اور اس سے والیس ند مانکا جلتے حس برکداس سے نسر الک کی کمزوری سے فائد ، اُٹھا کرغاصہا نافیعن کولیا تھا۔ جناني سلطان يرائ ستحورا ريرتقي راج واكم دلى والبميرك سلطان محرد غزنزی کے خاندان کی سیادت کونسلیم کرتے تھے اسی طرح اب ہماری سیادت کو تسلیم کرو پرتھی راج سے بجاتے اس کے کہ وہ معلوبہ علاقہ سے دست برار ہوجاتا سلطان ك خطاع جواب بختى سے ديا اور متعا بله ومقا تله برآ مادگى ظا سركى سلطان شهاب الدين غورى سے کی ہے یں لا ہورا کر مالات کی تحقیق کی اس کومعلوم ہواکہ کرنال و تھا نیسریک کا علاقہ پرتھی راج کے تجنعے سے نکالنا منروری ہے ۔ چپانچ اس سے لا ہورسے روان ہوکریٹنہ سے قلعہ کوپرتھی راج کے آور ویوں سے چھین لیا اور قلعہ سر ہندیس طبقات اصری سے صنف سنہان سراج سے ایک تریبی رشتہ وارقاضی ضیا وَالدین نومکَی کو بارہ سوآدمی و کرقلعدار مقرركيا اوراس تعرف كوكا في مجدكرا وتلعد مربندير قبضه قائم ركف كا انتفام كرك لا بور كى طرف واليس بهوا - طبقات نا صرى إطبقات اكبرى المتخب التواريخ اخلاصة التواريخ وغيرو اكر كتا دون بن تلعد مرسد مكما ب ميكن تا سي فريست بن اس قلعه كا نام مستنده بتاياكيا ہے۔ اس قلعہ سے لا ہورکی جانب روانہ ہوسائے بعدسلطان سے سنا کریر تمنی رائ اوراس کا مھائی کھا نڈے رائے معہمت سے را جاؤں کے دولا کوسیائی اور مہت سے حجی المحی لئے سلطان کے مقلبلے کو آرہے ہیں ۔سلھا ن اگرہے اس وقعت سرگز پرتھی راج سے مقابلہ کی ستعدلو اور الرائى كا اراده ندركمتا عما كيونكماس كي مراويين جار مراسس زياده فوج رفتى ومكريين كر كرير تني راج اطائى كاراد سيس كالماس قيرت سلطانى سا محورس كى باك مودى الدويمن ے استقبال کو تھا نیسرکی جانب روانہ مدار بریھی راج خود اجمیریں رہتا تھا امدو ہی میں اپنی · طرف سے اپنے ایک رشتے سے بھائی کھا نٹے رائے کو بطورناً مَب السلطنت مقرر کردگھا

آئين خيقت نا

مظایه کهانده رائیبرتهی راج کی نوج کاسب سالاراعظم اور بندوستان کا مشهور بها در سررار محماحاتا تھا۔

موضع نزائن مين جس كوأج كل تراوري م كيته بين وفول شكرون كاسفا بله بوا-به مقام دریائے سرتنی کے کنا سے تھا نیسرے سات کوس اور دہلی سے چا لیس کوس کے فاصط بر عفا . سلطان ابنے متھی مجھ ہمرا ہیوں کو سیمنہ و میسرہ وقلب بیں تقییم کرکے مندو تون کے مقابلے یں وٹ گیا سلطانی کے کرکی صبح تعداد تو کسی مورخ نے نہیں کا کمی میکن اس میدان یں سلطانی نشکریین چار نبرارسے زبادہ نہ تھا۔ایک فروگذا شت بیمجی ہرگئی تھی کہ ہارہ سو کی تعداد ہی جو سب سے بہترانتخابی نشکریں شامل نہ عَقد بند ونشکریے بڑے جش وخرا سے حلد کیا ۔سلطان قلب لشکریں موجوداورمصروف تمال تقال مایک مصاحب نے اگر سلطان کواپنی طرف متوجد کرے کہا کم بمندومیسر وکی فوجیں فرار ہوچکی ہیں آپ کا اب بہاں عصرنا مناسبنہیں ہے اس وقت یہاں سے جان سلامت نے جانا ہی مصلحت ہے۔ تاکہ دوسرے دفت پوری تراری اور مضبوطی کے ساتھ آگر ہندووں کا مقا بلے کرسکیں سلطان سے کہا کہ میں سیدانِ جنگ سے منہ موٹرنا سنا سب نہیں محستا ۔اسی اثنار میں مندون کرنے اسلای نشکرے دولاں إ زودل كومغرورد كيم كرلورز ياده دلير بوكر بيرى شدت ست حمليها ادر ولب كى فليل جيست كوجس بيس سلطان يعى موجود عما چاروں طرق سے كھے ليا اسلطان ان پہلے سے چوکنی شمشیرزن شروع کی، کھانشے رائے جو اہتی پر معار تحااس سے سلطان كوسب سه زياده مصروف شمشيرني وكميم كرابنا بائقي اس برريل دياسلطان سيع بمي جا بيتي وحله آوری میں مطلق کونا ہی تنہیں کی کھانڈے رائے اورسلطان سے وار ایک و وسرے بربابر ہوئے اسلطان کانیزہ ہودہ کوسوراخ کرتا ہوا کھانڈے رائے کے بھرے تک پہنیا اوراس کے دودانت اس نیزے کی صرب سے قوٹ کواس کے مندیں گریگئے ، کھانیسے مائے نیزے نے سلطان کے بازو کوز حمی کیا اورسا تھ ہی دوسرے ہندوسرداروں کے وارسلطان پر براسے جس سے سلطان مخت زخی ہوکر بیہوش ہوگیا اور قریب مقا کر محورے معد گربوے اے میں ييهي سے ايك فلمي بيے نے سلطان كى اس نازك حالت كودىكھ كريرات و ہمت اور بے حد قابل تعریف ہوشیاری سے کام لیاکہ انھیل کرفر اسلطان کے بیعے گھوڑے پرسوار ہوگیا۔ آئيز خييت ع

ادرسلطان کوکہ نی میں مجرکہ گھوڑے کو مہیز کر دیا ۔ گھوڑے کی جفاکشی وشر نوری اس قبی بیجے کی جابک وشر نوری اس قبی بیچے کی جابک ویا بہت کی جابک وی کے اس کے اس سے میں سے اس طرح میں کو کو کا کہ کسی کو تعاقب کی جرات نہوئی ۔ میدان جنگ سے بیس میل کے فاصلے پر جاکر سلطان کو گھوڑے ہے اور اس بیماں بعض مفورین چہلے سے بنجے ہوئے مجھے سلطان کی حالت بہت نازک تھی ۔ سبا ہوں سے اپنے نیزے تو کو کر ادر نیزے کے بالنہوں کو جوار کر سلطان سے سے ایک وراس میں وال کو لا ہوری جا نب ہے جھے ۔ سلطان الا ہورے نوری جانب کیا۔

بیا بر سی راج سے ترا وری کے میدان میں محمند ہوکر فلحہ سرمند برحملہ کیا اور قاضی ضیا والدین کومحصور کراییا تاضی ضیا و الدین سے تلعہ بند ہوکراس خوبی کے ساتھ مدا فعت کی كربر يفي راج كى زبان پر عيثى كاده دمدا آگيا - تيرو ميين ك محاصره عارى را مگر قلعه نتح نهر كا اخرتیرہ مینے کے بعد قاضی ضیا و الدمین سے خودہی صلح کے ساتھ قلعہ خالی کردیا اور تمام سامان ك كرلا بدر بنيج كيا-جب كمسلطان بهى فونى سے فوج كر بندوستان والي آچكا عقا ـ لا موراور مننا ن مے عالمول سے برط اکام کیا کہ ندکورہ تلعہ سرمیدے علاوہ مهندوں کو اور کسی سمت سے قدم آ مے پہنیں بڑھائے دیا سلطان شہاب الدین کے زعی ہونے اور میدان جنگ، سے زندہ بکے کر انکل آسے کاجوحال درج ہوا س میں بہت ہی نصنیف اور ناقابل التفاشا خدان كے ساكة تمام مورخ منفق بيں يميكن تاريخ زين الما طركايہ بيان يقيُّنا قابل المتفاسسي كرسلطاك جب زياده زخى بوالوبيبوش بوكر كموري سي ينج كريرا ويك سلطان كجمم بركوتي انتبازى مباس اومخصوص فاسى نشان دعماءاس مع سي ديجانا كديسلطان شها بالدين غوری سے اور کوئی اس کی طرف متوج نہ ہوا -اسلامی نشکرے بغیبتہ السیف مفرورین سے سلطان كوشبية المحار جب رات بوئى توسلطان كے چند فلام جوميدان كے ترب كسى حكم حجيب كي عظم سيدانِ مِنْك بن آئة اورسلطان كى لاش كوتلاش كريد ملك - مِنا بخيرا نمول ما ساسلطان كولاشون بين بشرا موانها بت ازك حالت بين با يا- ما س كانتها كرنوبت بالزبت أبيف کا ندصوں پر بھاتے ہوئے رات بھر سفر کرے میں کوس چل کرمیج ہوتے اس مقام پر سنجے جہا لشکرے مفرورین جمع تنے وہاں نیزوں کی ڈولی بنا کراور اس میں سلطان کوڈوال کرلا ہور کی میا نہدے گئے۔

اغينه خديت شا

برخمی راج کا مجھ حال ایر تھی رائے کا اکثر مال اوپر بیان ہو بکا ہے۔ اس مگبہ یہ بہر مخمی راج کا محمد من مرد بنا مزوری معلم ہوتا ہے کہ ہمارے زمائے کے بیف مندوا در اور پی مورخین نے پرتھی رائے ا درجے چند کے تعلق معنی ایسی باتیں اسمی ہیں ہن کا اس زمائے کے وییب العہد مورخین نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ہند دوں کی تنبت ہر شخص جا نتا ہے کہ اتخص کے اپنے بزرگوں کے سیم حالات کھی نہیں تکھے اور ہمینہ نسد مندی کہا نبول اور جبوطے اضالاں ہی سے دل بہلاتے رہے۔

ا تا ریخ کی طرف سے اس بے النفاتی کا افسوس جس فدر خود مندول بے سرویا بابیس کو ہوتا ہوگا اس سے برصركر أن لوگوں كو سے عرقديم سندوراجا ول اور سندور ببروں کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کہیں بھی حسب ضرورت ساما نہیں إتے مہند وانتھا س كى كتابوں ميں الركسي شخص كى عمر چوده لاكھ سال بنائى جاتے ياكسى مرد کوکسی علّمہ کی آب و ہوا با جادوکی تا ثیرسے بورت بناکراس کے بریٹ سے بہت سے بچے بھی جنواکر بھراس کومرد بنا ویا جائے۔ یاکسی شخص کے جسم یس کمٹیر التعداد عورت کی شرم گاہیں پبدا کردی جاتیں پاکسی کی تھیلی پرسکٹروں میل مکعب پہاٹ رکھ کرایک عبہ سے دومری ملد بہنچا دیاجاتے یاکسی ایک شخص کے دو باؤں ہرایساجسم بتایا جائے میں میں بس اتھ اوردس گیا رہ سر ہوں تو ہم کو نرکوئی تعجب ہونا چاہتے نہ شکا بت کرنا چاہئے۔ گرتعجب اس إت برب كرال وساحب بنظر صاحب البتمرة صاحب الغنطن صاحب وفيروليرين مؤرخ اگر کہیں ان ووراز عقل مهندوا تھاس کی کتا ہوں اور عقل سوز فرضی کہا نیوں کو پایستے ہیں توا س بات کی کوشش کرنے گلتے ہیں کان ناقابل قبول باتوں کولوگ وحی و الهام سجه كران برايان عي أيس ادكسي قسم ك شك دشب اور خدشكو إس نريطك دي اسی فلیل کی باتوں میں سے ایک بے چند کی بیٹی کا سوئر بروایجلس شوہر رسندی اور پر تھی لیے كاس نقريب كے موقع براس كوزبركتى فؤج كے محل شاہى سے أعمالا ناہے اسى طمح شہاب الدین غوری کا ایک دومرتبہ نہیں سات مرتبہ پرتھی راج سے ہاتھ میں گرفتار ہوناہے اس قسم کی بیهده اور دوراز ضیقت باتوں کو درست ادر صیح یفین کرلینے کے سلتے ہم کوریقی کی کے کسی بھاف کی بنائی ہوئی نظم کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ طبقہ کے مندو مصنفین کی تأریخی تعقیا ہی کولنی قابل اعتماد اور لا کتی قبول بیں کر آیک بھا شے کبٹ برایمان لا نے کی فراکش

آئينهٔ خنینت سا

كى جائى ہے۔

برتھی راج اورہے جند کی نسبت ایک طرف توبیہ بیان کیا حاتا ہے کہوہ آلیں <mark>ہی</mark> خالہ زاد بممائی نے دوسری طرف بیبتا یا جاتا ہے کربرتھی رائ جے چند کی بیٹی بخوگنا کو زبروتی تعورج سے اسمحالا یا اور اپنی بیوی سالیا ملیکن سند وق اور چهان ماجید تول بین تو خاله زا دمحاتی کی بیٹی بینی کھینیمی کوبروی بنا نا سخت معیوب مجھا جاتا ہے جہ جا تبکہ اس زبرت و اور دھینگا مشتی کی بدا فلاقی کا ارتکاب کیا جائے اوراس کوشفن مجھا مائے ، ہاں اگرسندھ کے رہا واسر كاطرز عمل لمحوظ ركهما حائة توبيرتهي الج بركوئي الزام عائد نهيس بوتا ليكن بهم توابينه اعتراض كاجواب موجوده را ندم بند وتوں سے لبنا جا ہے ہیں ۔ زمان مال كے جالاك اور مؤسيار سندور سن ایک بر وصکوسلا بھی تراش نہا ہے کہ جے چندسے سلطان شہاب الدين فوري کو برخمی راج پر دوماً ره حله کریے کی نرغیب وی تھی اور اسی سے سلطان کو دوبارہ اللكراور خود پر پنتی راج کی امانت معزز رو کر برخمی راج کو ملاک کرا دیا بلیکن وه به نابت نهین کرسکته کہ بیلی نظائی میں جوسائ فیم میں بتھا متراوری ہوئی جے چند برحقی راج کے ساتھ تھا ۔اس مقت کے درمیان نا اتفاقی دعدادت جندوریقی راج کے درمیان نا اتفاقی دعدادت کا پیدا ہونا نزاوری کی پہلّی لڑائی کے بعد بنایا مباتا اوراسی کودوسری والی میں پر کھی راج کے مقلوب موسے کی وجہ قرار وہا جاتا ہے۔ یا بوجوالا سہائے صاحب اپنی تاریخ وق ا کے اُج تِا میں کھنے ہیں کریٹھی رائ کوگر فتار کرے سلطان شہاب الدین غوری اپنے ہمراہ غزنی ہے گیا تنها وال ایک روزموقع باکر پخهی راج سے شہاب الدین کومتل کرویا ۔ یبی مؤرخ ایک دوسری مگر مکھنا ہے کہ شمس الدین التش سلطان شماب الدین خوری سے پہلے فرال دوا ته جیکا تھا۔ گرقدیم زالے کے مسلمان موروں میں سے کسی نے بھی برعمی راج اورب جی نکے متعلق ان ندکورہ ا باتوں کا وکرنہیں کیا رہیر لطف بیک معتقد حکی لطاتی کے بعدا ورصف م کی دوسری لواتی سے پیلیمن واقعات کاظہور پنریر ہونا ہندومورخ بران کرتے ہیں ان کاور بوناكسي طمع فرض مجى نهيس كياما سكنا مثلة بيان كياجا تاست كه شهاب الدين فورى كالمسكست پاسائے بعدہ چندسا بنی بیٹی کی مجلس شوہر نبیدی شعقد کی اور پرشی راج کو در بانی کی خدمت بر طلب کہا برکھی رہے ہے اس مجلس میں شریب ہوئے سے شکار کیا توبھے چند نے پرتھی ہے کی شکل کا ایک سرے کا تمت دربان کی میکرنسب کردیا ، موزی سے اجہروہوست بھینے ، وہاں سے ایکاری جواب کے ، پھرسوسے کا ہمت بنوائے یں بھینا بھتے نہیں کئ مینے مرف ہوئے ہوں سکے ۔ پھے رہتھی را نے کو اپنی

مورت کے در ہان کی حگرافب موسے کا حال معلوم ہوا اور وہ اپنی اس بے عز نی کوبرداشت نہ كرسكا اورمين وفت برفنوج ببنج كميا يمجري مجلس كما من مجوَّلنا كوجب كه وه اس سوي كي مورت کے گلے میں ہاڑال رہی تنفی اٹھا کڑیل دیا ۔جے چند تعاقب بھی کیا ۔ لڑائی بھی ہوتی مگر برتھی راج سخر گتا کو د تی ہے آیا اور اس کواپنی بوی بنا لیا۔ حالانکہ اس کو بحائے دہلی کے اجمیرے جاتا جائے عظا تاہم ان منگاموں اور بوگتا سے شادی کرے کسی دوسری مہم کی طرف متوجہ ہونے ملاجی کانی : مانده ف موا مو کا سیخد گنا سے شادی کرنیک بعد برتھی راج سے بندلیکھنڈے راج برجرعمائی کی اور تمام برندلکھٹ دفتے کر لیا تعجب ہے کہ بیج میں منوج کا ملک جھوڑ کر بند ملکھٹ کو کیسے فتح کرسکا ادرج چند ركو بند بلكه ندكا زيا مه حق دار تفا فاموش را بيركام بهي مهنون ادر برسول كالخفا - اس كاجد و بلی یا اجمیرین آکرا در این رسسته دارول کومیر طه دعلی گواهد وغیره کے تلدول میں نا مزد کرکے اس علا فد كابند وبست كيا -اس كے بعد ملك مالوه پرجرهائى كى مالوه بس كئي راجاؤں سے معركة أرا نيال ہوئیں اس می کھی بڑا دقت صرف ہوا۔ اس کے بورتھی راج اورج جندے درمیان بعض خیر خواموں یے صلح کی تخریک کی آ خردو لال میں صلح ہوگئ ۔اس صلح کی تحریک اور صلح ہونے میں بھی کچھ نرچیہ وقت ضرور صرف ہوا ہوگا مسلح کے بعد سرتھی راج توجے چند کی طرف سے بالکل صاف تھا۔لیکن ہے چندے کورباطنی اور دغا بازی کی را وسے حفیہ سلطان شہاب الدین سے خط وکتا بت شروع کی اوراس کو ترخیب دی کریرتھی راج پرچڑھائی کیجے ۔چنانچ تنوج وغزنی کے ورمیان حطو کتابت کا بہنتی نکلا کہ سشھے ہیں سلطان شہاب الدین فوج لے کر پر تھی راج پر چرد آیا در برتعي راج كاكام نعام موا-

الانتام مذکورہ باتوں پر غورکرہ اور سوچ کہ ہے سب کچھرے کے ہوا ورسے ہے ہم کی اٹرائروں کے درمیان ہوا۔ ان و ولاں لڑائیوں ہیں صرف پندرہ یا سولہ جینے کا فاصلہ ہت ۔ اس فلیل تدت ہی ندکورہ بالا سلسلہ وا تعات کو النائی عقل کی طسدے فرض نہیں کرسکتی ۔ ساتھ ہی جسب اسس طرف توجہ کی جاتھ ہور ہوئے کہ فلعہ سر ہندے معاصرہ ہیں معہ وف مہتا پڑا تھا تو سرے سے اس سلسلہ وا تعات کا ہرا یک واقعہ غائب ہوجا تا ہے مسلما ن موزمین کے بیان پر اس قسم کی کوئی حرح اور کوئی افتراض وارد نہیں ہو سکتا بلکہ ان کے بیان کی بے ساتھ کی فرون کی بے ساتھ کی درم و ست دلیل ہے اور حقیقت یہ سے کہ مذکورہ بالا کہا نی محض فوضی اور من گھڑت افسانہ ہو میں تو درم اور میں کو اصلیت سے اس قدر بحد ہے جس قدر سفر ب اور شرق ہیں فاصلیت میں گھڑت افسانہ ہو میں کو اصلیت سے اس قدر بحد ہے جس قدر منر ب اور شرق ہیں فاصلیت

بریختی راج کا خاندلی ننجره مناسب معلم بوناسه کاس مگر پرتھی رائ کے فاندان کاشجرہ کھی دائ کے فاندان کاشجرہ کھی درج کردیا جائے۔

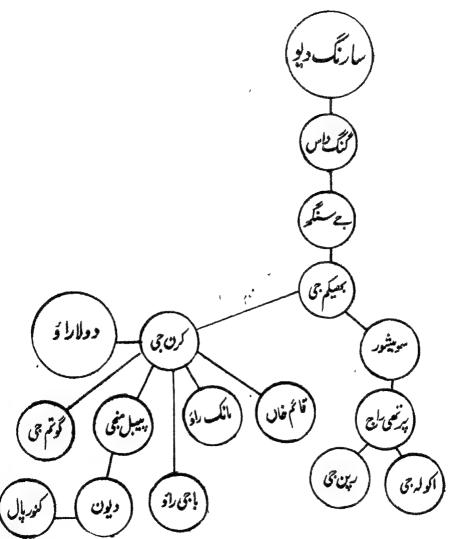

اس ننجرہ کے اندر پرتھی راج کے چھاڑا وبھا پیوں ہیں ایک نام قائم خاں بھی موجود ہے۔ کرن جی کا یہ بٹیامسلمان ہوگیا تھا اوراس کا اسلامی نام قائم خان رکھا گیا تھا۔ چائنے ہے ہند دستان کے مسلمالوں میں قائم خانی مسلما لوں کی ایک قوم اب تک موجود ہے جواس قائم خا کی اولاد ہوئے کا دعوئی کرتی ہے۔ بينه صهيدت سما

مر تحقی راج کامفرور مورکر گرف ارق مول به بونا اپنی خوج کے ان لوگوں کو جفوں سے مشکلات شہاب الدین نے فرق بہنے کر مشکلات کی جنگ اور کے جفوں سے مشکلات کی جنگ تاوری بین اپنی جان بہا کی جورانہ ذار کی عارگوارا کی تھی تہا ہے اس طرح تو ہروں بیں جو کرن آفران کی گرد لال بی اس طرح تو ہروں بیں گشت کرایا ۔ ساتھ ہی حکم دیا کوان بیں بھو ران کی گرد لال بی لا دیے اور فران کے گلی کوچ ب بی گشت کرایا ۔ ساتھ ہی حکم دیا کوان بی سے جو شخص جو نہ کھا اور تر تیب و تہذیب بیں معروف ہوا جن لوگوں کو بین آبی دی کئی تعین ۔ وہ عموان غورو خلی وفراسان کے لوگ تھے ۔ افغان ان بی کوئی نہ تھا یعنی افغانوں کے سراور کی عارگوارا دی کئی تعین ۔ وہ عموان میں سلطان سے ہمرکا ب رَ مرا بنی جا نبی قربان کردیں مگرفرار کی عارگوارا دئی ۔ ورشتہ کے الفاظ یہ بیں ، ۔

\* با فغانان، پیچ خرگفت دامارت نودو خلح و نوا سان را سما تب دموا خذگر دا نب. و توبره \ئے مجرج بهگرون ایشاں درآ دیختہ گروشسہ پرگردا نید دحکم کردکہ ہم کنے در توبرہ ہست نخدد دسش ازتن حداکنند-

اس منرا دہی کے وا تعریب بھی صاف ثابت ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے خود اپنے کھوڑے کی مالت میں میدان جنگ اپنے کھوڑے کی جائے میدان جنگ سے نہیں موٹری تھی بلکہ وہ بیہ شی کی حالت میں میدان جنگ سے باہرلایا گیا مفا ۔ اگر اپنی جان بچاہ نے کے لئے سلطان ابنے کھوڑے کی باگ موٹر تا تو یہ کسی طرح مکن نہ تھا کہ وہ اپنے ہم اہیوں کو اس قسم کی منرائیں وتیا .

بہرمال سلطان سے نہا بت محموثی سے ساتھ چند جینے غزنی بی قیام کیا اورکسی کو اپنے عزم وارادے سے مطلع نہیں کیا ۔آخرا کی طاقتورٹ کرے کرغ بی سے موانہ ہوا اور بہاؤ بہنیا ۔ بہنیا ۔ بہنا ورد ہاں کی فوج کا تحسین و آوری بہنیا ۔ بہنا ورد ہاں کی فوج کا تحسین و آوری سے کی سے کی دریعے ول برطعا یا ۔کیو نکد ان لوگوں سے ملتان کے علاتے کی حفاظت نہایت عدگی سے کی تقی اور لاا می ہندو راجا توں سے حملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ سے محملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ سے محملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ سے محملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ سے محملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ سے محملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بقہ جنگ سے محملوں کوجو انحفول سے نزاوری کی ما بعہ سے محملوں کو کو مان تھا ۔ ملتان کی جا نب سے محملوں اور ایمیر مورد بینے چکا مقا اور پرتھی راج اجمیر جا کرشہا ب الدین خوری کے متفا بلدی تیا رایوں جی مصروف عقا ۔ لا ہو۔ بہنے کرسلطان نے اپنی جا کرشہا ب الدین خوری کے متفا بلدی تیا رایوں جی مصروف عقا ۔ لا ہو۔ بہنے کرسلطان نے اپنی

فوج خانسه مے سروار توام الملک رکن الدین حزه کوسفیر اللهی بناکر پرتھی راج ک نام خطری کر ایم کے نام خطری کر ایم کی کراجمیر کی جانب رکن الدین حزه سے سلطان کا خط برگھی راج کے باس ایم بڑی بہنچایا اس خطری کا مضمون یہ تھا کہ :۔ اس خطری مضمون یہ تھا کہ :۔

بهراه روی چنورد در اور سرمیند و تنها نیسر کا علاقدی قدیم سنه سلط نین الاسید کا ایک حصر ب خالی کرد و اور می طرح اجمیرت را در ساطان سرد نزان کی ادر اس کی اولا دیک مطبع رست تنه اسی طرت هماری سیادت کرنسلیم کرو - در زمیر اس کی اولا دیک مطبع رست تنه اسی طرت هماری سیادت کرنسلیم کرو - در زمیر همار میدان جنگ میں این افوار معارز کرد ریگی ؛

برستی باج کو پہلے ہی سند سلطان کے بنجا ب، طنان میں آنے کا حال معلوم تھا اور وہ تراوری کی بہلی حنگ میں کا مہاب ہوسٹ کے بعد ہی سے بخوبی جانزا تھا کہ سلط ان منہاب الدین یقینا انتقامی برش کرے کا اور مسلمان اپنی اس شکست کی لائنی کے بے خرود دوبا حلا آبر مول کے محمد و فران کی اور اس کی اولا دی زیائے اس می کم ہندو برزیرا سلامی فورج میں کام کونے نے رہے اور سلمالاں سے طویل بنگ ست مرطوع واقف واگا و جو کراپیٹ اندر منگی قالمیت برا کر چکے تنے اور اب حال ہی ایس وہ مسلمالان کو ایک شکست و برا کراور مجمی نیا دوج سری بردیا س بندونوں پر نویا س بنہیں کرنا ہوا ہے جس سے نور میں ہو گئے ہوئے میں دونوں پر نویا س بنہیں کرنا ہوا ہے جس سے نور میں میں ہو گئے ہوئے اور اب حال میں کو ایک تھیں سیر تھی راج پہلے ہی سے جنگی نیا روں میں میں معمد مذف تھا۔ اس سے ہندوستا ن کے دو سرے راجا موں کواپنی ا ما دوا عاضت برا ما و وہ کرایا تھا اور جھو کے برنے میں اپنی انتخابی فوج بیں سے کر بر تھی دان کے ساتھ میدان جنگ میں مسلمالوں سے مقابل وار شجاعت و بیے برآ مادہ ہو بھے تھے۔ کو ساتھ میدان جنگ میں مسلمالوں سے مقابل وار شجاعت و بیے برآ مادہ ہو بھے تھے۔

لبنا پرتھی رائے ہے بڑی کوئ کے ساتھ نہا یہ کنت و در شت جو اب سلطان کے بیا س بھجا اور تکھا کہ تھا ری نیراسی ہے کہ شخص کے گھنڈ ہے تھنڈ ہے فزنی کی طرف سد صارحا و در نہ ہم اچھی طہرے تم کو مزا چکھا ہیں گے اوراس مر نب زندہ بھے کر کھلگنے کا موقعہ بھی نہ دیں گے اس خط دکتا ہت کے بعد برتھی رائے ہے تراوری کے میدان جنگ کو جہاں وہ پہلے ایک مرتبہ فتح حاصل کرچکا تھا بمہارک ہم کر اسی حگرانی فرجیں فراہم کرنا شروع کیں اور قرار وا دیے موافق وہ ہر راجا بھی اپنی اپنی فوجیں ہے ہے کرا نا شردع ہوئے، سلطان سے بھی اس بات کو فینہ سے بھی کرجی میدان بین اس کو ایک مرتبہ شکست ہو چکی نفی اسی میدان بین حرایف کوشکست دیے کم سملت بخمود بعد فتح در سرمند آمده قلعدرا ازکسان سلطان بد محامره کیسال دیک با د مخیر منوود بکسان خود مبرد؛

فرمشية كفشله ك..

سرائے چمدراً مدہ فلعہ بنصندہ داکہ ضبا والدین تونکی درانجا بودیک سال ویک ا محاصرہ ممودد کا خریصلے کرنست •

فوض تمام مورع اس پر شفق ہیں کر تھی راج تیرہ جینے قلغہ کے محاصرہ یں مصروف رہا اس قلعہ برقبط ہا الدین فوری کے آسے کا اس قلعہ برقبط ہا الدین فوری کے آسے کا حال معلوم جوار وہ فرڈ ااجمیر آیا اور حبکی تیار اوں میں مصروف ہوگیا انزاوری کی پہلی جنگ سے دومری جنگ گا وہ فرڈ ااجمیر آیا اور حبکی تیار اوں میں مصروف ہوگئی تیار ہوئے ہو تھا میں سے ابتدائی تیرہ جھینے ہو تعلیم مربغہ کے محاصرے میں مرف ہوئے تکال دیتے جائیں تو می ترکی گا والی کہا تی الدیند بین اللہ میں تعلیم کے محاصرے میں مرف ہوئے تکال دیتے جائیں تو می ترکی اور کی معاصرے میں مرف ہوئے تکال دیتے جائیں تو می ترکی اور کی معاصرے میں مرف ہوئے دی ساوقت بھیا ہے۔

تعد مختصر دونوں طرف کی فوجیں ترادری کے میدان میں ایک دوسرے و وسراحملم کے مقابل چندکوس کا فاصلہ اور سن کا دی کو بیج یس مائل میوار کر تھے ان موئيس اسلامي لشكركي كل تعداد ايك لاكه بيس بزار لقى رجس بين اسى بزار بيا مدادر عالين برار سوار عظے بدایک لاکو بسی برار کی تعداد تو ملبقات ناصری میں درج سے میکن سواردسیانے كى تعسيم اس مين نهيس بتاتي كني رسما رون ادر بيا ون كى الك الك تعداد نتخب التواريخ سے معلوم کی گئی ہے رہر مقمی راج کے لشکر کی تعداد تا ایخ فرسستدا ور دوسرے موزنین سے تین لا کے سوار اور تین سرارے زیادہ منگی ہتی بتاتی ہے رہیا دول کی میے تعداد کسے نہیں مکمی۔ ملک لا تعداد اورب تمیاس کے الفاظ سے بیا دول کی کثرت کوظامر کیا ہے - سرتی ندی کے كناك بنج كرسلطان عانمام جحت ك لئ بعراك خط برئتى راج كما بس بسيا اوروال سه وبى ورشت ونا درست جواب اباجس بر، ابنی فوج کی کثرت اوجنگی انتمبرل سے درا باگیا تفار سلطان شهاب الدين فورى ك الت اس مرتب معى خطرات موج و تص كيو مك مند ولشكرى كثرت کے متعا بلہ یں اسلامی نشکرکی کوئی مصفیت ہی نہتھی برینٹی داج کواس مرتب پہلے سے بھی ریادہ اپنی فتح کا بقین تھا۔سلطان کے ٹکریس کسی اضا فہ کا کوئی امکان منخا اور سندو نوجیں ہرروز برابر آآ کر شامل ہورہی تفیس - ہندوراجا توں سے پرتھی راج سے ساسنے جمع ہو*کر* بهادران الدازيس تمين كهائن كرجب كمسلمانون كوشكست دسي كرفنان كرويس سكردم نه لیں سے اورکسی کومنہ نہ و کھا تین کے رومشتہ سے الفاظ یہ ہیں :

« راج بائے را چوت کہ یک صد و بنجا ، نغری شدند یُشقه شجاعت رجبی کُنبه ه بقاعده وردش سوگند إنے فلیظ وشدید یا ونمو دند که رقم نبر پیست از صحیفه خاطر موسازند و تا دفع خصم ننما بیند وسست از کارزار برندارند "

پرتھی راج سے کھاندسے را ہے کومندوا فواج کارپسالار اعظم قراردیا اورخود ویرصوسو راجا توں اوران کے انتخابی سور ماق کے ساتھ تفلب لشکریس قائم ہوا۔ اُن راجا وَ ل بات تنفی اُن کا راجہ چ پندموجود نہ تھا۔ جس کا سبب یا نوبرتھی راج سے ایک قسم کی رقا بت کا ہونا تھا جو اپنے نانا اننگ پال ثانی کی ریا ست سے حصد نہائے اور تھی راج کے متبئی مونے کی وصبہ سے قرین قباس ہے یا کوئی بھا ری یا کسی دو سری مجبوری سے اس کو تراوری سے مبدان میں سے تورین قباس کو تراوری سے مبدان میں سینے سے بازر کھا ہوگا۔ نمیکن برتھی راج اور جے چند کے درمیان ایسی عدادت ہرگا۔ نہیں برتھی راج اور جے چند کے درمیان ایسی عدادت ہرگا۔ نہیں برتھی راج اور جے چند کے درمیان ایسی عدادت ہرگا۔ نہی

المراجعة الم

برکر ہندوصلہ آوروں کو ابنی طرف "وی کرے اور بہلے سروار کی طرح تحدی، بریم کو تا ابد ارسان کے بعددہ می پہلے بہت گے اس کے اجد تبدا اورا کی طی ہو کھا رہار اللہ آدر ہوا ور بیلیے ہمٹ کردم - ہفتا اللہ بھوا ہنی بھیست، کو درست کرے اور نا موم ہوار نا را وربع و ان کے کے است کے است کرتے است کردم میں اور اللہ بار میں است کے است کے ایک اور نا میں سینے کے است کی کردن کے ایک میں کردہ است کی اور نا میں سینے کے است کی کردہ میں کردہ است کردہ میں کردہ است کی اور نا میں سینے کے است کی کردہ میں کردہ است کی کردہ میں کردہ است کی اور نا میں سینے کے است کی کردہ میں کردہ است کی کردہ میں کردہ است کی کردہ میں کردہ میں

المعرف ا

کھانڈے اے برادر رائے تھوا کرسے سالا ہو ہے جت را نینسٹ مانستہ بھد سمی دلاش بان فودرا ازآں مملکہ سلام نے نیدوں م سمی دلاش بان فودرا ازآں مملکہ سلام نے نیدوں م چناں بیناک سراسالی کریفنٹ

من میمان برسان روست کرزار با از کران گیفست

مان ایس ای اور است ایستان کے ایک کا کھیل کھٹے ایک شعری جی عبی کے است میں اور کا کھیل کھٹے اس کی مطافعت میں آفری

آ تينرخيقت ا

ہی میر طرک راج نے دہی ہے راج بریقی راج کے بیٹے کو سکٹی کی ترفیب دے کرفودا س
کی اعانت پرا مادگی ظاہر کی اورجے چند نے پرتھی راج کا انتقام پینے پر آ ما دگی ظاہر کرسے
ان دونوں کی ہمت افزائی کی ۔ چنا نچہ میر بھ ود ہلی کے یہ دونوں راج قطب الدین ایم بسکہ نے فلا ف مستعد مو سکے نظف الدین ایم بسکے خلاف مستعد مو سکے نظف الدین ایم بسکے خلاف مستعد مو بی کے دفل و میر بھ دونوں کو فی کرکے اپنے قبضے میں نے آیا ۔ قلعہ علی گڑا مربھی پرتھی راج کے کسی رسٹتہ دار کی حکومت میں کھا اس نے بھی علا مات نا ستودہ اور متنا بلرتی الی کی راج کی راج کے اس الدین ایم کو میں بلاتا مل متح کرے اس اواج کے تمام ملاتے کو اپنے قبلہ الدین ایم کو اپنا دارائی کو مت بنایا کو لدجی پر مربی تھی راج اپنے قبد الدین ایم کو اپنا دارائی کو مت بنایا کو لدجی پر مربی تھی راج اپنے قبد پر قائم رہا اس سے قطب الدین ایم کی اس کو نقصان کہنیا ہے تا تھی ال تک بھی دل میں شرخ کئے۔

لایا ۔ ذرکورہ علاتے قطب الدین ایم کو میٹ میں فتح کئے۔

مکومت قائم کی اس طرح شما لی ہندکا ایک بڑا معداسلامی سلطنت بیں شامل ہوگیا بنجاب د ملتان درسند حق پہلے ہی سے اسلامی حکوست کے صوبے تھے ۔اب وہ ملک مجی میں کوآئے کل صوئیمتورہ کہتے ہیں سلطنت اسلامیہ بیں شامل ہرگیا۔

قطب الدين بجينبيت كورس بدوناري الإطب الدين ايبك كى قالميت سردارى الطب الدين ايبك كى قالميت سروارى لهذا قطب الدين كوتمام متعوضات مندكا هاكم اور وليسرائ بناكرسا فيعدي سلطيان غزني ك مانب ردانه ہوگیا۔اس سال سلطان کے غرابی چلے ماتنے بعد پریمنی راج کے کسی رشتداد سی تیملی سے بہمت سے را جہوتوں کو استے ساتھ لاکر پر تھی راج کے بیٹے کول جی کے فلاف خروج کیا آمداس کوشکست وے کرا بھیرچہ قبضہ کر لیا ۔کول جیسے قطب الدین ایکے سے نهاد واستعادی تعطب الدین فرا دبلی سے فوٹ سے کواجم پرگیا۔ بھراے سے زبر و سست مقابله كيا-آخراواني ين ماراكيا الدقطب الدين ايكب كولمي كي يعراعميري كدى يرتفعادا اس سے بعد مثلاثیرم بیں تملیب الدین ایکیٹ سے ایک زیروست نوٹے ہے کرتھجرات کے راجہ مجيم ديد پرچرمعاتي كي - برو بي بجيم دي سيحس پرهما سدالدين غوري سن بجي حماركيا نغا -قطب الدين ليمك كوفع حاصل بوتى اومحمرات سي اجه سعا قرارا طاعت اورخرا عسكر والیس موار سل می ماجوتوں سے کولیای کے فلاند شفن مور بھراجم مریدة بعد كرليب تطب الدين ايمك عن يعروا كرراجية ول كويرايس وي اوركولني كويمرا بميروا رام بنا دياس سالسے آخری ایام میں برآندگوالیاریں بغاوت وسکرشی منووار ہوتی ادرا بہے توں سے ان وولال قلول برقبض كرليا ويرخرس سن نكريم في هدي سلطان خود مندوستان آيا اود تلعد برآن فع كيك ليف اكي سردار بها والدين طغرل كوبرآندي مفرسكماس طرف ك علاقه كامتنقل كورزمقركيا اوركوا لهارك قلعه كى فتح اس كے ميروكيك فودغزنى كى عانب چلاگها -معلوم بموتلہے كەسلطان شهاب الدين بڑى با ركيب بي اورو تيفه رس نظر ركعتا اور انتظام کمی سے خوب وا تعف وا کا ہ تھا۔ اسی محاس سے بیان کا کید اگف صوب بنا دین صرودی سمحا تاکه ضطب الدین ایرک کوکسی قدر سپولست بوریها والدین طغرل سے گرانیا رکا قلعہ نخ کرلیا - مگراس سے چند روز بعد وہ فرت ہوگیا اوریہ علاقہ بچرقطب الدین ایرک ہی <u>ک</u>ے زېر حکومت آگها مقلب الدين ايمک سے اس سے بعير نين ريني لک گيري کا نيوت ديا ريني قلعه گا

ا در کا از او کری فتنا کریسیا۔

ويد الدنال والفاء والعزاء الدين ويع والما بالمن والله والما المراجع نورى والتقال بوالدا: أن يجدون كم موافق سلطانه شها بالدين أوري عموافق ملطانه المنت كاز إلى را من كها ملاان مها بالدن عامية صيفي الديم فيتردارون لو وإران وايران والغالنان، يوك ملا أولى، عاكم مقرر كبيا خانوان فعار من شا يواد. مَا مُدَانِ عُورِدٍ عِن رَحِيرٍ ...لشَّعَلَ شِي يَلِي أَ فِي حَيْءَ مِلْهَا إِنْ مُهِا رَقَّ العَدِيزِ، يرد نووت الحو "لع وَاهوا م خُلِ مِبول من الله الله عن أو يقد أور المان شول به المدين كوان المراه المان أو والمالي المراه والمالي المراد الفائل أي دال عن سلطاني لشكر لو مخت خصان اللها الباء او سلطان دن إرى اور المنين في صورات برعا شهد كرنا بوانم شكل البين والسلطندي بن واليس آل الريارات ان ياؤين اويسيوا بيد ماه كاأليب ونبتحه الميماك المان كشهبيا لويده ميديزي المط انواه اكثر شهريل الكيليكي عبن شاريت بشياش اس مديد التعالم المراس التعالم المركام نر باري بفادن ومكثي كالسليد عاري وانهي ورنايج ورنا المرفعا كرعزالدين مي ثبنا إرملجي لا يح جو تعلمب الدين ايمك وتعاممت مشرقي الملاح كالال شا-ايك عليل تهدير العدبها و يتكال بين موعات شرورع أروى تقيل منشرفي ملاتون ارتواط مالدين المائون رَلُمَا تَعِكُنُ بِنَمَا مِهِ وَلَمْنَا لِنَ "يَزِي صُعِينِي لِسند: جِرَائِم بِنِيْدِ ضَائِلُ أَوْرِ للعَدَه . 'غ بو مَذْ إِلهُ لعربيا عاليها بوت في أيك الدمم مجاوى ولامره بوشاء الود مديد يربا إسما يام المالون عداياس بن يجه بديد و تعليك تترار تقد الدوائم بيندند إلى لى ربيري وي دا فرائي المورسية موسك ميروا تفد سناهي مكافرا والدر المنظر والا الم سير تعلق ركوتا وسع سلطان مان المان المام الماميل سے بروازا مدين كوسونركريد اول سيندهد لمان لى حربين مزدرى مجما ، كيرنك وه ملا مد ، كي خطر رو كومرب سه راوه ابيم بحديا عضا ربياً نبياً اللها المتان كى بغاد سافروكميسك إفرل كو يخت سرائين ، يى مجرغ فى ينج كربينا درك ارت رواند بدا. شالی ومغربی پنجاب سے اضال ع کا اس را ان برباد ہو گیا تھا۔ لہذا ریک عرف متوجہ ہونا مجى صرورى عمّا مسلطان مي پنجاب پنيني كى جرسٌن كروبلى مدير قطب الدين ايمك ميى دواند موكرسلطان كى خدمت بي ريخ كياً تكمرون باكمو لمعرول كريم الية ماوسف بوست تق فرب سنرائيس ويد الداس طرت اليف زنده موجود موساع كالملى نبوت بيش كهك امن والان بحرفائم

سلان الدین الم معرود تھا اور سلطان کی بید اور میں الدین خدی کے ان الدین الدین

در با تے جہم کے کنارے سلطانی کشکر خیرزن ہوا تورات کے وقت ان ملاحہ ہے ہوسلطانی کشکر میں موجوداور ان میں سے فیعن در بان کی خدمت پر بھی مامور تقے موقع پاکرسلطان کے قبل کی قدمت پر بھی مامور تقے موقع پاکرسلطان کے قبل کو قالد داو پر عمل کیا اور خور ہے سلطانی خیرہ کو حاک کرکے دس ہیں ملاحہ اندر داخل ہوئے اور سوتے ہوئے سلطان کو چھڑلوں سے شہید کراوالا اور خیرہ کے اسی فیگا ف سے کمل کو بھا گئے ۔ ان میں سے فیصل بھا گئے ہوئے کپڑے اور پہانے کے تو وہی انسخان سے بھی ہوئے اور کو بھا امام فخرالدین داری کی جلس میں بڑے شوق اور گرویہ گی سے شامل ہوا کر تے اور اسی سے امن مصاحب کے مقرب و خدام خاص بھے جاتے تھے ۔ لوگوں سے: بہت فیاس کیا کہ امام فحرالدین داری کا ملاحدہ سے تعلق ہوئے دی سلطان کو شہید کرایا ہوئے ۔ امام صاحب کو اسیرو کر مشکل سے اپنی برآست ناہت کر سے جان ہی کی جانب روانہ ہوئے ۔ امام صاحب سے بڑی مشکل سے اپنی برآست ناہت کر سے جان ہی جان ہی نی سلطان شہاب الدین خدی ہوشعبان بھری مشکل سے اپنی برآست ناہت کر سے جان ہوگوات سے کر بھال وا سام تک تنام شہالی سند مسلمانوں کے قبضے بیں آچکا مختا ۔ بہارو بٹکال کو اسی قریبی نداسے بیں نو بھی ارت بھارہ بٹکال کو اسی قریبی نداسے بیں نجتیار نبلی نوچ کر کے اسام پر چوط کی کر دیکال کو اسی قریبی نداسے بیں نجتیار نبلی نوچ کر کے اسام پر چوط کی کر دیکال کو اسی قریبی نداسے بیں نجتیار نبلی نوچ کر کے اسلم پر چوط کی کر دیکال کو اسی تو جبی نداسے بیں نجیبار نبلی نوچ کر کے اسام پر چوط کی کر دیکال کو اسی تو جبی نداسے بیں نجیبار نبلی نوچ کر کے اسام پر چوط کا کی کر دیکال کو اسی تو جبی نداسے بیں نجیبار نوگاں کو اسی تو میں نہائے بھارہ کو کھڑا ہوں کو کے کہ کھا کے سام کی رہوں کو کھا کی کر کیا تھا ۔

بہاروبرگال کا فتے ہونا انتصابی حال درج کردیا جائے ۔ توری لاات یں بو این کا تاب کی استے کا انتصابی کا فتے ہونا انتہاں کا فتے ہونا کا انتہاں کا اور ختے ان یس ایک تبییہ خلیوں کا بھی تھا ۔ تبییہ خلی کے اکثر افراد سلطان شہا الین فوری اور لمک تعلب الدین ایبک کی فوج یں لاکر منے ۔ اسی فبیلہ کا ایک بخص محرمی و خسلی فوری اور لمک تعلب الدین ایبک کی فوج یں لاکر منے ۔ اسی فبیلہ کا ایک بخص محرمی و خسلی سندوستان آیا اور فتح توزی کے بعد فتوج می بختیار فی کی دو ما گر ل کی ۔ محد بختیار نے بہاں اپنے لئے بھروکا انتقال ہوا فواس کے بحتیج محد بختیار خبی کو وہ جاگر ل کی ۔ محد بختیار نے بہاں اپنے سے برقی کی راہیں مسدود دیکھ کر اس جاگر کو چھوڑ دیا مداووسے ماکم لمک صام الدین افلیک برقی کی راہیں مسدود دیکھ کر اس جاگر کو جھوڑ دیا مداووسے ماکم لمک صام الدین افلیک کے پاس پہنچا۔ اس نے محد بختیار سے لک صام الدین کو کئی معروں میں اپنی بہادریا ں دکھا کر سے اور اس فدر میر پان کر کھیا کہ اس نے دیا اور اس کما کہ سے ہندوراجہ سے کئی تطبیع چھین سے جس سے محد بختیار ہے کا سلسلہ سنسروے کیا اور اس کمک سندوراجہ سے کئی تطبیع چھین سے جس سے محد بختیار کے کا سلسلہ سنسروے کیا اور اس کمک سندوراجہ سے کئی تطبیع چھین سے جس سے محد بختیار اس کا سلسلہ سنسروے کیا اور اس کمک سندوراجہ سے کئی تطبیع چھین سے جس سے محد بختیار اس کا سلسلہ سنسروے کیا اور اس کمک سندوراجہ سے کئی تطبیع چھین سے جس سے محد بختیار

آ بَنِهُ عَيِينَت مَا

کی شہرت دور دور تک بھیل گئی اوراس کی قوم کے آدمی جو مختلف شہروں ہیں بھیلے ہوئے ۔ مخت ہو طرف سے آکر محد پختیار کے پاس بھی تواس سے بہا درسیا ہی کی قدروائی جب ملک قطب الدین ایربک ولیرانے ہند کے پاس بھی تواس سے بہا درسیا ہی کی قدروائی اور عرف انزائی صفر می بھے کر دہلی صنام الدین انزائی صفر می بھے کر دہلی صناس کے لیے قلومت و انعام بھیجا اور ملک صمام الدین انعلیک عامل اودھ کو کھی کراس بہا در کی قدر دائی وعزیت افزائی کا مزور خیال رکھو۔اس طرح صناص عن اس اودھ کو کھی کہا ہو کہ محد بھی اور مالی میں در میں اور میں میں اور میں میں میں اور اور میں اور اور اور میں ا

 المن تعقیقت ا

ہوگیا مربخیا سے ندیہ جھٹاکر مقام کھنوتی کو بنگالہ کا دارالمکومت تراردیا ۔ کھنوتی کاخراب
آئے کی خلع مالدہ میں موج دا در سیاحاں کے لئے جاذب توجہ مقام ہے در کھی، سفر ام بغلیری اسی کھٹارتی کا نام ہا یہ سے جنسے آبار کھا ہے ۔
اسی کھٹارتی کا نام گوریحی تاریخ بنز سیا گیا ہے اوراسی کا نام ہا یہ سے جنسے آبار رکھا ہے ۔
کھٹوری شن موریختیا را بنا نائب مقر کریئے فودوس خار کا لائے رے کر آسام کی نفے کہ سے رواند ہوا۔ آسام رکا مرد سے ای نائب مقر کریئے اول دست تبدل کی طبقا سے انامری کی معلمت کے موافق ملک کا مرد سے تعلق رکھتا تھا محد بختیا رفعی کے انتہ برب سفا مرجمت مسلمان ہوگیا تھا ہوں بہر سیاح مراج کے الفاظ یہ ہیں ۔

وراطران آن کو جما کدمیاں تبت دبلا و تعمنی است سفین فاق اندیکے اکون کر بندد دوم رایق دسوم را تفارد بهم ترک چیره اندد ایشان راز باند دیگایت میان دند، مندو تبت ریکے از رئد سائے قبائل کونی ویچ که اورا علی سیج میان دند، مندو تبت محریفتیاراسلام آ در ده بود ۴

اس ک بود محدوقتها رساند د. یا ت بریم ترکو تبود کرک ملک بید، پرحل کیا ، دریا کوجود کرند که بود بندر وروز کک برابریها فرول کے د ول اور گنای تول یی اشکر اسمام کو مفرزا پرارسولیوی روز تبده کے میدائی علاقے میں پہنچ مسائے آیک منفیوط قلد آیاد بال کے لاگر ساندہ کیا موال سے بند و کون ک نواحل پرکم پٹن نامی قبر تھا جی شان و شمنول کی تہایت زبر وست نوح موج و تھی ۔ محد بختیا ، کی برکم پٹن نامی قبر تھا جی شان و شمنول کی تہایت زبر وست نوح موج و تھی ۔ محد بختیا ، کی برکم پٹن نامی قبر تعلق جی شاندہ و آراس اور ایک مال پرری تیاری کے ساتھ آراس مکس میمی گئی کواس و قدید آگ مراس مال مورا کے سال بوری تیاری کے ساتھ آرکر اس مکس کو منظ کریں ۔ بینا نچ و بال سے والیس ہوئے راسے میں و کھا کہا ہوی کو گول سے تسا ما مدر خول اور موادی کو اس مالی کھیں کبلا دیا ہے ۔ بیند و و دوز تک درخول اور میاں مورا کے موروں کو گھا س ملی نوسیا بیوں کو کوئی سا مان درخول اور میان اور موادی کے گھوڑوں کو گھا س ملی نوسیا بیوں کو کوئی سا مان در موادی کے گھوڑوں کو گھا س ملی نوسیا بیوں کو کوئی سا مان در موادی کے مورو کھا سے کی نور بیا ہوئی کرنے کا رہے بہنے تو آس پلی کو جس کی مفافعت سے سے آدی اور موادی کے کھوڑوں کو گھا س ملی نوسیا میں کوئی در سے کوئی ہوری کہا ہو گھوڑ سے دریا تے دریا تے دریا کرمی تو تا ہوئی و کھر و جس کی مفافعت سے سے آدی اور کھوڑ کو اور کھا تھا ما آدی غرق ہورے مورو کھی خروج و

سوآدیوں کے ساتھ محد بنتیا رود باک پار پہنیا علی تھ اور دو سرے اسای سروار استعبال کو آئے اور اوری ساتھ محد بنتیا رود باک پار پہنیا کیا ۔ اور کو سے اور اوری کا تبوی بیٹی کیا ۔ اور کو سے بیٹی کر محد بخشار محد میں اور بوگی ۔ کہ اس بیاری کے عالم بیر اور بارائس کی زبان سے یہ کامات شکا کی ایسا معلوم ہوا ہیں ۔ کہ سلطان شہاب الدین فوری کو کوئی آسیب پہنچا ہے اس سے مجد برید معید آئی ہے بین الله اس بیاری کی ایا میں مکومت دو اس بیاری کی دور اس بیاری کی اور ساتھ بین کی اور ساتھ بین کال میں مکومت منال بند سامان شماب الدین فوری شربی ہوا تھا۔ نبغیار بھی کے معدائر کے جانشیوں سے بنگال میں مکومت میں نام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی زندگی میں تمام شمالی بند سامان سام میدمشائل میں مکومت میں مکام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی زندگی میں شام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی زندگی میں شام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی زندگی میں شام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی زندگی میں شام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی زندگی میں شام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی دندگی میں شام شمالی بند سامان شماب الدین فوری کی دندگی میں شام شمالی بند سامان شمالی میں میں المان شمالی میں میں شمام شمالی بند سامان شمالی بند سامان شمالی سامان شمالی بند سامان شمالی سامان شمالی سامان شمالی سامان شمالی بند سامان شمالی بند سامان شمالی بند سامان شمالی سامان شمالی بند سامان شمالی سامان سامان سامان شمالی سامان سامان شمالی سامان سامان سامان سامان سامان سامان سامان سامان سامان

سلطان شهرا بالدین کے اور ہندوقوم کے لئے نقطان رساں نویا توہ ہندہ قصافی اور ہندہ تاریخ الکر اور اور ہندہ تاریخ الکر اور اور الکر الکر الکر اور الکر اور

 المنتر فتيت المالية ال

يخليف بَن حِكتة، يس دِلْس دِلْت آچِكا مُقاكرسلمان مِندوستانُ نوفع كريم يهال ايكمشتقل سلطنت قائم كريس اور بندوستان بيسبع والى كثير استداد وعظيم الشان سنل الناني أنهبيب وانسا نیت سکیا کریدامنی و برتهزی کاشکار بونے سے بچائیں اور ترقیا تے النے دکھائیں ممرد غز نؤی کی مندوکشی ا وربت شکنی کی حقیقت ادر پرای موجکی ہے تاہم اگروہ مبت شکن مفا تربيل سيشها بالدين پرتويدا نزام مبى نبين نگا يا جاسكتاكيو كدائس يد مندول اورمورتون کی طرف نظر اُتھاکر مینی نہیں و مکھا لینہا ب الدین غوری مندوستا ن کے اند جنوب میں بھی اور مشرق میں ہی مل کے انہیں کہنیا جہاں کک محمدوا بنی تحمد فوجوں کے ساتھ کہننے حیاتھا محمد دكن بين سومنات كبينيا يسكين شهاب الدين نغرو والريب بمي او طربى ربا ممووف المخريع كيا لیکن شہاب الدین بڑارس سے آگےنہیں بڑھا۔ فرق مرف یہ ہت کہ ممودسے یاوچووایس قدر مظیم الشان فتوحات حاصل کرسے سے سندووں کوآئن کے ملک واپس کر وہیتے کہ وہ انگھھیں کھولیں اورسلم آزاری سے بازرہیں لیکن شہاب الدین فوری سے منے مدبارہ اس تخبرہ کی مزورت نهيس ريئي تقى يبي سبب تقاكه جب شهاب الدين غورى نوت بواسه تو بنگال وآمام یک شالی مندسلطنت اسلامیدیں شامل مفااوراس کے چندہی روز بعد عنوی بندیعی سلطنت اسلامیدیں شامل ہوگیا رمام براعظم بندوستان کوفتح کرے اسلام سلطنت یں ننا مل کرلینا سلمانوں کے لئے نممود کے زائے یک شکل تھا نشہاب الدین کے زمانے یں اتمام کوہنیا دینا مردری موگیا تھا ہندوں کی مکوست برطرف مورسلمانوں کی حکوست قائم موسطے سے اساب سب سے سب بے سانتہ اور پکے بعد دیگرے پیش آھے والے وا تعات کا اُمیک سلسلم ب راس سلسلین کین بدنظرنہیں آتا کہ ہندووں کومرف اس سے و ریح کیاجا رہا ہو کہ وہ سند مكيوب,يس إكوتي متحندمسلمات معض اس سئ مندوون برفيج مدرحي معا موكه وواسلام یں کیوں واخل نہیں ہوتے مسلمانوں کی کوئی بھی چرصاتی ایرایک بھی اطائی الیبی نہیں جس کا كوئى ايها سبب ندموكدائس سبب كے واقع موسى سے ايك مسلمان ووسى مسلمان پراور ایک ہندو معمرے پرچڑمعائی کرسکتا خعاد محمود غزلزی پرایک یوالزام بھی عاتد کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان سے مندووں کو پکڑ پکڑے کما رسین شہاب الدین فوری پراس غلط الزام سے نگانے ماہمی کوئی موضے کسی کونہیں مل سکتا مسلطان شہاب الدین کی وفات کے دوست متمام شا لی منداسلامی سلطنت بی شامل موچکا تھاجس کا بڑا حصرسلطان شہاب الدین کے آخی

الم حیات میں نتح ہوا تھا۔سلطان کے فوت ہوتے ہی نہ صرف نومعتومہ سوبے بلکہ معہ پنجاب وسنده تمام شالی مندعزتی کی موم گور نمنت سے آزاد موکر ایک متقل خود مختار سلطنت بن كيا ا مرملمان فرال رواد سك مندوستان بي كو ابنا وطن بناديا ا ورجعي بجول كرمجى انعنا نستان وخراسان كى طرف جلسة إولان كولگوں كو مندوستان كى وولت مع الا مال كرم كاخبال فركيا رص طرح محود غرانوى ع بع بال ك فاندان كوهكومت وسلطنت سے محروم کرتا نہ چا امتحا اس طسرت سلطان شہاب الدین سے بھی پرتھی رائ ے بیوں کومکومت وسلطنت سے محروم نہیں کیا گرمینکہ ہندوستان کے ال فرال روا خا ندانوں سے قابلیت فراں روائی تدرتی طور پرجاتی رہی تھی ۔ لہذا وہ مسلما نو سسی اس شعقت سے کوئی فائدہ ساکھا سکے اور خودہی اپنی نا قا بلیت کے سبب گمنامی کے فعر ندات یں روپوش ہو گئے سلطان شہاب الدین فوری کے جافشین اس کے غلام سوتے اور دہی سندوستان کے ابتدائی خودمختارسلم فرال روا قرار یا ہے۔ اُمعول سے اس مک میں کیسی مكومت كى اور بندوستان كوكس طرح بربادى كي يا اوران كا اخلاق كيها كقاريد آئنده بيان بوسط والاسهاراس وتعت صرف اس طرف توجه ولاني مقصود ب كه سلطان شهاب الدین عوری ممی برگز ایسامحم نابت نبی کیاجا سکتا جیها که بهارے سندوورست اً سبے گنا ہ کوسبھ رہے ہیں حقیقت اصلیہ قارئین کرام کے سامنے ہے اور وہ خودہی بہترن فیمسیل کرسکتے ہیں ۔

منظ کی علط برائی اس جگہ یورپی مورفین کی ا بله فریبی اورجالا کی کی نسبت کچھ اکمعت استیط نولیسی علط برائی افغول ہے کیونکہ ان کا مفاسے تاسیخ نولیسی اورنقط انظ کچھا درہی ہے۔ تاہم منظر صاحب کی ایک دیدہ ولیری کی طرف اشارہ ازبس صروری ہے پہر طرصا حب اپنی تاسیخ پیس سلطان شہا ب الدین عوری اور پھی راج کا مال درج کرتے ہوئے مجسل شوہر لیبندی کا حال پر کھی راج کا زبری سی گفت کی شرخ کے محل فی اسی پیس گفس کر سنج گتا کو استی الناہے جند کا افغالاں کو حلمہ آوری کی شرخیب دینا سنجو گتا کا پر تھی راج کے قتل کی نجرش کر سنتی ہونا وفیرہ باتیں ملکھ کرا جو میں کھتے ہیں کہ ا۔

" تاسیخ ہند کے بیرخاص وا تعات فارسی مورنوں کے بیان سے لئے گئے ہیں اواس موفعہ پر فارسی کی بیر میں اس موفعہ پر فارسی کی بیر مزب المثل شاہد سب سے زیادہ فولی سے ساتھ حیب بیا ں

ہوسکتی سے کہ جد والا مدست وزوے کہ بکف چراغ دارد ۔فارسی مورفوں کے بریانات اِن لغوات سے نعلنا ایک ہیں ۔ إل پرمکن ہے کہ ہمٹر صاحب ک ز لمدن میں کسی سے فارسی زاك ين كوتى فيرمعروف وناقا بل التغاب كتابكسي بواوراس معدنم رصاحب

ا ن با تعد كونتل كريك البي المورخ نرتميّن كا سكرجا الذي كومشش كى موجود رضيتت أن

کے مورفا دم نبدکی پروہ دری کا موجب سے۔

أينئه ختيقت بملا المستعلق المس

## بابديار

سلطنت غلا مان المسلمات شهاب الدین فری کوت ہوتے ہی ہندوستان کی ایک انگ نو دی خال مان الدین ایم تولی میں کا سب ہے بہال شہنشا و قطب الدین ایم کی ایک مقا۔ اور قطب الدین ایم کی سخا ہور تطب الدین ایم کی سخا ہور تطب الدین ایم کی سخا ہور تطب الدین ایم کی سند وستان کا سلطان و قران روا بنا او حرفها الدین کا فری کے فاندان والے فرازم شاہیوں کے لڑاتی جمگڑوں میں معروف ہوتے جن کا ذکر اس تصنیف کے مقصدے کوئی تعلق نہیں رکھتا سلطان شہاب الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا ایم اس کا ایم کی فری کے مقصدے کوئی تعلق نہیں رکھتا سلطان شہاب الدین کا کوئی بیٹا نہ تھا الدین ایم کی جدو طب الدین عوری کے فلام تھے سب میں مسلمات کے مرتبے تک پہنچے قطب الدین ایم کی سے ہندوستان میں جس فاندان سلطنت کے مرتبے تک پہنچے تطب الدین ایم کی سے ہندوستان میں جس فاندان ساور نہ مان الدین احتم کی بنا پڑی وہ فلاموں کا فائدی الدین ایم کی سے مندوستان میں معرود وہ فلاموں کا فائدی موری کی فلام تھا ہو الدین سوو وہ نوا دین میں جو الدین موری کے مرتبے اس فائدان کی مان فائدان کو فلاموں کا فائدی موری کی موری کی مان کا کہ فلام تھا بکا شمس الدین ا

اً يَنتُرخيفت نل

اندر بھی اسی فسم کے فلاموں کی حکومت تھی۔ ہندوستان اورمصرکے فلاموں کی شہنشا ہی ہر غور کریے سے بخوبی ا ندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے غلاموں کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھتے سے اور غلا موں کے لئے اسلام سے کہاں کے ترقی کی را ہیں کشا دہ کلی ہیں ۔ سہندورستان میں فلاسوں کےاس خا ندان میں شمس الدین التمش ، نامرالدین محمد کاور فیا ف الدین لمبن تین بادشا ہوں نے میں میں سال بااس سے زیادہ مت کے حکومت کی ان تیزں باوشا ہوں کی حکومت کاز اندلی کر مترسال ہوتا ہے۔ باتی سولہ سال میں ساتِ با دشا ہوں کی مکوم**ت پ**وری ہوتی ۔اس خا ندان سے مرف شالی ہندکوا پینے تجھے یں رکھ<sup>کر</sup> اسن وا مان کے قیام ا دسلطنت کے استحکام کی کوشش کی اور ملک دکن کی حانب تی فتوحات ماصل کرنا بن جا ہیں۔ یہ بات کوسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرتے ہی ہندووں کو تہذیب سکھائے اور ترقی دے کرا بھارسے کی کوشش شروع کردی تھی ایک الك متعل بابيس بيان برهكي اس وقت نها مت مجل طور پرخا ندان غلا مان اورخا ندان ظمی کا وکر اور لمک دکن کی نمتح کا تذکره مد نظریت ناکه مسلما نوب کی مبندووں پر علمه اوری کا بها ن ختم موسع براس واستان كوشروع كياجا سك كرمسلمان فرال رواوَ سيا بني منده رمایا کے ساتھ کس قسم کاسلوک کیا تھا۔ لہذا اس باب میں نہایت مختصرطور برطرز حکومت اور لمك دكن كى فوحات كا وكركيا حائے كا راس كتاب كے قارى كوسطى ر بارا چا بنتے كه وہ آ تندہ ابداب بساک چیروں کو معا لعہ کرسکے کا جن سے واقف ہوسے کا شوق اس باب کو بڑھے ہوئے اس کے دل یں پیا ہوسکتا ہے۔ ۱۲۱۰ م

المان قطب الدین ایب کا حال خواجه صدر نظای علب الدین ایب کا حال خواجه صدر نظای عربی کی برای فطب الدین ایب کا حال خواجه صدر نظای عربی کتاب نام الدین ایس اس مگه صرف اس خلاصه کو درج کرتا ہوں جوانوند شاہ سے اپنی کتاب دوخته الصفایی سلطان تعلب الدین ایب کے ابتدائی حالات کی منبت تکھا ہے ۔ انوندشا مے الفاظ پوریں ۔

م ازرگلده قطب الدین را از ترکستان برنیشا پیرا قدد و قامنی مخرالدین مهرانیز کونی که ازاد لادا ام اعظم بوده و معناسهٔ نیشا پورتعلق با وی دا شست را بخرد و واد در حذمت فرزندقانسی قرآن بخوانده ابعدا زان تیراندازی وسواری تعلیم گرفست ودراً ن ماسرگشت را نگاه بازدگلی اوراازها می بخریدو بغزین بردلیبلطان فهما بالدین بفرونت گویند که شب سلطان فههاب الدین نقلامان خودرا بانعات ناخره اختصاص واود قطب الدین حصة نودرا از نقد وخیس بهم درال محلس بفراش بخشسید وچی این عنی بهی سلطان رسید اورا بزیدمنایت و قرب مخصوص گردانیده سنویل سائر مما لک ساخت و کار اودر طل حایت سلطان تعناعف می ندیروت تا امیراً خورشد و

سلطان شہاب الدین غوری کی شہاوت سے بعداس کے بھیتے سلطان محد دنے دارا المنت فرودكوه ساتعطب الدين كماس ايك شقدادر جرت بي بعيما شقديس كلها تعاكمآت وق سے اپنے آپ کوسلطان کے لقب سے مقب کریں اور مندوستان میں عدل والفان سے سائنة مكومت كرس راس سندِهكومت ادر چرشا ہى ہے آئے برسلطان قطب الدین بے د بلی سے لا مور حاکر ماہ و لفے عدم سلناتہ میں مراسم تخت نشینی اوا کئے جس طرح سلطان قطب الدین ایرک کے باس ہندوستنان کی سند کے مکومت بھی گئی تھی اسی طرح عزنی کی حکومت المن الدين بلدوز كوميرو موئى تقى ياج الدين بلدوز ين صوبة بنجاب كوغز في كي سلطنت بيس شامل ركعنا جابا ورسلطان قطب الدين ايرك ينباب كومندوستان كاصوب موسط كي حيثيت سے لينے قبعندي ركھے برا ماركيا - جنائي دولان يس برنگ بوكى اوّل اجالين يلدوزين لا موركونستح كما بعرقطب الدين ايكسنة اع الدين يلدوزكو پنجاب سے نكال كر فزن پر دیدها کی اور شهر غزن سے بھی تاہ الدین بلدوز کو بھا ویا بھالیس روز تک غزنی كتخست بدحلوس كرمك والسعال مورواليس حلاكا اسك بعدسلطان تاج الدين بلدور بِعرغزنى برقابض موكميا مسلطان قطب الدين ايرك كى شاوى تاج الدين بلدف كى بيل سد ہوئی تھی۔سلطان تعلب الدین ایمب کی ایب بیٹی کی شمادی سلطان شہاب الدین غوری کے غلام ناصرالدین فراچ سعد اور دوسری بینی کی شا دی تعلب الدین ایرک کے غلام شمس الدین المف سے ہونی عمی، نا صرالدین قبا میکوسلطان علب الدین ایرب ف سنده کاما کم مقرر کیا کفا ، ادر شس الديبالتمش كوملالوك كا- إن وولؤل داما دول يس شهس الدين التمش سيقطب الدين إبرك ونيا مبست تفى ا دراس كومشل بيغ ك سمتا تقا - چونكه تاج الدين يلدود باربارينياب بطراديمة عقا اس منة اس كا مقا بله كرسائك من قطب الدين ايمك كوبما يدولي على كالمورى بس منابيا-

آ يَنْهُ حقيقت على العلم المعلمة المعلم العلم العلم

إسلام بس وكان كيلة بوستة طب لين ايب كا كمورًا سكندرى كمعاكراس طرح كراكسلطان وفات کورے کے بیج دب گیا مھوڑے کی زین کا پیش کو ہر سلطان کے سینہ پی گڑا ا در فورًا مرغ روح قالبِ عنصري سعهوا ذكر كميا يسلطان تطب الدين سے فتح دہلى كے بعد سے اپنی دفات کے جیں سال ہندوسنان میں حکوست کی لیکن ابتدائی سولم سال میں وہ ا مباسلطنت كى مينيت سے تھا -أخرى جارسال فود منتار اور سنقل شهنشا ومدرا است المراع على كارنام عن من أس من راجو لون اور مندوون كوبار بالسكنين وين مناتب المفنت ہوئے کے زمامے میں وقوع : پر ہوئے رہندوستان کا نود مختا رسلطان ہوہے ہو۔ اس کی کوئی فابل تذکرہ جنگ کسی مندور اجدسے نہیں ہوئی رامس سے وسن سخاوت آلاس تدرک دو کیا کرهائم مندمشهور بروا باس فکه یدیمی بنا دینا صروری ب که دمرسندان بس مسلما لال کی ایک افک متعل سلطنت قائم بوسے والی نفی اور آدھر مغول نان میں گاینول ا پنی باد شا بهت قائم کرچا تھا ۔ او ربب سنائے میں چنگیزفاں سے جس کا اصلی ام توجین تھا ا پنالقب عِنگیزخاں مینی شہنشا ہ تجویز کیا اور ۸ار دلقیعد هستنگ پیم کوقطب الدین ایمک سے الا بور می تخت انتین بوكر تاج شائى سربر ركها دوسرے الفاظ ميں يون بهي كه سكت ملك الله بِنَكَيْرِي سلطنت اور بهندوستان كي متقل أسلامي سلطنت سائفةي سائفة قائم مولى تنين-إ تطب الدين إيرك كي وفات ك بعد امرائ الا ارام شاہ ابن قطب لدین ایرب اسلانت نے اس کے بیٹے آرام شاہ کودہی یا تخن سلطنت بربطا يا آرام فناوين سلطنت كى فالميت ندهمى واصلاين قبا جرف سنده و مننان پر تبعنه کرمے سلطان کا لقب اختیار کمیاراء حربنگا لدیں صام الدین عوض علمی نے حود مختار موکرتاج شاہی مرمد رکھا اور اپنے آپ کو سلطان کے نقب سے مقب کرمے ہمار و بنگالہ یں اپنی سلطنت قائم کی۔ تاج الدین بلدوزے غزنی سے پنجاب برحملم آور ہو کرالا موراد تنام ملك نجاب پرتموند كرايا عن ملك كوآج كل صوبه أكره وا وده كبا عاتا ب يرآرام شاه کے قبضے میں رہا۔ا س طرح سلطان تعلب الدین کے نوت ہوتے ہی مندوستان کی سلطنت اسلاميه چارصوب بن تقييم بوكئ مسلمانون كى چرت الكيوبهادرى اورا وده وبهار وبنكالدوآساً ا ا تک کی مقد حات و کمید کراس ملک کے راجوت اور مهندولوگ اس قدر مرعوب موسیکے تھے کہ الوہ وروسيكموند وراجع اندك بعض معبوط معا ات مثلاً كواليآرواجين اوريت وتنوج ومندود

ونیرہ کے قلوں پرجہاں کوئی اسلامی فوج موجود مہتمی خودختارا دقیقنہ کرنے کے مواکوئی ایسی موجود مہتمی خودختارا دقیقنہ کرنے کے مواکوئی ایسی موجود مہتمی خودختارا دقیقات سے خارج کرائے ہے موجود کرائے ہے مصلیا 'س) کو مہندوستان سے خارج کرائے ہے الم مرائے سلطنت سے بھا کہ گرفس الدین اہم مرائے ماکم بدایوں کو دہلی بلوایا اور آرام مشاہ کو معزیل کرے اسے تخت سلطنت پر جھا یا آرام مناہ ہے ہوا خوا ہوں کو فاہم کر سکا اتمیش کا مقا بلہ کیا گرگرفت اربوک خواہم کر سکا اتمیش کا مقا بلہ کیا گرگرفت اربوک خواہم کر سکا اتمیش کا مقا بلہ کیا گرگرفت اربوک خواہم کر سکا اتمیش کا مقا بلہ کیا گرگرفت اربوک خواہم کر سکا انتہ میں فوت ہوا۔ آرام شاہ میں ایک سال سے بھی کم دت تک سلطنت کی۔

آ بینهٔ خیقت ما

نوح کشی کی ۔ اہمش نے آگے بڑھ کرمقام تراوری میں اس کا مقا لم کیا ۔ اس اواتی ترانی اللہ اللہ کیا ۔ اس اواتی ترانی اللہ فیڈ وزشک سے فیڈ وزشک سے اس کو بدایوں میں تبید کمیا ۔ جو چندروزے بعد با سے است نبید فید فیت بوکر بدایوں میں مدنون ہوا۔ اس عصد میں موقعہ پاکرنا صرا لدین تعب بہا سے این بخیا ب برحل کرے لا ہور کو فتح کر بیا۔ التمش سے اس کو بھی شکست وے کرسندھ ولمتان کی طرف محبکا دیا۔

يبال يداوانيال مورسى تنسيس - أو حرسلطان خوا زرمسك غور وغزنى كو فع كرك فا ندان فورى كا ظائم كرويا اوراباس كى نوعيى مندوستان كى طرف برصي اور منا ن كے قريب نا صرالدین تمباج سے جوالتی کے مقابلے میں امبی شکست کھاچکا تھا۔ شکست یاکروالی اوٹ كتيس وسلايد يس سلطان شس الدين النش ي نام الدين تباچ كشكت وس كر كجرات كى طرف عباً ويا المدمقام ديبل يتنى ساحل سندر ك سنده كا لمك البنى سلطنت ين شا مل كراب ركر جندروز كے بعد ناصر الدين مناج سے بعرب خدم وسيوستان بر قبض كرايا سشلتیم پس سلطان ملال الدین نوارزَی چنگیرفا س سے شکست کھاکر ہندوسستان کی طرف آیا در بنجاب کے ایک حصر پر قابض موگیا یہ سنتے ہی سلطان المتش لا مورگیا ۔ سلطان صلال الدین بلی ب سے سندھ کی طرف اورو اس سے کیے کمان کی جانب دوانہ ہوا۔ اسی سال سلطان انتمش سے بٹکال کی جانب فوج کشی کی اور حسام الدین عومن فلجی سے اقراراطاعت اورتیش المتنی بطور ندرا دے کر اور این بیٹے ناصرالدین کو بسار روبنگال کا ناظم مقرر كرك وابس موارسلطان كے بطے آسے بعد نا مرالدين أوربن الے كے مسلمى سلطان بن لاائي موتي جس مي خلجي سلطان ماراكيها وربيكاله كالمكسم براه واست سلطنت وہلی ہیں فنائل ہوگیا سے میں تلعہ فتصبورکو چند جھینے کے محاصرے کے بعد سلطان سے فع كيا يستنفيه بن قلعه مندور يا قلعه منذا وركوفت كمياراس فع كي نَوْشي بس امير روحا ني بخاری نے تعیید و کھکر پیش کیا جس کے معض اشعاریہ ہیں سے

خر بابل سب بردی جرتب ل این نفت امهٔ سلطان عبدشس الدین که از بلا دِ لما صد شبخشد استا م کشاد بایده گر قلعه سسبهر آیمن مشد مجا بده غازی کردست و پیش ک سد تخسین ست مجا بده غازی کردست و پیش ک سد تخسین اص دان صید کراد می کنند تخسین اس دا سان پر قالین برد کرمنا لفست شروع کی -

آ بَيْرَ حَقِت مَا

میں سلطان المتشسے ناصرالدین تباج کی سرکوبی کے سے سندھ د ملتا ن کی طرف نوے کشی کی الم الدین قباحیہ سے اپنے وزیر کوفرج وے کر قلعه اُنع میں چھوڑا اور خودخسزانہ ك كر تلعد كم كرات جلاكيا - ايك مين كم محاصر العدى وزسة شنبه ١٠١٥ ما دى الاول هلايد كو تلعدا في فق موا اور ناصرالدين قباح أي كي فق كا حال سن كر دريا ي سده ين دو كرمرگيا وسلطان سے بندرگاه ويبل يعنى سمندر كے كنا رسے كاتمام ملك تبض بي الكر ا پنے عامل معربے اور دہلی کی طرف والیں موا- مقام اُ رح سے طبقات ناصری کے مصنف منهائ سارع كوجو چندى رونسيه وارد بند بوكرائي ين متيم تفا اليف بمراه كيايات لايم ين خبريني كوشم زاده ناصرالدين بنگاله من نوت بوگيا وسلطان شمس الدين التش يد ا بنے عبو فی سینے کو ناصرالدین کا خطاب وے کربدابوں کا حاکم مقرکیا ۔ یہی وہ ناصرالدین محمودہ جس مے نام پرمنہائ سارے سے طبقات ناصری اپنی کتا ب کا نام رکھا۔ اسی سال مینی طالعہ یں بغدا و کے عباسی فلیف الستنصر والشرف سلطان شمس الدین النش کے یاس فلدت رواند كيا ادرسلطان شمس الدين المش سن اس وشي من سنسهركوا ئينه بندكر عصص ترتيب ديا. اسى سال كما كمك فلى سن بركال پر قبعنه كري على بنا دت بلند كيا - يدش كرسلطان بنكاله كى طرف روانه بهوا اور مئت لنظ بين لمنا كمك كوكرفتارا وراُوْ يسه كالمك بمبي بنكال بين شال كرك ملك علاوًالدين جانى كود إلى كاحاكم بناكرد لمى والس آيا- سلال يس قلع كواليار كى فتح كے كے اللہ موار ما وصفر سالم بل كواليار فتح مواراس سفر بس منهاج سداج سلطان کے ہمراہ موجوداور نما زوں کا امام تھا ۔ تا دگوالیار کی فتح بردبیرالملک تا ج الدین ریزہ سے یہ رباعی مکسی سے

برقلد كرسلال النسلاطين بگرفت انون ضا و نصرت وي بگرفت آن قلد كواليار و آن حصن صين درسندسته و ثلاثين به گرفت

سلالا میں سلطان مالوہ کے با فیموں کو منرا ئیں دیں اول بھیلے کو نمتے کیا اس کے بعد اُجین نفتے ہوا۔ یہاں مہاکال واد کا ثبت فا نہ تھا اس ثبت فاندیں راجہ بکر اجیت کی بہت ٹب مورت بخفر کی بنی ہو کی برا جمان تھی اُس کے اِردگرد چند جمیو ٹی چھوٹی مورتیں تا ہے اور بنا کی بنی ہو کی بنا مان شرک اور بنا دیت کی سازش کا وفتر تھا لہذا سلطان سے اس مندر کو مسار کیا اور وصات کی مورتیوں کے ساتھ بچھر کی مورت کو بھی لہذا سلطان سے اس مندر کو مسار کیا اور وصات کی مورتیوں کے ساتھ بچھر کی مورت کو بھی

د بلی سے گیا ۔ اس طرح تام طک الوہ یں اسلامی سلطنت شکم ہوگئ ۔

وفاست الها الدين من المسلطان كو پيزا يك سفر پيش آيا - طبقات الحرى مين المصاب كه به سفري الله وفاست المرى المتحب الواريخ مين المحاب كه بلتان كي طرف روانه بوا- بهرجال اس سفرين سلطان بيمار بوكر د بلي دا پس آيا وربر راه شعبان سخالت بروز دونشنبه فوت بوا- اس كا مقبره بران و بلي مين معجد و و الاسلام ك شعبان سخالت مين معجد و الماسكان برا خدا ترس رحم دل ، عابد، زايد سخى ابها ور شعب اور شعب اور شعب اور شعب الماسكان برا خدا ترس و محمد اواكرتا اور در وليش خدا آگاه و معزن خواج قطب الدين مجتزي كي محمل مين اكثر عاطر رتا تقا .

معلان قطب الدين ايباب الدين ميناركي تعير شروع كى تقلب مينارك مرف وطب مينارك تعير شروع كى تقى و قطب مينارك مرف اسلطان قطب الدين ايبك نے دالى كى فتح كے بعد معد قوة الكما دوینیچ کے درجے قطب الدین ایرکس تے زیائے میں ترار ہوئے مکتے سلطان المتش سے إنى اوبر كے درج تعميركوا كواس بناركو إيتكميل كك بہنيا يا ورمسحدتو والاسلام يس بهي تين ورواز ما في كية وعض مسي يمي حب كوتا لابتمي كيفين أس كي يا دكارسه اس سلطان برسب سے بڑا انرام یولکا یا جا اس یم کوائس سے مہا کال کے تبت طابے کو توڑا سیکن یا کوئی ہیں سوجباك كيا در الت سنده على والماسير بم بترك فوطفا كتمام شابي مندحس بي أوليدكا لك بهي شال بع مندرول سع إلكل فألى تقارشمس الدين المنش ندمب كايابند اور نود ندہب سے بخوبی واقف موسائے علادہ علمار کی مجست میں رہتا تھا وہ اسلامی تعلیم کے فلاف فیرندسب والول کی هبا دت گا بول کو بلاسبب مرگز فقصان پہنچاسے اورمسار کرسے كى جرات نبيل كرسكتا تحا مهاكال كامندر توفي اور بيتركي مورت وبني لاسن كامال جس ن بھی مکھا ہے طبقات اصری سے لکھا ہے۔ ہندووں کی کسی قدیم کتا ہے۔ اس مندر ك أجين ين ايك مركزي عباوت كاه موسك كي حيثيت سے مسارموله كا بوت بنيل التا -ملاحدہ کا فندنم کے میان اللہ مدا المؤت کے خصوصی تعلقات قائم سے لاہد من أكوم شدوستان بي اسلامي سلطنت كة قائم بوي كالناسعة للال مقا وه چندرور بيه سلطان شهاب الدين فورى كوبنجاب يل شهد كريك كفه، التا ك وسندم كو وه ا ينا لك مجمد كراس بر تبعنه كري كوششول ين سلسل محدوف

رجه من الجرات بن بمان سومنات كالمندر تفا وه كانى رسوخ ماصل كربيك سنة. مجرات میں سنھیم سے اُ مفول نے ہندووں کو اپنے مسلک میں باقا عدہ طور پر شامل كرنا منروع كرديا تحااى زائے يى الماحدة المؤين كے ايك وا منط ادرستا كرنا ى ك محرات کے راج سدارے کے عہدیں داردگرات موکراپنانام ہندووں کا ساظامرکیا ا درکنبی رکھارہ . امرکوری توسول کو با قا عدہ اجینے مسلک پیں شا ل کر لیا تھھا۔سلطیا ن قطب الدين ايرك كوسلطان بنغ ك بعدد إلى بين تميام كريخ كا بهت بى كم موقع المحقا سندم دراجيونا ندك بسندو لاعده كوصوكي أباس سي كم آت كفي كه وه اسلامی طا تنت کا بھی طرح اندازہ کر بھے تھے شمس الدین انتش ہی کے اراسے میں دہلی بخد دستان کی ملطنت املامیه کا وارانسلطنت ا در مرکزهکومت بی نقی لبذا کماصره کی تمامثر د لی کی جا نب منعطف موتی اُتمفول سے مجرات وسنده سے آئے بڑمد کر الوہ سے ہند مُدل کو اینامعمول بنایا اور ابنین و بعیلسه کو بحائے گھرات سے ا پناسا تدیا بنگاہ قراروے کریش رو سنے دو آ بہ منگ وجن میں پھیلا دیتے - برے کے دوآ بے اور روسلک منگریں جوراجوت سوجد سف وہ فورا اسلام کش سازش یں شرکی ہو گئے ۔منڈاور کے مقام کوکسی نے مندو ادركسي يندمندور كم اور الوه كامقام بمعابد ليكن غينتا بيدهام كشكا اور الن ندى كريان ضلے بجوریس آج یک منڈا مسک ام سے موجود ہے ۔ یہ برصول کے زمامے یں ایک مركزى مقام عقا بیونگ شابک بینی سیاخ می بهان ایا تها سلطان شهاب الدین فردی کے ز مانے بن مخ موج سے پہلے وطب الدین ایبک سے اس کوبہلی مرتب سلطنیت اسلامیہ یں شا مل کیا تھا ۔ الا صده سے اس مقام کو مجی ا پنامرکز بناکر شام را جونوں کوسلما نوں سے غلا ف، منك كرسن برا اوه كرابيا فقا اوركوه جاله ك جابيا مضبوط فلعول اور وسوار كذاكوي ور و بل اس بناسے کے سے استان میں سلطان سے جب ملعہ منداور کو نتح کیا ہے تودو ہینے کے منداور میں تیام کر سے بہاں سے نوجیں بھیج بھیے کرکوہ ہالہ مک تمام سرانسول کو ساریس دینے کے بعداسن وا ان قائم کیا تھا پھرمنڈامدیں ایک عال کومنا سب ہوایات کے ساتھ امور کرے دلی کی عبانب والیس ہواتھا منڈا درکے تلعم اتواب ام ونشان میم موجودنہیں سے لیکن سلطان شس الدین المش کے تعدوم بھندت لزوم کی یادگا رسے طور بین داور جا مع محبرآج بک موجود ہے فق منڈا در کی تہنیت یں امبرر دحانی بخاری سے جو تصیدہ اکھا تھا

باوشاہ نورشاہ کوگر فتار کر فیا اور ملاحدہ کے ختے سے عالم اسلای بے بخات پائی۔
سلطان شمس الدین اہمش کے عہد حکومت ہیں دہلی اور دہلی کے متصلہ اصلاع ہیں ماحدہ
کی اس توت وشوکت وافر ونفوذ کا اندازہ کرو پھر ملاحدہ وقر اسطہ کے ان تمام کارناموں پرجادیہ
کے ابواب ہیں بیان ہو چکے ہیں فور کرو تو بڑی اُسانی سے بہ بات بھے ہیں اُسکتی ہے کہ سلطان شمس الدین العش کے زماع ہیں ملاحدہ کے وربیع اسی تسم کے فقت سرا تصاب واسلے تھے ہو قراطہ کے درایع اسی تسم کے فقت سرا تصاب واسلے تھے ہو قراطہ کے درایع واسلے تھے ہو تقراط کے درایع اور اُس کے شرکی کار بندو قال کے سرکزی مقام تھے سلطان تشمی کہ بھیلہ اور اُس کے سازش خالاں کو جو جیشہ حفاظ ہت کی غرض سے ندوں ہوا سامن سوز اور السانیت کش مقصد النس کی خوش سے ندوں کو اس اس سوز اور السانیت کش مقصد کی خوش سے ندوں کو اس اس سوز اور السانیت کش مقصد کے لئے استعمال دکیا جاتا توسلطان اہمش ان کو بھی ہاتھ ندلگاتا اگر مندرول ہے مسار کہنے ہی کا اُس کوشوق تونوں کو بھی مسار کرنے ہی کا اُس کوشوق تونوں کو بھی مسار کرتا ہوں ماری درائی ہے کہا ہی بین اس مقالی سے مندرول کو بھی مسار کرتا ہوں مقالی سے مندرول کو بھی مسار کرتا ہوں ہوں ماکال کے مندرول کو بھی مسار کرتا ور اپنا شرق پوراکر کے نوش ہوتا ۔ پھر بطف یہ کہا جیس میں جماکال کے مندروں کو بھی مساد کو کا میں اس وقعت مندرول کی کئی نہ تھی وہ ان تمام مقالیات کے مندرول کو بھی مساد کرتا ہوں ہوں ان تمام مقالیات کے مندرول کو بھی مساد کرتا ہوں ہونا کو ایسان کو بھی مساد کرتا ہوں ہونا کرتا ہوں ہوں کو بھی مندروں کو بھی مساد کھی مندروں کو بھی مساد کرتا ہوں ہونا کو ایسان کو بھی مندروں کو بھی مساد کرتا ہوں ہونا کو ایسان کو بھی مندروں کو بھی مساد کرتا ہوں ہونا کو بھی ہو

آئيز خيقت نما

موجود منع گرائی سے صرف ایک ہی مندرکو توڑا باتی کو باتھ ندلگایا ۔ائی کی نوض صرف می تھی کہ آئندہ ہندوا ہے مندروں کوسازش فانداور بغاوت فائد مندوا ہے مندرکوسازش فاند بنایا مائے گا تو وہ عبادت فاندندرہ گا اور ائس کوسمارکردیا جائے گا ۔یہ صاف اور سیمی بات اگر کسی کی جھے میں ندائے تواسی کے فیرکا قصد سے وہ سے

گرند چیند بروز شیروتیشم بیشم آ مّناب را مه گذا ه

سلطان شمس الدین اقتمش فے مندق کو بھی اپنی مصاحب میں وافل کرے ان کی ول دی اور عزت افزائی کو لمحفظ خاطر رکھا تھا گراس حگرسلطان آتش کے ندکرہ کو اس سے زیادہ طول نہیں و یاجا سکتا ۔ خلاص کام بدکہ سلطان انتمش نے شالی ہندیں اسلامی شہنشا ہی قائم کرکے قطب الدین ایرک کے زمانے سے بھی زیادہ طاقتور اور ترمیم کے خرخشوں سے پاک و ترامن سلطنت جھی دی۔

بقا بله كرك اس كو بتاريخ مدار ربيع الاول بوسد م كرفتار كرك مجوس كيا . چندروز كم بعد يدفان بس كان الدين فوت بواد أس بات ببين سلطنت كى -

رضید سلطان مید سلطاندی تخت نشین موکر لمک کا نهایت خربی کے ساتھ انظام کیا، مضیب سلطان میدادر منظام کیا، منظلم ک مقابل پرمسنند مبوت رضیرسلطاند سے سب کوشکست دی - بچرکی کو تعییر کسی کوتال اورکسی کر معانی کردیا - چند ہی روز بیں بنگال دار الدیر سے پٹرا در وکرا چی تک نمام ملک میں اُس کی سانت سلم اور خوم بنگام ہوگئی ۔ رضیہ سلطان اسور ملک داری سے نوب واقعف اور تعلیم یا نت، عورت تنی د و گهورے پر سوار بوتی اورصف تتال میں ششیرزن کرتی تنی رحبوط برائے تمام امراأس كى اطاعت كرت ادرائس كاحكام كى تعيل بس جن وجاكى حرأت نهين كرسكة تقد علط الرسيه سلطانه سايك لغزش نهوجاتي توره يفتينًا عرسته دراز تك نهايين سی کامیابی اور نیک نامی کے ساتھ سلطنت کرتی اس سے غلطی میں موتی کہ اس ين جال الدين ياقوت نامى ايك غلام كواس كى تا بليت ، شرح كاميرالامار كا عهده عطا كرديا بڑے بڑے ترک وافقان امراجواس غلام کواپنی تگاہ میں کمترد کہتر سیجنتے نفے اُس کی امیلالمراتی سے بڑا فروختہ ہو کر ابغا وت برآ مادہ ہو گئے اور لا مورکے صوب مار ملک اعزالدین سے علا مات مكر نابال موتے رضيه سلطان كريا كرا بور پنجي مك اعزالدين سے خاكف بورعف تقصير كي کی در نواست کی بچنانچہ اس کی خطا معاف کرے لاہور سے دہلی واپس آئی ۔اسی عصم میں اميرالامرار جمال الدين باتوت كى زيادتى سے تنگ آكر كيشندسسے مامل مك المتونيد فيام بغا وت بلندكيا . رضيه سلطانه اس كى تركونى كے ملة فوج كر يعشنشك كى جانب روائد ہوتى اس سفرين جال الدين إقوت مجى جمراه تعاد أمرات كشكرك موقع لأكر بمشالب بنين بسلے ہی اِوّت صبنی کومل کیا اور رضیہ سلطان کو گرفتار کرے ملک التونیہ کے باس بھی ویالة خود سب سے سب د ہی کی مانب والس آئے ۔ بہاں آتے ہی معزالدین بہرام شاہ ابن سلطان النش كو تخن بربها يارو إل مع شنوك بن لك التونيد الاسلطان رضيد سه فكاح كيا اور وولاں سے جا توں اور کھطوں کی ہندونوج ہمرتی کرے دلمی پرچرمائی کی-

وفات ادمرے سلطان معزالدین بہام شاہ سے فیدی مقابلہ پر میمی مقام کمیتل کے قریب وفات مسلطانی ہوئی۔ رونیدوالتونیدی فرج مقورًا سامقا بلکرنے فرار ہوئی رونید

آ بينه خيفن نما 719

والتونيه بشکل ميدان سے اپنی حان بيا كر بمبائے درانتے ميں كسى گاؤں كے ہندوكا شتكار<sup>ن</sup> ي ان دولال كوقتل كرويا رضيه سلطا ندكى لاش دلى بي الاكرونن كي كمي .

د وسری روایت بیہ سے کہ خود رضیہ کی ہند و نوج لئے رضیہ والتو نیہ کو گر فتا رکرے بہراثم<sup>ا</sup> کی فوج کے سیبروکردیا تھاا مرجب یہ دولاں گرنتا رہوکردلی کے تو بہرام شا و سےان کو تنل کرایا رطبقات نامری کے الفاظ بیہیں :۔

سلطان معزالدين بشكرد إلى رابدفع اليثال بيرول برد وسلطان رضيه التونيه منهزم شزندوبچل برکیتھل رسیدندمشکرے کہ باایشاں ہودہم بخلف ٹمودندا سلطان رضيه والتوني بدست مندوان كرمتارشدند ومردوشه يكشتندونيي اليثال بست وجهارم ماه ربع الاول مشتلته بودوشها وت سلطان رضيرروز سرشنبه ميست وينجم اه ر بي الآخرشتانية إوداد

ملطان معزالدین بروز دورشند ۲۰ رمضان سی تدر دلی پرد

معزالدین بہرام شاہ تخت نین ہوا۔ اس کی تخت نینی کے بعد ہی اُمرائے سلطنظ ا یں اس سے بدولی پیدا ہوگئ کدائس سے نبعن سرواروں کے سائقدا چھاسلوک بنہیں کیا تحا چندروزے بعدسلطنت مندکی پرنظمی کا حال مین کرمغلوں سے پنجاب پر صلے شروع کرہ لا ہور سے صوب دار لمک قرامش سے ان کامغا بلہ کیا لیکن وہ پنجا ب سے ہندوں بینی گھھڑوں وفيره غارت مرول كوجعي مغلول كا معاون اورائي جعيت كوقليل دكيمكرلا بورسدولي كي جانب روان موا يغلول يے مات در بي كا مور بي كر مك واقش كا تعاقب كيا كروه إلا ندا ياصيح سلاست دلى بيني كيا - لا بوربر قالبن بوكر مغلول يدمسلمانون كا قتل عام كيا اوربرى بربادی میسیلا کی مسلطان معطارین بہرام سے ایک زبروست فوج مرتب کرے مفلول سے مقالم کو پنجاب کی جانب روان کی ۔ یہ فوج دریاتے بہاس کے کنارے تصب سلطان پورتک ہ اس و لمست میں ا باد کیا گیا تھا ہنی۔ بہاں سواران سٹکسے بیائے اس سے کہ پنجاب کو

مغلوں سے باک کرتے سلطان معزالدین بہرام کے معزول کرسے کی سازش کی اورسب نے

آپس میں مہدو بیان ممکم کرسک سلطان سے فلان دلی کی جانب مراجعت کی۔ سلطان سے اس

وا تعم معلع موكر شیخ الاسلام حفرت نواح قطب الدین بختیار كاكی رحیه الله علیه كومیجا كه ان باخیوں کومحظا بحباکردا و لاست پر ایش مگران بدؤ اجعاحب رحد کی نعیوت کا کوئیاڑ

آئينة خيقت ثما

نہ ہدا اور اُسمنوں نے آتے ہی وہلی کا محا صرو کرایا -انھیں ایام میں خاضی سہا ہ سرائ معنف طبقات ناصری کو دہلی اور کل سلطنت اسلامیہ کا قاضی القضات منا باگیا تھا۔ قاضی صاحب مدورے نے بھی بہت کچھان با فیوں کو بھھا یا گروہ بازنہ آئے۔ساڑھے میں جسنے تک دہلی کا محاصرہ رہا اورطرفین سے بہت سے آدمی بارے گئے۔

وفات اشنبه ۱۰ در بیت مرادی بهرام کر گرفتار کرے باغی اُمارے دبی پر قبصنه کراییا اور دوز وفات اشنبه ۱۰ در بیت می مرادی بیدره دور سلطان موالدین فیوزشاه کے بیشے علادالدین بیدره دور سلطان کن الدین فیوزشاه کے بیشے علادالدین مسود کو قبید فا مرادین مسود کو قبید فا مرادین می می می اور می قبید سلطان المین می مودا مدولال الدین لیدان سلطان اتمش کرام اسلطان المی کے ان دو اور بیتی نام الدین می دامدین مسود کو ترجیح دی۔

لگا اورسلطنت کے کاموں کی طرف سے توجہ بٹالی ۔ اس کا نیتجہ یہ ہوا کہ نظام سلطنت مضبوط ہونے کے بعد بھر کمزور ہوگیا اورامُرائے سلطنت تختِ سلطنت کے معاملے میں مشورے کرنے گئے ۔ شہزادة نامرالدین عمود آبن اہش سے بہرا بڑے کی عکومت برفائنز ہوکر ابنی اعلیٰ قالمیت اور پاک باطنی کا اظہار کیا تھا دہاں کی رعایا اس سے بہت نوش تھی ۔ آخر امرائے سلطنت سے اس بات براتفاق کیا کر شہزادہ نامرائدین محمود کو بہرا بھے سے بلار تخت سلطنت یہ برجھا یاجا ہے۔ جنا کی سامر محرم سے تاہد کو آمرائے متنق ہوکر سلطان علامالدین مسود کو قید فاندیں مجوں کردیا ۔ اس سے چار برس ایک ماہ سلطنت کی ۔

سلطان ناصرالدین محمود این زبلندین مغلوں نے دریا تے سندموں

کو عبور کرکے ملتان وغیرہ علاقوں پر پیر قبضہ کرلیا تھا سلطان ناصرالدین محمد و نے اور کا مرجب میں لئے سندھ کا اور جب میں لئے رہ کے کرمفلوں کے دفع کرسنے کے لئے دہلی سے کوئی کیے ۔

اہ رجب میں لئے میں لئے کرمفلوں کے دفع کرسنے کے لئے دہلی سے کوئی کیے اور او دفیرہ کرکے مقام سو ہرہ یہ تی قیام کیا اور غیا نے الدین بلبن المخاطب بدالغ فال کو فوج و سے کردہ آئی مسندھ ساگر کی طرف ردانہ کیا افغ فان نے معلوں کو فارج کرکے دو آئی مسندھ ساگر کی طرف ردانہ کیا افغ فان نے معلوں کو فارج کرکے دو آئی مسندھ ساگر کی طرف ردانہ کیا افغ فان نے معلوں کو فارج کرکے دو آئی مسندھ ساگر کی طرف ردانہ مناسب سزائیں و سے کرمطیع و منقاد بنا دیا ۔ سلطان نے والیس ہوکرعید شاخی کی نما زجائی ہی منازی ہیں پڑھی اور موسی کا رہ اندی میں دبلی واپس آیا جا دی الثانی سے کا مال شن کروا پس ہوا اور توفق کے ہند دول کی بغا دیت کا مالمان فرا ہم کیا ہفا محاصرہ کیا آخر سخت محرکے کے بعدیہ قلعہ فتح کرکے باغیوں کو سزائیں دیں ۔ یہاں سے فارغ ہوکر ماہ ذویق مدھ سے کا خرایام میں سلطان کڑہ ماکہ پر رکے علاقہ میں بہنیا ۔

اس طرف ایک ہندوراج جس کانام دلکی ملکی کھا با فی ہوگیا تھا اس کو گرفتار کر کے اس فتنہ کو فرد کیا ۔ اس سال کے آخرایام میں سلطان دلی واپس پہنیا۔

اس فتنہ کو فرد کیا ۔ اس سال کے آخرایام میں سلطان دلی واپس پہنیا۔

اہ ڈالچہ سلالہ میں سلطان سے تلعر نظمبور کو بھاں ہند قدن سے بھر شورش ونسا و بر پاکسانہ میں سلطان سے تعلقہ بھی درائد گنگ وجن اور روم بلکسنڈیں ہند کو ولئے بر پاکسانہ میں درائد گنگ وجن اور روم بلکسنڈیں ہند کو ولئے بھر شورش بر پاکی اور سلطان سے دہلی سے روائد ہوکراس فساد کو مثایا اور اسی سال کے او

آ نمینهٔ ختیفت نما

ذی الحجہ بیں وہلی والیس آیا۔ سغنوں سے وریا سے سندھ کو عبور کرے ملتان پر پھر طیعاتی کی اور ملک اضنیارالدین گربزی ان کوشکست دے کر مجمعایا اور بہت سے معلول کو جو مر فتار ہوئے تھے دلمی تھیجا ۔ یہ واقعہ اوشوال مسلقیم میں ظہور ندیر مواداس کے بعد لمتان کی صوبہ داری غیاٹ الدین بلبن المخاطب بدا نغ خال کے چھازاو بھائی شیر خا س کوسپرد موئی اس شیرخال نے معلوں کے حملوں کو بار بار روکا تاریخ مندیم معلول کے حلات کو بار باردو کنے اورمغلوں پرچیرہ وست رہنے کی وجد سے شیرفال بہت بڑا آدمی سمهاجا اورائس كاذكر سنايا صطور بيان بوتاسه ركواليار جنديرى ادر ألوه وغيرويس بهم بندور سے علامات رکشی کا اطہار کیا اور ماہ شعبان الاسلام میں سلطان نامرالدین محمود سے ہندوں کے سردارجا ہردیوکوجس سے وولا کھ پہا دسے جمع کر سے سے شکست دے کرافتا مي اورما وربيع الا مل مصليد بي دالي والس كايا . الغ خال كوسن يس مسلطان سن درارت سے معزول کرمے عا والدین رکھانی کو تلمدان وزارت سپروکمیا اس تنبیلی کولوگول نے ببند نہیں کیا کیو کدا نئے خال کی مزارت ے سب نوش سنے ساف ہمیں شیرفال سے مغلوں کے تعاقب میں دریا تے سندمد کوعبور کیا ادر غزنی تک ان کے متعاقب بہنا۔ بروزینی شنبه ۱۱ م ام مرم ساه ان م کوسلطان ناصرالدین محدود سے دریا سے گنگ کومیال ے گھاٹ پر مورکیا اور پہاڑے وامن میں سفرکتا ہوا دریائے رام گنگا کے کنارے ك بينيا - اثنات سفري كى حكر مندول ي جهاب مارد منقام تكيه بانى ك قريب بدر يك شدنيه ١٥ رصفر سفي مودسنه كويش مودسنه كالملك عزالدين درمشي ساله بمندون ك إتحد عضها دت إلى - اسك ول بروزدوت فيدار ماه صغركو سلطان ناصرالدين في كغيريا ان ہندوں برحلہ کرے اُن کوالی سخت سزا وی کہ پھرع صنه وراز تک اُن کوکان الملانے كى جرآت دبوسكى راس كے بعد بدا يوں كى جانب كورج كيا اور ١١ ر ١٥ صفرستا تيم كو د شکرتا ہی ہدا ہوں کینچا ۔ یہاں اوروز قیام کرے با دشاہ کول دملی گڑس کی جانب روانہوا۔ اوركول بن بررتيى الاول سنهيئية كوطبقات نأصري سكة معسنف منهائ مرايع كوجواس سفريس سراه مخما "صدرجهان "كاخطاب عطاكيا اور ٢٧ ربيع الاول كود بلي واليس آيا - تعبينده وناكورك عا ملوں نے دومرے اور کو کھی اپنا شرکے کرکے آثار بغاوت نمایاں کے سلطان دہلی سے روان موکر عبدا نفطری نماز مقام سنام بس اداکی .سنام سے بالنی کی طرف روانم موا - ان

باغی سردار دن کاکبرام و کفتهل میں اجماع موا۔ یہ بغاوت درحقیقت سلطان کے فلاف بغارت نه تھی بلکہ ایک فسم کا احتجاج مخفاجس سے مقصود بہ تضاکہ عما دالدین ریحانی کو ہا دشاہ دربار سے نکال دے اورا لغ خال کو بھروزیر بناہے بھنانچہ بعد غور دیحقیق اس مطابعے کو درست سمجھ کر باد شاہ سے عمادالدین کو بدایوں کا عامل بناکر دربارسے رخصت کردیا اور النع خال کو تلمدان وزارت عطام المرام سے اقرار فرال برداری کیا۔

تلفيده ين سلطان ك بعض عمال كى كوشالى ادرحالات كامعا ئنه كرين كى عرض سے اود صا در کا منجر تک کاسفر کیا سلام تھے میں متلفے نمان نامی ایک سردار سے بغاوت اختبار کرکے اکس علاتے پر قبصنہ کیا جوآج کل صلع وہرو وون کے نام سے شہورہ اور پہاڑی ہندووں کو 1 ہے ساتھ ملاکر مقام مرموریں سامان جنگ فراہم کیا۔سلطان نے محقیقہ میں دہلی ہے فرج سے کرسرمورم حلہ کیا ۔اس ارائ میں ہندوں کی فوج کو تمکست ہوتی اور سرمور بیسلمالوں كافهضه دا. بدنتج ما وربيع الاول مصفحته من حاصل موتى اور٢٦رر بيح الثاني هفاته مكواذشاه دہلی واپس بہنیا ۔ متلع خاں کوہستان ہالہ سے عل کر تعلد جبور بس جلاگیا ۔ اسی سال کے آخر یس مغلول سے اُن و ملتان کی طرف حملہ کیاا درسلطان نامرالدین محمود اُن کے مقابلے کے سات خود ا نم ہوا اور سروار یک شنب ۲ رمحرم محصد مع ولی سے روا نم ہوا اور سرواران اے کرکومنا سب مقا است برتعینات كركے بما و رمعنان دہلى ميں واليس آيا ۔اسى سال ك اوصغريس الكفال سن بغداد كوبربا داور فليفه مشعصم بالتُدعباس كوشهديكيا ا ورظافت بغداد كاخا تمدموا- ما ومحم منهاتيمين مندوول ي بياد وكواليارى طرف بهرسرائها يا اورسلطان ناموالدين محمود فياس طرف جاكراس فقة كو فردكيا - ما و صغر مصيم من علاقه ميدات عن ميمواتيون ين لوث مار اور رسزنی شروع کرے اس علانے کے اس والمان کو مدامنی سے تعدیل کردیا - بدخرسنتے ہی باوشاہ ا الغ خا ل كواس فقف ك فروكرك برا موركيا والغ خال في ميواتيول كونوب المجيى طسيج درست کیا ۔اس سال چنگیزخال کے پوتے بلاکوخان کا مفرسلطان ناصرالدین محدد کی خدمت على ولي آيا -اس سغيري أسر ولي يس شان وشوكت كواظهار كاخصوصي ابهام كياكيا -فان اعظم الغ خال وزيرسلطنت يكي س ترارسوار با سازوراق ادردولا كمربيا مد زرق برق باس اور ملى تميارون سه آماست وسلح اور دومزار عنى بالمنى ادرين بزارواه وآفش ازى بمراه المرديلي ساستقال ك مع تعلا استمام فوج كوشمرك البرقريف كرا تقاستاده

أتنية خيقت نما MYN

كياكيا طبل وولل اورنفري وبكل وغيره جنكى باج برلين اور رسام ين رج رب مقد عقاس نوج کی دوطرفہ قطاروں کے بیج یس سفیر نذکورکواستقبال کرے لا ایکیا۔

جب به سفيروربارسلطاني مين داخل جوانووان اوربهي زياده مرغوب كن نظاره بيش نظر ہوا تمام دربار حکم گار إتما سوسے جاندی اور جوا ہرات کے آراکشی سایان اور خت این كى عظمت كے داوں پر مبيبت طارى موتى تھى سلطان تخت برهبوه افرور تھا تخت كے ايك ببهلوريسادات ومشائخ وقصاة عظام كيصف تقى دومري حانب أن يبس شهزادول اور با دشامول کی قطارتھی جوشراسان دایران و عراق وا ذر بائیجان وغیره مالک سے اپنی سلطنتو كومفلول كے المعول بر إوكراكر مندوستان ين بطور بنا وكزي آئے بوتے كے اورشائ مجان عقد ان سے علاوہ بھے بھے أمرات نا ماريسيدسالار عال سلطنت ايك صف ين مودب كھوے محتے ايك قطار بندورا ناكون راجا ول اوررائے زادوں كى تھى جودست بست تخت شاہی کے گرد کھڑے تھے منہائے سرائ سناس موقعہ برے انتعارموزوں کے تھے ۔

توگفتی عرصة دېلی بهشت بشتیں گشته لك نزوش وعاخوا بدفلك شيش زمين كرشته مزلئة تيرشا بىلات تحنت وتهيس كشنة بدل ای کفراست بجان های دین گشته كزين ترتيب بمريتان بيف وتنترز فين كشنة چومتهائ سرائ انعان علی کمیں گفت

زے بنے کواں اطراف بی خاری المرائے ہے اس نے بزے کوادا کناف مدن راتیں گشت زترتيب نها دورسم وآقين ونشاط او ز فرنا حرالد بين سن و محمودا بن أمش شهنشاً ہے کہ درعالم رفیقی صفیل رابی چوخا قانان كيس آورج الملطانان ديس ميدر مبا رکمبادیما سلام آش بزم مشیعاًلم مهین ازجله شا بان بادیه بینده نودگاسش

الكوفال كے سفيرواس شان وشوكت كے معاشفے سے برى ميبت طارى موئى الكوفال ے اس مغیرے والیں جانے سے بعد مندوستان برحله کرنے سے حیال کوترک کردیا اور لینے سرعدی امیروں کے پاس احکام بمیری دیئے کہ آئیدہ ہندوستان پرسرگزکوئی فواج حملاً ور ندموراس سفارت سے آئے سے برطافاتدہ مواکر جندروزے معلول سے حلول کاسلسلہ وكركيا وسلطان نامولدين ممودكى سلطنت كاخرى جه سال يبنى مشاته سي الالاعتاك نهایت اس وا مان اوراطینا ن کے ساتھ گندیے اورکوئی اہم قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ سلطان ناص الدين ممود ايك طرف شحاع وجناكش اوريمه اوقات مستعدر سنفوالا

آئبيثر ختيف تانا

بوشاہ تھا تدورری طرف عابد شب زندہ داراور نابد نوش اطوار مجی تھا ۔ چید مہینے میں ایک ترآن مجدیا ہے ہوئے ہونا لکھ لیتا تھا ۔ سال بحریں ووقرآن مجدیا ہے ہا تھ کے سکھے ہوئے ورفت کرے اسی ہے سال بحریک اپنی گذر کرتا تھا ۔ اس کے ایک ہی بیوی تھی وہی اپنی گذر کرتا تھا ۔ اس کے ایک ہی بیوی تھی وہی اپنی ہاتھ ہے روٹی کیا تی تھی ۔ ایک مرتبہ اس سلطا نہ نے موض کیا کہ کوئی فا دمروئی پکا ہے ہے ۔ ایک و تربہ اس سلطا نہ سے موش کیا کہ کوئی فا دمروئی فاد مرد از کررکھ سکوں ۔ رہا شاہی خواند تو وہ سب رعایا کا ال ہے ۔ میں اس میں سے کوئی فاد مرد از کررکھ سکوں ۔ رہا شاہی خواند تو وہ سب رعایا کا ال ہے ۔ میں اس میں سے ایک کوٹری مجی ابنی ذات سے لئے نہیں سے سکتا ۔ چنا کی بیشنہ شاہ بیگم اپنے ہاتھ ہی سے روٹی بکاتی رہی اسی ایک واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سلطان نا صرالدین محمود کس تعدم نرک اور باضرا شخص تھا۔

ارجادی الاول سات ہے کہ بیں سال کی سلطنت کے بعداس پاک باطن سلطان وفات اللہ تاہ ہے دفات اللہ تاہ ہے۔ اس اللہ تاہ ہے ۔ اس تاہ ہے ۔ اس اللہ تاہ ہے ۔ اس اللہ تاہ ہے ۔ اس اللہ تاہ ہے ۔ اس تاہ ہے ۔

سلطان غیرا شال بن با با المان ناصرالدین محمود کی وفات کے بعد شس الدین کی سلطان غیرا شال بین بین بین کی اولا ویس کوئی شخص تخت و تاج کے سبختا نے المح الله بین تاب سلطان غیا شالدین بلبن کے لفت سلطنت بر بیٹھایا ۔ سلطان بلبن شس الدین انتش کا غلام اور اس کا ہم قوم بھی مختا سلطان انتش کی وفات کے وقت اس کے چالیس غلام جو امرائے جہلگانی کہلاتے سے برسے برٹے عہدوں پر فا توسے ۔ سلطان انتش کی وفات کے بعد قریبًا وس سال یک ائس اس کے کئی بیٹے بیٹی اور لوتا تحق سلطان انتش کی وفات کے بعد قریبًا وس سال یک ائس اس کے کئی بیٹے بیٹی اور لوتا تحق نیٹین موسے جو سب نامخرید کارا ور بارسلطنت کے کا الله واقد ار اور بھی ترقی کرتا رہا اور ان کی خود مری وخود مختاری ون بدن بڑستی رہی سلطان ناصرالدین محمود ہے لیکی شجاعت وستعدی سے سلطنت کے کا موں کو سبغا الا اور اور اے پرکی اور اسلطان ناصرالدین کو یہ بغیا ناچا جس کا نیتج بد مواکہ بار بارصولوں میں بغاوتیں برپا برکیس اور سلطان ناصرالدین کو یہ بغا و تیس تو وجا جا کر تو کرئی پڑس سان بخاوتوں میں امرائے جہلگائی برکیس اور سلطان ناصرالدین کو بغاوت میں اینا شرکے کر لیا تھا۔ یا او و در و بہلکھنڈ فیرو مردورے واج و دیوال سنگھ کو لبغاوت میں اینا شرکے کر لیا تھا۔ یا او و در و بہلکھنڈ فیرو مردورے واج و دیوال سنگھ کو لبغاوت میں اینا شرکے کر لیا تھا۔ یا او و در و بہلکھنڈ فیرو مردورے واج و دیوال سنگھ کو لبغاوت میں اینا شرکے کر لیا تھا۔ یا او و و در و بہلکھنڈ فیرو مردورے واج و دیوال سنگھ کو لبغاوت میں اینا شرکے کر لیا تھا۔ یا او و در و بہلکھنڈ فیرو

آئييً خيت نا ٢٦

صوبون بین مندورا جا وسد بار بار سکشی کا اظهار کیا۔

سلطان غیاث الدین لبن سے سات در میں تخت کشین ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی توج ان امرائ جبالگانی كا اثروا تعدار مثاسك من صرف كى حالا كدوه خود كي أمرائي في یں شامل تھا۔ مگر وہ سلطان نامرالدین محمود کے زمانے سے جانتا تخفا کہ جب کے بیمکش امرائے بیاگانی باتی رہیں گے اُس وقت یک نظام سلطنت معرض خطرتی میں رہے گا۔ چانچہائی نے ایک ایک کرے سب کا اثروا قتدار مٹادیا۔ بعض فوت موت جو ہاتی رہے وہ بے دست ویا موکررہے ۔سلطان نا حرالدین محمودے ز ماسے بی مہندوں کو برابرسلطنیت ے اعلیٰ عبدے اسلطان کی مصاحب واجاتی سے خطاب داور بڑے بڑے اضلاع کی حکومیں سب مجمد میسر مقا سلطان لمبن سے لینے مدسلطنت یں اس بات کی بھی کوششش کی کہ سندوس كوباربار بغاوتين برياكرك ادراسن والان سكربرا وكريا كاموتعدند الدوتخت وتاج کا الک ہوئے سے پہلے مبی ارت ا درسرداری کے مرتبے برفائز اور منتلف صوبوں کی ملو برقريمًا بسي سال امورره جاعفا - ب صعفلندا ذي موش اور ارك بي تخص تحاأس كوبد بأت بخربى معلوم تنى كربرم نول ي كسكس طرح ساز شول ادرجا لاكبول كذويع سلطان محود غز ان کے زائے سے اکراب تک ملک کے امن وامان کو باربار معرض خطر یں والا اس من اُس کور مهنوں سے سخت نفرت تھی اور بار اُس کی زبان سے بر مهنوں سے طبقے کی بُرائی سی گئی بسکن مہندوں میں بوراجہ ا مدشریف سردار ا لمعت دھکومت کامشحق تھا ایس کو سلطان بلین سے صور حکومت وا مارت کے مرتب پرقائم رکھا -مهندول کے افلاق و معاشرت كيتى يو نكرانتهاكريني بوكى تقى اس ية أسكواس بات كابهت خيال تمعا كمسلماً لان بين استمم كى بدا فلا قيان ادر به جهائيان بديدا نه اوس بائين رچنانيان یے تخت نشین ہوتے ہی اس خطرہ کی طرف سب سے زیادہ توجہ منبول کی ۔

وہ حسب ولنب اور قوم وفا ندان کی شرافت کا بھی فاص طور پر لحاظ رکھتا تھا اور احلاف وکم توم لوگوں کو اعلی عموے نہیں ویتا تھا۔ اس مسم کی بہت سی حکا بیتی ضیا برنی کی تا رہے فیروز شاہی بیں سلطان لمبین کے متعلق مندرج ہیں جو بخوف طوا لت نظراندانی گئ دین ۔سلطان شمس الدین انتش کے بعدائس کی اولا دسے ایام حکومت میں گھرات اور مالوہ کا بچے حصر سلطان و بلی سے نکل گیا تھا اور و إل کے ہندوراج نود محتار ہوگئے تقدم لطان

بلبن ہے اُس کے اُمراع إربارتقاضا كياكم مجرات پرچڑماً كى كيمجة ليكن سلطان بلبن سنے ہمیشہ انکا رکیا اورکہا کہ گھریں دو سرے لمکوں پر حرِّمعا کی کروں اور دارالسلطنت سے بہت دنو فيرحا صرر بهول تواندليشه سع كدمغل مندوستان برحمله كهيك سلطنب اسلاميه كودرهم بريم نہ کر موا لبس اس کی تما متر توج منعلوں سے و فع کیسے اور مہند دستان کو اُن سے حلول کسے محفوظ رکھنے میں صرف ہوتی اس سے باتیں سال سلطنت کی اس باتیں سال میں دہ فس ا کے مرتبہ لکمینوتی بینی بٹکا لہ تک گیا اور بہت دلوں دہلی سے فیرحا ضرر ہا ۔ائس نے بنگا لم کے ابنی سردار ملخول کوج مغیث الدین کے تقب سے بنگا لرکا خود مختار پادشاہ بن چکا تھا قل كيا اور اين بي باصرالدين محدوا معروف بدبغرافان كوبنكا لدى حكومت برماموركرك والیس ہوا۔ یہی اس کا سب سے بڑاسفرتھا۔اس کے علاوہ ایک مرتبہ وہ چنا ب وجہلم کے دوآ بے کے بھی گیا سلطان مبس نے نود مجمی شان دار عارتیں بناکر دہلی می رونق اورشان وشوكت بين اضافه كمها اورامرار كوكمبى ترغيب دى كدوه عاليشان عماريس بناتين موسم سرما میں ہرر دز سلطان مجھیلی رات سے مغرض شکار روانہ ہوتا اور پہندرہ کوس کے فاصلے پر کہنچ کر شكار كمعيلتا اور بعدعشا دبني يس واليس آتاراس شكاريس كئي سزار فوج بهي جمراه موتى معا اس کا اس شکارا در سفرے صرف پی تھا کہ فوج اور گھوڑ ہے جفاکش رہیں امد ضرورت سے وقت میدانِ جنگ میں خوب کام کرسکیں اس سے علامہ روسلکمنڈاور ووالبرگنگ وجبن کے سكشول كووه خودكتي مرتب سناويني آيا-

آبئية خيقىت نا ٢٩ ٣

سلطان لبن كاتول متعاكه :-

رما یا درعصر با دشا مسه حشت وهیبت زندته با رآرد و تمرو و طغیان ردنماید مندوان سرتایی باکنندومسلمانان از کثرت فسی دمجور بدیخت شونده

وراندینی ایک مرتب سلطان بلبن سے اسے امیروں سے کہا کہ ملک وکن بھی مہند قل وراندینی سے نی کو میرے انتا ہوں کہند قل کے پاس مجمد عی طور پر شاید ایک الکھ فوج اور والی ہوگی جس کو میرے اشکرے مرف جھ سات بزار آدی باسانی مغلوب کرسکتے ہیں لیکن بعد مع اگریس اُن نو مفتوحه علا توں سے انتظام کے لئے بہر کارا ور اقتی آ وجوں کو ما مورکرتا ہوں تو دار المسلطنت اور پراسے ستبوف سے صوبوں ہیں کام کے آ دمیوں کی کمی واقع ہوتی ہے جس سے کمکی انتظام احدامن والمان کی اس خوبی کے تو نالاتی عمال اس والمان قائم مرکب المنظوم ملاقوں میں لاتن اور تجرب کارا شخاص عد عیمی کے تو نالاتی عمال اس والمان قائم مرکب سکیں سے راس سے ہیں اپنے حلقہ حکومت عیمی کے تو نالاتی عمال اس والمان قائم مرکب سکیں سے راس سے ہیں اپنے حلقہ حکومت

آئينت تحقيفت نا

کو دستی کمینے سکے عوض ایس بیں ہر قسم کی خوبریں ہی اکرنا اور نقائص کو وو کرسنے ہیں مصروف رہنا زیادہ انچھا جانتا ہوں ۔ تاریخ فیروز شراہی میں اس مو قدر پرسلطان بلبس کے یہ الفاظ مجھی درجے ہیں ۔ کہ

م پیش از ما پاوشا بان پخته وگرم دس در دوزگار چشدیده گفته از که مهاکت خود ۱۱ سفبرط دستنتیم دان و مقی آل میکداری بهترازان بدوکه دراتیم دمگیران دست نی مقان ما نتوانی داشست شد

سلطان بلبن پرسیالاام رکا یا جا سکتا ہے کہ اس نے روہ پکی صند اور موجوہ وضلع فرخ آباد

کے علاتے ہیں بہت سے میوا یوں کوجوائس زیا نے ہیں ہند و تھے قتل و غارت کیا۔ لیکن

ان میوا یوں کی حالت یہ تھی کہ انخوں سے رہزی اور لوٹ مارکا پیشہ اختیار کرکے لواج وہلی

تک کے علاقے کو وہران اور لاسنوں کو بندگرر کھا تھا ۔ کئی سر ترباک کی تا وہب کی گئی لیکن وہ

ابنی حرکات سے بازنہ آئے آخر سلطان بلبن نے کھیر ٹیپالی ، بھوجپور۔ کمپل و فیرہ میں جہاں

میوا یوں نے اپنی مضبوط بنا ہ گا ہیں بنا رکھی تھیں نوو پنی کرمیوا یوں کو قراروا قعی سزائیٹ یں

اوران تمام علاقوں میں تعلیم بناکرا ورتھا سے قائم کرکے ان تھا لوں ہیں انفا لوں کو امورکیا

کہ آیندہ کسی قسم کی برامنی ور مزی وقوع پنیر نہ ہو۔ یہ انتظام اس فدر مفید تا بت ہواکہ عصت دراز تک ان علاقوں میں امن وا مان قائم رہا۔ طبیار برنی لکھتا ہے کہ

دراز تک ان علاقوں میں امن وا مان قائم رہا۔ ضیار برنی تکھتاہے کہ
"آل قصبات را برجعیت انغا نال چنا ن شحکم گردانید کہ شرر سنزن رمزال و
بلائے قطاع طریق ازراو ہندوستان راودھ وہہار، دفع شد والی یو مناد
دشھیم، کداز برآدردن آن حصار ہاداستقا مت آل تحانبا تریب ستزن دون
عسالی، گذشتہ است راہ ہندوستان مسلوک گشتہ است در مزن بھی مرفع شدہ
وہم درآن نہمنت ہا حصار علالی عمارت فرمود و آن حصار راہم یا نعانال داد یہ

سلطان بلبن کا چھا نا و بھائی شیرخاں جس کا ذکرا و پھا جے ملتان و بنجا ہب یں معلوں کے حلوں کو سدسکندری بن کرروک رہا تھا ۔جب شیرخاں کا انتقال ہوا تو سلطان نے ا پہنے بڑے ہے۔ سیط محدسلطان العوف بہ خان شہدید کو شیرخاں کی ملکہ مامور کیا اورخان شہدید نے بھی بڑی بہاوری اور شان شہدید نے بھا لہ بہاوری اور شجا عدت کے ساتھ معلوں کو ہر مرتبہ شکست و دے دے کرواہیں بھگا یا۔ جب بدگا لہ کے باغی حاکم کی سرکو ہی کے لئے فوج بھیجی گئی اور اس سلطا نی فوج کو شکست ہوئی توریا سے

کے ہندورتیں سے اس منہزم شدہ الشکر کو تباہ کیا آخر وسلطان کو برگا ہے کی طرف با اللہ برگا ہے کی طرف با اللہ برگا ہے کی طرف با پر اللہ برگا ہے کی طرف با پر اللہ برگا ہے کہ برا اللہ برا اللہ برا کے باغی خدمت میں حافر ہوا۔ سلطان سے اس موقعہ پر مہندورا اس بات کا اقرار لیا کہ برگا ہے کے باغی حاکم کوائس کے فرار ہوکر جان بچا ہے میں کسی ضم کی مدد نہوے گا اور کسی ضم کا موافذہ اس مهندو ما مراجہ سے نہ ہوا۔ اور اس باغی حاکم کے متعلقین کو جوسم سلما ن مجھے کا صنوتی کے برا ہے بازار میں برای سے دروی سے مثل کرایا گیا سلطان بلبن سے کھی کسی ہندوکو مہندو ہوئے کی وجسے کو کی نقصان نہیں ہونیا یا وہ ند بہب اسلام کا مختی سے بابند تھا اور ند بہب اسلام کسی کو محض اخبلا ف عقا کہ کی منا پر نقصان پہنیا ہے وہ اللہ کا نقصان نہنی اور کا امن وا مان آس کی وجب کہ مخلو ت خوا کو اس سے جا دی وال کا نقصان نہ بہنی اور طاک کا امن وا مان آس کی وجب کے برا دنہ ہوئے۔

منطان ببن نے اپنے چھوٹے بیٹے نا مرالدین بغراضاں کوبٹکا لکا مختراضاں کوبٹکا لکا مختراضاں کوبٹکا لکا مختراضاں کو بختار خال کو بختار خال کو بختار خال کا مخترس کی تقییں منجلہ اُن نصائح کے ایک بیمی تھی کہ

"بهرگاه که خلق این دبار پادشاه را داعون دانشار پادشاه را دختم وضع پادشاه
را در تراب د شام مشنول نوا مهند دید بهر به مخد د بزرگ دزن و مرد وسلمان
و بهندو در فساد مستغرق خوا مهند شد و با چندین کفرد شرک که بهندوان این بیآ
را ست ژندقد دا باحت در سلمانان به از بسیاری فستی و مجر بهیدا نوابد آند
و چنانچ بهندوان مشرک بت برست از حد ات فرا موش کرده اند مسلمانان
بهم فراموش خوابهند کرده نام خدا بیاکی و صدت برزبان کے نخوابد رفت دایا طم

سلطان بلبن کے بدالفاظ صاف بڑارہے ہیں کہ وہ کس قدر خدا تمری پاوشا ہ کھا اور اس کو عقبیٰ کا کس قدر خدا تمری پرکوئی ہے جا اس کو عقبیٰ کا کس قدر خیال بھا ایسے پاوشا ہ سے مکن د کھا کہ ہندوں پرکوئی ہے جا طلم کرتا نہ کورہ الفاظ سے یہ بھی ٹا بت ہے کہ اس نہائے ہیں ہندوں کے اندر فد ہب کی پابندی اور ضائے تعالیٰ کی عظمت اور اس کا فوف با لکل جاتار ہا تھا اور اس سے سلطان بلبن کو اس بات کا بہت خوال مقا کہ ہندوں کی صحبت سے سلمانوں بین اعابیاں سلطان بلبن کو اس بات کا بہت خوال مقا کہ ہندوں کی صحبت سے سلمانوں بین اعابیاں

اساسا

پیدا نہون پاتس اس کے معاس نے یہ تدبیرا فتیار نہیں کی کہ وہ ہند ول کوفتل کر ااور
ان کا ام و نشان سٹا دینے پر آ ما وہ ہوجا با بلکہ اس نے اپنے اور اپنے امرارے اعلیٰ نونے
دکھا کر مسلمان کو اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش کی ۔ اگر وہ چا ہتا تو بڑی آسانی سے شمالی
دکھا کر مسلمان کو اسلام پر قائم رکھنے کی کوشش کی ۔ اگر وہ چا ہتا تو بڑی آسانی سے شمالی
ہند کو ہند قد سے پاک اور صاف کر وہ نیا ۔ کیونکہ ہندوں کی کوئی طاقت ایسی باقی نہ رہی
نخی ہوا س کا م میں اس کی مزاحم ہوسکتی ۔ اس کو ہرایک بھپن اور فاستی وفا جر سے لات
منتی فوا ہ وہ ہند وہو یا مسلمان اگر ہندوں سے محض ہندو ہوئے کے سبب نفرت ہوتی آلیا واقعہ
کے در فاریس ہندورا یان و رائے زادگان کو ہرگز بار نہل سکتا نصم کھا سے کو ایک بھی الیا واقعہ
تلاش نہیں کیا جاسکتا کو اس سے کبھی کسی ہندو دریاری کو مسلمان بننے اور اپنا نہ ہمب تبدیل
کے دیا ہندوسروا دوں بینی رایوں اور را ناوں ہے اس کی خدمت میں عاضر ہو ہوکر نوع کی مبارکبا
وی اور سلمان سے فیتی فلعت حاصل کئے ۔ مجے جب سلمان و بئی میں پہنچ گیا تو المک
نے برجے سے سرواروں بے آگر تمنہیت ومبار کہا ویش کی ۔ ضیا رہر نی کے الفاظ تا نوئی فیروز شاہی میں یہیں کہ

" بركه زسلهان و بهندو، و ترك ، و تا بحيك ، عزتے و شهرتے و يكلے ما لغامے واشت بريمه به تهنيت مح بدرگا و آمدند و شرايط است خاک بوس ، مجا آورد واسب پال و شترال و تحف مه ايا خدشته درگا و گذرا نهيه ند و خلعت إ و نوازشها مافتند ؛

وربیراعظم ملید کے ہنیزادے تھے۔ وہی یں بیٹ بوے علما ادر ہولم وفن کے اہراد والک استاد موجود تھے۔ حضرت شیخ خربدالدین شکر گنج رحمة المند علما ادر ہولم وفن کے اہراد والک استاد موجود تھے۔ حضرت شیخ خربدالدین شکر گنج رحمة المند علیہ مصنت شیخ صدرالدین کر یا بمتائی رحمة المند علیہ شیخ بدالدین غزنوی رحمتہ المند علیہ اخلیف شیخ قطب الدین مجنتارکائی، وفیرہ مشائخ اس سلطان کے ہم عصرتھے۔ مسلما اوں کے اعلی اخلاق اور صفر برندگی کود کی کوکھ کر ممکن نه تھا کہ مہندواسلام سے مسلما اول کے اعلی اخلاق اور صفر برندگی کود کی کوکھ کر ممکن نه تھا کہ مہندواسلام سے داتف ہوئے کی کوشش نہ کرتے چائے اسی را بے یس وانہ قوم کامورث اعلی مهندوراجی خواج فرید اللہ علیہ کے ایک جدید بر برصا ور فیست سلمان مواجس کی اولا و

ائ مك بنجاب ك صلع شاه يورونيروين آباد ب راسي زاي يس سيال اليهيم الكفر كم كمر كبشي ، جات دغيره توين النيس مشاتع عظام كي ضرمت بين حاضر مو موكرينجاب مي مسلمان ہوتے لگیں جواہر فریدیہ میں لکھا ہے کہ ہندوں کی سولہ تویس حضرت إباساتيم مے با تھ پر مسلمان ہو تیں، سلطان لمبن کے عہدیں مندور، کے اندراسالام کو قدر فی طور بررسوخ واصل كرنا جا ستيه تها كيونكه سلطان ناص الدين محمود اورسلطان بلبن وويي بإدشار اید گذری تھے کہ نئے ملکول کی نتوجا ن کاسلسلہ بند ہوکر مہلی سرنبہ شما کی مہندیں سلطنت اسلاميدية ايك سكون كى حالت قائم كرك تمام رمبت رعايا بين امن وسكون بيداكين ے منے صرف کی سلطان بلبن سے ما غوں کی وحشت دیر بیٹانی کا ازالہ کرے اس یقین کو یا مدار بنا یا کداب تمام شما لی مهند کواسی نظام سلطنت بینی اسلامی حکومت سے ماتحت رہنا پرے گا۔اس حالت کے پیا ہوتے ہی مندوسلان دونوں سے ایک دوسرے سے اعال وعقائد لینی ندیهب کے سمجنے اور جاننے کی مہلت بائی حب کالازمی نتیجہ ہندوں کا اسلام میں ماخل ہونا تھا سلطان لمبن کے عہد کی ایک عجیب إت یہ ہے کرمسلمان سرواراور بھے ہڑے امراسخاوت ادر سیریشی کے معالمے میں ایک دوسرے پرفوقیت حاصل کرنا چاہتے اوراس کے اپنی حیثیت سے زیاوہ خرع کرتے تھے جس کا بیتی یہ تھا کہ سب کے نب مندوسا موکاروں سے ترض یت ادرا پنی جاگیر یا تنخواه کاروییہ ملنے پر ترصلہ معہ سود مندوسا موکاروں کو ادا کرتے تنے مندوستان کی اسلامی تا ریخ بیں سب سے بہلی مرتب سلطان بلبن ہی کے عہد میں سندوں سے مسلمان اُمرار کے سودی روبسیہ قرض بینے کا ذکراً تا ہے اور مثا یدا سی ز اسے سے ہندی مسلمان سود دینے کوسود لینے کے برابر مراتنهين سم مقتض بيركوسلطان بلبن كالمراكى سخادت بهان كياحا تاسه ووقيقت أن كا راف عقارة وآن كريم بين صاف موجود ب كداية التدلا يحب المرفين واس اسراف ك گنا ہ سے ایک دوسر گنا ، پیدا ہوا ادراس سے متدہوکراج تک مسلم اول کوسخت پرلیشانی یں بتلا کررکھا ہے کا بی مسلمان اب بھی مجمد جاتیں اور سودی معیم ترض بینے کی احدت سے استے آپ کو بھا تیں اوی المج سے الم میں سلطان بلین کا بڑا بھا خان شہدِ مفلول کی الرائی میں شہید ہوا اس کے بعد بشکل دوسال زندہ روکر دی الجرسے الم میں آمیں ال كى سلطنت كے بعداسى سأل كى عربي سلطان بلبن كا متقال ہوا۔

سلطان لبن کے تخت شین ہوئے سے پہلے پہین فرال روا بن کی سلطنتیں معلوں
کے ہاتھ سے براعظم ایشیا یں برباد ہوئی تعیں ہندوستان میں بناہ گزین کے اور
سلطان نا صرالدین محمود کے دربار میں مصاحوں اورام رول کی طرح عاضر رہتے تھے سلطان
بلبن کے زہانے میں اُن کیس کے علاوہ بندرہ ایسے ہی شہزاد سے احدا گئے تھے اور سب کے
بہرست بدت تخت کے گرد کھڑے ہوتے تھے ۔ صرف دو شہزادہ س کو جو عباسی فاندان
سیدست بدت تخت کئے بیٹے کی اعبازت تھی یا سلطان کی یاج بشیو پر شاد صاحب بے
سیالی تا تکے میں تعریف وقصیف بیان کرکے یہ نقرہ لکھا ہے کہ وہ ابنا ام اور کام دولوں
اور کام دولوں کے حصور گھیا یہ

سلطان معزالرین کیفناد بیانا سرالدین مغراغاں بھال میں تھا ۔امرائے اُس کا ك يديد بين المرالدين بغرافال ك بيد كيقبا دكوص كى عمراس وقت ستره المفاره سال کی تھی تخت سلطنت پر بچھا یا کیٹیا دیے تنت نشین ہوتے ہی تمام کارد ہارسلطنت خود مطلب اميرون كسيردكرديا اور فودعش وعشرت يس مصروف موكيا كيقبا وكى اس عفلت مِيشْ بِيتِي كَا عَالَ سُن كُرانُس كا إب نامولدين جو بنگاله كا فود مختارها كم مخطا - بيشه كو نصیت کریے کے لئے چلاادر سے معزالدین کیفیا دیجی اب کے استقبال کو دہلی سےروانہ مواد دریائے سروے کنا سے اور تعول تعین دریائے گنگا کے کنا سے بتقام کوہ دو لوں کی ملاقات ہوتی باکپ ہے بیٹے کوسلطنت سے کاموں کی طرف توجد ولاتی اور اچھی اچھی سے تین ۔ کیں اس کے بعد دولاں اپنے اپنے دار الحکومتوں کو والیں ہوئے کیقباداس کے تجد مجی لهودلسب بی مصروف رما اور کاروبارسلطنت کی طرف متوج نهوا دلوگول سے جب دکیھا کہ إوشاه كى نا لاكتى سے سلطنت اسلاميد معرض خطريس ب اورسلطان كى اصلاح بظاہر غير مكن نظراً تى ہے توائضوں سے اس نالائق سلطان كوتين سال سے زيادہ مہلت نددى اور مدالم من بحب كدوه شراب خوارى كى دجر سے بيار بھى بوگيا تھا مل كروالا - چ كمسلطان بلبن بإسلطان التمش بإسلَطان ايرك كي اولا ديم كوئي لائق شخص موجو و ند تحقا لهذا لجي خاندا ك أبك الميرطك حلال الدين كو روساً ما ذكا النب ناظم اورستريرس كى عمركا تجريه كالمخص تفا تخستدر بناها إلكباءاس طرح فلامول كے فاندان كارو قوم سے وك تقے، فاتمه موكر سلى

خاندان كى دېوانغانى ئى سلىنىت شروع بوكى -

غلام خا الدین غوری کے زمایے علام خا الدین الدین الدین غوری کے زمایے علام خا الدین آخری کے کومت قائم ہو چکی تفی ۔ غلام سلاطین میں سے قطب الدین ایبک اورض الدین آخر کے شما لی ہذر کے لبض بچ ہوئے فطوں کو بھی فتح کرکے سلطنت اسلامیہ کومضوط و کمل بنا دیا۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ غلام سلاطین سے مفتوحہ ملاتے پر حکوست قائم رکھ کوامن وا مان اور رعایا کے فلاح و بہوویں زیادہ ہمت حرف کی اور نے مکول کے فتح کرنے کا خیال نہیں کہا ۔ دو سر لفظوں میں ہوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس فا ندان کے دسس باوشنا ہوں سے بچاسی یا بچصیا سی سال تک نومغتوصہ ہندوستان کی حدید اسلامی حکوست باوشا ہوں سے بچاسی یا بچصیا سی سال تک نومغتوصہ ہندوستان کی حدید اسلامی حکوست کے مستحکم د با این بنا ہے میں اپنی تمام ترتوجہ صرف کی

اس فاندان کی آیک برخصوصیت بھی فابل التفاس ہے کہ ان کے عہد حکومت بی مسلما بن کے اندر بھی ہے جہدے کہ وہ بھی کہ مسلما بن کے اندر بھی ہے ہوئی کے جہدے کہ مت بھی اسلامی جذبات بہت نمایاں سنے اور یہی وج بھی کہ بوادشاہ ان بی سلطنت کی فابلیت اور لیا قت زیادہ رکھتا تھا اس کو حکومت کرنے کی دیادہ بہلت کی اور کوتی اس کی مزاحمت یا مخالفت پر آ مادہ نہ ہوا ۔لیکن جنب کوئی بادشاہ تمنت نشین ہونے کے بعد نا لاکن نا بت ہوا تو فرزامسلما ن سرواروں سے اس کو سلطنت سے محروم کرسے دومرے کو تحقیق سلطان کوتا دیا اوراس طرح کسی نا لاکن سلطان کوتا دیر حکم ان فریاں روائی کی مہلت نہیں ملسکی ۔ید ایک ایسی نوبی ہے کہ غلاموں کے عہد سلطنت کی بے اختیار تعریف کرنی ہوتی ہے ۔

آ مَيْد صِّيفِت مُا

کے دو زبر وست سیلا ب وسط ایشیا سے اصفے جن کائیخ صب وستور قدیم الیسٹا ہندو تنان ایس کی طرف ہوتا اور یہ لوگ بقینا سابقہ حملہ آوروں سے زیادہ طاقتور ہولے کے سب تا مہندوستان کو فاک سیاہ بنا دیتے الیکن سلطان محمود غزاؤی کی اولا وی سرراہ ہو کراگرچ اپنے آپ، کو تباہ کر لیا گران وصفیوں کو مهند وستان کی طرف قدم ندبڑھا ہے ویا نیتے ہے ہوا کہ اُن کا کُٹے ایران وعاق والیشائے کو جب کی طرف پیر گیا اور اُن اسلامی ملکوں کوان سے نقصان پہنچا ۔ لیکن مسلما لال سے بہت ہی جلد ان کواپنے ربگ بیں ربگین کرے مہذب و شاک تن اور فادم اسلام و باسلام و باسلان النا نیت ہی ایران دو سری طرف شما کی مندوستان کے وسیح میدا لاں میں تہذیب والنا نیت کے وریا بہا کراس ملک بیں ایک مضبوط سلطنت تا تم کرئی ۔

إب شالى مهندكى اسلامى سلطنت جو غلا موى كفا ندان علام خاندان کا احسان علیم ای سلطنت سے نام سے مشہور ہے اہمی قائم ہی ہاتی تھی کہ تیساعظیم الشان سبلاب چین سے پہا روں سے اطما ۔ائس ما رخ مجی لاز استدر سان كى طرف مونا يليكن شمالى مندكى سلطنت ي ستسكندربن كراس كوروكا - بار باراسس كى موجیں آآ کر ہندوستان کوبر با دکرنے پرا مادہ تھیں گران کو ملتان ولا ہورسے کمرا مکراکر والبين ببونا پڙا۔ يغليم انشان اوربر باد کن النيا منبث سيلا بجنِگيزي مغلوں کا سيلاب تفاجن کاکام سنل انسانی کے برباد کردیے اور فون کے ور یا بہائے سے سوا ام کچ ندیھا اگر فلاموں کی اللای سلطنت مغلول کو مندوستان می داخل مواد سے شروکتی تو بقینا مندوستان کی موجود و بتیں کرورا اوی کے اکثرا با واحداداب سے سات موسال پہلے ہی دنیا سے تخ سوخت مو يلك بوت - غلام سلاطين عاس احيان عليم بين برايك بسندى انسان كادره وره وا مواسه كاتحول عد مغلول كوينجا بولمتان كى جانب بمى اوربنكال وآسام كى حابب مھی ہند دستان کے اند قدم رکھنے سے بار بار روکا اوراس ملک یں آزادی سے متل و غارت کے جسکا مے بر پاکرنے کا موقع نہیں دیا ہی کا یتجہ یہ ہواکران وحثی معلوں نے ایران د عراق و شاتم مآؤر باتیجان وفیرو اسلامی مالک کو بربا دکرے خلافت عباسسیدکا بھراغ مبی بغداد بن كل كرويا ورلاكمول نهيل كرورول مسلالال كوفاك وخون بس الأكرروس اوردسط يورب ك كى دنيا كونه و بالاكرالا ونها بن آئ كك پنگيزى مغلوں كى ماندانسا تون سيقتل

ا يه ميدت ا

کرنے اور آبا واپ کو ناک سیا ہ بنائے کی شوقین اورطا تور توم ظاہر نہیں ہوئی اِگرسلطان شمس الدین انسش چنگیز فال کو ہندوستان میں واغل ہوئے کا سوقع دے دیتا اور منل اپنی ہوں خوں ریزی ہندوستان میں پوری کر سکتے تو اُن کو ہرگز صالک اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوں خوں ریزی ہندوستان میں بوری کر سکتے تو اُن کو ہرگز صالک اسلامیہ کی طرف متوجه متعشن مجمی موجو و نہ لمتا رمغولان حینگیزی کی اسلوں سے ہندوستان کی استہاں پر ہوتیں اور چنگیز فال کی مور نین ایک سب ہے بڑے اوتار کی مور تول کی ماند ہندوستان کی ممندری میں براجمان نظر آبیں رمنولان چنگیزی ہے نظرے اوتار کی مور تول کی ماند ہندوستان کی میں اور اوران کی جرہ کو سے اوران کی مور تول کی بائد ہندوستان کی اوران کی در واب کی میں اوران کی میرہ کو ہوں ہوں اور تعلیمات اوران کی بائد سے بریا رہوں اور تعلیمات اسلام کی جا با ہندی میں اپنی بخاب و فلاح تلاق کا میں کہ بیابند تھے جو سمو ہندوستان میں واسول ہوا تو اُمفول کی مداوں می مسلمالوں کے فلاموں سے جوامحام اسلام کی بابند تھے جو سمو ہندوستان میں واسول ہوا تو اُمفول کے دو دولاں حگر با بار بہا بیت و اس بربا ربار فور کرے اور لطف اُمھلتے۔ کے اور سے جوامکام اسلام کی بابند تھے جو سمو ہندوستان میں واسول ہوا تو اُمفول کے دولاں حگر بابار بار بہا بیت و آس بربا ربار فور کرے اور لطف اُمھلتے۔

مغولان پنگیزی کے ظلم بوٹنم اور مثل و غارت کے شوقین ہونے کا راحہ نیبو پر شاومنا ستارہ ہندہے بھی صاف نعظوں یں افرار کیا ہے وہ ایک مگراپنی تاسیخ میں جلال الدین فوارزی کے دریائے اٹک سے پارآ سے اور ایس سے تعاقب میں منعلوں کی ایک فوج سے اس طرف پہنچنے کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ :۔

" وہ د حبلال الدین نوارزی) سند صسے ایران کی طرف رو انہ ہوا تب آن
مغلوں کی فوج بھی اُلٹی بھرگئی لیکن منود اپنے ظلم کا استے ہی عرصے یس
د کھاگئی کہ وس ترار ہندو فلام بنا ہے کے واسطے قید کرے ہے گئے اور جب
اُل کے لشکریس رسد کی قلت ہوتی تو ہے تکلف ان سب غلاموں کے مَر
کاٹ ڈانے جیگیز فاہل اور اُس کے ساتھ کے مغل لوگ مسلمان نہ تھے
بلکہ ایک منم کے بدھ کا دین رکھے اور مورتوں کو لوجت کھے یا
مروی میکنزی والس اور ہی مصنف اپنی کتاب تا رہی روس میں کھتا ہے کہ

ا يه بيعت تما

ملك روس برفرقه كلاصلى صاحب اقتدار كقااس فرق في ملائدة بم سلسل حاکم گلشیا کے پاس سنیر بھیجا کہ ہمارے ملک پر ایک سم بیشیداور توی وشمن یعنی اتارل عاصت کی ہے جنوب سے بھی اور شمال سے ملی یہ لوگ و کیفے یں عیب نظراتے ہیں گندم رنگ اکوچک چشم اموٹے موٹے ہونٹ بھڑ سے چورے شائے کا الے کانے بال ... ان سفروں سے یہ بھی کہا کہ آج ہمارے مل پر حله ب کل تمعارے مل پر ہوگا متسلاف جا تا تھا کہ پافسٹی ہماسے لمک پرحلہ کیا کرتے ، میں اسکن اس حدید رشمن سے چونکہ ہم کو اوران کو ساوی اندلشرسه، له نا مدد برا ماده موگیا ادرگردد اذات کم امیرول کو مجی مراه بہامقا بلہ ہوتے پرسب سے تا اربوں سے سکست کھاتی ۔ تا تاربوں سے پولینٹ ہنگری ، سرویا تک کے ممالک کوہر با دعا دست کرکے دریا تے والگا ے جذبی ملکوں میں آکر روس کے امرار کو بیغیام بھیجا کہ ہما سے خا ان کی فات میں آ کرما صری دو۔ روہیوں کراول معلوم شانقا کہ بہ قوی وشمن کون ہے کہاں سے يدلوك أت بي اوركمياً فربب ركه بي نه صرف كشور روس من المحفول من استيلليالي بكدأن كى وجدس مغرى يورب اورا تكلسان يس خوف سنزلزلم بيدا موكياً. يركروه بوتمام براعظم أيشيا بي بحيلا بواتفاادرجو وسط بورب بك بيني كيا متفا دراصل چلین کے افغالی پہاڑ وں میں دریا ئے آمور کے نبع سے فریب رستا عفا - بارصوب صدی عیسوی رخینی صدی بجری، کے انعتام براک یس ایک اوی بردا بواجس کا قدمثل داوے تھا اور بہا دری میں شہور تھا اید دوہکل آدی چنگنے فال تھا گردواناح کی توموں کوشکست دے کراپنے لشکیس داخل كريك شالى جين كربد ملك برقابض موكياا ورا بنا ايك سواروس کی مع سے لئے نامزد کرکے نووجا نب مغرب مدا نہوا ، چنگیزخاں ندحرف ظا کم وسفاک تفا بلکه ایک عظیم الشان اظم و مُقنن مجی تعا اچنگیرفال کے پوول براک سلطنت کی نبیاد والی که عام طور بدأس كا نام جماعت طلائى شهورتها - والكاكل حانب جؤب ايك والسلطنت

آبادكما جس كانام سرائى تفالبوه أباد نهين بلكه ويران سه "

الم سلطنت المراحة من رسال تحا، مزد برا برا و الما مسلطنت بهت بی ساده اور الم سلطنت او و مرورده نداسك موبول اور برا المورد المراح المرا

ا يرحيت ا

اسلامی شہنشا ہی کا یہ اٹر تھا کہندوریا ستوں کی حالت اس حالت کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی مدسے پہلے تھی بدرجها بہرتھی اور مندورعایا بری تیزرفتاری کے ساتھ جہالت وسیت نمیا لی سے نکل کر تہذیب و متانت سے ہمکنا رہوتی جا تی تھی ۔انفی*ں عمو* جمور مندور سیول میں بعض اوتات بنا وت ورکشی کا مادہ بیدا ہو کرسلطنت کے سلتے مشکلات پیدا موجاتی تھیں ۔ پنجاب کے ہندورا جانعض اوقات معلوں سے ساز بازکریکے أن كے حلوں كوكامياب بنائے كاموجب بوجاتے تھے چنا نخير سائم ان ميں جوحلم معلول نے بنجاب پر کیاوہ ضلع جہلم کے ایک مندوراناکی سازش سے کیا تھا اورا گلے سال اُس کو اس جسدم بغاوت كى لنزاع مكتنى پرى تى مايىيد بى كالغرك راحه جابرا چارج ياجابر دبوے علامات مکرشی ظاہر کے اوراس کومزادی گئی ۔اس طرح مصلم میں نتمبورے راج با ہرویوسے ارو گرد کے دوسرے رانا وَل کو شرکی کرے سکتی پر کر اِ ندمی اوراسلامی ت كريداس كى كوشا لى كرك كهرائس سے اقرار اطاعت ايا جب متلغ خال صوب دار الم في ہوا تو ملک اود مد کے بہت سے ہندوسروار اس کے اٹ کریس شامل ہوگئے جب و مالی کی دال ندگلی اور شاہی فوج سے اُس کو منرمیتیں دیں تو دہ بھاگ کر کو مستان سرموریس فیلالیا یہاں کے را جسے اُس کی نوب خاطر مارات کی مصافرہ میں منکا نام ہندورا جسنے نہور سرکری پرکر بانده کرکوه ماله یک کے تمام بندو سرداروں کوشریک کار بنا ہی اوراسلامی اشکرکواس طرف متوج موکراس کی سرکونی کرنی پرطی رسلطان بلبس کے عہد حکومت بیں میوا سے علاتے یں ہندودل نے برامنی بیداکی اوراس بدامنی کوشاہی ن کریورفع کیا۔اسی طرح كيل وكبوجورك مندول كوراه راست برلايا حميا روم يكمن اكثر مندوراجوتون نے بے راہردی افتیا رکی ماوران کو سیدھاکیاگیا سلطان بین کی فوج جب بنگا لہ سے سلمان باغی صوب وارسے شکست کھاکرماپس ہوئی تواخیس ہندور یمیوں سے راستے ہیں اس كوبديشان كيا سلطان بلبن جب بنگاله سكامياب واپس بوا توكمنوتى سے دہلى تک برابر بر نزل پر مندورات اور رانا آاکر بارشا ہ کوسلام کرتے مبارکباو و بنے اور طلعت وانعام سے مرخ روبد کرا بنے گھرول کو واپس عباتے تنے جب سلطان بلبن سے بنگا لہ سے دہلی واپس آکردر بارکیا توشہو ہلی کے جندوں سے مدہاری حاصر ہوکرسلطان کومبارک با د دى اورخلعت وانعام إيا يسلطان بلبن كاكثراميرون كاروبييسودك وربيدا تعين

آمتنية ضيقت نا

ہندوسا ہوکاروں کے گھروں میں ملاحاتا تھا۔ لمتان کے ہندوں نے دہلی میں آکرسا ہو کانے کی دوکانیں کھول لی تھیں -

جب سلطان معزالدین کیقباد ور لمی سے مک اود صکی طرف باپ کی ملاقات کوروانم ہوا ہو اس کی ملاقات کوروانم ہوا ہو کہ اور انتخاص ہدرون اور انتخاص ہدرون اور انتخاص ہدرون اور انتخاص ہدرون اور انتخاص موافق گویتے سازندے اور پاتریں پیش کیں اور انتخام واکرام سے الا ال ہوئے۔ میر کھوا در کول رعلی گوسے کا لوں سے نشراب کا نذرانہ پیش کرکے اس نیابی سلطان سے الغا مات حاصل کئے۔

ان تمام وا تعات کی طرف انها رہ کرنے سے میرا دعا یہ کرمی طرح آرلیں نے فوانوا ہوکر فیرار یوں کا قتل عام کیا تھا لور بھتے السیف کو النا نیمت کے مرتبہ بناکر اپنی فدمت گذاری کے لئے محنوظ رکھا تھا ۔ غلام سلاطین اور مہندوستان کے اولین فرماں روایان اسلام سے مہندوں کے ساتھ ایساسلوک نہیں کیا بلکہ اُن کاسلوک مہند قل کے ساتھ اس قدر سیر جنی اور کشا وہ دل کا تھا کہ حقوق النا نیمت کے ہرایک شیع مہند قل کے ساتھ اس قدر سیر جنی اور کشا وہ دل کا تھا کہ حقوق النا نیمت کے ہرایک شیع میں وہ اس حالت میں سے جو ان مسلمانوں کی آ مدسے بیشیر ماصل تھی قسم کھا لے کو کوئی ایک بھی وا قدایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ اسلای ک کسی مہندو آبادی کو محض اس لئے تاراج کیا ہو کہ وہ ہندو کیوں ہے ۔ اگر مسلمان الیسی زیادتی سے کام لیتے تو یہ ہرگز مکن نہ تھا کہ آج ہندو کیوں کا اور عاتی مہندو ہوتے۔

زیادتی سے کام لیتے تو یہ ہرگز مکن نہ تھا کہ آج ہندو ستان کی آبادی میں صرف تنہا تی یا چو تھا تی مسلمان اور باتی مہندو ہوتے۔

اورسلطان تعلب الدين ايركب كے زمائے سے ہندوستان میں عزت كى نظرسے ديكھے جانے اوربرسے برسے عہدوں پر فائز نفے ، ان کی بہاور وصف شکنی کے تا تا ری سرداری ی وائل منقے۔اس خاندان میں صرف تبنیس سال سلمنت رہی مسیم میں اس خاندان کا خانمه بردگیا ۔ به خاندان مندوستان کی خودمختا راسلامی سلطنت کا ووسرا فراں رواخاندا تھا اسی خاندان کے عبد حکومت میں ملک دکن سلطنت اسلامیدیں شامل ہوا اوسلطنت اسلامیه کی صدودکوه جاله سے راس کماری کک اورسندمو گرات سے بنگال واولیت تک وسیع ہوگیس ملک دکن کی فتح اوراس فا ندان کے تذکرے یہ جو تھا باب حتم ہوجائے گا حس سےساتھ ہی مسلما وں کی صدیدفتو مات اور ابتدائی حلمہ وردوں کے اساب المامض کریے کی صرورت باتی نہ رہے گی۔ آئندہ صرف اس موصوع برتیزرونی طوالی عاسے گی كرمسلمان فرال روادّ كالبني مندورها بإكر سائقكس قسم كاسلوك بها اور بندورها التي اینے سلمان فرماں رواؤں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کمیا۔ اس حگرب مبی بتا دینا مناسب معلوم موتاب كرمنيا ربرنى كى تاريخ فيروز شابى مصفيع بن تصنيف موكى وضياربرنى ن سده این تاریخ میں کے در مورس کے دا تعات اپنی تاریخ میں ملھے میں ۔ اس کا باب اورجیا اور دوسرے رست دارسلطنت کے اعلی عہدول پرسلسل امور رہے یں اس سے خاندان جی سے مینیس سالہ وا تعات کووہلی میں رَوكر اپنی آنكھوں سے ديكھا ہے لہذا چو منے باہے اس نصف آخریں تا ریخ فروز شاہی کی روایت کویں دومری تاریخوں برترجی دوں گا۔ گراس کا بیمطلب نہیں ہے کدوسری تاریخوں سے بے نیا زر بونگا۔ : إخلى إحداثة ادربه روايت ديكر المداية مين سلطان حبلال لدين فيروزشاه بحي ملطان ملال الدين فلي ك سترسال ك عمرين تخت سلطنت براندم مكماإس سلطان ي سلطنت سے بيلے برسول مخلول ك مقابلے بین مشیرزن کا حق اوا کرے شہرت وناموری ماصل کی تھی مڑا بہاور مرا ایک بالن اورصاف طينت مخص محمار رقيق القدب اور خدا ترس بعى انتاكا مما معلول سے حب میدان جنگ بین ارا تا تما تو کشتوں کے پنتے سادیا تھا میکن و یسے کسی شخص سے مجود ، كوجراح نسكاف دينا تعاتواس نفارك تونبين وكيدسكتا عمارهم وعفوه وكدرا مأده امی کے دل یں کوٹ کوٹ کر بھوا ہوا مقدا اپنے وشمندں پر بھیشہ احسان کرے اُن کو ابیٹ

ووست بنالیتا اور خطاکاروں کو ہمیشہ معاف ہی کر دیہا تھا متیا مت کے ون کو باور کھتا اور سراك فلاف شرع كام سي بيا كفا معدين عام نا زيون كى طرح حاكر نما زياجاعت ادا كرتا ادراكثر خوف مندالي جثيم بركاب رنهنا مفا الس كتابخت بشين سوته بى لوكول براس قدر اصانات كئة كرسب اس كم بواغوا و بن كمة اأس ي تخت نشين موتي بي سلطان بلبن مے معینے ملک چیجوالن طب بشیل فال کوکوہ کی صوبہ داری پر امور کرے بھیجا سلطان بلبن کے بیٹے ناصرالدین بغرافاں کو کلمنونی بعنی بنگال کی حکومت پربرتوار رہنے دبار بخت نشین مہوتے سے بعد ایک بٹی کی شادی اپنے بھٹے علا سالدین ملجی سے اور دوسری بیٹی کی شادی دوسرے بھننے الماس برگ سے کی مید دونزں بھائی سلطان حلال الدین خلجی کے بھاتی شہاب الدین مسود خلی کے بیٹے تھے۔ شہاب الدین خلی کے نوت ہو سے بعدسلطان جلال الدین بی نے ان کواپنے بیوں کی طرح برورش کیا تھا سلطان کا ہشیرزادہ احدیب خلبى برا فعلمنداور دوراندنش شخص تفااس كوسلطان يندرارت ونديى كارتب عطاكيا مقاه عبدلینی کےمعززین کو اُن کےمرتبوں پر قائم رکھا تھا سلطان کے بین بیٹے تھے۔ان یں منحملا بنيا اركليخان سرا سندزوربها دراورا على درج كاسبيسالار عقا سلطان بسبن كامولا زا دوامپرطی المخاطب برمائم فال او ومد کا صوب دار تھا۔ کوہ اور او ومدے علاقے کے ہندو روسا پیلے ہی سے زیادہ عالاک اور وال کے مسلمان صوب دا رول کے دربا ریس زیادہ ول تحے سلطان لمبن اورسلطان معزالدین کیتبادجب اس لذاح بس آتے توان سندورسیل را بیل اورمقدوں سے حا مزمو بوکرندلے اور تھے پیش کے اور ملعت پاتے اس سے اور بھی ان کی عرب درسوخ مع صوب داروں مے درباریں ترقی کرائمی-

اب جبکہ سلطنت فاخدان بلینی سے کل کرایک دورے خاندان بی پنبی اوران مولی اسلطان بلین کے متعلقین صوبہ وار متقرب و تے توان ہند توں سے ان کے درباروں میں قدیما ندخد مت گذاری واظہاروفا داری کے سائف زیادہ رموخ حاصل کیا اور المکے چجوالمخاطب کی مصاحبت بیں واخل ہوکرائس کو با ربار توجہ دلاتی کے سلطنت اور خات حکومت کے حقیقی مالک تو آب بین فلجیوں کا کیامی ہے کہوہ ہندوستان کی شہنشاہی حاصل کریں اور کے حقیقی مالک تو آب بین فلجیوں کا کیامی ہے کہوہ ہندوستان کی شہنشاہی حاصل کریں اور آب کو اپنا لاکر بھیس میں انظیم ملک چھوکوا چھی معلوم ہوئیں کسی دور سے سلمان معنا کوان کی نزد بدکی جو آب نہیں ہوسکتی تھی ۔ کوان کی نزد بدکی جو آب نہیں ہوسکتی تھی ۔ کوان کی نزد بدکی جو اورجا تم فال صوبہ دار

اووھ وولان منفق ہو گئے اور ملک چیجے نے کوہ بس تاج شاہی اپنے سر پر رکھ کر سلط ان منیٹ الدبن اپنا لقب بخونر کمیا۔ انھیں مہندوں کے ذریعے جو دفا داری دہما دری کی لان فن كريت سنف مهدول كى فوجيل تجرتى كيس رتام لمك اوده اور علافه كره بس سلطان مغيث لدي ے نام کا سکہ اورخطبہ جاری ہوا، سول ہو میں ملک چھے چینی سلطان مغیث الدین ہندوں کی العظ فہتے لئے موتے دہلی کی طرف رواز ہوا۔ یہ کیفیت من کرسلطان حلال الدین کھی اپنی انتخابی نوج نے کید ہلی سے روانہ ہوا۔ا بنے بیٹے ارکلی خال کوا یک دست فوج کے ساتھ برطور سراول سلطانی نشکرسے دس بارہ کوس اسمے چلنے کاحکم دیا۔ بدایوں سے آگے ٹرورکرارکلی خال کا لمک جمجو کے ہندوا کرسے منفا بلہ ہوا۔ مقابلے سے پہلے ہندو یا یک اور راوت جن کواپنی بہاددی پربڑانا زخفا لمك مجيج كے درباريں إن كے بيرے أتحفا الحفاكردعو لى كرچكے تف كه بم ملطان طلال الدین کوگر ختار کرے آپ سے سامنے لائیں گے۔حب خلجی اٹ کرسے منعا بلہ موا توان لوگوں ے نوب شورمیایا اورسلطان معیث الدین کی جے مے مغرب مگلتے گرار کلی خال کے پہلے ہی مطل كى تاب نالاكواس طرح فرارموت جي شير كے علا سے كر ال بعدا كتى ، يس - چندمسلمان سروالنفودي سيمسلمان فوئ سے جو ملك جيجو كے بمراونتى ، تفورى دير باتھ باتوں مارے -کچھ مثل اور کھیے گرفتار ہوتے۔ الک مچے میدان جنگ سے مکل کر قریب کے کسی گاؤں میں بنا وگزیں ہوا د ہاں سے مندومقدم نے اُس کو گرفتار کرے اسکے روزسلطان حلال الدین کی خدمت بن الكربيش كردياراس الوائى كاحال مكفة بوت صيارالدين برى رقم طرازس كم ٠ اركيناں باكشكر مقدمه آب كلائب بمرعبره كردندوازان طرف لشكر لمك حجيجو پیشتر آمد و دوشکر بلک جیجوراوت و با یک مهند وستانی انندمور و من گرواً معاود درادنان دبإيكان معرف ازبيني ملك جيجه بطرة تبنول بركر فته بودند ودعولي كرده كهرچ يسلعان حلال الدين نواجم زودچوں بشكر مقدمه سلعان حلال لدين بر ن کر مندوان تیراندازی کردند مندوان آب گرفته مست مزاری و بریخ وماش خوار كه شورس وتشغيمى كروند ووست وباست كم كروندوشيرال وشميرافكنال ن كرمقدية سلطان جلال الدين تين إا زنيام بركشيدند وبرنشكر لمك تيجوهم كردندر لمك جميج وأمرائ ادربهر مندوان كدورصف محاربه مقابل لشكيمقدم الستاده كرده بووبشك تندومنهزم كشتندوليت وادند

444 أتينه خيفت ما

سلطان حلال الدين نے ملك جيم كو ملتان كيج دياكه مان فطربندرے اورائس كوكسى تعمی کلیف ندی جائے ملک احرصیب نے کہا کہ آپ سے اس اوا تی سے تمام اسیوں کو ازار کر ویا اورکسی کوئمی قتل ندکیااس سے رعب شا ہی میں فرق آئے گا سلطان نے واب داکہ من بعد بهنتا وسال ورسلمانی پیرشده ا زدین اعراض نمی توانم کرووخود اجبار

وتہارے بنی توائم سانحت ! اس فتے کے بعد سلطان بدایوں سے دلمی کی جانب آیا اور اپنے بھینے اور وا مادعلا رالدین کو ملک چیجو کی مگرکڑ ہ کا حاکم بناکرکڑہ کی جا نب رخصت کیا علار الدین سے اپنی بوی ادرساس سے الاض رہنا تھا اوراپنی ساس بعنی سلطان کی بیوی سے توبہت ہی خاکف تھا اس سے اس نے دارانسلطنت سے دور چلے جانے کو بہت نمینت جھا۔ بیرٹا نگی جھگڑا اس قدر طول کھینج چا تھا کہ علادالدین کوہمہ اوقا ت اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا کہ اس کی خوشدامن کہیں اس کو تمل دروے سلطان ملال الدین کواس کی پوری اطلاع نتھی بہروال علا الدین وہلی کی سكونت سے برواست مفاطراور اپنی ساس سے جو لمكہ جہاں تھی سخت ناراض و فاكف مزدر تقیار کڑہ یں جب پہنچا تو وہی سندو سروارج ملک چھوکو گھیرے رہتے تھے اورجو میدان سے بعاگ كريا تبديدة واو موكرة كق تعاس ك كردجم بوكت الك مجموكي الا تى اورشكست ے مالات بیان کرنے ہوئے اُمحفوں نے علاقالدین کونینین ولادیا کہ ملک جھوسے یاس اگر خزا نه برتا اورره پریکمی زموتی تواس کومرگزشکسنت نهوتی پرمعلوم کرسنسے بعب د کم علار الدبن ابنی ساس اور بری سے نا راض سے اورسلطان حلال الدین سے ملس نہیں ہ ال لوگوں نے اور کھی آزادی کے ساتھ اس قسم کی باتیں کہی شروع کیں کرکڑہ سے السکرے دائی كا فتح كرنا مكن ب اور يبط بى سال بى اس كوبغا دت براً ماده كرك اس كراز داربن كية -ضياربرنى كتناب كه

· جدوال سال كه علار الدين تقطع كوه شدوا كا رفت بسيم ارواران ومغران كمك مجيج كه ماتية آن فتند شده بو وند وسلطان حلال الدين الشال را أزادكرده چاکرماه الدین شدندویم درسال اول آق لبخاکیان وباغیان، وشعطان در داغ سلطان علادالدين رساندندكدوركاه دشكرب إرومستعدوم تسبى توال کردومکن است کها زگڑه و بلی برست آبیزدی بلیدکداگربر الکیمچجزری کود

آئينهٔ حقیقت نما

ملک دہلی برست اوآ مدے اگرازهائے زرفاخردست آید ملک دہلی گرفتن آسان است ا

الله بیں بلاکوخاں مغل کے پونے سے ہندوستان پرایک بڑی فوٹ کے ساتھ حمله كيا يسلطان حلال الدين خلجي اس كے مقلبط كے سلة خود پنجاب بينيا مسلما نول كومنعلول ير معمولي ابتدائي معركون يس متع حاصل موتى اوركئي مغل سردار كرفتار موكرساطا ن حلال الدين کی خدمت بیں بیش ہوئے۔ آخرایس صورت پیدا ہونی کے طرفین سے سروا مول سے کوسٹش کرمے وروں یں صلح کرادی۔ ہلا کوغاں کا پیتا خود سلطان حلال الدین کی ملا قات کے ہے اس کے ن كريس آياسلطان ين اس كوبياكه كراور اس ي سلطان كويدريزرگواركهكر مخاطب كيب اس صلّح کے بعد مغل واپس چلے گئے گرینگیزخان کا ایک پوٹاجس کا نام النوخاں تھا معہ چند ر برے برسے سرد اروں سے ملطان حلال الدین کی خدمت میں روگیا۔ بیمنل سلطان سے ہمراہ د بلی آتے بہاں آکروہ سب کے سب بوفتی مسلمان ہوگتے سلطان سے انفوخال نومسلم کے سائندا پنی بیٹی کی شادی کردی باتی نومسلم معلوں سے اپنے بیدی بچوں کومیس بلوالیا مسلطاً ن ے ان سب کے روزینے مقرر کرویئے اور الخول ایمیار کوسی عیاث پور اور اندریست یں اینے مکانات بنایے ایک دوسال کے بعدان میں سے مبض کو بیاں کی آب وموافق نة آئیاس سے وہ اپنے ملک کو واپس چلے گئے باقی پہیں رہے اور بیاں کے مسلما لاں میں ان کے بیاہ شادی موے ملے اوگ اُن کو لاملم کے نام سے پکارتے سے ساف تیم کے ا خرى الم من مندورك مندول ي يعرزور بكرا أورسلطان سے لا توقعت وال ينج كرأن كو سنراوى اورد ملى وابس آباس سال حب كرسلطان مندوركيا بواتصا علام الدين حاكم كاشف سلطان سے بھیلسہ پر فوج کشی کرنے کی اجازت لی رسب سے پہلے بھیلسہ کو سلط ان شمس الدین انتمش بے نوخ کیا تھا جسیا کہ اوپر دوکرآ چکا ہے، اب بھیلسہ میں ہندؤں سے پھر فساد کا موادج مع کراییا تھا۔ علاد الدین کے معاجوں نے اُس کو پھیلسہ پر فوج کشی کرسے کی ہی كهكر ترغيب دى كه د بال سے بہت كير مال و د ولت لخے كى توقع ہے - علام الدين تعبيلسه كو وقتے كريے و بال كے برائے كروكا لنى كا بنا بوائقا اور مس كوشمس الدين النمش في على حا رہے دیا تھا گاڑی پرلددا کرد لمی لایا جے و لمی کے بدایوں دروازہ کے سامنے زیس پر گاڑ دیا گیا۔ سلطان ملال الدین سے اس مرتب علارالدین کوکڑہ کی جانب رضعمت کرتے ہوئے اود موکا لمک

آینز خیتن نما

مھی آسی کی حکومت میں وے دیا۔ علا رالدین نے سلطان کو اپنے احیر مہران دیکم مکرعض کیا کہ چندیری کاعلاقہ آج کل سلطان دلمی سے فریرًا بے تعلق اور آزاد ہوگیا ہے۔ وال سرکشوں کا اجتاع مور الم ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دوسال یک کڑہ وا دوسہ کا خراج سلطان کی خدمت میں نرمیجوں اوراس رو سیم کوجنگی طاقت کے بڑمعانے میں مرف كركے چندىرى كے مكرشوں كومنرادوں اوراس علاقه كو مع كركے حدود سلطنت بيں شامل كرين كے بعد كراہ واوده كاتمام خراج بے باق كروں - سلطان سے بخوشى اجا زت وسے وى -علار الدین خوشی نوشی دہلی سے کورہ میں آیا اور لمک وکن پرحملہ کرسے کی تبیاری میں مصروف ہوا۔ علارالدين ي الله كافريا سفيه كابتدا بس بهيلسري لسم مشیروں کے مشورہ سے حملہ کیاجن میں لمبنی امرا راور ہندور کیس شا مل تھے رہیلے کاس محلے اوراس کے بعد دادگیرے مشہور حلے کا عام طور پرایک ہی سبب شہورہے یعنی ایمال زر ایمال زرکی مزورت جیسا کرا دربیان موچکا ہے اس نے تھی کہ کڑھ کی فوج سے دہلی پر قبعنہ کیا جائے اور بیر ضرورت فودعلا را لدین کے ہندومشیروں سے ظا ہرکی تھی لیکن تحصیلسہ اور دکن کے جا نب حل آور ہونے کا ایک سبب اس کے علا وہ اور مجمی تھا جس کی طرف سے بعد کے واتعات بیش آرہ سے مورضین کی توجر کو ہما دیا اوروہی بیلا ندکورہ سبب ہرا یک کے زیرتوجرر ا ۔ اس دوسرے سبب كوسيمة كے كے بيلے ضياربرنى كے الغاظ يرفوركرو-

سلطان علادالدین از ملکه جهال که زن سلطان حلال الدین و خشوی و رخوشدامن) او بلود آزایسیار واشت و از مخالفت حرم خود که دخرسلطان حلال الدین بود بجان رسیده را زخوف ملکه جهال که برسلطان حلال الدین بخ یودواز حتمت و عظمت سلطان حلال الدین بخی توانست کم مخالفت و بد فرانی حرم خود پیش سلطان عرض وارد و از ترس نفیدی توروائی مخالفت و بد فران حرم خود پیش سلطان عرض وارد و از ترس نفیدی دروائی مخی الناست که کمینیت در اندگی خود پیش دیگر ساک کندد دا تا در اندوه و کاسش می بود و در کرو به کم سرور جهال گیردود در و با رسید میگر سریزند یو

يعنى ملارالدين أيني بيرى اورخوشدامن كاتسلط مصحنت عاجز كفا اورابني مجبورى

اَ مَنِهُ صَيْقَت مَا اللهِ الله

وبے کسی کا حال شرم کی وجہ سے کسی سے نہیں کہ سکتا تھا۔ سلطان سے بھی شکا بت اور نہیں کرسکتا تھا لہذا وہ ہمیشہ اسی فکریں رہنا تھا کہ کسی دو سرے ملک میں چلاجائے اور سلطان حلال الدین کی حدود حکومت سے با ہر موجائے اس کے لئے سب سے زیادہ آسان بھا لہ کا ناصرالدین بغراخاں سے منخ کرلینا تھا گرائس کے مشیروں سے بوسلطنت جلی کی برادی کے خواہاں تھے اس کو بٹالہ کی طرف متوجہ نہ ہوسے دیا اور اول مجیلسہ کی بھردکن کی فرخ کی ترغیب دی ۔ تاریخ فیروزشا ہی میں مکھا ہے۔

" درا نچه علار الدین ورمیلیگه رفت خربسیارے مال دیبل ولید گیرورسی اوافتاده رفتن دلید گیراز آنجا تمیال برسسیدو ورفاطر کردکدازکره استعدا دکند وسواروپیاید بسیار جاکرگیرو وسلطان حلال الدین را علم نزد بدد حا نب و بوگیراشکرکشد ۹

بجبيلسه مندوّل كأمركزى منغام تفا مجتيلسه ين كسيمسلمان يامسلما لأن كركسي بمدرو كا تونام ونشان كبى من تفا يجبليسه رپخيدها تى كرسندوا لى نورج بين مندوا درمسلمان وو نون شا مل کتے۔ ملاءالدین کے مشیروں یں ہندوں کی کثرت تھی یمبیلسہ یں پہنے کرداد گیرے ال و دولت كى كثرت كاحال اس كومعلوم بوتا ہے اس سے پہلے اس كو دايو گيركي نسبت چھے معلوم نہین ہوتا بینی محبیلسہ والے ہی جن کوامس سے معلوب ومفوح کیا ہے اس کو والگیر کی دوکت کا عال سناتے ہیں بھرانھیں بھیلسہ والوں سے وہ ویدگیربر جملہ کریے کامشورہ کراہے اورمہ اس کو داو گیر پر حلم کرے کامشورہ دیتے ہیں پھر انھیں بھیلسہ والول کے براے بن کوگا مرسی بیں لا دکر د بھی کی طرف آ تاہے ا درائس سے مبندو شیراور مبندوسیا ہی مطلق اللها ناراضی نہیں کرتے تامیخ فیروزشاہی کے ذکورہ بالاالفاظ اور وا متعات کے سنسلہ برتر فور نظر والنے سے بات بالکل بے رودہ موجاتی ہے کہ علار الدین کو خود مندول ہی سے کسی زہر وست سازش کے اسخت وکن پرحلہ کرنے کی ترخیب وی متی اور یہ سازش حلد کا میا اس لے ہوگی کہ علاء الدین اپنے چا سلطان حلال الدین اوراس کی بیری کی طرف سے بول اورخا تف عقا - تعيلي ك محر بت كومعى مصلحًا ولمي دوا إكيا تقاص سه سلطان جلال لدين کو دھوکہ دینے کے سوا اور کھیمتعصود نرکھا مسلطان جلال الدین کو اِپنے اوپرہم اِن و کمیھ کر ا دراه و مد کا صوبر بھی حاصل کر لینے کے بعد وولؤں صوبوں کے خواج کوکئی سال کک اواند کرسے كى ا جازت ماصل كرلدينا بهى اسى سازش كا ايب جند تضار علاما لدين بإلكل جابل ا درب يربيعا

کھا آدی تھا۔ اس کی زندگی سے پورے اور مفصل حالات تاریخوں میں مطالعہ کرنے سے سعلوم ہوتا ہے کہ دہ کاموں سے کرنے میں کسی چزکی پر واہ خرتا کھا اپنی مرضی اور خوا ہش کے متعاجہ میں شریعت اسلام کی پا بندی کو بھی طروری نہیں ہمتنا تھا لیکن اگر کوئی شخص براً ت کرکے اس کو بجما تا اور کسی کام سے کرسے یا خرکرے کی ترغیب و بتا تو وہ اس بمحصلیے والے کی بات کو فور ا بان لیتا تھا۔ عام طور برجا ہل اور بہ پرطسے کھے آدمیوں کی ایسی ہی حالت ہوا کرتی ہے جس طرح ہند وستان کا مغل با وشاہ اکبرجا ہل تھا۔ اسی طرح علا اللین مھی جا بل تھا۔ اگر سے جس طرح ہند وستان کا مغل با وشاہ اکبرجا ہل تھا۔ اسی طرح علا اللین علی جا ہل تھا۔ اگر سے جس طرح ایک نیا وین جاری کرنے کی حما قت سرود ہوئی اسی طسرے علا رالدین بھی اس حاقت میں بتلا ہوا تھا گر اس سے دربا ریوں سے اس کو سینمال لیا۔ نوش پر حملہ آ ور ہوئے کی پڑوھائی اور کا دالدین کا میں برحملہ آ ور ہوئے کی بڑوھائی اور کا دالدین اس پرعمل ور آ مدکر سے کہا تھا جو علا رالدین سے مشیروں نے ترمیب و می تھی اور علارالدین اس پرعمل ور آ مدکر سے کے تیار ہو چکا تھا۔ تاریخ ورشت کے الفاظ بھی اس حابہ تا بل غور ہیں وہ چندیری پرحملہ کرنے کی اجاز ت حاصل کرنے کا ذکر کے کھتا ہے کہ

"سلطان حلال الدین المتس اور اسبندل واشت دخانی الذین ازائک غرض اکس علارالدین ازی مقد ات به آنت که خود را از محکمات الکه جهان میم کمال تسلط بر پا دشاه واشت وازاستیالی او چزرے نمی توانست رسا نسید خلاص ساخته بهیشه ورسفر و دروداز با شد بله اگر واقع شود درولا به دوروست جائے مضبوط بیدا کرده آنجا فرکش کنده

منیاربری مجی اس کے قریب قریب الفاظ اشعمال کرا ہے کہ

ومی فوا برکہ از جنائے ملکہ جہان وحرم خود وحدست دودوا تطبیع ما دیارے فردگیردو جانی باشد دبیش دریں جانب ودریں دیار دیا

رض سی وقیمہ میں علامالدین سے جھ برارسوار وں سے ساتھ کوہ سے کوہ کیا اور اس برانی عرض سی وہ کیا اور اس برانی مگہ بات کوشہرت وی کرچندیری پرحلم کرنے جآتا ہوں ۔ کوہ اورا و دو مل عکومت برانی مگہ ضیا ربنی سے جھا علام الملک کوھاکم بناگیا۔ اس سفریس کوہ کے ہندوں کی بھی ایک جاعت ہمراہ لی۔ لاسومیل کا سفرو و جعینے بیں طے کرے کمک مربع طی یں واضل ہوا راستے بیں کئی

سندوراجا و ن کے علاقوں میں موکر گذر تا پڑا گرچ نکدائس نے بڑی تیزرفتا ری ہے اس سفر کو پہاڑوں اور حبنگلوں ہیں ہو کر بخط مشتقیہ ہے کیا اور کسی سبتی کو کوئی نقصان نہیں پہنی یا اس اس سے اس کوکسی سے نہیں ٹوکا اورائس سے ریاست وایگریٹی ملک مرسط کی سرصدین ال موكرسشهرايلچور پر نبعنه كيا- ايلچوريس دوروز قيام كرسانے بعد شهر ولدگير ددولت، ما دى کی جا نب برمعا - داید گیرکا راجه رام دایو شهرسے نکل کردای گیرے دومیل کے فاصلے پرصف آرا موا- علارالدین من بیلے ہی حلے میں رام و بوا مدائس کی نوع کو میدان سے معلاً میا ۔ شہر کے منصل ظعد مخفا راج شہر بیں ہیں مظہر سکا میدان سے فرار ہوکر قلعہ میں بنا و گزین ہوا اورعلارالدین سن اس میرو مرضر بر قبصنه کیا اور قلعه کا محاصره کرآبیا رام و لید کا برا بدیاکسی مند كى زيارت كے من باہر كيا ہوا تھا اس سے جب بيات ناكر ميرے إب كو علمه بين محصوركر ببا گیا ہے تودہ اروگرد کے راجا ول كومعافواج براہ كرا يا اور ديوگر مدسين كوس كے فاصلے پر معمر کوعلاد الدین کے پاس پنیام مبیا کر قلعہ سے محاصرہ اٹھا کر بیا جا قدر د ہم حلہ آور ہوتے ہی علارالدین سے ایک نمار فوج محاصرہ پر ما معدر کھی اور یا تی پائخ بزارسیا ہی سے کر لام دیو کے بیٹے پر حلم آور ہوا اُس کو معر ہمراہی ماجا و س كے شكست دے كر محكاديا اور قلعه كے محاصرہ يس يسل سے زیادہ شدست کام بس لا یا آخر رام واو نے قریبًا ایک مہینہ محصور رہنے کے بعدمجبر اور میرونی امداد سے ایوس ہوکرانیا ایکی علار الدین کے یا س بھیج اور چھسومن مونا ایک سرارمن جاندی سات من موتی اور دومن جوامرات اور جار سزار رایشی کیرے کے تحقان دے کر صلح جاہی ... علار الدین سے اس مال ودولست کے علا وہ المجیوراور اس کے متعلقہ علاقہ کا مجی مطالب کیا اور رام د یوسے اپنی ریا ست کا بیصد علا رالدین کودینا منظور کردیا۔ تاریخ فرت سے الفاظ لما حظم بون -

ا اینچیان بعد الحاح و مبالغتمام قرار داوند که رام دادسشن صدمن طلاریفهت من مردارید و دومن جوابراز تعلی و یا توت والماس و زمر دیک نبرارمن نقره و چهار نبرار جا مرد آبریشی و دیگر ارمناس کر تفصیلش موجب تطویل ی گرود و تعمل نیزاز تصدیق آن ابا دارد واخل مرکار ملک علار الدین ساخته این پی بوردا باتوا بع و مضافات آن بتصرف شعلقان او بگذارد و یا در منبط خود واست مرسال محصول اک و دارد و باشد و مرسال محصول الله می درستاده با شده

آئينهُ صبقت نما

م مصر انوسوکوس کے فاصلے پر تھوڑی سی فرج کے ساتھ الوہ وتلگان وفا ندلیس وفیرہ کے زبر دست راجا دُں کے ملاتوں کو مطے کرکے وہے گیر پرحلہ کرنا اورا یکچیورے علاقے كوا پنے قبضے بيں لانا اورا پنا علاقہ قرار دينا دليل اس بات كى ہے كرسلما ك سندوں كاكوئى حقیقت نہیں سمجھ تنے اور مندوسلمانوں کے مقابے کی مرگز تاب نہیں ا سکتے سنے نیریہ کہ علار الدین وہلی اورسلطنت وہلی سے دورو بے تعلق ہوکر نر ندگی بسرکرسے سے کوئی زاویہ تلاش كرنا چا بها تها اس سالچيوراور معلقه علاقه كوا في تيام ك سية رام ويوكى رايست سے تبدا کردینا صروری سمی تھا ہندوریا ستوں سے نہی میں ایک چھوٹے سے علاقے کو اپنے سے مخصوص كريينا بمي اس امركي دليل سه كه علارا لدين كومبندون مدكوتي خوف منه مقا اور وه مندوں کے درمیان اپنی آزادی کو قائم رکھ کرا کیچوریں رہنے کی جراَت رکھتا تھا۔ غرض سلطان طلال الدين اورايني ساس ملكه جهانسة وورومجور رسفى خواس كواس حسلة دیوگیرے صرورتعلق ہے حس کی تا تد فرسنت کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ · روا يَت موَلف طبعات امرى كر معام اليثان الدونين است كه كمك الدالين ا زکاره براً مدرا ہے میش گرفت وبشکارمشغول گشت برا بھاتے کسرواہ واقع مشده بودنداصلامزاحمت نرسانبيد وبعدا ذووله ه بايلجيوركرا زبلادمشآميركن است برك ناكا ورسيدوچني آ وازه انداخت كه لمك علارا لدين ازامركت پادشاه دیلی ست بنا بربیضه ازمقد بات ترک خدمت اوکرده می خوا بدکیش را جدرائ مندری کدار جملة مالک لمگاند است رفت المان گرود ا

ظبقات ناصی سے مرد اگر منہائ مرائ کی طبقات ناصری ہے تواس یں بیعبارت موجود نہیں ہے دہوسکتی ہے کیونکہ منہائ مرائ ملا رالدین کے رائے ندیں موجود ند تھا اس پہلے ہی فوت موجود اس کو کہ منہائ مرائ ماصری کے کسی میں جو بعد یں لوگوں سے کھھے سے بیرعیا رت موجود مور اگر طبقات ناصری کو کتابت کی غلطی مجھ کرفیوزشاہی ترافیا جائے تر ایک فیروزشاہی میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں گریہ بات با تکل لیتینی ہے کہ کسی ایسے موزخ کا قول ہے جو علاد الدین کا معاصر تھا اگران الفاظ میں کوئی اعتاد اور وزن مرب نا ترفر مشتداس طرح حالہ کے ساتھ اپنی کتاب میں ورج درکرتا بہت زیادہ ممکن ہے کہ رائے مہندری کے راج سے اس کی خطوکتا ہے بھی اس معاسلے میں چینٹر ہو جکی ہو۔ اگراس

تمیاس کومیح تسلیم کراییا جائے تو مچریدا فراض بھی مرتبع ہوجا مہد کراستے کے کسی راجہ ين كول علار الدين كونهيس لوكاس باشير بهي فوركروكه علار الدين بهمت بي تحدوري فوج مینی مرف عید برار آدی بے کردلوگیر بہنیا راستے میں جاتے ہوئے مالوہ گزند وانداور فاندلیں ك راجا وسياكا ن نهيل لا يا ولوكركاما صرو قريمًا ايك ميني ربا اوران برك برك راجا وَل يس سے كوئى مددكونهيں پہنا۔ علامالدين داو كيرسے ال وولت كركمى چندند اللجيوريس منيم رام - بچرجب كره كى جانب روا دموا تواس ال و دولت كو علا رالدين سے نچھین لینے کی جرات بھی اِن مذکورہ راجا وں میں سے کسی کو نہوتی اس سے بیرشب اور کھی توی ہوجا ا ہے کہ کوہ کے ہندوں کی معرفت جوملارالدین کی مصاحبت ہیں موجو د منے ان مذکورہ را جا وں سے پہلے ہی ساز با زہوچکا ہوگا اورا تعول سے داہ گیرے راجہ رام دار پر پرمصیبېت ما ردکرسے اور علا- الدین کو سلطان حلال الدین کے خلاف مولست مندبزاگر بغاوت وسكشى كى جرأت دلاكى يربهترين تدبيرسوي بوربهرمال اس معاط بي موجود ومبيا شده تاريون ك وربع كوتى صاف اور روش بيان بيش منيس كميا جاسكتا علام الحدين كوجب ديد گير كرا جرس بي نياس دولت عاصل موكى توده اب اليجيورين زياده دانول تنبين ممرسكتا تفاكيونكهاس فلاف أميد دولت كحاصل بوجلي يدوه برى آسانى ان لوگوں کے مشورہ کوتسلیم کرسکتا تھا جوائس کوسلطان حلال الدین سے خلاف نبرو آزماتی براً او وكرنا جاست من ما خرنيم يربوا كرعلام الدين سائره بيني كرسلطان عبلال الدين ك تمل كرك كامعم الدوكر ليا اوراس ال ودولت يد جودلي كرس وه كي الحا اسك ارا ده كو توت سے افعل يس لاسناكا مو تعديم يہنا ديا - يد دولت بو علا رالدين كو ديوكير مامل ہوئی اس تمام ال ودولت کم موع سے بدرجها زبادہ مقی بومحد بن قاسم كف الله سے دے کر شہاب الدین غوری کے نا دیک مسلما نوں سے مندوستان سے ماصل کی تھی الیکن یہ دولت بھی بجراس کے کہ جوالی ہندے شالی ہندیں پہنے گئی۔ ہندوستان کی صدو سے باہرنہیں گئی۔ لہذااس مے متعلق بھی کسی شکوہ وشکا بت کی کسی کو صرورت نہیں۔ مشہورسیاے ابن بطوط و سائے میں بعنی علم دادگیرے پورے چالیس سال کے بعد مندوستان میں وافل مواہد اس مال ودولت کے حاصل موسط کاایک اور ہی میرب بیان کرتا ہے وہ مکمتا ہے کہ علادالدین جب دادگیری جانب فوج مے کرگیا ہے تو وال کمی

مقام پرجنگل میں سفر کرتے ہوئے علا رالدین کے محمول سے محمور کھاتی اور گھوڑ ہے کے سے ایک زنجیر و زبین میں دبی ہوتی تھی منو دار ہوئی۔ اس زنجیر کے سرے کو دیکھ کر اس مقام کو کھووا گیا توایک فزانہ ہوا۔ اس فزانہ کو لے کرعلارالدین کٹرہ میں دالیس آیا اور سلطان حلال الدین کے مثل کی تدا ہریں معروف ہو۔

اررمنان موتیم کو سلطان حلال الدین طبی اپنے بھیتے اور وا ماد علارالدین اپنے بھیتے اور وا ماد علارالدین سلم وت اطبی کے ہمتے اور وا ماد علارالدین اسلم وت اور ما کہ اور ما کہ اور کے در سیان دریا ہے گزاک کے کنارے مارا گیا۔اس حگداس حادثہ کی تنعیس بیان کہدیے کی صرورت نہیں۔

سلطان علار الدين في المان علار الدين فلى المين في الدين في كومل كوف المان علار الدين في كومل كوف المان علار الدين في كومل كوريد سايس تفاكيونكرسلطان حلال الدين كابيا اركلي فال جواس زلمك بي لمتان كاصوبه داراد وفلول ے حلوں کو دوکنے کی غرض سے لمتان ہی میں رہتا تفاولمی پہنچ کر اِپ کی سلطنت کوسینے یلنے کی پوری المیت دخا بلیت رکھتا تھا اور علا الدین سے لئے اس کا مقا بلہ کرنا آسان د تھا گریہاں ملہماں بینی سلطان ملال الدین کی بیوی سے اپنے مجھوٹے بیٹ کو جوسلطنت کی تابلیت ندر کھتا تھا دہلی سے تحنت سلطنت پر بھا دیا تھا پر خبرشن کرار کلی خان ملتان ہی بس مقیم را اور دالی کی طرف ندآیا علادالدین کوه بی اس خبرکوشن کر بهست خوش بوا اور ما ہ صفر الالات میں کو ہ سے دہلی کی جانب روانہ ہوا۔ راستہ یں اُس سے خوب روبیدالثا یا ا ورسنا وت و مجنف ش مے وربعہ لوگوں کو اپنی حائب مائل کیا ملکہ جہاں بیٹے کو لے کر ملت ان کی جانب رکنی فاں کے پاس بھاگ گئی رعلار الدین نے و ہلی کینے کر ملات میں میں تعنت سلطنت برجادس كيارا بين عجائى الماس برك كوالغ فال كاخطاب دياً لك نفرت جلسرى كونفرت فال كاخطاب الد ضياء برنى كے إب مؤيدا الملك كوبران ولبندشمر كى حكومت عطاكى يلتان کی جانب نوج بمیج کرسلطان حلال الدین کے بیٹوں کو گرفتار کرے اندصا کراو یا۔اسی سال بینی ملادیم بن مغلوں سے مندوستان پرحله کیا-علارالدین سے ان کے مقا بله کو فوت بعیمی مالندمرے قرم والی موتی اور فل سکست کھا کر مجاگ گئے۔ ا سلطان علارالدين كى سلطنت جب اليبى طرح مستحكم

الشحكام سلطنت كيور تواس ير عوديم ين اينه بما في الغ فال اور لمك

بفرت فال كو فوج ﴿ حكر مجرات كى طرف روانه كيا مسلمان كجرات كوابينا لمك سجقة تنع ليكسى عصة ودازے كجواب ك واجدے خواج بيجنا بندكرك اپنے آپ كو فود مختاربنا ليا على ادرسكطان حلال الدين الى طرف التفايت دكيا عفا ريد فوج مب كجرات بنجى لو و إن كا راجدكن تأب مقاد من والكرفوار اورداد كيركر راجرام دايدك باس ماكريناه والمرين المرك راجدام دايد كالمرك المرك المر "بسراه ندے سکا - بنانچیراش کا نعزا نداور وائی کمیلا دبیری اسلامی مشکریے نبیغے بیں آتی جس كوسلّطان كى خدمت يى دېلى كى جانب روانه كياگياً د ېلى بني كركملا د يدىسن اس شرطېر اسساام قبول كيا كماس كو إن ت سلطنت اور لمك جهال بناديا ما ت بينا ني سلطان علاالك ے اس کو میری بنا لیا محرات برقبص کر ہے کے بعد ملک نفرت فال علا قد کمیا بت میں گیا وإلى كه سام وكارون عدير برسد مان وارتصروبيه وصول كيا ديبي اس يداك بندو : مند كوبو قوم كا بروالى عقا اورج فوج بناكر وبال كمى سا بوكار ي اينا غلام بنا ركھا تھا اس كے اكك سے زيرك عى حيسين ليا - يہى وہ ملام تھا جوسلطان علار الدين كى صدمت من بین کر ملک کا تور کے خطا ب سے مخاطب اور رفتہ رفتہ ترقی کرکے نہرار دیناری ادر بالآخروز براغظم بن گیا تھا ملک نفرت فال ادرا بغ فال کے ہمارہ نوسلم مغلول کی ایک بڑی تعدا وتھی۔ مجرات و کمیا یت کی نق آور دہاں کے انتظام سے فارغ ہوکر یہ دولو اسروار -جسب، بلی کی جانب واپس بوت توراسته پس ان «بسلمول یے بغاوت کی اورسلطان علاء الدين كالمشيراوه اس بغاوت من نومسلمول كم إتحصيم مقتول موار ملك فعرت ادرائع فالسع جب إلى باغول كو بنتيه فوج كم وريع تسكست وك كروننشر كرويا اويرس آوارہ ہوکر تھمبورے رام ہمیرو یو کے پاس چائے اوراس سے اُن کو تا تبدینی سمد کریری آؤبھکت کے ساتھ رکھار

اسی زماندیں ایک اور سرواد عفر خال ہو اپنی بہاور می میں خہری آفاق تھا بیوستان کی نقع کے سے نامزد ہوا تھا رسیوستان سدھ کا ایک مصد اور سلانت اسلامیہ کا جزو تھا لیکن عصد اور سلانت اسلامیہ کا جزو تھا لیکن عصد سے پہال بھی ایک ہندوں جہ صلدی یا چھیلد بوٹا می مغلوں سے امداد پاکر خود خمار ہوچکا تھا۔ جب نطفر ظال فوج نے کرمیوستان کے قریب پہنچا تو مغلوں کی فوجوں نے بلوجیا ہوگا تھا۔ جب نطفر ظال فوج نے کرمیوستان کے قریب پہنچا تو مغلوں کی فوجوں نے بلوجیا کی طرف سے آکر میوستان کے راجہ اور آئ

ک بھائی فورمغل سرداروں کوگر فتار کرکے سکے بیں طوق وزیخیروال کر دہلی کی جانب دوانکیا
اور بعد بیں عود بھی سعہ مال فیفرست دہلی کی جا نہدوانہ ہوا۔ لفرت فاس سے بجب مجمعایت سے مارے بھرائی اس کی تر بهید کی طرف خصر میست سے مترجہائی افغ خال افغرت فال اور کفر فال سے سائما فائل وائن آسٹ اور کم اس کی صبت نے جہائی کی فتر واست خال اور کفر فال سے سائما فائل وائن آسٹ اور کم کملا دیوی کی صبت نے جہائی کی فتو واست ناس جا بل بادشاہ کو بہت مفرود بنادیا ما ویوگل دیوی کی صبت نے جہائی کی منظر نظراور محرم مازوانیس فلوت تھی یعنی اس پراٹر والا ہوگا دیز جہاسات سال بیشترے جب کہ وہ کوہ کا صوبہ وار تھا اس کو ہندوں کی صبت رو جبی تھی اب اس سے اپنی اس مواروں کے دہلی میں والیس آسٹ بعدا کی سنتے نہ ہیس کے جا ری کرسے کا اداوہ کیا۔ بابی اس کی اس کا فیست کی اس کا فیست کے برترائی کی فرگرا روک تھام جو گئی یعنی اس سے بحب دریاویں اپنی کی اس کا فیست کے مورواس کا اظہار کیا تر معبفی اپھرت اور یا حالوگوں سے موالی اس تو المیا کو اس خطراک و مہلک ادادہ سے ڈرایا اور قالمیت کے ساتھ انجا کو اس خطراک و مہلک ادادہ سے گنا تھا کو اس خطراک و مہلک ادادہ سے گنا کے سے ڈرایا اور قالمیت کے ساتھ سمجھایا جائیا کئی یو شاہ بازا گیا .

مغلول کا حملہ اور قرام کی اور مبدوستان پر ملک کرکے علارالدین کو ایک برہت معنوں کا حملہ اور فرام کی اور مبدوستان پر ملک کرکے علارالدین کو ایک خرار کا معنوبت میں متلاک یا ۔ فعلق خواج یا قبلغ خواج نامی مغلوں کا ایک شہزادہ دولا کھ جرار مغلوں کی فوق ہے کہ بند دوستان میں داخل ہواج نامی مغلوں کا ایک شہزادہ دولا کھ جرار اور تخربہ کارسپ سالاراس کا سرواہ ہوئے کے لئے اتفاقا موج در نمقا لبنادہ بنایت تیز رفتاری کے ساتھ سیدھا وہلی کہ جلا یا دعاائس کا یہ تھا کہ دارالسلطنت پراول قبمند کردیا جائے بھردوں میں لوٹ مارکا بازار گرم کرنا آسان ہوگا۔ دولا کھ مغلوں کا رکا یک نصیل در بل کے بنچ جانا کوئی معمو کی حادث ندیق فو ف کے مارے ارد گرد کے کا کا یک نوروں کے لؤک ہوں کے مارے ارد گرد کے گاوی اور قسیوں کے لؤک بھی سب دبلی میں آگریش ہو گے اور تاس محامرہ کی حالت کو تا دیروں کے گوئی ہوئی کی مارٹ کو تا دیروں کے اندر موج دیا داراک میں خارت کا اور اس محامرہ کی حالت کو تا دیروں کے اندر موج دیا داراک میں کیا جائے گائی کو تا دیروں کے اندر موج دیا داراک میں کیا جائے گائی کا کہ کوئی شہر کیا جائے سکتا تھا۔ ملا الدین سے لڑت کی دونوں کا ایک میلان میں کبھی متعالم در اس بندوستان میں اس دوست کی آئی ہوں کا ایک میلان میں کبھی متعالم در اس بندوستان میں اس دوست کی آئی ہوں کا ایک میلان میں کبھی متعالم در اس بندوستان میں اس دوست کی آئی ہوں کا دوس کا ایک میلان میں کبھی متعالم در اس بندوستان میں اس دوست کی آئی ہوں کا ایک میلان میں کبھی متعالم در اس بندوستان میں اس دوست کی آئی ہوں کا ایک میلان میں کبھی متعالم در

موا نفه یخت معرکه آلتی کے بعد منار اوشکست بوتی علاء الدین کابہا در سب سالار طفر فال اس الراق بین اپنی شیا عن سکانها تی جو سرد کھا کر شہید موا مفل جس تیزی و مرعت کے ساتھ آت سے اسی شرعت کے ساتھ فیکست نوردہ والیں بھلے گئے ۔اس فی غطیم کے بعد علاء الدین سے اسکول اور خطیوں بعد علاء الدین سے سکول اور خطیوں بین داخل ہوا ،

سال سات مقادا و رعومة دراز سے خود مختا ، برگیا تفارتان و خطا اس کی یہ متی کراس سے اوسلم مخلول کرجن کا سردار محد دراز سے خود مختا ، برگیا تفارتان و خطا اس کی یہ متی کراس سے اوسلم مخلول کرجن کا سردار محد رضا ہ نامی ایک شخص تخا اور جوافع خان و نصرت خان کی فوج یس سے مغلول کرجن کا سردار محد رضا ہ نامی ایک شخص مخا اور جوافع خان و نصرت خان کی فوج یس سے باغی ہوکر چلے آئے تنے اپنے یہاں برنا ہ دی تھی ۔ سلطان دہلی سے روانہ ہوکرا بھی زخصہ ورتک کہ مندی کرنے مندی کراس کے بھینے سلمان شاہ سے پا دشا ہ کو تمثل کر سے خود پا دشا ہ کو تمثل کر سے خود پا دشا ہ کو دہال مصرف کی اور قدال ہوا در تعمیور پہنچ کرمی اور اعد موسی علم بوا دت بازی کی کراس کے دو مہشیر راعد ل امیر عراور مشکو خال سے بدایوں اور اعد موسی علم بوا دت بازی کی گرونوں گرفتار ہوکر زخصہ وریس پا دشا ہ کہا ب سے بدایوں اور اعد موسی نام بوا دت بازی کی گرونوں گرفتار ہوکر زخصہ وریس پا دشا ہ کہا ب

ا بھی امیر عراور منگوخاں کا فتن قرو ہوا ہی کھا اور تتعبور کا محاصرہ برابر حاری کھا کہ دہی میں حاجی مولی نام ایک شخص ہے وہلی کے بعض بڑے بڑے المحاروں کو قتل کرکے علم بغادت بلند کیا اور ایک شخص علوی کو جس کی ہاں تہ س الدین امتش کی نسل سے تھی تخت سلطنت ببر بیٹھا دیا گرسلطان کے بعض وفا دار دوں سے حاجی مولی اور علوی دولاں کو قتل کرکے اس خفتے کو بھی وہا دیا گرسلطان کے بعض وفا دار دوں سے حاجی مولی اور علوی دولاں کو قتل کرکے اس مفتے کو بھی وہا دیا ۔ نقم سلطان سے مقتولین کے میں ایک بچھرکے گئے سے مارا گیا ۔ آخر سلطان سے قبر وشوکت کے ساتھ اس فلو کو فتح کر لیا ۔ بسیر دیوا دراس کے متعلقین سب قبل ہوئے ۔ فتح ہوئے کے بعد سلطان سے مقتولین کے ہمیر دیوا دراس کے متعلقین سب قبل ہوئے ۔ فتح ہوئے کے بعد سلطان سے مقتولین کو میں اب دیا کہ تیں تن رست کر دیا جاتے تو کیا احمان اس کے گائی سلطان علاما لئے ین کو جو اب دیا کہ تیں تن رست ہوگڑے کو گئے گئے کو گئے تو کیا احمان اسلطان علاما لئے ین کو جو اب دیا کہ تیں تن رست ہوگڑے کو گئے گئے گئے گئے کہ بھی کو ہندوستان کا بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کے بعد کو ہندوستان کا بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کے بعد کا کا کا بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کے بعد کو ہندوستان کا بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کو بال کا بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کو بالے کو بالے بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کی کو بالے بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کو بالے کا کا بادشاہ بن کی کو بالے بادشاہ بنا وں گا۔ سلطان علاما کو بالے کو بالے کا کا کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کا کو بالے کا کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کی کو بالے کا کو بالے کی بالے کو بالے کو بالے کو بالے کو بالے کی بالے کو بالے کی بالے کو بالے کی بالے کو بالے کو با

آ يَندحتينت مُل ٢٥٦

علادالدین سے ناراض ہوکرائس کو ہاتھی کے پاق سے کھیلوا دیا ۔ گر تفوری دیر سے بعدائس کی بہا دری اور وفاواری کا خیب ال آیا توبٹری عزت واخرام سے ساتفائس کے جنازہ کو و فن کرایا ادر ہمیروید سے وزیر رخمل کو جو محاصرہ کے شروع ہی بی سلطان کی خد مست میں حاصر ہوگیا تھا اینے ساحے تبوایا اور کہا کتم سے اچنے قدیمی آقا کے ساتھ کوئی وفادای کی ہے جو ہم تم سے دفاکی تو نع رکھیں یہ کہ کرائس کو بھی مثل کراویا ۔ یہ قلعہ اینے بھائی النے فال کو دے کرخود ہی کی طرف روانہ ہوا ۔ اپنے خال یا بی صفیح کے بعد بھار ہوکر وہلی کی جا نب روانہ ہوا اور است میں فوت ہوگیا۔

اسلطان سے اپنے سائے الب فال کوالغ فال کا علار الدين كيما يال كارنام ضعاب ديا ادرو لي بيغ كرسب سيبلاكام يد كيا كشراب خورى مع توبركرك منادى كرادى كراتنده كونى شخص شراب استعال مرك چنا کھے اس سے اپنی صدود مکومت سے مہایت کا میا بی کے ساتھ شراب نوری کانام ونشان مثاديا فضيه إليس كامحكمة فائم كيا يخصيل دارو البوارى مقركرك زميدا بدن ست نقدف مراح ومول کریے کا صابطه مو فوف کرے شاتی کا قاعدہ جاری کیا۔اس معاملہ میں اس تدراختیاط کو مرمی رکھا گیا کوکسی کی مجال نرتھی جو کاشت کار ہے ایک حبہ یا ایک و اند زادہ وصول کرسکھ ر شموت وطعًا موقوف ہوگتی جموٹ بولنے کی سخت سزامقرر کی حبر، کانیتجہ یہ ہوا کہ اس کی مدود مكومت سے كذب و دروغ كا نام وفشان مط كيا۔ غارت كرى اور لوط ماركا استيصال بورے طور پر کردیا بہا رست بنجاب وسندمدیک تمام شرکیس اورراستے اس طرت محفوظ عقے كه ايك عورت سونا أميها لتى جلى ما تى تقى اوركسى كوجرات ينمنى كدائس سے يه وريا فت كرتا کہ نیرے منہ میں کے واست میں سالک میں ضرور بات رودگی کی اس فدر ارزانی ہوگئی کا گندم ساڑھ سات چنیل کے ایک من آتے ستھے ۔ جینیل تا ہے کا سکتہ تھا۔ ایک روید میں جائیں چتیل ہوتے تے بینی فی روپی بوت چومن گندم آنے سے تام استعامات مرف داو سال کے عرصہ میں یا یہ تکمیل کو بینج گئے۔اس حرف الگیز کامیا بی کا سبب صرف یہ تماک د لمی بیں ذی علم ادر تخبر بر کارلوگوں کی گثرت تھی اور تخت نشین موسے کے بعد سلط ا علارالدين اس لر ماسف سي علم احد بم خدا وكول سيمشوره سيفي تا مل زكرتا كفااد سرایک برسداورا ممام می طمار اسد مشوره کردا کو مین نهی ما تا کفار ونکه ده جال

معااس سے کھی علمادی بات پرعل نہیں بھی کرتا تھا۔ گرجب کوئی بات اس کے دہن نشیں ہوجاتی تھی تواس پر بوری طاقت کے سانت علی درآ مدکرتا اور کا میابی حاصل کرنے رہتا تھا۔ علارا لدین علی کے عبد بیں اس کے دی لیاقت عمال اور نیک نیت المکاد کی قابلیت کا نیٹیے تھا کہ کاشر یہ کارخوش حال اور سپاہی فارخ البال نظر آنے تھے مقدول مغرواروں ، اور شوت نوادا ہل کا معل کا طبقہ ورمیان سے باکل مرفع ہوگیا تھا۔ باوج داس مغرواروں ، اور شوت نوادا ہل کا معل کا طبقہ ورمیان سے باکل مرفع ہوگیا تھا۔ باوج داس کے کہ رعایا سے زرنقد لگان باکن تھی اس کوئی نوج کا نیٹے بیہ ہوا کہ طک کے ہرجھے سے بناوت کی تعداد میں ورکنی کانام ونشان میں گرائی اس جاہل پاوشاہ کے عبدیکوست میں علما راور مرکمے نوج باکما ور معلی دو مرب زمانے میں نظر نہیں آئی ۔ اس زمان نوب میں معلی اور مسلمان میں کہ کانام ونشاہ کر بالفات کی المنان تھا کہ الدین خلجی کا میں مرب نے بالم الملک اس تعداد ہوئے کے لئے الکارا دو نظا برکرتا اور علارا لملک اس اداوہ سے سلطان کو باز رکھتا چا ہتا ہے ۔ اس کی سلط کا ادا وہ نظا برکرتا اور علارا لملک اس اداوہ سے سلطان کو باز رکھتا چا ہتا ہے ۔ اس کی سلط کوئی ہا تھا ہوئے کہ نوب کوئی کا ادا وہ نظا برکرتا اور علارا لملک اس اداوہ سے سلطان کو باز رکھتا چا ہتا ہے ۔ اس کی سلط کوئی ہا تھا ہوئے کہ نوب کوئی ہا نوب کوئی کا ادا وہ نظا برکرتا اور علارا لملک اس اداوہ سے سلطان کو باز رکھتا چا ہتا ہے ۔ اس سلسلے میں علار الملک سکند و باز کی کے زمانے کے لوگوں اور اپنے زمانے کے لوگوں کا فرق ہیا ن

· بخلاف مردان ز، نه وعصرهٔ خاصتُه بهندو که اصلادرا پیشال عهدسے دیہاسے نیست کداگر یا د خال بهدسے دیہاسے نیست کداگر یا د خال ہوکا میگار ہر سرخوون جنیند وسوار دیہا د ہ ا بنوہ تہنے و نبرکششیدہ برجان وروان د لمک داسباب نودسعات نه کنند ہرگز فرماں برداری نکنند فخسہ اے مدوہند وصدعصہ یاں وتمرد ورزندہ۔

ملارالدائی کے یہ الفاظ واتعات کی تصویر بین سلطان علارالدین پونکہ سخت گر تند مزاع اورطا مورسلطان مقدا ورکسی لطائی یں اُس کو کھی شکست بنیں ہوئی مقی لہذا اُس سے بحب ایک مرتبہ طاقت اور شوکت کو کام یس لاکر ملک یں اسن وامان تا تم کرویا تو بھر کی ہندو راجہ کو یہ جرات نہوئی کرمزا کی و بغادت کا خیال بھی دل میں لا سکے یاکوئی کروہ ہندووں کا رہزی پر آ اوہ ہوسکے بشروع سنت سے آخر سنت سے کس سلطان علارالدین شالی ہندیں الیے توانین و آتین نا فد کر جبکا متعا کہ کسی بدامنی و سرکشی کے سرانجھا رسے یارعا یا ہیں سے کسی الیے توانین و آتین نا فد کر جبکا متعا کہ کسی بدامنی و سرکشی کے سرانجھا رسے یارعا یا ہیں سے کسی

ك جان ومال كالمنس بوريك الدليشه إتى ندر إحما مرن اك جنوركا علمه اتى ره كيا على حسر الناسلطان كالمح ب بمشارات كا الاوت ومن وين كي منى مناعي ماطان سن شعبان سانديديس بتوبيلشكراش كى دارستان المرسامره كع بعد محرم سانته ال أس كو فتح كرك اليد برايد مينية خضر فها ل كوينتوركا حالم مقر كيااور جيتوركا الم نعفر إو . كيا اسى علمه خضر غال كوولى جهد سلطنت قرار دسف روبلى كى جانب واليس آيا اورج فرك راج رفتن كورنتاركي بمراه لا إرتنسين كافوا مرزاده نود بإدشاه كى ضدمت ين آكرها ضربوا اورهاب سلطان میں واخل کیا گیا۔ رتن سین کی بیوی حبس کا نام پر اوت تھا فتح چتور کے دفت فرار ہوکر کہیں جا تھی تنی اسی طرح اور بھی بہت سے را بہد فول سے فرار کی عارگوارا کرے اپنی جان بي لي حقى جن كاكونى تعنص و نعاقب نهي كيا سفاء بيكام نعنه غال كالمناج و إلى عالم مقرر کیاگہا تصاکہ دوائس تمام علاقہ میں آن ٹرگان کا انتیاضال لیّا بوائین یک رکشی و بنا وٹ کا ماده البين ولول من ركعة تنفط مصرفال من ملك دارى كي فابل من نقلى ابنا مه البش وعشرت يس مشغول بركيا اورواجيولول كورام كريك كانجيال بعي ول بن ما إان منه وريام والسيال ال الديمنكاون مين ابنامركو قائم كيا اعدرا في كوهاكم قرار صديم في هنتا ما خد ندگي اير زيدي مكيله الك كوية رساد إلى كت بوت أيك بي مهنيد كذرا متن أرارى رأسينال من أيار، الكواس نها م فوت سے سا تھ سلطنت وہلی پر علد کیا گرنا ام والیس ہوا مشاد ، کدا ا، ایک ان کو اسط سے بعد بادشاہ کو معلوم ہواکہ جورے دواج اس میں اتن ان یان سندراجی تول کی جمعیت در م لی ہے اس بے راج کے بھا بخے سے ہوائن کے مصاحبوں میں شائل کی تفااس کا وكر أيا اس ع كها كدين سين أب كي قبدين مورد به أب اش من كمين كدوه والكالاي حركت ادرمكنى مع إور سن كا خط لكے ادراس كوا بن إس للد مد جن في علا الدان سن رتن سین کو و معزز قبید لوں کی طرح نظر ببندا ورا رام وا مناکش کے ساتھ زیگی لہرکرنا تھا اجازت دی کہ تم اپنی رائی کومجمی اپنے پاس بلا لید راحد ساس ، ابت سے فان اور اپنا ستدے باعدرا فی سے پاس پیفام بھیا کرتم بھی میرے پاس چلی آؤ وان سے یہ دوشیاری کی کہ چند پاکیوں میں سلے راجو اول س کو تیزر نتا رگھوڑ وں پرما نظ وست کے طور پر امور کرے وہلی کی عبانب روا نکیا اور یشهرت دى كررانى حب الاهازت سلطان اورحس الطلب راجدر لى كوعارى مدي بنا مخدي تورس

و لی کے کوئی ہمی ان راجوزں کا مزاحم مرموار ران کی جہنوی سی ، ی رات کے ابتدائی صف من دلمي بنجي اورشهرس إبرزك كرماسلان يك ياس الحلار عنهم كررنن بن كوم قدام نظر بندي إ يني كروه ران كو بمراه من بالمان عدام زيد وى ادرين مين چير ما نظول كى ا بيو أول من جوادل كالمرست اور جوابل رمانط ويته ما أحد من ان جندشا بي محافظ و برعله كركان كوفعل كرديا اور أن سين كركور مريتها كروغ ل مع وإربو كن اور لطواق لنارلذاح بتوريس إفي عُوظ مقام مر ينج كة سلطان كرجب يركيفيت معلوم بوتى لو را چيرتوں کي اس جا اک پر بران ره گربار . . ره زام نشأ ارسي يا بير على بركيب اور تر بال عام عفل سے کوہ ہمالہ کے اندم وکرائس را مقے سے بس راست سے کہ سلطان محمود غزادی اپنی فوج مے کر تنوج پر علم آور ہوا تھا ہذریستان پر علمدکیا اور ینا کی صوئر روہ ملکھنڈ یں بہا طروں سے مکل کروا من کوہ سے اسرومہ کے اللہ کے علاقہ کو "ا نیت وارائ کروالاران مفل سرواروں کے ساتھ چالیس نرار فوج آئی تقی سلطان سے فازی مک تفلق کو جے سلطان کا اسیر أخريها ان مغلول كے مقا لهم بعيما - فازى لمك تغلق سن بنے كرام وبهر بس ان كارتا بله كما اس اما في بين منعلول وشكست مونى على مبكك اور تريل عواجه دوازن سردار كرفنار بوت اور نہت مسلم میدان میں ارے گئے، ی بھاگ کرا دِ عراَد منتشر مرت اُن کو عنو لئے جمع نظ سروا رول سن اب اب اب علا فول من كَيرُكُ يُفركره الدَّوي إلى صرف بينتفس علا فول من كيركر تركستان ونراسان میں مبرار نوابی بہنچے اوراپنی اس تباہی كى داستان منائى - بي كه معاول كابي حله فيرمتر قبر احدايك خفرا سنة سه موا قعا ال ية سلطان علاء الدين ساخ ا بنادارالسلطنت سے فیرط طربونا منا سب نمجها ادر بائن کرداج رتن سین دا چتوار کے قرب دجوار میں مواکر ٹی شروع کردی ہے اورخفرخاں اس کے تدارک طرف المتفت سیں ہوتا خض غال کو چتور کی عکومت سے معزول کرے رتن مین سے محا بنے کو جسلطان کی ضرمت میں موجود تھا چھڑرکی سندحکومت وے کر بھیجا چنا نیے اس سے جاتے ہی تصفرہا کو دہلی کی جانب رخصمت کیاا ورتمام راجو توں کو قہر جر ایممت سے اپنی جانب مائل کردیا رتن سین اوراش کی را نی مگنا می کی تأریکی میں فاتب بوسگتے بیاصل واقعہ مقاص کو قعتہ گولوں سے علار الدین اور پر ماوت کے مشق وحن کی ایک عجیب و مزیب داستان منا دیاہے

ا مينه حصيعت ما

ا در آج بھارے ملک کا بچہ بچہ اس نرضی کہانی برایان لائے ہوئے نظر آتاہے۔ اس کہانی برایان لائے ہوئے نظر آتاہے۔ اس کہانی برایان لائے ہوئے نظر آتاہے۔ اس کہانی میں یہ بھی بیان کیا جا آہے کہ راجی توں سے تعدید اس کہ وہاں سے ہے کر بھا گے نمیکن سجان سنگھ کھنڈاری بٹالوی کہ تاہے کہ رائی کی صند گا مواری حواتی وہلی میں بہنچ کر گرک گئی اور وہ یں سے سلطان کے پاس پیغام کھیا گیا۔ العقد مشارل وقطع مراحل ہنووہ درحوالی وہلی رسیدہ نول معدن منود ندو ہرواران اس معمن میں بانوے پر فراست از زبان آس معمن مراحل مناورہ میں جب معین آل بانوے پر فراست از زبان آس معمن مراس سلطان را بنیام کروندو

پھرآ گے بپل کرسلطان کے اجا زُت دبیٹے کا حال اِن الغاظ پیں درے کرتاہے کہ میسے توقف وتحاشی و بلا تعلل و تا مل رائے راخلاص داوہ ہمراہ کسا اُن خودر ما ساخت پیجرد آنکہ رائے براٹ کرنے دلمحق گرو پدجرانان ٹنجا عست فشان بکراک لطان بجنگ پیش آ حدہ اکڑے را بقتل درآ در ندیہ

اس کہائی میں بیمبی ہیان کیا جا "اہے کہ سلطان فوداس کے بعد حیور پر حلہ آور ہوا اور قلعہ کونتے کرے وائی کو تلاش کرتا ہوا قلعہ میں وافل ہوا تو رائی چا میں بیٹے کرستی ہو جی تھی حالانکہ رتن سین کے دہلی سے بھاگ جائے کے بعد سلطان ملار الدین ہرگز دوبارہ جور کی طرف نہیں گیا بلکہ رتن سین کے بھا بخے کو چور کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ دہلی سے فرار ہو کررتن سین کو ملعہ چور پر قابض ہوئے کا موقع کہنیں ملا سیح بھلا قلعہ کے فتح کردنا اور قلعہ کے اندر رائی کے سی ہوئے کا واقعہ کی اجاب کی بیا جا سین کو ملعہ بھر لطف بہ کہ کوئی پر مادت کورتن سین کی بیری مکھتا ہے اور کوئی بیرا والی کورتن سین کی بیری مکھتا ہے اور کوئی بیٹی بیٹی میں ملا ہے جوز رہے متعلق آخری نیتے پر فرشت نے ان الغاظ میں مکھتا ہے کہ

م پا وشاه بمتعنائ صلاح وقت تلعه را ازخفرخال گرفته بوا برزاده رائ گرینر پائے کردر لازمت پاوشاه بود ولوازم اخلاص بقبور می رسانبید عنایت فرمود واد ور اندک زیا نے درائخا نهایت اقتدار بهم رسا نبید وجمع راجوتان محکومت اوراضی و با ادشفق سنند و تا اعرجات پاوشاه برجاد و عبو دبت مستقیم بوده برسال با تخف د مها پائے آن ولایت باستان بوس شهریا ر کا مشکار مسترف می گردید و با اسپ و خلعت خاصة سرفرازی یا فقه بمقرخ و قرات آئینهٔ تحقیقت نما

می منود و مرگاہ بچات امزدی شد فا شیء عبودیت بردوش انداختہ با پنج بنرارسوار ووہ نہار بیا وہ دراں سفر حاضی گردید و جان سبار بہائی کردید و جان سبار بہائی کے اور خواجہ تر پال کا انتقام یعنے کے لئے حملہ کیا فازی ملک تغلق سے ان کا مقالہ دریا تے سندھ کے کنا رے کیا اس کے میزار مغلول بن سے سرف جار بنرار بی کرفرار موسکے باتی سبالے کے کنا رے کیا اس کے بعدا قبال مندنای مغل مروار سے جاری اس کو جمی فازی ملک تعنلی سے کھلوایا گیا اس کے بعدا قبال مندنای مغل مروار سے حملہ کیا اس کو بعدا قبال مندنای مغل مروار سے حملہ کیا اس کو بعدا قبال مندنای مغل مروار سے حملہ کیا اس کو بعدا قبال مندنای مغلو میں مغلول کو گرفتا رکر کے درلی جمیع جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پیم اور بہت سے مغلول کو گرفتا رکر کے درلی جمیع جن کو ہاتھیوں کے پاقوں میں قوالاگیا ران پیم شکستوں سے مغلل بہمت مروب ہوتے اور غازی ملک نغلق کی دھاک آن کے دلوں پر بیٹھ شکستوں سے مغلل بہمت مروب ہوتے اور غازی ملک نغلق کی دھاک آن کے دلوں پر بیٹھ گئی اور عصد دران تک آن کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی جرآ رہ نہ ہوتی۔

ملک کا فور ملک کا فور عطاکیا اور تمام امرارسے اس کا مرتبہ بلند کرے سپیمالاری اور وزارت عظامی کا عبدہ جلیلہ عطاکیا اور تمام امرارسے اس کا مرتبہ بلند کرے سپیمالاری اور وزارت عظامی کا عبدہ جلیلہ وے کرایک لاکھ سوارول کے ساتھ ملک وکن کی جا نب روانہ کیا اور آیک نہایت تجربہ کا۔ وہوس بارامیس فی فواجہ حاجی کوائس کے ہمراہ کیا اور بین الملک ماتا فی حاکم الموہ اورا دخیاں الخاطب برائغ فال حاکم گوات کے نام واین جاری کے کہ اپنی اپنی فوج کے ربطور کمکی ملک کا فور کے ساتھ شامل ہوجا ہیں ملک کا فور ایک نا بخربہ کار ہندہ زادہ کو جوان غلام مقادہ ہرگز قا بلیت سب سالاری نہیں رکھتا تھا ربیکن باد شاہ کو اس کی عزت اور آئی مقصود اور اپنے افزال سلطانی کا استحان منظور بھا اسی سے اس کوسب سے برا عہدہ دیے کر تجربہ کارامراکو اش کے ساتھ کیا کہ یہ ہم ملک کا فور سے نام سے کا حیاب ہو۔'

اس طرے اس لے ایک مرتبہ اپنی ایک پرستارگل بہشت ام کوسپرسالار بناکر حالور کے راج کا نیر دلیو کئی کا سبب یہ تعما کے راج کا نیر دلیو کے مقا بلر پہیجا مقا وکن کی جا نب اس فوج کئی کا سبب یہ تعما کہ دلیگر کا راج رام دلید ہو ملا قدا بلیمپورکی آیدنی احد مقررہ خواج برابر ملطان کی حدمت میں بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے ستنے جے بینی میں سال سے خواج بھیجٹا بندکر دیا تھا لہذا اس کی

أوشالي صروري من مي كني رنت كجرايت كا ذكراه بدأ بهكاس ، مجرايت كارا جركان ا بني بهوري كما دارى اورة الله علم أورول عيم عبر بن عيود كرايايم في ما نب عبما كيا ففا وإل رام داید ک برای مدین دولوکیری مرصدر منام بكا دين اس كونگله ل كنی فنی كان اورائی کے منافات پروہ ایک عجو کے سے کیس کی عبیرے سے عکومرے کرا تھا گجرا اسلامی علومرت بین نها ل بخما اورا بغ فان نافی این برسکمران نما بکلاند بگرید لک کجرات بن کا آیے عصرتها گرسلواناں سے راح کرن کووال سے بے وغل کرسا کی اب اكم ملكن كوش شن نبس كى تفى . لك كا نورا در فوامدها عى جب درلى سے رواند موسان لکے ال کملا واری ساز او ثاہ کی عدمت بی وض کیا کہ بی جب گھرات سے آپ کی عدمت بن أني توأس وقت ميري أبك بني إجبكرن كانلف سه عارسال كي تقي وه اتفاقًادين رہ گئی اور فھکومعلوم موا مے کہ وہ بھلا نہیں را عبران کے پائرامو بود ہے اگے ایسی کیشش كويل كميرى بني عِن كانام ريل ديوى مع يهوع باس الما عاد ادريدا الكوركيد كراين أ كمين مُن يي رب إدمنا وي أورًا مك كافرار فواجروا على كو اليد على الله على المم مجرات كونعى لكوراكم مير، طرح مكن بودلول دليك كورام كرين ... ما " ( ) ارك د الى عجوادو- لك كافور فوايد ماجي عن الماك والغ غال سبدين ويوزَّن بريتهم بوك . قام سلطان بوريس عام كيا- راسية ران اور رام ولوكو خطو فالكيدار الطابي احكام سيرمنا ع كيا أوردا و دامست برلاك كي كوشش كي - گران خطوط كاجواب ان ايا وال كي طرف ست صب نشارند لما نوائع ذا ل سن كو بسسنان بكلا ذكى ما نب ادر لك كا نوره نواتب عاجی نے دیوگیری جانب بینی قدی کی . رام دیو کا بیا سنگل دیو دیول دیوی کے ساتھ شادی کر ایجا بنا تھا کہ دو رام دیوکو وم کا سنباً سے معیا عائما عفا الغ خال کے علی معلی معلی المحمود ہورواج کرن سے وال والو کی کو دالو گیر مجمود بنا ا درسنگل دیوئے ساتھ ضا دی کرنا منظور کراییا رجنا نجیسنگل دایو کا مجھائی مجھیم ویواس لڑگی کو بینے کے لئے راجہ کرن سے پاس بینے گیا ،الغ فال در مینے تک راج کرن سے رام نا اورامس کا بهار ول بين تعاقب كرتار إلى غي محيور بهكر مغارات ايلورا كم منا بين كراش ي مودرز فیام کبا اس کی فوٹ کے کچھ سے بی مفارات ایلواکی سیرکرسے گئے وہاں اتفاقا ان کو وشمول كا ايك وسستة فوت لماج وليل ولوى كالموله سلة برسة ولوكيركي حانب عار بالخصا

المعنید میں ایک علم ورنگل کے راجالد و بوہ اس لا ان کر بنا ہی سرواروں سائیل جس کا جس کا کوئی نیتے کا مہا ہی کی شکل بیں ظام رہ ہوا ۔ یہ ہم اوا سیسہ کے را عرکی ترغیب سے ہوا تھا ہو سلطان ملا الدین کا مطبع و فر بال بردا۔ تھا ۔وینگل کی اس نا کام ہم کا حال سن کر سلطان کے سائند یہ بیل مطبع و فر بال بردا۔ تھا ۔وینگل کی اس نا کام ہم کا حال سن کر سلطان کے سائند یہ ماتھ ہی کہ مشورہ کے بغیرکوئی کام نہ کرسے ہماتھ ہی حکم و یا کراول ولوگیر بہنچ بجھرو اللہ سے ورنگل پر حملہ کرو یہ بھی عکم دیا کہ تم ولوگیر بہنچ کیرو اللہ سے ورنگل پر حملہ کرو یہ بھی عکم دیا کہ تم ولوگیر بہنچ کراول لدرولو کے پاس پنیام ہوا درخل کا گذاری کا وعدہ کرے تواس سے نومن خروارہ دابس پط آئے۔اگر مرشی پرا اوہ ہوائی کر داور دابس پط آئے۔اگر مرشی پرا اوہ ہوتو ایس کی ناور کی خدمت بیس عاض ہوکر آداب و مجرا بجالا یا شامی سٹ کرکو اپنا عہان کیا اور علا است خدمت گذاری کے اظہا ریس کوئی دقیقہ فروگذا شت نہ ہوسے دیا ۔جب را جہ لد ولوگی رعونت خدمت گذاری کے اظہا ریس کوئی دقیقہ فروگذا شت نہ ہوسے دیا ۔جب را جہ لد ولوگی رعونت

و سرکشی و کمیدکران کواسلام دایدگیرست لمک تلنگانه کی طرف روانه بوا تورام و ایوکنی خنرل تک بطرين مشايعت مشكرك بمراه آيا اور لمك كافد اجازت ايكروايس موا - المنكان کی حدودیں واخل سونے ہی کشکراسلام سے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا مشروع کیا ارد گرد کے کئی راج جھو لے چھوٹ رئیس لدر دایو کے پاس شہرور ٹکل میں جمع ہو گئے - ور نگل کے فریب سب سے شکست کھائی اور لدد واومعدا پنے رفیقول کے قلعہ ور نگل میں محصور مرکبا كئى راجدادر تيس كرفتار بوئ اوربهت سے آدمى الوائى بين مار سے آخر محاصر وكى شدت ادرا پنی کزوری کے احساس پرلدر دلیائے ملک کا فدکی خدمت میں عاجزاندورخواست بهیمی راور اطاعت وفرا برواری کا اقرار کرے تین سو الحقی سات سزار کھوڑے بہت سا سونا چاندی تبیتی تخفے بطور ندرانہیش کے اورایک معقول زرخراج اپنے اور کی کیم کرے بلا عدر وحيارسال بسال تعييم ريض كا وعده كيا لمك كافورية تمام سا ان في كرد إلى كى طرف والى موا اورتمام مال غيست إوشاه كى ضعيمت بس بيش كيا- اس طرح ملك وكن كاايك يراحصه سلطنت السلاميديس شامل مركبيا مكركنآره بيسور الميسآر وفيرويعني دكن كاانتهائي حذبی حصہ باتی رہ گیا تھا سلطان علارالدین سے سناسب سماکاس جھے کو بھی نتح کرکے آسندہ خطرات کا با نکل فائمہ کردیا جائے اور مہندوں کی طرف سے بانکل طمتن ہو کر معلوں کے مقبوضہ علا توں پر شمال کی عبانب نوجیں بھینے کی سبولت بہم پہنیاتی جائے ۔ چنا نچہ اُس سے سنائدته یس تیسری مرتبه بهر ملک کا نور اور خواجه حاجی کو دکن کی جانب فوج و سے کر روانه کیا۔ اس مرتبه عبی نشکرشا سی دایگیرموتا موا دکن کی جانب گیا راب دایگیرے راحبرام دایکا اتفال ہوچا تھا اس کی مگراس کے بیٹے کوسے ندھکو مت دے دی گئی تھی۔ اس مشکرے اول کنارہ کا علا قد فتح کیا محرکزا کک اور لمیبار وفیره کو و بال کے واج بلال واوسے فتح کرے واس کیا می بك بهبنيا وانتها في حبوبي راس پرجس كوسيت بندا ميشور كت عف ايك عيمومي سي بينة متحد مجم وسنگ سے بنوائی جو تا بیخ فرشنه کی تعنیف کے زباع تک موجود متی فرشنه اکستا ہے کہ معديد مختصرازي وكتك مرتب ساخته بإنك اذان محدى صلى المثرعليه والديسلم درات تجا كفته خطبه بإوشاه علار الدين خواند ندوتا اين زمال كهامه عنبرس شامه در مخورای و قامع است آل محد در اذای سیت بندرا بیشور من وداست ومعدعلائي مشهوراست ي

راس کماری سے دشکراسلام ساحل کاروسنٹل کی طرف متوجہ ہواا وراس طرف کے بھی تمام راجات سيجسدان وصول كرنااورا قراراطاعت لينا بواسلام يس دبلي يبنياراس طررح کوہ جالہ سے راس کماری مک اور فیلیج کنبایت سے فیلیج بنگا لہ ک تام برافقم ہند ا ملای شنه فا بی بی شاف مدگیا داخید بی جب شا بی كرود گرمدنا موالك، كناره ین داخل موانی الورام داد کے بیٹے سے جو چندہی روز پٹیتر اِبیٹ باپ کا قائم مقام مواتھا کھے خووسری کے آٹا محسوس موسے متھے رس انعمے ابتداریں اس کی نسبت شکا پات منجوں اور ساتھ ہی تلنگا نہ کے راج لدر دایو کی موضی آئی کہ بیں سے نامیب ملک د ملک کا فور) کے وربیعے خراج گذاری اور فر اس برواری کا قرار نامر اکه کر پادشاه کی خدمت میں بھی او باہے بیرے پاس تین سال کا خراج ممع موگیاہے یا توسلطان مجم کو اجازت دیں کہ میں وہ فراج دیوگیرمھجو آمدن تاكره ال كا سالا مذخراج كم بمراه شما بي خزام ميں بنيج جائے ياسلطان كسى مردا كويبان بيج كربراء الست و خواري منگواليس واس عرضي اور دو گير كورا جركي بد راه ردى كي خرك بہنج پرسلطان علارالدین سے سوحا کددکن کے علاقوں کی مگرانی اوردکن میں امن وا مان قائم ر کھنے کے سلتا ایک ولیسرائے یا ناتب السلطنت کا دکن میں موجد در بنا ازبس صروری سے چنانچه اس نے وکتی مرتب سنائے میں ملک کانور کو یہ مکم دیے کر میجا کہتم مقام ایلج پیدیں جو براه راست شابى مقبوضدا وراب مك رياست دويكيرك زير اشمام راسي پني كرقبام كرو. لدروايو اوردكن ك راجاؤل سے خاج وصول كيكيمين اور مال ك استظام كودرست ر کھنا تمنحارا کام ہوگا اوراگر رام دیو کا بیٹیا را و راست سے مخرف ہوگیا ہو تواُس کو تعلّ یا گرفتار كركت تم داد گيركو ايني تميام كاه بناة ادراس علاقه بس اپني طرف سد أمرارا ورصوبددار مغرر كردو لك كا فورسة رام ولوك بنطي كو جو واتعى مخرف موجكا نفعا جلت بي مثل كيا اور تمام علاقة مريث يس كليركد مكل اوررا يُورِيك ليف ابل كارو أمرا رمقرر كروسية راجاون سے خراج وصول کرے دہلی بھیجا اور ملک دکن میں مرحگر شا ہی مقاسے قائم کردیتے اور اس سے بعد کسی را جرکی برہمت مدرہی کرمسلمانوں کی اطاعت وفرماں بر واری کے موا سركشي ونودمختاري كانحيال يك ول بي السيك واسطرت سلكمة بي اسلامي سلطنت كا غلب كميل كوبيني كسى بندوطا قت كاكوتى خطرومسلما لذل كيد التى در إراكرج دكن كا تنام ملك خبشى فوت خواجه حاجى كى اعلى قابليت سع مع موار گرسلطان علارالدين كاتكف ر پھینے کہ ائس سے سرم ٹ، وگر نڈروا ندسے راس کماری تک کا تمام ملک ملک کافور کی سروار ی میں نمتج کرایا ادر آخریس ائس کو ملک دکن کا ولیسرائے تھی بنایا۔

وکن کی فترحات اور مال و دولت کی فرا ما نی نیز مبندد را جا توں کے دہلی ہیں باربار آسان اور کاروں کے دیا ہوں جائے کا بدائر ہواکر وہلی ہیں مبندہ ساہو کاروں کے اپنے موسلے برا بدائر ہواکر وہلی ہیں مبندہ ساہو کاروں سے اپنے نرم انگیزاع ال و انعال کا ارتکاب بلور مراسم نہ ہی شروع کیا اور انعا گااس کی اطلاع اسلام سلانی نرم انگیزاع ال و انعال کا ارتکاب بلور مراسم نہ ہی شروع کیا اور انعا گااس کی اطلاع اسلام کی اور کی کا دوں تک بھی بہنچ گئی ان لوگوں کو اس زماد ہیں لا نمید و بدو اور الم حتی کے ام سے پکارا گیا ۔ سلطان نے ان لوگوں کو گرفتا رکر سان اور عرب الکیز سنرائیس ویا کے اس کے اس ایک کام کو اگر کو تی خوار و کا نام و نشان وہلی سے مت کیا سلطان کیا جا سے کیا ہو کہا میں مندوکو اس کے اس ایک کام کو اگر کو تی شخص جا ہے تو ند ہی مدا خلات قرار و سے بے ورند نا ہمت نہیں کیا جا ہو سلطان علاء الدین یا کسی و و مرب سلمان مناسے کی کوئی کوشش کی ہواگر ایسنا ہوتا تو دہری ما اسلطان علاء الدین کی اس مدا خلات ند ہی کا سام الدین کی اس مداخلات ند ہی کا مال خلات نو رہن و در ہو کہا کہ میں مندوا می ملک میں انظر نہ آنا ۔ سلطان علاء الدین کی اس مداخلات ند ہی کا مال خلیا برتی کا دین تا رہنی تا رہنی میں اس طرح تکھا ہے ۔

موهم وربیتیر سنوات ندکور در شهر اباعتیان و بده کان پیدا آ مندسلطان علارالدین فرمود تاب تتیع و مخص لمنع بر ایمه دا بدست آوردندوب بترین سیست مکشتنده

صبیار برتی ان لوگوار سے انعال نا سستودہ کا کوئی ذکر نہیں کر تالمیکن نوشتہ ان سے اعمال ۴ با یستہ کی طرف بھی اشارہ کرتا اور کہتا ہے کہ

مرض الموت لوده بيار تفادرا پنی بوی اور بیٹوں سے بہت ناراض عقا كيونكره واس

بیاری میں سلطان کی تیار داری کی کچهز یاده پرداد مدکرتے سے ادمر ملک کا فرر کے اس اشره اقتدارك بني سب البندكرية تق كرسلطان كي وجبسة وم بزد كف ملك كا فورك ايك نامرو غلام بمع كرشام مروار به نظر خدارت وكيخ ادركسي تأريم والتغايث كأبني مسجق تقي سلطان کواس بارت کی صدیقی کریس چونکراس کے حال پر سال بون بہذا سب کو اس كى عرب كرنى جا بتيه - اسى لا اس سا تمام أرا يست اس كا مرتبه بلندكيا ادر أسى ك التحديد وكن كاتمام ملك فتع كوايا - صرف فواح، حاجى بخشي يافوج بى أبك ابيرا بالنفس ادر ن*یک دل سردار نشا* چواس معا مله میں بإد شاہ کی نشا رکی تعمیل دل سے کرنا نخصا اس لئے یادشاه سے سرمرسم لک کانورے ساتھ اسی جہاں دیدہ اورسردوگرم چیشیدہ افسرکو بھی جسسے سلطان كى نشارك موافق لينى قابليت كالظها-كبارانغ خان الى جو كجرات كاحاكم تعاللك كانور سے بعصد منفر مقاراسى طرح ولى عبدسلطنت خضرفال اور بإدشاه كوو مرك بيا بعی ملک کا نورکو بڑی حقارت کی نظرے و کیھے تنے یادشاہ چانکہ جابل اور خوشا مسے علد متا فرم وسن والى طبيعت ركعتا عقا لهذا لمك كانور إوشاه كى نورب خوشا مدكرتا اورابني وفا واری وفدا کاری کا یعین سلطان کودلاگا رہتا تھا۔سنٹ سے سلطان گویا بانکل مک کاؤر ك إنخديس أكيا تحداراس جالاك غلام الاسلطان ك ول مرايدنا مكه جرائراس كروه سرك سرواروں ادربیوں کی طرف سے بدگمان کرد یا تھا اور خیشت یہ ہے کہ سلطان کے بیٹے تنے معى نا لاكتى تى سلطان كمرض يس طوالت موتى اوربيوى بيبول الدياس حالت يسلطان کی تیمار داری اور ا پینے فرائفٹ کی اوائیگی میں کوتا ہی کی لہذا ملطان پہلے سے بھی زیا دہ کافہ كى طرف لمتفت ادرييس كى طرف سے منفر ہوتاگيا - آخر مائنة بس سلطان بلك کا فورکو دید گیرسے اورائع خال کو گجرات سے طلب کیا الغ خال کو دہلی کی جانب روا نہتے ہے ين دير مونى اور لمك كا فوريها ين كيا الك كانورة اس مرتبه بإد شاه كوبياراور بهت ضيف إياأس سا دات ون إوشاه كى خدمت ين روكراس كا ول الين إنفول يساما اور حضرخان وشادی خان دولون برست شهزاد ول کی طرف سے یاد شاہ کورد گمان کرنا شروع كيماسا تخدبى النف خال كى شكايت وسعايت كاسلسله بهى عارى ركمها يا غرنيتحديد مهاكه بإدشا سے الغ خال کومٹل اور خضرخاں وشادی خال دولال شہرادول کوگوا ارار کے علمہ میں تعبید كردين كاحكم ديا لمك كانورسك دولال شهزادول كوكوالميارك قلعديس بميج كرقه يكر وياادر ا پینه آدمی بھیج کوالغ خان کو جو د لمی کی جا سب آرا تھا را عظمی بین قتل کوادیا۔ العظاں سم

وقاس الرسوال سلامیه کررات کے دقت سلطان علارالدین، دو وارت پا بی بعبن الرسوال سلامیه کررات کے دقت سلطان علارالدین، دو وارت پالله الله کا کورکراروالا الک کا ورت بیلے ہی یہ انتظام کرایا کھاکہ ایک دستا دیز کھ کرسلطان کی تجراس پر ککوالی تھی ہی میں میں کھا تھاکہ میں بے خصر فال کو میں میں کھا تھاکہ میں بے خصر فال کو دلی عہدی سے معزول کر دیا ہے میرے بعد میراسب سے چیوٹا بنٹیا شہا بالدین تخصر فال کو دلی عہدی سال کی تھی ملک کا دور کو پہلے ہی وزارت کھا کہ اور کی عہدی حاصل کھا ۔ اس یہ مراس وقت با کے جیدسال کی تھی ملک کا دور کو پہلے ہی وزارت کھائی کا عہدہ حاصل تھا ۔ اس یہ ، رشوال کو دہلی کے موجودہ سرواروں کو دبا برشاہی میں بواکرسلطان کا ذکورہ وصیت نامر شنا یا ادراس چھوٹا بیکے کو تخت پر بچھا کر سب سے اس کی ہیں نے ایک میں لیا سلطان علادالدین کی سلطنت کے تام کی ہیں نے ایک میں لیا سلطان علادالدین کی سلطنت کے تام حالات مخترطور پر بریان مور چکے ہیں پی صف والے خود نتا بج افذکریس اس حگر کسی رہ دیا نقید و تبصرہ کی عزورت نہیں معلوم ہوتی ۔

شها بلدبابن علام الدين مجى کو تخت پر لاکر جھا تا اور پھر آس کی مال کے پاس محل کے اند کھجوادیتا ہودا حکام وفراین

و ملک کا فور این ایس کا فور این کارالدین کے بعد ملک اندر کھجوادیا فود ایکام وفراین جاری کرتا۔ یوں سمعنا چا ہینے کے سلطان علارالدین کے بعد ملک کا فور ہی براغظم ہندی سنان کا شہنشا ہیں گیا۔ اس سے گوالمیاریس اپنے مفتدوں کو بینا مصاحب وشیر برنا یا۔ ان ہی لوگل شہزاووں کی آنکھیں نکلوالیس فواجہ سراؤں اور مہندوں کو اپنا مصاحب وشیر برنا یا۔ ان ہی لوگل کو بڑے سے برائے ہوئے کی کیا کہ علا رالدین فلی کے فاندان کی بیخ کنی کرین کو بڑے سے برد خود تاج شاہی سرچدر کھے رفاندان علائی میں صرف ایک شہزادہ مبارک فال ایساباتی می مورد کا میں ایس کے بعد خود تاج شاہی سرچدر کھے رفاندان علائی میں صرف ایک شہزادہ مبارک فال ایساباتی دہ گیا نخط جس کی عرب و استفارہ سال کی تھی اور اُس کی طرف سے اندائیہ ہو سکتا کھا چنا کی ان کو بھی ملک کا فود سے قید کردیا تھا اب اُس سے ایک روز قصر نہزاد شاہ کو میں یا اُس کی اُن کھیں نکال لائیں ان دولا شخصوں کو شہزادہ مبارک فال کو قید خانہ میں جاکر مثل کردیں یا اُس کی اُنکھیں نکال لائیں ان دولا شخصوں کو شہزادہ ہر رحم کا گیا انخوں سے دوم سے سیا ہیوں کو بھی اُنگھیں نکال لائیں ان دولان شخصوں کو شہزادہ ہر رحم کا گیا انخوں سے دوم سے سیا ہیوں کو بھی کو کھیں نکال لائیں ان دولان شخصوں کو شہزادہ ہر رحم کا گیا انخوں سے دوم سے سیا ہیوں کو بھی

ا پنے مشورہ میں شرکی کرکے اسکے روزجب کہ ملک کا فورا پنے راز دارخواجر سراؤل سکے ساخلان ساتھ پردسر کھیلنے بین مصرف نخا اس پر حلہ کیا اور قبل کر ڈوالا ۔ اس طبرح ساخلان ملارالدین کی و فات سے ہم روزے بعد ملک کا فور کا بھی فاتمہ ہو گیا۔ تعید فانہ سے نہزادہ مبارک فال کے مبارک فال کو نکال کر ملک کا فور کی حکمہ شہا ب الدین کا در بر بنایا گیا۔ مبارک فال نے دو جینے تک اپنے حجو مے مشت سالہ بعاتی شہاب الدین کی درارت و نیابت کا کام انجام دیا۔ آخرامرارے مشورہ سے اس نے فورخت سلطنت پر ببٹیم کرتاج شاہی اپنے مربر رکھ اور شہاب الدین ہے گناہ کو بھی اندصا کر کے اپنے دولوں بڑے بھا یکوں نصفر خال و اور شہاب الدین ہے گناہ کو بھی اندصا کر کے اپنے دولوں بڑے بھا یکوں نصفر خال و شادی فال کے پاس قلعہ کوالیا اس طلسورے یہ تینوں نابینا نشہزادے کوالیا کے علی بی جمع ہوگئے۔ مبارک فال سے تاج شاہی اپنے سرپر رکھکراپنا لقب سلطان تعلی ساخلی سلطان

خمسرون الدین کے اسلام الدین ایک ہندو بچی میں کوسلطان علار الدین کے خمسرون الدین الدین خمسرون الدین اللہ مروار المک شادی خال نے پرورش کرے اس کا نام حمن رکھا متا رسلطا لا، ہے اس کوخمروخال کا خطا ب دیا اس خمروخال کی تنبیت عام طور بر مورفین سے محصا ہے کہ بروایا برواری قوم سے تعلق رکھتا ، بینی المک کافور کاہم توم محتا راج شیوی شاد سے ارق شدارتی تا ہی نی میں خمرونال کی لنبیت مکھتے ہیں کا متا و ماصل نام اس ہندہ بچے کاکسی تا رہ نیس نہیں المتا و

سجان رائے بھنڈاری بٹالوی اپنی تاریخ بیں خسروخاں کو " خدمت گار بچے" لکھتا ہے خسروفال کا ایک اور بھائی بھی تھا ہوضروفال کی مال کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا گر اُس کا با ووسرا تقاراس كانام صام الدين تفاياوشاه ي خسروفان اورصام الدين وولان مندوي پرخصوصی عنایت مندول فراتی عهد علائی کے اکثرا تین سوخ کردیئے گرشراب خواری کے متعلق المناعي مكم برستور جارى ركها - للك وكن يفي علاقة مرمث ين بريال ديسة وب طاقت عاصل كري منى يخنت نشينى كے دوسرے سال تطب الدين مبارك شاه ملى نوت مے کرد ہلی سے والم گیر کی جانب روا نہوا۔ اور دہلی یس ملک شا بین نام ایک فلام کو مفارا الملك كاخطاب دي كراينا قائم مقام بنا كيار ديد كيرين كرشابي انواج ين سرال ا دراس کے معاویین کوشکست وے کر گرفتار کیا ۔ قلعہ ولید گیر کے دروازہ کے سامنے إن با نیون کوتنل کیا گیا سلطان سے داو گیروس خسروخان کووزارت کا عهده مساکر دکن کا انتظام سپردکیا - ملک دکن یں جا بجا تھاتے بھمائے دادگیریں ایک محد نعمیر کرائی۔ خسرو خان کو چترود درباش عطا کرے ملک کا فورکی تمام اللاک کا مالک فرار دیا اور ملک دكن كي تمام الخيت راجاوں كى تكرانى اور أن مصرات وصول كردى المتمام امن ك میرد ہواظفر خاں کو بلا جرم محض خسروخاں اورائس کے ہم تو موں کی شکایت پر اس کماکر گرات ودکن بران گرات ودکن بران کی حکومت خسروخاں سے بھاتی حسام الدین کوسپرد کی ۔ اس طرت گرات ودکن بران مولاً بندوزاد ول كومتفرف وقرال روا بناكر فوه ولوگيرست و بلي كي جانب روانه مواياس حدیدانتهام اورسفلہ بیستی سے امریس بڑی بددلی پدیدا ہوتی۔ ولد گیراوراً جین کے درمیان بعض أمراك يرسازش كى كرسلطان قطب الدين كوممل كرك سلطان ملارالدين كيجازاد بهائى لمك اسدالدين كوياد شاه بنانا چا بيد اس سازش كاحال سلطان كومعلوم مواتواس

م ترک دادن صنوابط علائی درمسلمانان فسن د فجوط ست ودرمند دان تمردی و مرکثی رو مخود ش

ملک کا فدے ہدرہ و ہوا نوا ہ جس اقدر موجود کتے وہ سب کے سب خروعاں کے باسس آکرجمع ہوگئے مطبیار برنی خسوفاں کی لنبت کہتا ہے کہ

۔ جبہا مجلس خلوت ی ساخت مبدا بنائے ہند دیے نود وہا چند لمیناکی از إلان مکب نائب کیم مجرم خودگروا نہیرہ بووا ندائشہ لمبغاکی ربغاوت، می کردین

اده گرات و دکن ین حسام الدین و خسرو فال مندول کی سلطنت و و باره قائم کرسے کی کی دیارہ و قائم کرسے کی کی دیارہ و کائم کرسے کی اور اور دیارہ و کائم کر این اور اور اور در در و دولوں کو ترک کر دیا تھا اور ابواجب میں مصروف ہو کی سلطنت کے کا موں سے بے پر وا ہ ہوگیا تھا حسام الدین سے گجرات سے ایک سخرو کر مسلطان کی خدمت میں بیجے دیا کہ وہ اس نوجوان سلطان کو لہود معب کی طرف منوج رکھے ۔ ضیار برنی و دبار سلطانی میں اس سخرو کے جستولی ہوسے کی منب کہتا ہے کہ متوج رکھے ۔ ضیار برنی و دبار سلطانی میں اس سخرو کے جستولی ہوسے کی منب کہتا ہے کہ اور اور محلس خوواستیلادا و دا اس مجنوبی مصل ملوک را نافیان

ومادر مي گفت يا

صام الدین کی تنبت کتا ہے کہ

اً الله ولدالزنا مرتد گشت و در گھرات مو بیشان مدوا قربائے نود راجع کر در جله براوران نام گرفت مجرات را برخو گرو اور دنی ورزیدو متنه انگینت ا

چونکہ گجرات میں طاقت ورامرائے سلطانی موجود سے انفوں نے جب و کھا کر حمام الدین سے بغا وت کے در و سے بغا وت درکرشی کی پوری تیاری کرئی ہے تو وہ آپس میں شغن ہوکراس بغا وت کے در و کرستعد ہوگئے اور حمام الدین کو الم تحد پاؤں الاسن کا موقعہ دیئے بغیر گرفتار کر کے سلطان کے پاس دائی بھیج دینے میں کامیاب ہوگئے ان اُمراء کو توقع تھی کہ سلطان ہمارے اس صن ملل سے فوش ہوگئے کا راض ہواان امراکا مرتبہ گھٹا و یا اور ممام الدین کوعزت کے ساتھ اپنی مصاحبت میں واضل کرکے گرات کی حکومت پر وجیدالدین مسام الدین کوعزت کے ساتھ اپنی مصاحبت میں واضل کرکے گرات کی حکومت پر وجیدالدین قریشی کوروانہ کیا راس سے بین فائدہ صرور ہوا کہ گجرات میں مہندوں کی بغا وت کا خطرہ جاتار ہا گرمسلمان اُمراء میں بدولی ترتی کرتی رہی۔

بہنیا ویا گیا نے سروخال سے باونما ہ کی خدمت میں حاضر **بوکرنمک حلال سروار دل کی شکایتی**ں كيس اوركها كرائفول من معن صداور شك كى راه سى مجكو بفاوت كى جرم يى مهمكها به در الك تيمور و السالميند من بدر بن وبلي ينهي ادر ام وافعات بادشاه كومنا سنا ان كراميديقى كري وشاه إس مين فديرت سيد عوض كريم ساف فتنه كوسراته وارسان سه بينها ی دیاد باسه ادامرته بر معاسه کا مخرا دشا د سن ضروخان کی تیرفریب بازون کوسی جمد اران امیرون از جرم وار دیا - الک تیمرکو جندیری آن عکومت سے معزول کرے جندیری كا علا وخروخال كى جاكيريس نزائل كرديا ادر الك الميغه كوبند كواكى حكومت يبرطرف ارے مید فانہ میں ٹوال دیا عو سرے سروار ول کو بھی جفوں سے خیسرو فال کے خلاف گواہمال دی تھیں سزائیں دی آمیں اس طرز علی کا یہ افر ہواکداس کے بعد کمی کو مجی خسرو فال بائس کے بھا کی کے خلاف کوئی نفط زبات تک لاسے کی جرات در ہی خسروخاں کی مگر دکن ہی دوسرے سردار مامور کردیئے گئے اور صروخال إوشاه کی خدمت میں رہ کر درید اعظم اور مار المهام سلطنت کی حیثیت سے کارہ بارسلطنت انجام دینے لگا۔ تمام مرواران سلطنت مجبودًا خروخال کی رضا ہوئی کواپی خافست کے لئے حزوری مجھنے گئے۔اب خروخال کو احساس ال کہ کن یا گجرات سے بڑر کرمجہ کو دہلی میں سلطنت اسلامیہ سے بر باوکرد بینے کا سوقع میسر آ سكتا ہے ، چنا مخدائس نے سلطان كو بالكل اپنے لم تھ میں لينے كی بیش از بیش كوششيكيں کمک کا فور کے مشیر دمواخواہ ہندو سب امس سے منوسلین میں شامل ہوگئے تھے کمکٹ فور اسی کی توم ادرائسی کے وطن کا آ ومی تھا۔ لک کا نورکی ناکامی وبربادی کی تمام کینییت وہ دیکھ بیکا تھا ۔ روزانہ مکک کافد کے مکان میں جوآج کل خروخان کا مکان بھا ہندورات کے وتست جمع ہوتے اورمشورے كرتے تھے فرمروفال سے بڑى احتى اط اور تھايت ويالاكى كے سائنہ تمام ان لوگوں کو ہوائس کے حصول مقعیدیں سدیاہ نظراً تے منتھ ایک ایک کرے دلی سے حباکرویاکسی کو تعید کسی کوقتل کرایاکسی کودور ودراز کے صوابول میں بھیجے ویا بیراسے ز اسے کے اُن امیروں کوجن کوکسی خکسی وجہسے سلطان قطب الدین مسارک شا ہملجی سے عنا دیتھا دہلی میں بلاکرعہدے مہروکتے گئے ۔جن نگوں پرسلطان قطب الدین نے طلم کے تھے اك برا حسان وانعام كى بارشيس كرير اپنا جدر دا ديعي كوراز وارجى بنالميار

اس خنیدانتظام کے بعد صروفال سا ایک روز پاوشاہ کی خدمت بیں عرض کیا کہ مجربر

آئينه خيفات نا

و دیش آزا که ضروفال عذر به کند میش سلطان گذرانیده او و کرمن از داشد فداوند عالم بزرگ شده ام مود مهات ده روست نا مزدمی شوم و ملوک وامراه فریش و توابهت دخیش و بال در دنیات نود فریش و بال در دنیات نود می نود می شوم و ملوک دامراه فریش و باله تا در دیش و بال در دنیات نود می می داون با آمید مرحمت با دشاه پیش کید در با روسلطان مست و فائل آل و لعدالم نالا اجازت و اوه او بدین بها در بروادان نام گرفته مجراتیان را برخود آورد و بها دا نکه قراتیان من اندایشا نرا بری کشید دالیشال را زر و اسب و جامه می داد و با قوت و شوکست می گردانید به فرسشد کمت به می داد و با توت و شوکست می گردانید به مرسشد: کمت به می داد و با توت و شوکست می گردانید به مرسشد: کمت به کمت کمت به کمت

مسللان التماس اوراسبندل واست رخصت طلب ارزانی واشت خسروفالی به انداک است خسروفالی به انداک سنده ما سند بهرگونه تسلی نموده تورب بهانداک شدند بهرگونه تسلی نموده تورب بیست منرار گیراتی نزوخو وجع ساخته بهرچ واشت صرف ایشال کرده بااسپ مدرات ایشال را است ساخت وقوت و کمنت تمام پیدا کرده از گیرانبان

آئينهُ ضيقت نما

وغيره جبل بنرارسواراعوان وانعمار نردا ومجتع كشت

دیلی میں خود مختا راسلامی سلطنت سے قائم موسائے بعد بیر پہلا ہی موقع تھاکہ تراعظم ہند درستان کے شہدنشا ہی اجازت سے چالیس نیار سوارول کی ہند موفوج جمع ہوئی ملک بہار الدین و بہرسے پا دشاہ نا راض تھا اور اس کوشل کرنا چا ہما تھا خسو خال سے اس کی سفارش کر کے اس کوشل موسائے سے بچا اید اس احسان سے بعد اس پر اور بھی احسانات کر کے اپنی کوشل موسائے سے بچا اید اس احسان سے بعد اس پر اور بھی احسانات کر کے اپنیا موافوا ہ بنا یا اس طرح کئی مسلمان الانقوں کو اپنے ظل حمایت میں سے کرسلطان سے ملائے ساز شوں میں شرمک کاربنا یا۔

دلی کے باافرامراریں صرف ایک تاضی فیارالان فاضی ضیاء الدین کامخلصا ندمشورہ ایساشخص تقا جرسلطان سے آزادانہ گفتگورسکتا

ادرسلطان كاسجابدرد تفاقا تاضى ضيارالدين بإدشاه كاأستناداه تاصى فالسك المست مشہور سخدا کو شک سلطانی بینی تعصر سنرارستون کے دروازوں کی حفاظت بھی اس کے سہرو مقى - دہلى كے مسلمان سندك كاس اقتدار ادر أن كى توت وشوكت اور فاسدارا وول ك وا تعن سفے گرکسی کوبیرجرات درمقی کرسلطان کی خدمت بیں حسردِ خاں سے خلاف ایک نفظ بھی زبان کک لائے۔ان ہی ایام بس سلطان بغض شکار دبلی سے سرسا وہ کی طرف گیا وہا خسو خال اور دوسرے مندق سے ارادہ کیا کرسلطان کو شکار کھیلتے ہوئے دبگل میں قتل کرو یا جلتے مرضروفاں کے بعض مدردوں سے اس کی مخالفت کی اورکہا کی برکام ہم کو تعرسلطان میں انجام دینا جا ہیئے تاکہ دہلی پرقبصنہ رہے۔ اگریمان قتل کیا گیا تومکن سے کہ دہلی پرقبصنہ کرنا وشوار ہوا ورمسلمان سروار ہمارے تخت سلطانی کک پنجنے سے پہلے مخالفت پراُٹھ کھڑے ہوں ۔ سلطان سرساوہ سے دہلی آیا اور قاضی خان سے شہر کی عام افواہوں سے متا شہوکرسلط ان کی خدمت یں عرض کیا کہ ہندو فوج کی کٹرت خطرہ سے خالی ہنیں ہے میں نے شنا ہے کرونا خسروخال کے مکان میں ہندوجمع موکرسٹورے کرنے ہیں اور خسروخال کا ارادہ ہے کم سلطان كوتس كرك نود ياد شاه بن جائے آپ كم ازكم اثنا توكيس كفسوخان كى نور كى معنى كجراتى ہندوں کو اپنے پاس نہائی میں ملاکران سے اس لمعالمہ کی نسبت استعفار فرہ میں مکن سے کہ وه رجيب سلطاني سے إوست كنده حالات بيان كروي اوركوفي فتندير يا بوك والاب تواس ہے آپ اپنی حفاظمت کرسکیس اگر خسروخاں ہے گنا ہ تا بہت ہو تو پھرسلطان کوموقع حاصل ہے

که ازا ۵ فدر دانی ائس کی عزت و مرتبه پس اضافی فر ایس ایمی قاضی خال بنی بات فتم کرساند نه یا باش فتا که خسروخال کو می خاند به وگیا - سلطان سے قانسی خال کے ساسفے ہی خسروخال کو می اندر بوگیا - سلطان سے قانسی خال کی مدا ہے ۔ یہ مین کرخسروخال مکا رسانے خال خلی کرے کہا کہ تیری نسبت قاضی خال ایسا ایسا کہ درا مسلمان سددار اس سے بہت فرار اونا فتروئ کر دیا اور دو دوکر کھنے لگا کہ یہ تمام مسلمان سددار اس سے بہت و شمن مو کے ایس کہ حضور سے بہت مرتب مطاکر یا ہے یہ طور جمیہ کو صفور سے باتھ سے متال کواکر دہیں گے میں کہ موری بیات کے بہت میں مطاکر یا ہے یہ طور جمی جمیری بیس سے متال کواکر دہیں گئے یہ کہ کہ اور جب کہ مجد کواک کے باتھ سے متال کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بادشاہ کا دل بھی بھر آیا اور اُس کو اپنے سے نے ساکا کہنے لگا کہ تیری کسبت اور تیری تو م بادشاہ کا دل بھی بھر آیا اور اُس کو اپنے سے سے ساکا کہنے لگا کہ تیری کسبت اور تیری تو می بادشاہ کی ما تعت پرافسوس کرتے ہوئے اپنا سامنہ سے کہا ہے کہ بات یہ رنگ و دیکھ کرقاضی صاحب یا دشاہ کی صافت پرافسوس کرتے ہوئے اپنا سامنہ سے کہا گئے اور اُن کو بھی خسروخال یا دو سرے مہندؤل کی کسبت یا دشاہ سے کھے کہنے کی جراً ت

" پادست ه را ازگریداددل بد دا مده ادرادر کنا رگرنست و بوسه بررخساره اش داده گفت که خاطر جمع دار ش

ا سواتعہ کے اگے روز خسروفال سے نیادہ تا لیکن مناسب نہ بھد مشار تصر برار سنون کے بالا فا نہ پر سلطان کی فدمت میں ماضر ہوا 'ینچے در داروں کی نگرانی مشار تصر برار سنون کے بالا فا نہ پر سلطان کی فدمت میں ماضر ہوا 'ینچے در داروں کی نگرانی اور پہرہ بدلوالے کے لئے قاضی فا ن موجود ہے۔ وار داد کے موافق خسروفا ں کا چیارندول معہ جاہر دیو قاضی فال کے فدمت میں بیش کیار قاضی فال رندھول سے بڑا لینے گئے تو جاہر دیو سے جو رندھول کے ساتھ تھا بہایت کھرتی سے فال رندھول سے بڑا لینے گئے تو جاہر دیو سے جو رندھول کے ساتھ تھا بہایت کھرتی سے فاصی فال کے پہلو میں فجر بھونک کر آن کو فہرید کردیا ادر سلح ہندوں کی ایک جمعیت لئے فرا وافیل ہو کر پہرہ والوں کو قتل کرنا شروع کھا ۔ جب شورد فو فاصی میں بلند ہواتوسلطان فراً اوافیل ہو کر پہرہ والوں کو قتل کرنا شروع کھا ۔ جب شورد فو فاصی میں بلند ہواتوسلطان کے پاس واپس گیا اور کہا کہ سلطا تی صطبل کے چندگھوڑ ہے دیرتا مل کرے سلطان کے پاس واپس گیا اور کہا کہ سلطا تی صطبل کے چندگھوڑ ہے۔ دیرتا مل کرے سلطان کے پاس واپس گیا اور کہا کہ سلطا تی صطبل کے چندگھوڑ ہے۔ دیرتا مل کرے سلطان کے پاس واپس گیا اور کہا کہ سلطا تی صطبل کے چندگھوڑ ہے۔ دیرتا مل کرے سلطان کے پاس واپس گیا اور کہا کہ سلطا تی صطبل کے چندگھوڑ ہے۔ دیرتا مل کرے سلطان کے باس واپس گیا اور کہا کہ سلطان کی کو گئرے کی گوشن

آئينهُ حيقت نا

كر رہے ہيں اس سے شور مج را ہے اسلطان يوس كرمطس اور خسرو خال سے باتن كرين يس معروف بركيا أسى وقت جاجر ديو الددوس بنددجواس كام پر مامرر يق بالافائد برج صف ملك - زينه ك درواز عيرابرابيم اوراسماق ناى دوبهره وارموجود نف المغول سان كوروكنا جام لهذا دولال ارمعك أور فاللمال كي بيجاعت اوريديس في ا براہیم اور اسحاق کے مزاحمت کرسے اور قسل ہونے کا شورچ کد قریب ہی تھا سلطان کو کچے شکک پیدا ہوا تا تلوں کی اس جماعت کوبے مجابا شمشیر برست آنے ہوئے دیکھیئے سلط<sup>ان</sup> فراً أنها اورمل سرات كى طرف معاكن كا رضو فان يتماك أكرسلطان على سرائ ے اندرواضل ہوگیا تو مھرائس کے پکڑسے اور قبل کرنے میں وقعت ہوگی لہذا وہ نور اسلطان ے بیجے بما کا اور ممل سرات کے در وا زے میں داخل ہوسے بہلے ہی سلطان کو جا لیا۔ سلطان ا پنے سرپر بھے کیے بال رکھتا تھا خسروفاں کے باتھیں سلطان کے بال ا كئے سلطان طا متور مقااس ين فراخسوفال كوزين بديك ويا - گرخسوفال ي سلطان مے إل د جھوڑے ضروفاں ينج پراتھا اورسلطان اس ك اوبر تھا گر بالوں ك وج سے أيُّه كركهاك نبين سكتا - اسي حالت بين جابرديو بيني كيب اور وولال كوكتهم كتف دیمسکررات کی تاریکی کے سبب متا مل ہوا کہ کہیں میرے الحقہ سے حسوفاں زخی د موجائے فسروفال سے پکاراکمیں نیجے پڑا ہوں سیرے اوپرسلطان ہے جلدی ا پنا کام کروور مدمیرا کام تمام موجا عے گا۔ جا ہردایے سلطان کے سپلو یک ضغریبولک دیا اور کھرائس کا سرکاٹ کرینے قصر بزارستون کے معن میں اوپرسے کھینک دیا۔اس سے بعد ضروفال ، رندهول اور مامرد إواور ومرس مندومل سامت سلطانى يس وافل بوك وال سلطان علارالدین خلی کی بیری اورووسری بے گنا ہ عورتوں کومل کرے فریداں ومثكوخان وعمرخان بهران سلطان علا رالدين كوقمثل كيها اورخا ندان علائى سيحمى تتنفس كو زنده ندمهورا داسى ومست جب كرادمى رات مويكى تقى تمام أمراركوتصر بزارسنون يس بلالوهن ها منر بوسية كاحكم بمجوايا - جب تمام أمرار جمع بوسكة توان سب كوكرفتا رونظر بندكر لميا - صبح بهائي تزخرو فالسن تائع شابى سريدركم كرتخت سلطنت برحلوس كيا راداسد اطاعت تبول كيجن كى نسبت كهرست بدينا ال كوتس كراديا يسلطان نطب الدين مبارك شاه جلى شب بنم رسي الاول سائلة كو مندمل ك إخراع شهيموا بهارسال اورچند ماه سلطنت كى-

ا سِرحبيمت ٢٠ ١ ١٠٠

خسسروفال پہنے ہی تمام اہمام کرچکا تھا ہو صوبردارد دورددراتسے موہوں ہیں ہمور فقہ ان سب کی نگرائی اورد کھے بھال کا بندہ تھے ان سب کی نگرائی اورد کھے بھال کا بندہ کہا گیا تاکہ یہ لوگ دہلی سے فرار نہ ہوسکیں اور دہ صوبہ دارا ہنے ان عزیزوں کی وحبہ سے سرکٹی برآ ادہ نہ ہوسکیں جن لوگوں سے اہل و عیال دہلی میں نہ سے ان سے بیٹوں کیا بھا یوں کو فررو نہا اور نہ کا اندائشہ نہ تھا ۔ تمام صوبہ داروں میں میب سے ایسا تھا ۔ بہذائس کو زبردست بفادت کا اندائشہ نہ تھا ۔ تمام صوبہ داروں میں میب سے زیادہ جس شحف کا خوال مقادہ کا اندائشہ نہ تھا ۔ تمام صوبہ داروں میں میب سے زیادہ جس شحف کا خوال مقادی ملک تعلق صوبہ دار دیرا لپور تھا ہو سلطان علارالدین کے زیاسے نہ نا انگرائین کا دیا دوراؤر کھتا بھا ۔ خازی ملک تعلق کا دیرات اور افرد کھتا بھا ۔ خازی ملک تعلق کا

ذکر اور آچکا ہے اس کا بٹیا لمک فخرالدین جو ناخاں جو بعدیس سلطان محد تعلق کے نام سے سنہور ہوا۔ دہلی میں موجود عقار نصرو ن ل سے تحنت نمشین مرسے ہی ملک جزنا خال کو ایبرآخر کا حدره عطا کیما اورائس کی سب-یدر با وه دل ، بی اور خاطر دارات کرد سا تاكه اس كا إب فازى لك خاالات بدأ ماده مر سك ما مردي كوجو قاضى خان اور ٠٠ لمطان قطع الدين على كا قاتل في قرر و جوام وست عوا باكيار نعصول كورائدا الانتقا لل ا بنے کھا ڈاحسام الدین کوفان فاناں کا بھا جدیاتھ منزا ستون اورسلطا فی مخل مرائے میں ہند دہی ہندونظر اسے کے روبلی میں بہلے ہی سے چاکیس برار ہندومواروں کی سلح نورج سوبود نفی بسلما لال کی کوئی طاخت دہلی میں باقی نہیں رکھی گئی ت<u>تعی</u> جومسلمان موہر د ينك أن كوخسروها ل سان اينامم لذابنانيا نفا - اب إدشاه موكراس سان مندون كي مجسدتي شروع كروى - بهندول بين بها بي نومشديا، منائي تنين كرد بلي معرم دواب ريم تبهندي الكي، ولول داہدی جو خصر خال سے احدسلطان مطب الدين مبارك سناه كى بيدى بن كئي عقى اب سلطان کے قبل کرد پراس کو صروفاں سے اپنی بوی بنالیار

اسلامی سلطنت کومندوسلطنت ایران در در این در کورت کوئی تعنق

بنا من منصوب ابنا ما تبدیل کرنا اس ساندساس نه سمهما كه ملك ينز: بهدت سے اسك اسلمان سروار موجود سنے جن كوده فريب دے كر ابنى مخالفت سه بالركيف كافابال ادر بتدريج اسلامى سلطنت كوفالص مندوسلطنت بنانا چا ہنا عقا الد بود ان تمام احتیاطوں کے ضرواور حامیان خسروکی پست نظرتی دینا ا تر د کھائے بغیر نبیں رہ سکتی گفی ۔ چنا نخبہ د ہلی کی مصبوں کو مہندؤں سے مسلما کوں سے عیمین لیا سعد ول کی محرا ہوں ہی بنت سکھے گئے اور سعد ول کو سند بناکران میں كَفيْط بَيْنَ اور مُن بِيكِهُ سُلِّد افان كى آوازي بند بونى موتوف بوتين كهراس ست مبى برم كرياجى بن كى يەس كىت بولى كەسلمانوں سے قرآن نىرىنى زىرىستى جھىين جھىين . کر جمع کے گئے ۔ ان فرآن شریوں کو ایک دورے پر رکھ کر صروفال کے درمادیں چھوٹے جھوٹے جھوٹے جونزے بنائے گئے اور اُن پر بہندہ درباری جٹیے۔ فرض البی الیسی کمینہ حرکات سرزد ہوئیں جن کے لکھنے کی اب زبان تلم نہیں لاسکتی ۔ نوز الوں کے منبوزوں

سك سلت كلول وسينت سك اور لا تعداد مهدور درا ندا اكر نوع بين بجرتي بوسك سك مك بودك سك بودك سك مك بودك الله به الله بودك الله بالداكم وي كودك من كار و يكفت الدر بروا شده كرتار با البيد روز مو تعد باكر اور بمولادل كا واك به بله الرو و المل سده در برال بود كى طرف مجائل و برار تحفظ مك بعد أكب بولان اردك او المهود. كا حسدال در برال بالمال كوم المراكم ال

ککے ہونا خال ہمب اپنے یا ب فائری ملک سے پاس ا بنغ مميا توانس سے حدا كاست كراداكيا اور الله ولى نغمت سلطان تعطب الدين مبارك شاوظمي ك فون كانتقام بين كے لئے تيار ہوا۔ المت ان کے امیرکو لکھا کہ نوج سے کرمیرے شریب ہوما و تاکہ ہم دولوں الل كرخمسروفال سع سلطان قطب الدين كا انتقام ليس المير لمتان سيا أكمصا كر جوشنس وبلى كا يا وسشاه بوجيا ب أس كامقا بلر بم جيد عيوث اسيدول مے کہاں ہوسکتا ہے۔ فازی ملک سے متان کے ایک رئیس بہرام ایب نامی کو ایک خط کھ اکسا کرامیر لمت ن المرت کے قابل نہیں را تم اس کو قبل کرے انتان کی مکومت ا بیٹے قبف میں لاق اوروال کی نوج مے کر میرے پاس بھلے آؤ۔ بہرام ا یب سے آسانی حاکم متان کوفتل کیا اور نوج نے کر غاری ملک کے اِس دیرال پور حلااً یا۔ فازی ملک سے نوج سے کر دہلی کی طرف کوری کیا۔ حسوفاں سے یہ خرش کر اکی زیروست نورج اپنے بھائی کی سےرواری یں روا ندکی ، ترستی سے تربب الطائی ہوتی ۔خسرہ فال کی نوع شکست کھا کر بجساگی ۔ فازی ملک سرتنی سے روانہوکر الدربر ست کے خراب یں بنج کر جمہ زن موا ۔ ضروفاں مندوں کا لاتعدا دلشکر سے کرسٹ مہرسے نکلا۔ فازی ملک کے متعبی محرسلمانوں کے مقابلے میں بربے ثار بندو أون زوونورد كابنكا ممركم بوسان بركي بمكي ندكرسكى ادرواس باخت بوكر . معالًى رخسسروفال رحب وبلي سے فازى لمك كے مقا بلركو تكل تھا تواس سے تمام شاہی وزائے کو جوسلطان تعلیہ الدین ایبک کے زما ہے ۔ اب تکب جمع ہوتا جلا آیا تھا بکلواکر ہندؤں کو تقسیم کرکے عزا مدیں جھامرو ولوادی تھی اُس کو

آ تَنْهُ حَيْقَت مَا

فازی الک کا فوف مقا اس سے اس سے بہ کہ کرخزانہ ہندوں کو تقییم کر دیا تھا کہ اگر جاری فتح ہوتی توسم اس روپیہ کو اپنی سه سالہ جبنگی شخواہ بچھوا ور اگر ہم ارب سے تو کم از کم روپیہ تو مسلما لال سے ہا تھ نہ اسکے گا خصر و خال شکست فودہ میں بناہ گزیں ہوا اور و ہاں سے گرفتار کر کے قتل کیا گیا ۔ فازی الک سے د بی یس آکر تلاش کیا کہ شاہی فاندان کا کوئی فرو جھو کی یا جمری یا جموی یا جمری خالے ہی شاہی فاندان کا کوئی فرو جھو کی یا جمری خالے تو اس کو تحت پر جھانے گرضرو فال چیلے ہی شاہی فاندان کو تھے کرتم سوخت کرچکا مقعا ۔ لہذا فازی الک سے تمام مسلمان سرواروں کو جمع کر سے کہا کہ بھا یو جن کرو منا سب سجھو یا دشاہ بنا لو ۔ یس اس کی فران برواری کے لئے کرچکا اب شم جس کو منا سب سجھو یا دشاہ بنا لو ۔ یس اس کی فران برواری کے لئے کرچکا اب شم جس کو منا سب سجھو یا دشاہ بنا لو ۔ یس اس کی فران برواری کے لئے کرچکا اب شم جس کو منا سب سجھو یا دشاہ بنا لو ۔ یس اس کی فران برواری کے لئے کرچکا اب شم جس کو منا سب سجھو یا دشاہ بنا لو ۔ یس اس کی فران برواری کے لئے کہا کہ منا شاہنان منیا شاہنا ہیں تعلق کے تام سے و بلی کے تخت پر بیٹھ کر براعظم ہندور شان کا شہنتا ہیں ۔

### قابل توجت

سلطان قطب الدین ایرک کی وفات سے قریبًا سوہرس کے بعد سلط ان ملا الدین فلجی کے زیا ہے یں مسلمان برّاعظم ہند وستان کے پورے رقبہ پر ماکم د فراں روا اور قابض و منسلط ہو گئے ۔ اس کمیل فوصات کے ساتھ ہی انخوں کے اپنی محکوم ہندہ قوم سے افسارہ کو صدارت فلکی اور سلطنت کی مارالمہا می کا بلہند سین عہدہ عطا کردیا ۔ ہندہ فوم میں ایسے بزرگ و فیلیل عہدے کی قابلیت مفقو و تھی اس مسلما نوں بن فتوحات سے فائع ہوتے ہی ہندہ قوم کو اپنی سیوشی و فیا حتی اور فوش افتا دی کا جو ملی جوت دیا ما وات مسلما نوں کے معاور اور اور اور اس میان کی محکوم قوم لے بھی اپنے ف تین المان نہیں کی جاسکتی ۔ ہندوں سے اوات مسلما نوں کے سواد نہا کی کسی قوم میں تلاسش نہیں کی جاسکتی ۔ ہندوں سے اس کی تفصیل انہی اس باب کے آخری عصد میں تارئین کرام ملا خلر فر ما چکے ہیں بیلمانوں اس کی تنصیل انہی اس باب کے آخری عصد میں تارئین کرام ملا خلر فر ما چکے ہیں بیلمانوں سے تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں موا ہو سے بعد بھی ہندوں کوا پنے تام براعظم ہند پر قابض و متصرف اور فراں موا ہو سے بعد بھی ہندوں کوا پنے

مندروں میں عبادت کرسے اور گھنٹ بحاسے سے نہیں ربط . مبلن خسرو خال مرند کی پنج ا به سلطنت بن بهند ون سے چیرہ دست بوکرسلما لال کے مدید ول پیض سحد ول اوران کی ندہبی کتاب توآک محمیدے سائھ بوسلوک کیا وہ الماہ شائد اللہ سے ہند وحوسل کی بخوبی خبردیتا ہیں۔ جان رائے مبی چونکہ ہند و تفالہذائس کراپنے ہم ند ہبول کی اِس سفله مزاجی اور را دیلا مزحوکات کا حال معلوم کریے عزور مشیرم آئی ہوگی اسی مشرم وندات ك تقاص سے أس كواپنى تا بيخ بين خرسد فال كى لنبت يوا نلمعار درج كر دا بيسے كرسه كسے راكه نه اود شرف در نها د منا شدعیسی گربی د بدنها د سرنا کسال را برا فراسشتن مزايشا ل أميد بهي واستستن سررشتهٔ نولش کم کردنست بجيب اندرول مارير وروضت دگرزندگا کی تو کتے حار که ورجیب دوا من دسی <u>جان</u>ے ار



جلددو

آنبني حقيقيت بنا

### مبسع الثرالرطن الرحسيم



رَتَهُالُو لَوُ إِخِلُ نَا إِنِّ ثَمِينَا أَوْ اَخْطَأْنَا مَنَا وَكُو تَعَمِلُ عَلَيْنَا اِلْمَسَوَا حَمَا حَمَلُكُ مَكُولُ اللَّهُ الْمُعَلِينَا الْمُسَوَاحِمُ الْمُعَلِينَا مَا كُلُطَاعَلَى الْمُعَوْرِينَا وَعُمَلُنَا مَا كُلُطَاعَلَى الْمُعَوْرِينَا وَعُمُلُنَا مَا كُلُطَاعَلَى الْمُعَوْرِينَا وَعُمُلُنَا مَا كُلُطَاعَلَى الْمُعَلِينَا عَلَى الْمُعَلِينَا عَلَى الْمُعَلِينَا عَلَى الْمُعَلِينَا عَلَى الله والْهُ احبراصِ المُحِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَا عَلَى الله والْهُ احبراصِ المُحِينَ الْمُعَلِينَا عَلَى الله والْهُ احبراصِ المُحِينَ المُعَلِينَ اللهُ عَلَى الله والْهُ المُحْمِدِينَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

#### اتا ہىد

اس کتاب کی پہلی جلد کے شاکتے ہوتے ہی دوسری حلد کے لئے تقلیف شروع ہوئے اور شاید ہی کوئی خفس ایسا ہو ہو پہلی جلد پڑھ کردوسری حلد کے جلد شاہتے ہوئے اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو ہو پہلی جلد پڑھ کردوسری حلد کے جلد شاہتے والے خطوط اس کثرت ہے آئے کہ ان گنداد ہی لاوں سے گذر کرشا پر خراروں کا پہلی جارے متعلق ہو شان دار تقریفیں شابعے کی وہ جھی میری توقع سے بہت بڑھ کرتھیں ۔ ہندوستان کے عالی مقام اہلی نظر اور مشاہیر طلب سے توقع سے بہت بڑھ کرتھیں ۔ ہندوستان کے عالی مقام اہلی نظر اور مشاہیر طلب سے میری ہیں جا تو تا ہو گئے ان سے میری ہیں ہے وہ ان اسے میری ہیں جا تو تا ہو صلہ ہیں رفعت پر اہو تی لہذا مجھ کو اقرار کرنا چاہتے کہ یں سے خون مجرجینے ، آنکھول کا تیاں نکا سے اور بہت میں واتوں کوون بنا سے کا کا تی بلکہ اسیدواست مقاق سے کا تیاں نکا سے اور بہت میں داتوں کوون بنا سے کا کا تی بلکہ اسیدواست مقاق سے کا تیاں نکا سے اور بہت میں داتوں کوون بنا سے کا کا تی بلکہ اسیدواست مقاق سے

آتينهٔ حيّت نا

زیادہ معادمنہ پالیا۔ محدکواس بات کا مجی لین ہوگیا کہ کام یں سے شروع کیا ہے وہ کام یں سے شروع کیا ہے وہ کاک و لکت کے سات منیدادر نفع رسال ہے اور یہ سب کچے صدائے تعالیٰ ہی کے رحم اللہ کا لیت دیت العالمین

دومری حلد کی اشاعت یں اس قدرطویل دصبر آرا توقف کول ہوا؟ اس کے بواب میں اپنی ہے محن ہی واستان منائے اور انہال و توقف کا اصل سبب بتاتے ہوئے مثرم وحجا ب النے ہے آسانی ای بس معلوم ہوتی ہے کہ مجرموں کی طسسرے عفو تقصیر کی در فواست کروں اور خدائے تعالی پر بجرو سہ کرے اسباب کی توقع دلاؤں کہ تیسری حلد کی اشاعت میں زیادہ توقعت نہوگا اور اس کے سائم ہی تاریخ ہند کی اشاعت کا سلسلہ بھی انشارا لٹر تعالی ہوجا ہے گا؟

اس دوسری جلدیں سلطان محد تفلق کے حالات سے زیادہ مگدے لی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ کتا ب کی ترتیب اور مضاین کے توازن و تنا سب یس سفم پیدا ہو گیاہے لیکن یس کسی غیبی تحریب سے مجبور امد سلطان مدوت سے متعلق اس سے کم کلام کے بنیل میں کسی غیبی بڑھ سکتا تھا۔ یں سط صفحات کتا ہدیں مبی یارباراس کی معذرت اور بغیرا سے مہوری ظا بری ہے سے ا

دری گتاب پرتیگان فریشی از ترتیب هجیب مدار که چون حال من پرفیان ست برارسٹ کرکہ بایک جہائی بریش نی ست برارسٹ کرکہ بایک جہائی بریش نی سے بعد ارطزة دل دار منبر افشان ست بحد کو بے صدافسوس اس بات کا ہے کہ منیائے برنی پربہت مجد کہ تناخا در جرح مقدح کرتی پڑی ادر ایک مرحم (سلطان محد تغلق) کے سلے دو مرسے مرحم دمنیائے برنی کویں نے آزدہ کیا ۔ لیکن احقاق می کے مبعب مجد دافاش گفتاری سے کام لینا پڑایں نیائے برنی کواپنا محن بہت کچہ بھرا داف می کتاب تا بیخ فیروز شاہی سے بہت کچہ بھرا دو اس کی کتاب تا بیخ فیروز شاہی سے بہت کچہ بھرا دو اس کی کتاب تا بیخ فیروز شاہی سے بہت کچہ بھرا دو اس کے گذا ہوں کو معا ف فراء آین بارب العالمین ۔ تاریخ فیروز شاہی ہندتان کی تاریخ فیروز شاہی ہندتان کی تاریخوں میں بہت ہی بلندم تب اور قابل تورکتا ہے ہا کہ مقد جو سلطان محد خات کا مرف ایک حقد جو سلطان محد خات میں بہت مزد بھی جاتا ہے کہ آئ کل گوری چئی رنگت والے مزد مین اس بات کا شوت مزدر بھی بہنچ جاتا ہے کہ آئ کل گوری چئی رنگت والے مزد مین

آبنين خبيفت نما

ا پنے سفید حجوث کو بی کا جامہ بہنائے ہیں جس طرح کمال رکھے ہیں اس طرح فیائے برتی وروغ بائی کے فن یس کا میاب نہ ہوسکا ۔ ضیائے برتی سخت مخالات اور ناراضی کے باوج و محد تفلق کے فلا ف جو کھے سکا اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہیں اس کتاب ہیں فرد ضیائے برتی ہی کے بیان سے اس کی تردید کرسکا لورکسی دور سے کو بطورگوا ہ بیش کے لئے بہت ہی کم ضرورت بیش آئی گویا کہ سے

روزجزا جوتساتل وبحفطاب كتبا

میراسوال ہی مرے خول کا جواب مقا

کیا ضیائے برنی کے سے یہ قابل فخر اِست نہیں کو اُس سے جب کسی نفرت یا عداوت کے حذب سے متاثر ہوکرایک خاص موقع ہر جبوٹ یا فریب سے کام لینا جا ہا تو نئی روشنی کے حالاک موضین کی طرح کامیاب نہ ہوسکا ملکہ اس کی کتاب کا وہ خاص حفتہ کتاب کے باتی حفتوں سے الگ اور عمیب نظر آنے لگا ،

یں اس جلدودم کی تعنیف وترتیب کے زمانے یں ممبی حب عادت خدا تے تعاسط مصلم اس جلدودم کی تعنیف وترتیب کے زمانے یس می حب کو سن میں ایراد اللی طلب کرتا را موں اس وقعت مسی حب کہ کتاب شاتع ہوئے والی ہے خداتے تعالی ہی سے مدد کاطالب ہوں کدیم ی ہے کوششش مثمر تمرات نہر ہو۔ آین -

اللي بحدكو بميرے والدين كو - ميرے الزو واحباب اوراس كتاب كے پڑھے والوں كوصنات وارين عطاكر الله مرس مبالاتنانى المل نياحسندة وفى أكا خون حسندة و قذاعة اب السناد-

> اکبرشاوخاں بخیباً بلد



لبسم الله الرحن الرسيم الحمد، الله مرب العالمين والصلوة والسلام على سوله والله واصعابه اجمعين برجناف بإ الرحم الداحين ه



# سلطان غياث الدين تغنلق

جیبا کہ چوستے باب بین وکر ہوچا ہے سلطان فیا نے الدین تعلق مرابسر جائز اور بحبا طور پر مہند وستان کے تفت سلطنت پر بیٹھا اور کہاجا سکتا ہے کہ حق بحق دارر سید غیاف اللہ تعلق کی تا بلیت ملکداری کا اندازہ اس طسرت بھی ہوسکتا ہے کاش کے تخت نشین ہونے کے بعد مہمت جلد صدود سلطنت میں ہر جگہ اس وامان قائم ہو گیا اور سلطنت کی ہر تبدیلی پر صولوں اور دور دراز کے شہروں میں جوہل بیل اور بدا منی پھیل جا یا کرتی تھی اس کا صرف چند فہتوں کے اندر کہیں نام ونشان مجھی باتی خوا سلطان غیا نے الدین تعلق سے خوالے کو بالکل خالی اور مالک کو سرکتی و مدامتی سے پھر یا یا سخمالیکن اس کی خدا داوتی بلیست سے جس قدر حلید ملک ہیں امن وامان قائم کر دیا اسی قدر حلید خزائد بھی معمود ہوگیا اور کسی پر کسی قدم کا کوئی ظام وستم روا نہ رکھا گیا رسلطان نشاتی کی سب سے بڑی نوبی یہ تھی کہوہ ہر کام میں اعتمال ادر میا نہ دوی کو لیوظ رکھتا اور مرعا باکے آبا دونوش حال اور فاسنے البال رکھنے میں بے عدسا عی رہتا تھا۔ المحوظ رکھتا اور مرعا باکے آبا دونوش حال اور فاسنے البال رکھنے میں بے عدسا عی رہتا تھا۔

سندوں سے مسلما لوں کے احسان عظیم اور لوازش اے بے پایاں کے مواد نے بیل پی صاف فراموشی اور محس کتی کاروشی کیا تھا وہ چوستے ایب کے آخری نصبے بی بالتفصیل بران ہوچکا ہے لہذا سلطان فیا ہے الدین تعلق اگر ہندوں پر طلم و تشد دروا رکھتا اور آن کے در پی تخریب ہوتا توکوئی موقع شکا بہت کا نہ تھا۔ نیکن سلطان مدوں سے ہندوں پرکسی تسم کا در پی تخریب ہوتا توکوئی موقع شکا بہت کا نہ تھا۔ نیکن سلطان مدوں سے ہندوں پرکسی تسم کا فران کے مدور کے کوئی ظلم وستم فرائم ایس میں اور اور کی خوا کو اس کی خوا کو اس کی تو م پروآر کو بھی ہو فائبا اجہ تون کی قرم باوآر یا بہار سے میں تسم کا نقصان نہیں بہنوا یا ، ما ہندوں کو تو باقد اور کا کو ایک خوا کو ایک کو مدوم کی دور کا کو ایک کو مدوم کی تو م پروآر کو بھی کو فرائم کا تھاں نہیں کہنوا اور کا کو مدوم کی و جو سے تو بھلا کہوں نقصان کہنوا آنا ؟

ا بعى كارا مت بير لك تقريبًا سبدد فق مرايك كا ذل كا مقدم يا نمبردار می مدوروا مقارکی کی کاوں کے ویل دار ہوفوط دار کہلائے منے ادر اسف علقے کے : بہات کا زر ال گذاری فرائم کرے فزانہ شاہی اِخزانه امارت سن واغل کرتے تھے وہ سمی سب مندہ ای ہوتے ستے ران بوطروار دل کو دریماظم کے در اریس حاضر بدکر وض معروض کرے کا تی صاصل عقا اورکمی کمی کسی امیرے توسط سے دربارشا ہی یں بھی اُن کو بارباب موسع موقع فی جا اعما ۔ بادشا ہجب کدو السلطنت سے باہردودہ بر ہونا تو ہر ایک ممبردارادد فرطانا باوشاه کی خدمت پس حاضر مونا اور سب کچه ویش کرسکتا عمّا ، چانگه نوطه وارکی رساتی ور ۱ ر سنا ہی کے بھی اس سے اُس کو مربر گھوی ا در کمرسے پڑکا اِند سنا ہو"ا تھا۔ کئی کئی نوط داروں ے علاتے الم كرير على اورسط كهلات مع ال بركنوں ياعلوں كا تعلق أكر برا ، را ست وفتر وزارت سے بوتا کوائن پرشاری اہل کار عال باشقد وآرد فیرو اس سے امور ومنصوب بوت اور اگريد بر كن كمي شخص كى جاگير بوت توده جا گيروار التيريا مقطع كهلا تا كتا . ما لمول اورشقدا معلى يس مجى أكثر بندء بوت سق آس پر گفت مركزى مقام يس ايك سلمان تماشى بوشاہی لاکر سو تا انفصالِ خصوات اورسلمان برجدود شرعه جاری کرسے کے سے رہتا يتما يسكن جها ك سلما نول كى الدى ينتى وبال قاضى كى صرورت ينتى داريس اكثر سلمانون کودی عائی تھیں میں امیر یا دشاہ کے فرجی انسر سے راس متبتت کو بھد یہنے کے بعد سلطان ملاف الدّين تعلق كم متعلق اس مات كالدازه كرناكداس كابر تاؤسند ول ك ساتح كيسا تعابيدة سان بعها تاب. ملطان تغلق سنة قاعده مغرر كرويا تقعاكه برفوطه وارحين تدرزيين نووكا شبت كريسك

اس پرکوئی لگان سرکاری عائد ہو کیا جائے ۔ کاشت کارے معاملات بلا توسط مقدم اور تعدم اور تعدم کے معاملات بلا توسط فوط وارسے نہیں کئے جائے تنے ۔ مقدموں اور فوط واروں کو اس تقسم کے مقوق وانعتیارات حاصل کئے کہ ہر ایک مقدم اپنے گاؤں میں اور سر فوطہ وار اپنے علقے میں باوشا ہت کرتے ہور نہا۔ ست خوش حالی و فارغ البالی کے ساتھ رہتے ہے ۔ ملطان اپنے امہروں کوئی ہمیشہ یہی نصیحت کرتا رہتا تھا کہ اپنی حاکمہ وں میں نر بارہ و ساتھ رہا کہ ایک حالی و ماجی حق میں سے بھی کچھ چھوڑ دیا کو۔ اسی طلب میں وہ سہا ہوں کے نفوق اور سب خوق اور نہا ہوں میں کھی کی کا معادار نہ کھا۔ ایک مرتبہ اس سے اپنے امیروں اور سب سالاوں کو مخاطب کرکے کہا۔

ازا قطا عات نود طمعها تاندک بکنید وازان اندک چنرے برکنان فود کم دا بدواز مواجب حشم وانگ و درم طمع نداریداگرازان فود چیزدے حشم را بن بدویا ند سیدآن برست شاست فالا آن مقدار که بنام حشم مجرتی شود و ازان چیزے شاتو نع کنید نام امہرے و کلے شارا برزبان نباید راندوامیر کہ ازمواجب چاکر چیزے بخورو خاک خورو بہترازان باشد" دسیائے برنی) سلطان فیاتی الدین تعلق اپنی رعایا میں مندوا ورمسلمان دونوں کونوش حال اور عائن البال دیکھنے کا بے حد خواہ شمند مقال ضیار الدین برنی کے الفاظ یہ ہیں :۔

" و عجب نیک فوای عام که در زات سلطان تغلق شاه مجول بوده است کر ہم اہل ملکت فودرا آسود و دننی خواستے و محتاج دبلا انتوانے دبیه وراک کوسٹ بید کر رہا یا ولشکرے وکل طوائف دیگر بہشردر فراغ باشندہ باراحت ربیدوای عادی قدیم و عادیت نوبِ سلطان تغلق شاه بود: است کر رها یا ئے والایت او و کمک او مسلمان و مهند و کارے و کسے وزرا عواشتے کنند کہ ازال کارکرب آسودہ شوندوا زاختیا ہے سوال و بچارگی و و رہاندگی مصفط نشوند ۔ ورقسم مطالبات دادائی آسان گیرراز سلطان نفلی شاہ بیج یا وشاہے درولی بنودہ است و سلطان تغلق شاہ ورسم رئیت بدوری کو تے سبقت از رعیت بروران سلف وظلف ربودہ بودہ أتينه خيقت خما

م بسیاکہ چ تھے اِب میں بیان ہوچکا ہے ورنکل سے راجبہ کا لعد قایو در دردکی سے مقت معسے آخر منك سرا سے شروع میں الل ون وفرال مرواری کا اقرار نامر لکھ کر تین سو اعمی سات سی کھوڑے بطور ندراً پیش کے اور خواج سالان تبول کیک اس کی ادائیگی کا توارکیا تھا رسنگی میں اسلامی مكومت راس كماري كك شام صعد بهند دستان پرسلم وستكم بوچكى تعى سائعة مين لدر وآیو در در دیو، ۱۰ بی ورنگل کی عرضی در بارد پتی پینهچی که ایپناتین مِسال کا دبگی خراج اگر عكم بو تووليد كير مجوا رون اس پر سلطان علا دُالدّين ملي سنة الله آير كودكن كا مشقر حكومت، ترار دار کروبان ایناایک ناتب اسلطنت مقرر کرنا ضروری جمعیا - به تمام سالات با ب چام یں بیان ہو بھے ہیں ۔ سلطان قطب الدین مبارک شاہ فیلی کے بعد حسر آ انہا عرام کی دہر سے مکے میں جوا تبری کھیل جکی تش ، اس کا نتیجہ ہے ہما کہ رقدد ہو دس گیارہ سال کی اطاعت و فرال بردار فاسد بعدسلطنت دیکی سے مخرف بوگیا اور سلطان غیاف الدی تنلق کے تخت ک<sup>شی</sup>ن ہوسے کی خبر*سٹن کہجی اُ*س سے خود سری اور بغا ہ منڈ، پرفائم رہ کرمخالفت کا علم لمبند كيا فطب الدين ايرك كفار است سع اس ملاقدين جو بعدكو علا تمر بول يوركملا بابنارا كى ايك رياست كادامالرياست مغام منهج رشصل جون آپدر، تفااس و تنت تك جون پورالد نہیں ہوا تھا ۔اس ۔ باست کارام بے چند والی تفزیق کے خاندان سے تھا۔ تعطب الدین ا پیک سے بے تیند کے مفتول ہونے بعداس کے فریرادر رسشت دارجینت سنگھ کوسال کا یں یہ ریاست عطاکردی بخی اس دفت سے اس خاندان میں مینچہ د مینے ) کی حکومت کی آتی تھی اس مقت ہوراجہ موجد متھا اس کا نام تسکیت سنگھ تھا۔سکیتے سنگہ سے نعسوفاں سے د بلی پر قالعن موسے کی خرستن کرار دگرد کے علاقے کومبی اپنی حکومت یں شامل کرلیا اور جب سلطان غیاث آلدین تغلق کے تخت نشین ہونے کی حبرمسٹی توعلم بغا دست بلند کرکے اس نزاح سے نزار ہا مسلما نوں کومنس مسلمان ہوسنے کی وجہ سے تمثل کو الداورسیکھ و ں برس کے اسلای عنوق کوجوائس پرٹا مت تھے واموش کر دما سلطان تغلق سے مقدر د آبوادر سکیتے منگرد دانوں کی بغا م<sup>ت</sup>وں کا حال مین کر روّر د ادکی تا دیب سے سے لیسے بڑسے جیٹے اتفی فا رمحدتغلَّقى ، كودكنّ كى ما نب اور عموت بيت ظفر خال كوسكيت سنَّك كى مناوى كاسكيت مشرق كى جانب رواله كيا- ظفرفال البهى سكيف سنكريك يبنيغ نه يا ياتف كراس لااح كايك

سرائ ادبیکی و مغدان اوبعلی پنین آ مدند دسبینمان باخدست با بخدمت سلطان ممد و سنناد در دال دبیلی دجوا بردننا نس تبول می دیر و استند چنانکه کمک تا تب را در مهد علاتی ال دبیل دجوا بردا ده دو دند و

## فراج قبول کرده و بازگرداندیدسلطان محدرانهم بهندو ازگرداننداندون (فیاسیدند)

المنتلق نے کہا کہ بہلے ہی سلطان علام الدین اللی سے زیادے میں ورنگل کے تعلمہ کو فتح نهين كياكيا تقاعرف اقرارا لما وت اور إج وخرائ كا و مده مد كرك كراسلام والبس بو كيا تفا دلهذا اب اس فلعه كافتح كرلبيا مزورى بي اكم يهريه نهال غام موجب ابنا وت ن موسط كه ورنكل كا قلعه اتابل متح ب راس جواب كوس كرالجي واليس مك الكركوني ایسی میچوندر میورستے کے کر لشکر اسلام یس افاوت کے شرارے باندہو نے مگر افاق علاقات کے شرارے باندہو نے مگر افاق کے اسلام است ابت کے نشکر میں فیرا مردفین کے بیان سے ابت ہے۔اکٹرامرا ایسے یہ ہو نا ندان فلجت کے عہدیں بعی برسراقتدار -تھ ادر سلطا ن منیا شالدین مکفلق این اک سے عہدوں اور مرتبوں کو ہر قرار رکھا تھا۔ روروہ و منعم سے برا برسلطنت فلجيه كاسطيع وخوارج گذار جلا آتا تفار سلطان علاء الدين فلجي سي ملك ناتب دِ ملک کا نَوں کوحکم ، یا بختا کہ رور دیج کو ا سیرہِ دسستگیریاتمٹل کرنا میرگزضروری نہیں ہے اگروہ ا پنے او پر فرائع قبول کرے فراں بردار سے بنے کا افرار کرے تواس سے کوئی تعرف ند کیا عا تے بینا نے الیا ہی اور رقد دیو دوات علجتہ کے قراب برداروں اور وفا داروں یں شا سل ما ۔ اب جو سلطان تعلق سے ماغی ہو کر محصور ہوا تو تحاصرہ فوت میں غاندان ملجی کے دفا وارسرمارموعود سے جورور و آوے فواج تاش کے جا سکتے ہے ان سروارول پر ورے والے بی اس کو کا میالی عاصل ہوتی اور ان سیٹھوں اور ایجیو سے جو پیغام صلح بے را ئے ستے منا لف جواب ایکر محد تعلق کی نوئ کے ذکورہ سردار دل سے وکھ كهنا تفاكهديا چناني ملك تيور ، ملك تكين ، ملك كافور قبروار ، ملك كل انعنال وغيره ابني ا پنی جمعیت کو لے کراور محد تغلق سے حدا ہوکر عبل دیتے ہو تھوڑے سے آدی محد تغلق کے ره کئے ده بھی یہ رنگ دیکھ کرہمت ہار گئے محدّ فعلق بھی بجورًا محا عره اُنٹھاکردیو گیرکی طاف چلا مردر دیکے سے اس مناسب موقع سے فائدہ اسھاسے میں تا اس نہیں کیا فورا اپنی اوری طاقت کے سائد قلعہ سے بھل کر محاصر ہ فوج پرج پہلے ہی محامر وجھوڑ کر جا رہی تھی ملاًور ہوا معد تعلق سے منها مت پرافتان وخست عالت میں و لوگیر ماکردم ایا ۔ اس کے وفادار ،وراستے بن برانتان وآ دارہ ہو گئے نفد و دیگیرٹ آگراس کے پاس جمع ہو گئے ضیار بھی

آين حيت نا

محد تعلق کے نوجی سروا رول کا عبا ہونا اور اشکر اسلام بین فرا بی کا پہیدا ہونا ان الفاظیں بسان کرتا ہے۔

و ملک تمر إ چندسوار معد ود سرجها ل گرفت ونودرا در بهندها نداندان ا در اندانت و نودرا در بهندها ندانت و ما کنانقل کردو ملک گیس امیراد و عدرا بهندوال پیشتند!

زرفت کے بیان سے بہ ستفاد ہوتا ہے کہ جب پیاروں سروار شکر کا بڑا صفی کے مرتفاق سے ہندوں کے بیان سے بددی کی مرتفاق سے ہندوں کے حب نمشار مدا ہوت آوان کے مانحت فشکر نے یہ دیکھ کر ہندی کی حایت اور سلما لال کی مخالف میں ہم سے کام لیا جاتا ہے 'اپنے ان سروار وں سے سرتانی افتیا رکی اور اُن کو خود اپنے سپا ہیوں سے جان بچائی مشکل ہوگئ جنائے اپنی جان بچا ہی افتیا ان کی اور اُن کو خود اور آوارہ ہوت اور ہندوں سے اس برایشان کے مالم میں ان کو اور آن کے لئے کو کو اُن اور اس طرح وہ خود بریا دہو کر ہندوں کو اور ذیادہ فائدہ نہیں بہنیا سکے فرشت کے الفاظ ہے، یہ ۔

، وآل چہا کہ مروار کہ باہم الفاق منودہ الاشکر ہرا مدہ بودندانہ ہم حبداً انتاقی حضم وفدم از ایشاں برگشت واسباب واسلحہ ایشاں بدست کف ا افتادہ ملک تیمور باچند کس در میان زمینداران تلنگ رفتہ جانجا درگذشت " وسٹ تذکے میان سے بھی بیرثابت ہوتا ہے کہ ملک تیمور فیرہ سرواروں کا جندوں

الينتر خبيتث نما 494

کے ساتھ بہلے سے کوئی سازشی تعلق صرف تھا۔ رور دہی کے معامین میں گونڈماند اوليتهادد وا جنگر و خرارى باغ وجنار ، كراج بعى يد علجيه فا يدان كى بدبادى ك بعد سكرشى و بغا وت كا علم بلندكرك سه بيها رور و كاللنكاف، وبناماً له يدورماني را حا وَلَ كُوخْصُوالين سِي اللهِ عَلَى سازش مِن شركِ كِي كُرنا بِي سنى مَدْ تَعَا - بِنَكَ لَه بْن ناصرالدّين ا بن بلبن حكم ال تحقاء اس بغا وت كى كاسيا بى كسف ردر ويوسي ناصرالد ين كى فاندا نى ا به يت سه فائده الحمانا جام عما يها وجائقي كهاغي اميرون مع معتفل سه حبا موكر بنظا كدكا رخ كيا يعهن راست بي ين ختم مدكة ادرىعين بنكات سے مند داورمسلمان رنىيون كسد پنج كران كواس بغادت كى كالميا بى كايقين دلاسك يديناني ابن بطوط ساف ا افاظ بن المعتاب كم باغى لوك محد تفلق سے عدا موكر بنگانے كى طرف سنة سنف .

سرواران لشکری بغاوت کے اس سلے یں ایک فاص بات بیان ہوتے منعلق غلطاقهى

ے روگی ہے دہ برکه ضیار برنی ان ندکورہ امیروں کے باغی ہوسے کا ایک عمیب دغریب

سبب با ن کیا ا دراً سی کر بعدے نمام مورفین سے آنکھیں بند کرے اپنی اپنی کتا اول میں نقل كرديا سه وه يه كه عبيد شاع اور شليخ زادة وشقى وشخص تنه - جوشهزادة مهد تفسلق کے مصاحبوں میں شامل سے رایک مینے سے کونی واک دلی سے نہیں نہی تھی حالانکہ اس سے پہلے دوران محاصرہ میں مربیفة و دمیرتبہ دتی سے واک پنچتی رہنی علی اِس واک ے دینے کا برسبب تفاکرا نے یں کسی حگہ واک کاسلد منقطع ہوگیا تھا یعنی وا کے ہرکاروں کی آ مدورفت مسدود کر دی گئی تھی اور وہ واک ہے کراٹ کرتک تہیں ين سكة سعة الن حالت الله أعماكر عبتيه شاعرا مرشيخ زادة وشقى الشكرين به غلط خبرسته در كردى كه سلطان غياث الدين تفلق كاويلى بيس انتقال جدكيا ادر و مال كوني دوسارشخص تخت فشین موجیکا ہے ساتھ ہی یہ دولؤل شخص ندکورہ سرحیا رسر داروں کے یا س بنجے ادر کہاکہ آپ ہوگ ج کہ علار الدین بھی سے زیاسے سے سروار ہیں اس سے محد تعلق آب کو قبل کرسے کی فکریں ہے ادرائس سے ایک نہرست میں سب سے نام مکھ التي بي جن كو بيك وقت مل كيا جائے كا آپ كو اپنى جان بچانى سے تو بچا ليجة - عبية مثاع اورشیخ زادهٔ دمشقی کی یه دو نوس تدبیریس کارگر بهوتیس اور وه صورت جس کا اور ذکر بوا و قوع یس آنی . ضیآ آرید فی عبدین عبدین اور شیخ ناده و شیخی کی نبست به الفاظ استعال کرنایت ، عبدین اع و شیخ ناده و هشتی که لمی بر بخت و ضبیث و فنان و مشطط بود ند و بندی بیش سلطان محمد بیش سلطان محمد برخل کرده فتندا نگیختند و آمازه و در و غیر در میان مشکر در اندا فتند که سلطان غیاف الدین تغلق و رشهر نقل کرد و کار الم نے در اللی منتقبط می در در اللی منتقبط می شد و سرکس سرخو دگرفت و مهی عبقی بدیخت و شیخ زاد ه و شقی کلیس خبری منتقبط می در فیش ملک شرو ما می در منتقبی کربس خبری منتقبط و می ایم منتقبط و می ایم منتقبط و می ایم منتقبی ملک شرو ملک می و اندوازیکان بیکان می شار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می شمار و در تذکره کشته بنای نام شما نوشت است می و اندوازیکان بیکان می می می دا در بیک کرت نوا به گردت و گردن نوا به زود بیک کرت نوا به گردت و گردن نوا به زود و کردن نوا به زود و کردن نوا به زود و کردن نوا به زود و کند کردن نوا به زود و کردن نوا به کردن نوا به زود و کردن نوا به کردن نوا به کردن نوا به کرد و کردن نوا به کردن ن

اس حگری فدت بیدا ہوتا ہے کہ آگر عبید شآ و اور شیخ زادہ وشتی ایسے بی نبیث نتان دم شطط فقت انگیز حوام نوار کا فقیمت اور اپنی ان صفات میں شہر و آن ا ق سے تو این نصف درجن صفات ندمومہ کے موصوفوں کو محد تغلق یدا پنی مصاحبت میں کیوں حگیہ دی تھی اور اس کے باپ سلطان غیا شالدین تغلق سے بیٹے کی مصاحبت میں ایسے فرگوں کو کیوں رہنے دیا تھی اگر وہ پہلے ہے ایسی شرارتوں اور نالائیموں کے عادی نہ سے اور بھلے آدی مخط اور شہرادہ کی مصاحبت کے اہل جھے گئے تھے توا محفوں سے آخر کس مصلطنت اسلامیہ کو ایساعظیم ارشان نقصان پہنیا نے کی کوشش کی جس آخر کس میں ان کے لئے تھی توا محفول سے ایسی محد نظر تھی کی کوشش کی جس میں ان کے لئے تھی کو ایساعظیم ارشان نقصان پہنیا نے کا کہ عبید شاخر اور بینی محد نظر تھی کی کوئی خطان تھی اور آئ کوفواہ مخواہ مجرم قرارویا گیا تھا ۔ آخر عبید شاخر اور سنیج نا دہ وشیق کی کوئی خطان تھی اور آئ کوفواہ مخواہ مجرم قرارویا گیا تھا ۔ آخر عبید شاخر و معمولی طور پر انداز کر مک کا قور وہ وارکوا بن بطو تھر کی روایت کے موافق ہیں ہیں تا کی طریعیت آگیز طریقے سے متالی نی بیل مال کرایا ۔

بایارین ہندی اللہ بی سال و قوع پذیر ہوئے۔ اسی سال بایارین ہندی جندل بایارین ہندی جندل بیاری سال بایارین ہندی جندل سے انوا و عام کے موافق بہت طویل عمر یاتی اور جو و تحقیق ند جب کے لئے ملک عرب بی گئے اور وہاں سے مسلمان ہو کہ والیس آئے تھے اور عوصة ور الاسے تبلیغی اسلام میں معرف سے مقع سالت میں برقام معبند آ ہ فوت ہوئے ان کے یاس آ مخضرت مسلم کی ایک کنگھی تھی ہوئی ہوگی ۔ لوگوں نے خلعی سے یہ خیال کرلیا کہ بوان کو سفر عرب میں کسی سے دستیاب ہوتی ہوگی ۔ لوگوں نے خلعی سے یہ خیال کرلیا کہ ان کو فود آ مخضرت مسلم کے زمائے میں ملک عرب گئے اور کی کھور قصار ان کو فود آ مخضرت مسلم کے زمائے میں ملک عرب گئے اور کیکھی دی تھی اور وہ آ مخضرت مسلم کے زمائے میں ملک عرب گئے اور کیکھی نے دو کھیو تقصار میں مناز کی عربی کی حالا کہ یہ فلط ہے و دکھیو تقصار میں مناز کا دو الا مراز ن

ا سلطان غيا شآلدين تغلق في اسى سال ايك وكن كى دوسرى كامياب، المعان غياث الدين مست عند عن سان ايب حكم دياكه دوباره ورنكل پر فوج كشى كرك وبال كراجه رور دور كو عرور كو لوال جائے -نر شنہ کا بیان یہ ہے کہ ممد تغلق نورج کی بغاوت وسکرشی کے بعد "ورنگل سے دلوگیر اور دلد کیرے دہا آیا اور دہلی سے فوت سے کرورنگل پرود بارہ حلدکرسے کے لئے ، وانہ بوالیکن منیار برق کے بیان سے یہ نابت ہوتا ہے کرمحد فلق دیوگیر ہی مسممرا دہلی نہیں یا دہی سے کمکی فوج اور مکم سلطانی کے پہنچنے پر ورسکل کی جانب روانہ ہوا اِ محد نعلق سے ادل بلید کے راج کو جو روز دلیے ساتھ بغا دت میں شریک اوراس کا ماتحت تھے۔ سنا دینی منا سب مجی اورشہر ہتیرکو ہا سا نی نقح کرلیا اس کے بعد ورنگل پرحله آور ہوا۔ ور مل کے راجر سے جو پہلے سے زیادہ مغبوطی کے ساتھ متعا بلہ پر آ مادہ عمل بے جسگری سے مقابلہ کیا الیکن محد تفلق سے اس کوسکست دے کرمصور ہوسے پرمجور کیا بھر قلعہ کا محاصر وكرك ورنكل كو متع اور رورو دا داو كواسيركرابيا واسك بعد بلا توقف كوندوآنه اورار الماسة کے راجا وال کی سرکونی کے سلتے جنموں سنے روزد او کو مدودی تھی رواد ہوا مال سے بعد منزا د ہی سالماً غانماً ورنگل والیس آكرواج وور وقير راس كے بيشے كشتغا ور اس كے لؤكركنو كومعہ تخالف باب کی خدمت می ملک بریآر کے ممراه دلمی کی جانب روا ندکیا تالیخ فروشای معتنفهشس مرائ عنیف یں لکھا ہے کہ راج ودر آبد دہاتی پینچے سے پہلے راستہ ی یں

آ يَندُ صَيْت الْمُ

مرگیا تھا۔ ضیآ ہرفی کہنا ہے کہ رور آداد گرفتا رکیسے دہلی کی جانب پہلے رواند کرویا تھا
ادر کونڈوآند کی نظے سے فارغ ہوکر ہاتھی اور تخاکف بعدیں بھیجے نفے۔ ان فتوحات بن تریم ایک مال صرف ہوا۔ انھیں ایام یں مغلوں سے در یائے سندھ کو عبور کر سے پنجا تب پر حلہ کہیا گرفیات الدین تغلق کی نوع سے شکست کھا کرلیے ہوئے ادر مغلوں سے دو ہر وارول کو سلطان دہلی کی نوع سے گرفتار کیا شلائے ہے شروع یں دکت سے در تھل کے را جہ رود در آدام بیا شرائ سے ان کورٹ میں داخل کے داور میں وقت بنجا تب کی طرف سے مغلوں سے دولاں مروارگرفتار سامان کو کئی در قبل ہوئے ہوں اس موارگرفتار سامان دہلی یں داخل ہوئے ہوئے ہوں مند

زیک سوبوت کل در یک طرف بخیام یارآ مد من آن دایواندام كز سردوسوت من بهارا مد

مہم برگال ایں تقسیم ہوکر بہت سے رتیبوں کے دریر حکومت تفا کل مجبو مے حقق اللہ مہد میں ایک ماکم کے انتحت ند کھا کلک مجبو مے حقق آئ تھال اللہ میں ناصرالدین ابن سلطان اللہ ن دربار دہلی کے انتحت فران روائی کر رہا تھا ۔ سنارگا قال دخوصا آئ میں بہا در شاتھ جاکم تھا۔ ان دوسلمان حاکموں کے علاوہ بہت سے جموعے مہندورا جہ برگال کے مختلف معقل برحاکم تھے ۔ سب کوسلمنت وہلی کی سیادت تہلیم ادراطا حت و فران برواری کا افرار محما ۔ برگال کے ہندورا جا قدانی کی سیادت تہلیم ادراطا حت و فران برواری کا افرار محما ۔ برگال کے ہندورا جا قدانی

ترتبت كاراجه سب سے زياده طاقت وراور برارام بھياجا المحقا -آث كل تربنت كا علاق صوئبہ بہآر میں شامل ہے۔ ترہنت کوآئ کل غالبًا ورتھبنگا کہا جاتا ہے۔ اولیت دگونڈوا آزوجابکر ر جنا رو بزاری باغ ، کے راجا ول کا الله بنگال کے سند مرا جاءں سے معی قبول کیا اور وہ دہلی کے نئے سلطان کو اپنے آپ سے دور مجھ کرخود مختاری کا دم جور سے لگے ان سندو راجا ون الخصوص تربت کے راج سے وصاکہ کے حاکم بہا در شاہ کو بنا وت کی تر فیرب در فیا وت کی تر فیرب دریا ہوں کی تر فیرب دریا ہوں ان دیا ہوں کا کم مکھنونی کو بھی ان با غیوں سے بہت اکسا بااوراس کو سلطنت در آبی کا حق دار قرار وسے کرا پنی حمایت دا خات م ایقین ولایا دیکن ناصرالد تین اپنی مطری سلامت مدی کے سبب نیزاہد باب میا شالدین بلبن کی وصیت کویا د کرئے کرچوشخص دہلی پیشکن ہواس کالمبعی منفابلہ نڈکرنا ابنا وست پر آماده شهوا ما امما پنے آپ کوان باغیوں کا مساید و کید کرخاموش رہا ادر آن کی کوئی فراست من کا دون سران کی کوئی فراست من کا دست و سرکٹی کا حال معلوم موا تراس ن ورئل كى جانب ايلي روانه كها أور ويبعبدسلطنت شبزا وه محد تفلق كو كلمها كمتم اس ملك كا انتظام اميرول ك ميروكرك فريّا دبلي كى عانب روانه بوجاة كيونك يها ب تضارى مخت صرورت سے محد تغلق باپ کے حکم **کانبیل میں دک**ن کے علانے کا انتظام امرا سے سبروكرك عازم دلى موا رسلطان غراه الدّين تغلق محدّفنلت كود بلى بس بطورنا تأب اسلطنت ا مودكرك بالكاً لدكى بنا وت فروكرك ك من الله في بي من وبلى سن روان بوا-بالكا لدكى بغادت كوسلطان غماية الدين تعكن سناس من زباده اسم خيال كيا اور خوداس طرف جانا صرورى مجماكه بنكام يس سلطان غياث الدين بلبن مرحم كابتيانا مرالدتن موجود تفاج نكه وه مندوستان كري الط شابى فاندان كاشهزاده اورسلمنت كا استحقاق ركمتا يتماس یے بنگاتے کی یہ بغاوت نامرالتین ابن لمبن حاکم اکمتنوتی کوتحنت وہتی کا رعی بناكرسلطان تغلق کے معے عصر تنگ کرسکتی تھی - رور دیوکی بغادت میں بھی نامرالدین ہی کے تصور سے ا مہیت اورطا قت پیاکردی تمی حالانکہ ناصرالدین ابن بلبن کے وہم وگمان بن بھی سکشی ومعركه آلا فى كا اراده فرتما سلطان نعلق بريد ابتمام وانتظام كساته روانه بوا اول عام ظفراً إد وموجوده علاقة جون بور، يس بينيا وطفراً ادكا صويه وارتا مارخان جس كوسلطان سي ا پنامنہ بولا بنیا بنایا کفا معد ا پنی فرح کے سلطان کے ہمراہ بواس کوسلطان سے است

مشكر كابراول بنايان اصرالين حاكم كمنوتى ينسلطان غيات الدين تعلق كآيكى خبرسنی تو وہ فورا ککمتنوتی سے سلطان کے استقبال کوروانہ ہوا۔سلطانی ال کرعلاقہ تر تہت ين بهنيا تفاكنا صرالدين يدسلطان كى خدمت مين صاعر بهوكرا بنى اطاعت وفرال بردارى كاينين ولا بالم الكرين ابن بلبن كي اطاعت ووفا داري بيسلطان تعلق بهست ويش ا ورطمتن موا ماتا رقال كويها ورث وكى سركوبى ونا دبب كے لئے سنارگا ور اور المام كا کی جا نب بھیج کرخور بھی اس کے پیچے مدنا صرالتین آستہ استہ روانہ ہوا بہا ورشاہ کو ا ارخال سے شکست و ایکر گرفتا رکرایا اورسلطان کی خدمت بین سے آیا۔ بیوکی کو بنگال كے تام چيو لے جيمو شے مندورا جاؤل سے معانی كى درخواسين كيجنى شروع كيس اورسب یے آئندہ مطبع و فرال بردار رہنے کا افرار کیا سلطان نے سب کی خطا وک کو معاف کرے اُن کی رہا سنیں برقرار رکھیں سرست کے را مرسے اسفے دشوار گذار حکفوں اور والعم کی مضبطی براعما دکرے سکرشی میں اصرار اوراطا عندے انکارکبا سلطان مے حبکل کو کھاکرفت كرا ديا ا در فلعه تك تبينج كراس كو نعتج ادر راجه كوگرفت اركبيا ـ تربهت كي حكومت، ايك معتمد کو سپردکرے تا ارفاق حاکم طفرآ آد کومشہ فی بنگال دہبار کا نگراں اور وا بسرائے مقرر کیا سنار کا وَآ کا تمام علاقہ ریا ست مکھنوتی یں شامل کرے مکھنوتی وسنا رکاوں کی حكومت ناصرالديّن كو بهروكي اورجيّرود در باش وفيره علا مات بادشا بهت عطا كريك كمينيتي كى جانب منحصت كبار مغزي بنكال ك جنوط جهره بندوراجا وَل كى نگراني بهي أسى كوسبردكى - أس طرح ناصرا فدينَ ملك بنكا له كا فراك روا اورسلطان تغلق كا باج كذا ر باد سنام فراريا إيابيكن اس توسيع ملكت المدرّ في المتدارس مد زياده ستيع نه موسكا لینی ڈیٹرے با و سال کے بعد نوت ہوگیا تھا۔ ترزت کے راج اور سنار کا وں کے عاکم بہا درشا ہ کوجودونوں گرفتا رومفید ستھ معدان ما تھیوں سے جو بہادر سناہ سنے فرايم كف فضادداب نبط موكرسلطان ال نينمت بين شامل موچك في والى ك جانب رواند کیا اوراس نواح کے انتظام سے فاری اوکر تودیجی معدال دہلی کی جانب ردانه بداس طسسرے چندمنزل مفركرك ك بعد براء كاكركو يعيم چيوا كر تفورك سے بحبيده سوارون ك سائخذ بطريق باخار روزا فرو دو اورنين تين منزليل سط كرام واجلا کشم بورس کی عرب سلام کس طرح مینی اسها در شاه اور تربت کے باغی راجہ کی مزادی مرا دی مرا دی مرا دی مرا دی مرا دی مرس کی عرب بھا تو ہو ، امر را البارک کو حضر ت شیخ شرف الدین ہو علی شاہ قلندر سے میں مصوف تھا ہو ہا تی ہو دو البارک کو حضر ت شیخ شرف الدین ہو علی شاہ قلندر سے میں بہت سے ہند و قبائل سے را ہ ہوایت پاکر وولت اسلام ماصل کی تھی ۔ صفرت شاہ نظام الدین اولیا رجم اُن کا ذکر ہڑی وزت اور مرجب سے کیا کرتے تھے ۔ سے کئے مولات ہوان کی ترب کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ تذکرہ میں و کیسپی سے فالی نہ ہوگا کہ سات ہے ہیں جب کہ مور قالتی وکن کے باغی راج روز دولو کی مزادی اور گرفتاری میں مصوف نفی توسلطان غیا شا الدین نخلق نے مولانا شمس الدین کیا کر سے ہو، کشمیری جا قاور و ہال افلاص سے کے کہا کہت اچھا میں کشمیرہ جا تا ہو ل افلاص سے داتون کرو ۔ مولانا مدو رح سے کہا بہت اچھا میں کشمیرہ جا تا ہو ل جو لئے تہیہ سفریس مصروف ہو تے ۔ امہی روانہ نہ ہوئے کیا کر رہے ہو، کشمیرہ جا تا ہو ل بیا نخبہ تہیہ سفریس مصروف ہو تے ۔ امہی روانہ نہ ہوئے کہا بہت اچھا میں کشمیرہ جا تا ہو ل بیا خورت نظام الدین مصروف ہو تے ۔ امہی روانہ نہ ہوئے کہا کہت انجھا میں کشمیرہ جا تا ہو ل بیا خورت نظام دبلی جو بیت میں و نفل کھا کھا کہ سے داخون کی شان میں حضرت شیخ نفیرالدین اور فورت ہوئے ۔ یہ حد میں الدین کی شان میں حضرت شیخ نفیرالدین کے بیشے میں دیا کھا کہ ۔ یہ دورت کی گورٹ کی گورٹ کی سے بیٹ میں کھورٹ کھا کھا کہ ۔ وہ کورٹ کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کر کے کہا کہ کورٹ کی گورٹ کی خورت کی کورٹ کی گورٹ کورٹ کورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی گورٹ کی کورٹ کورٹ کی گورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کو

#### ُ ساكت العلم من اجبال حقاً فقال العلم شمس الدين يحيى

درنی کی طرف سے کشیریں تبلیغ اسلام کا کام توملتوی رو گیا گر تدرت نے دومری طرف سے سا مان کرویا مینی ترکستان کے ایک امیر فروا لقدر فال سے کشیر کی ریاست پرشمال کی جانب سے حلہ کیا۔ کشریر کا راجہ سمجھا آدیو مقابطے کی تاب ند لاکر علاقہ کشتوار کی طرف ہماگ گیا۔ اس زید نے بی ترشن کے راجہ لہا چی تموروپ کا بیٹیا ریجی نامی باپ سے نارامن ہو کرکشیریں آیا ہوا تھا۔ ندوالقدر فان چند جینے کشیریں تمیام کرے ترکستان کی طرف روانہ ہوا تو تبلی شہزاہ سے رکھی نے علاقہ سوات کے ایک سروارشاہ میرسے اماد طلب کی اوراس کی عدوسے کشیر کا راجہ بن گیا اور شاہ میرسواتی کو اپنی وزارت کا عہدہ علما کیا۔ اپنی تخت نشینی کے سال بھر بعد سے تا ریا سے تا فریا سے بیٹر وی یا اسلام قبول کالیا سے مسلما فوں کے ندہب کو سب سے بہراور سچا ندہ ہے بیٹیتی کرے دین اسلام قبول کالیا

ادر اپنا اسلامی نام صدرالدین رکھا۔ تاریخ فرشتہ میں شا ہمیرکا نام شاہ میزا لکھا ہے اوراس کی تنبیت بیان کیا ہے کہ وہ نقیری تباس میں سطاعید میں وارد کشمیر ہوا تھا اورایک نومسلم نها مذان سے تعلق رکھتا تھا۔ جس کا سلسلة لنب ارجن مهاداج تک پہنچتا ہے۔ ورشتہ کی روایت میں کشمیرے را جرمهما دلو کا نام ستیددلو مکھاہے یہ اختلاف فالب کتابت کی علطی کانیتب سے ۔ فرٹ مین کا بیان ہے کہ شا ہ برزاکو راج سے وید کی خدمت یں بہت رسوخ حاصل ہوگیا تھا اور وہ معاجبت ووزارت کے درجہ پر فائز تھا۔ فرشته کی روایت بس راجه رکین راجه سید آیکا بیا بران کیا گیا ہے ۔ جومحل اسل سے بہرحال تشمیر کے راج ریخین کوٹ ہ متیزایا شاہ میرلومسلم کی معبت سے اسلام کی طرف توج ہوگئی تھی کراس کی تخت بشینی کے سال بھربعد ہے میں ترکتان سے ایک درویش سید عبدالرطن شرف الدين ناى جوبلبل شاه ك نام مصمشهور في كشبيري وارو بوت اور راجم ریض أن سے مانف پر باتا عده مسلمان بواادراس طسرے ملک مشمیری فیرسلم سلطنت ایک قطِرُو خون به بغیراسلای ملطنت بن گئی رہی وہ زا نہ نفا کہ غل سردار چوپی سے ہے کر بنگری تک تمام مالک پرحجهائے ہوئے تھے العض مردان باحداکی بدولت اسلام کی نوبیول سے واٹف ہو مہوکراسی طرح مسلمان ہو رہے تنفے عب طرح کنمبیر کا راجمسلمان ہو ان مردان إخدا بعنى مبلغين اسلام يس حضرت الم ابن تيريت رجنة الترعلب كالمضعيب سے اس لیے قابل تذکرہ سے کہ انحول سے تبلیغ اسلام سے متعلق الیسی معقول وزیروست کوششش فرائی که روئے زین کی سیاسی حالت چرت انگیزطود پراس سے متغیب۔

سلطان فلق کی وفات نمایع اسلام اور مندوستان اور مندون کا تعلق به سلطان فیاف الدین تغلق کا مفصل حال بیان اسلام اور سین و فات نموی اسلام اور سین و فازی انفاقی حادثہ سے بینی سکان کے ینچے وب کورگیا سلطان کے حادثہ وفات کی تفصیل اور اس کے متعلقہ مباحث پر غورکر نااس کتاب کے مؤدد کا سے وکا کہ متعلقہ مباحث پر غورکر نااس کتاب کے مؤدد کا سے وکا کہ متعلقہ مباحث پر غورکر نااس کتاب کے مؤدد کا محکومت کے حادثہ مباسل اور بیج اللول معتب مطابق فردری محتلاء سلطان غیاف الدین تغلق کرنے کے بعد بہا ور بیج اللول معتب مطابق فردری محتلاء سلطان غیاف الدین تغلق

نوت موال سختفرمدت بن جو الهم اور قابل تذكره والنعات قص سب اوير بران بو بهك ہیں - ہندوں کی بے فاتی انحن کشی اور اسلام وسنی کے زیر دست مظامرے ہو چکم کشف سندول ہی کی سازش سے فاندان فلجية كاچراغ كل اور أن كى سلطنت كا فائمه سوا كفا. عنیات الدین تعلق کی آنکھوں کے سامنے بیتمام وا فعات گدرے تھے - وہ ہندوستا ن کا شہشاہ بن جانے کے بعد اگر ہندول کو فنا کرنے اور مٹا نے برا مادہ ہوجاتا توکو کی تعجب كا مقام ندى ايكن كوئى شخص أا بن نهيل كرسكتا كدامس كيسى ايك بندوكو بهي بهندو ہو سنے کی وجہ سے قبل کیا ہو۔ قر محل سے راجہ رور دیو اور نر آت سے راجہ کو اپنی بناوت وسكرشي اور مدعهدي كاخميازه صرف اسيري ووستنكيري كي شكل يس تعبكتنا برا وسيكن سے زیادہ سخت سنرا ملک کا نور میراً در بہا ورکٹ و کو دی گئی جومسلمان میتے اس نے کسی ہندو باغی کورائقی کے یاوں سے نہیں کچلوا یا سیکن سلمان باغیوں کواس سے میل ال مجی کرایا ہم کواس است کا اقارب کاس زمائے میں مجی سندو بکثرت دائرہ اسلام میں داخل موے لیکن اُن کے دائرہ آسلام بیں وافل ہونے کا سیب سلطنت اسلامبہ کی کوئ کوشش منتقى لمكرمفرت إبا فريد شكركم رحمه حصرت شاه نظام الدتبن اوليارحمه معفرت خاحبه بر بآن الدین رحمه، مصرت خواج نصیرالدیق اود معی رحمهٔ، حضرت سدیدیستف عرف مسید را تجوقتال صيني رحمه وحفرت شيئي مدرالدين ويشي رحمه وصرت شيخ بهارالدين دكريا لمتاني رحمه عضرت سفيغ دكن الدين ملتاني رحمه عضرت مولانا ظهيرا لدين عبكرى رحمه عضرت سولانا فخرالدين بانسوى رحمه سسيدتاج الدتين بدايون رحمه بمشيخ وحديا لدتين عثاني رحمه مولانا حمام آلدین رحمہ صرت شمس الدین شیرازی بھکری مصدوفیرہم وسرب سے سب درولیش اور فاقدمست عالم منے تبلیغ اسلام بن معروف اور بندوں کواسلام کی دولت سے الا مال کررہے محص کی تفصیل کمی مشقل باب بین علیحدہ بیان کی جائے گئ سائھ ہی یہ تصور مجھی قائم رہنا چاہتے کہ سلاطین اسلام جغوں نے ہندوستان میں مکو كى ان عالمول اور در ديشول كواكثر مخالفت كى نظرى على ديكيفة منفي منى كم حصرت شاه ا نظام الدین اولیا رحمہ وصرف صونی بی نہیں بلکہ عالم بنحریجی سے اور وہلی یں مصروف درس ولی این سلطان منیا شد الدین تعلق کے تعلقا س كمشيده فخ اور أكثر لوكول كاخيال مد كدا تغيى كى بددوا سد سلطان تفلق مرك مفاوات

کانسکار ہوا ان سے مربد مولا ناشمس الدین کیلی کو بھی کشمیر جائے کے لئے کہنا اس لیے نہ ي كسلفان قيان الدين تغلق كولك يشميرين اشاعت اسلام كالهمام منظر عفا بلك. مده مولانا مدور سي عداراض اوراً ن كو والسلطنت وبلي سنة كالناجا بنا تها .اش سا درال ان كو حاا وطنى كاحكم ان الفاظ مين زيواويد فركور بوستے) ديا تھا اور وہ مولانا موصوف كى تبلیغی واشاعتی سرگرمیول سے انوش تھا لہذاہم سلمالاں کوسلطان تغلق سے شکا یہ بوسکتی ہت کرائس سے حبں ط<sub>ار</sub>ح ملک سے سربٹروا باد کرتے · زراعت پیٹیہ لوگوں کو رجو سب مندوستنے، ذوش حال وفائ البال بناسے المک بس امن وا مان 'فائم کرئے ' بردنی حلوں سے ملک کومحفوظ رکھنے، عدل وانفاف کے لئے بہون فوانین نا فد کر لئے اوربغا ولک ر سلسله منه اسد: میں جس ہمدینه ومستعدی اور قابلِ تعربیف طرز عل کا اظهار کیا، استی م كى سركرمي تبليغ اسسلام ا وربيندول كوسيلمان بناسة بين كيون ظابرنهي كى اوراكا المنطين اسسلام کی جانب سے کیوں سرگراں ہوائیکن کسی ہند وکو توائن سے شکا بت ہی نہیں ہوگئ ہندہ سنتان سے موجودہ باتیں کروڑ ہندوں میں باتیں ہندوہی ایسے نہیں بتا تے جاسکة اور اس بانند کا دعو می کویں کہ ان سے بزرگ سلطان تعلق یاعلار الدین خلی کے وائرہ صلو اور حدود سلطنت سے با مرتبے - بامسلمانوں محکوم ومخلوب ندیجے - بہ بائیس کروٹر سندر درست بنب إمين كرور ولائل إس بات مين كمسلما لاس البني عهد حكومت ين اپنی سلطنت وسطوت وشوكت كو تبليغ اسلام سے لئے قطعًا استعمال نهيں كيا اورلوگول كو نربب کے معاملے میں مختار ما وا ورسے ویا اور میں اسلام کی تعلیم ہے الا اکوا یہ فی اللاہد ساطان غیات الدین تعلی کا باب اگرچ، ارکی انغان نے اندوستان انغان کے ہندوستان مِن مَا يَا مِمَّا لِلْكِن غِياتُ الدَّيْن تَعْلَق مندوستان بي مِن بيدا مِوا تَصَاعِياتُ الدَّيْن تَعْلَق کی اں تاریخ فرشتہ کی روایت کے مطابق پنجات کے کسی جاٹ کی بیٹی تھی فیات آلدین تغلق ہندوستنان ہی کواپنا وطن سمحتنا تھا۔ وہ فانتے اور مفتوح کے اتمیا رکو مٹاکر مہندو ملم الخاء ومسامات كانوابال اورتوميت متحدة بهندكي تعييرو السيس يس كوشال تها لي خا الحياس في سنته من جب كه وه ديها ليوركا صوبه داريا ما مل تفا البياخ

کی بیجی کی رانا مل مشی کے پاس اس کی بیٹی کی نواستگاری کے گئے تھی سراتے عنیف مصنف ارتی فیرور شاہی کے پروا واکی معرفت بنیام پہنچا یا گیا ۔ رانا مل محبئی بے اختلاف ، ندیب وقدم کی وجہ سے اس پیغام کی تعمیل قب یا مل کیا ۔ لیکن لؤکی بے رانا مل کی مال بعنی اپنی وادی سے اس پیغام کی تعمیل قب اور فازی ملک رفعیات الدین تعملی ، کی فارا ضکی کے اندیشے سے پر بشان دیکھ کرکھا کر تم حاکم دیا آبور کے پینیام کو قبول کر لو اور اسے ناراض شکرو۔ رہی یہ بات کہ یں تم سے حمام ہوکر ایک مسلمان کی بوی بن جا وی گئی تو اس کے متعلق سم یقصور کرلینا کہ ہماری ایک لؤکی کو منول سے گئے۔

" د با بد والست کہ بک و ختر را مخلال ہروند"

وتاديخ فيوزشاءى اننمس كيع عفيف

چنا کنچراناً مل اپنی مال سے دولی سے الفاظ میں کر فوراً آمادہ ہوگیا اور سالار رجت بسکے ساتھ دولی کے ساتھ دولی کے ساتھ دولی کے ساتھ دولی کے ساتھ دولی کی شادی کردی۔ اس واقعہ کوشمس سرآجے عنبیف سے اپنی تاریخ میں تفعیل سیان کیا ہے۔

ج ادرارالنهر خراسات · بلخ مايران · منگوليا ، آ دربا يُجان ، دنست مجات وغيره ين حكمران تنع \_ ندبر اسلام سے واقف ہونے کے ملے اسلام کی طرف متوجہ ہونے اور اسلام قبول كرين سكَّ عقد أن نوسلم مغل سلاطين كود كيمه كران كي قوم كمبى اسلام يس واخسل م ہوسے لگی تقی ص کی وجہ سے آن میں تہذیب اور ہمدردی او ع انسان بریدا ہونی ننروع ہوئی۔ سوچے اور سمجنے کے فابل بات یہے کرحب کے مغل اسلام سے بیگا ندا درختان و غارت پرآ ماده رہے تو مہندوستان کے مسلمالاں سے سینہ سپر ہوگراً ن سے حلوں کودوکا اور مندول کی قوم کو جومعلوں کے مئے بڑا تر نعمہ تھا بچا یا رسلطان بلبتن کا ولی عہد بیٹا فال شہری انفیں کا فرمنعلوں سے مقابلہ میں شہیر ہوا سلط ان بلبن کے بھائی شیرخات سے جو ونیا کے مشہود بہا ورسے سیدسالا روں میں شمار ہوتا ہے اپنی عرکا بڑا حصتہ انھیں مغلوں کے روکنے میں صرف کیا سلطان حال الدین خلی عظ باوشاہ ہوئے سے پہلے اپنی سامی ع بحالت سب سالًا رى انغيس معلول كى معركة را يتول مي گذارى اسلطاً ن فيات الدّين تغلق معی بادشاً ہ ہوسے سے پہلے اسفیل مغلوں کے مقابلے میں ستر سکندری بنا ہوا تفاد سخراسلام سائن خودمغلوں سے اندر وافل موکران کوشا نست بنایا اور سندوستنان ان سے حلوں مع عفوظ وطنن بوا غرض كراسلام اورمسلما نول داس عظيم الشان فطره كاخاشه كرسك ہندؤں کو بجا یالیکن کس قدر افسوس اور حسرت کامتعام سے کہ آج ہما رسے سندو دوست ہم کو سناتے ہیں کہم میں اور کیوں کی عجو فی عمر میں شادی کرنے کا رواج اس مے ہواکہ سلمانی ہما ری جوان اورخوبعورت **لڑکیوں کو اٹھا کرسے جا پاکرتے تنے** اس جہا ہست اور ن<sup>ا</sup> لاَنعَی كاكباعلاج بعد سكتاب كه غيرسلم اوركا فرمغلول كوجني اسلام اورمسلما والسيكسي تسم المبى تعلق مدعقا مسلمان سم كراسلما لأل كوالزام ديا جا رياسه - بات كسى قدر طويل يكي تذكره برتها كرسلطان غياث الدين تغلق سا المين كيماتى كى شادى بنيتون مسامعض اس من کی تھی کہ مند دمسلمالاں یں اکنس الد تعلق پیدا موکر بی کی وحد مدند سالار مصب کی شادی اس سے پہلے مسلما وں بی بریکی عنی ادر اس بہلی بوی سے ساللہ رجب کے بیٹے بھی پیدا ہو چکے نئے جو موجود سے سالار رجت کی اس دو سری ہندو بوی کانام نائلہ یا نالہ دیبی تھا۔ شادی ہوسے کے محد فہاش الدین تغلق نے اس کا نام بی بی کدا او رکھا ۔اس بوی سے سالار جب کے ایک بٹیا بید اہواجب

V. A. H. Harrison room

کا نام فیروز خان مرکھا گیا۔ فیروز خان کی محرکھ یا سات سال کی منی کہ سالار رحبہ کا استے عسلاو، انتقال ہوا۔ بی بی کہ آبان کے صرف یہی ایک لاکا پریدا ہوا محقا۔ استے عسلاو، کوئی اولاد نہیں ہوئی مسالار رحب کی وفات پر بی بی کہ آبانا روسے اور حبیبا کہ عود توں کا دستورہ کے کہنے گئی کہ اب اس نوٹے کو کون پر ورش کرے، گا۔ یہ الفاظ سسن کرفازی ملک دسلطان فیل نہ اس کو پنے فازی ملک دسلطان فیل نہ کریں اس کو پنے میان الدین تعلق سے فیروز خان کی پروزش مورش کروں گا۔ چناخچہ فیاف الدین تعلق سے فیروز خان کی پروزش اور تعلیم و تربیت میں اپنے بیوں کی تربیت سے زیادہ اہتمام کمون رکھا در کیھو تا ریخ فیروز شاہ تعلق ابن فیا شالدین فیروز شاہ تعلق ابن فیا شالدین الدین کا شہنشاہ ہوا۔

## سلطان مخدننلق

متعدی ظاہر کی اور محد تغلق نے باب کے عکم کے موانق ان راجا و ل کے سرگروہ روز ولوکو معہ اس کے باک کے مرکز و روز ولوکو معہ اس کے باک کے مخت ان کی بیٹے دیا ۔ اس کے باک بر اپنی طرف سے مامل اور حاکم مغر کر دیتے ۔ باقی راجا و ل سے معافی مائلی اور کھر ان سران باج گذاری اور فر مال برواری کے افرار ول کی تجدید کی اور سلطنت اسلام بید نے اسلام عفو در گذر کو تد نظر دکھتے ہوئے ان کو پھر معاف کر دیا تھا ۔ محد تغلق کی تخت نشینی کے وقت کل براعظم مند مسلما لول کا مغلوب و محد من تھا اور یہ توقع مرکز بے جا زہتی کے سلطان محد کسی مندو کو بردر افتدار نہ بنا نے گا۔

محد افغان کی ہندولواڑی اسلامی سلطان تو داوہ دوی پر آمادہ کیا گیا تھا محد افغان کی ہندولوں کے دراجہ گراہ دیے داہ دوی پر آمادہ کیا گیا تھا خاندان فلجیہ کی ہربا دی میں بھی سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی اسی ضم کی کزوریوں کے ہندوں کو دہلی اور تحف سلطان محد تفلق یہ مندوں کو دہلی اور تحف سلطان محد تفلق یہ دزانی تھا۔ مذرابی اس کے افلاق ہیں اس قسم کی کوئی کنروری منتھی لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا اور اپنا سینہ فراخ رکھتا تھا لہذا اس سے تخنت نشین ہوتے ہی رآور دایو کے بیٹے کو اقرار اطاعت ہے کر تلنگا نہ کی ریا ست پر بال کر کے بھیج دیا الفنسٹن صاحب ابنی تاریخ ہیں کہ بہ

- ورنگل ا قلعه نع كيا اور را جاكو بكركرد بلى لايا گر تفورت دلال. معد اس كى رائى بوتى اور ده است راج بر دو باره تاسم مواد

الفنسٹن کی تخییق اقص ہے رور دہ ہو تہ ہوتے راسے یں بہا رہو کر فوت ہو گیا تھا۔ شمس سراتے عنیف سے اس کی وفات کو واضح الفاظ بیں بہان کیا ہے محد تفلق نے کشنانا بک ابن رور دبو کو اس کہ آباتی علاقہ کا حاکم برنا کر دبلی سے رفصت کیا گرقاعہ وزیگل کو اپنے اہل کا دوں سے قبضے میں رکھا تاکہ کشنانا بک کو قلعہ وزیگل کو اپنے اہل کا دوں سے قبضے میں رکھا تاکہ کشنانا بک کو قلعہ وزیگل کی حصائت ومضبوطی گراہ نہ کرانی پائے اور دہ باغی ہوکر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہوال سے کشنانا بک مقابل کو مقام کولات کو ایک میں نہوال سے کشنانا بک کو تلک اور ہو بنا کر دبلی سے رفصت کرنے گا تو رود واپنے کو کرکھر مسلی کئو ہے کہ کا موں میں شامل کو مسلی کئو ہے کہ شانا بیک کو تلک کو تا ما اور شاہی غلاموں میں شامل کو کہ کہ کو تا نا بک کو تلک کو تا نا بیک کے ساتھ جائے سے انکار کیا اور شاہی غلاموں میں شامل کو کہ کو تا نا بیک کے ساتھ جائے سے انکار کیا اور شاہی غلاموں میں شامل کو کہ کو تا نا بیک کے ساتھ جائے سے انکار کیا اور شاہی غلاموں میں شامل کو کو کھوں کو کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں کو کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں میں خوال میں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں میں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں کو کھوں میں شامل کو کھوں کو کھوں میں شامل کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کو کھوں میں شامل کھوں میں کو کھوں کی کھوں کھوں میں شامل کو کھوں میں کھوں میں کو کھوں کے کھوں میں کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں ک

رہنا پسندکیا جس کا سبب یہ تھا کہ وہ قیام وہلی کے زیائے میں ملک احد آباز کے ہماہ وحعزت نظام الدين اوليار رحمه كالربد بالفلاص تحار حنرت مدوح كى خدمت بيس اکثر حاصر ہوتا رہتا اور کرشنا نا یک کے دکن کی جانب رخصت ہو سے سے بعد سلمان موکیا تقا ۔ سلطان محد تفلق لے کر نامک کا علاقہ تعمی باج وخواج کا اقرار سے کروہاں کے قدیمی ہند و رایوں اور راجاؤں کوسپر دکر دیاجن میں رائے کنیلّہ اور بلال دیو خصوصیت سے و بل تذكرہ میں - كند كم دا ورحبير كا علاقه ناگ ايك بانا كديوكوسپروكيا - پنجاب ك وأب ر جَينا كا برا صدة للك چند ككور يا تلك چند كموكم كى حكومت يس دے ديا - اود صادر بهآر کے بعض اضلاع بیں بھی اس سے وہاں کے ہند وسرواروں کے سندھکومت عطی كردى رصوبة كجرات كابهت براحصته مهنده رابون اودراحا دُن مِن تقبيم كريم ومال ايك سلطانی امبرمقرکباکه ده باج و داج کی وصولی اور مند ورا حاول کی کرانی کرتا رہے مان را جاوَ بي رانامندل كجيه كاراجه اور كنكار كرنال رجونا كرم ما راجفاص طور برهابل تذكره بيس ـ اندَلِوكو بكلاً من كا ماكم سايارات مها روتب كومبى كجرات بى ك علاق يس ا يك تعلقه عطاكيا كيار نهره والدبس حوض سهسانگ سے مہنتوں كوتمى عا ملانداختيا را سند ادر جاگیریں عطاکیں - کششہ کی حکو مت بھی ایک ہندوسمی رائے آنزکو جو قوم سوم وسے تعلق ركمتنا تفاعطاك مقام كوندل متصل طعشه بين تجمى ايك مندوهكمران تضار كلبركم کی حکومت پریمی ایک منددگو با مورکیباگیا رگورکھپورکا عِلا قدیمی ایک ہندوکی حکومت یں دے دیا گیا میوات کی حکومت بھی ایک ہندو کو عطا کی گئی رسا آنہ کی نظا مت میں چو بان راجیونون اور دو سرے سند تر ل کو حکومتیس عطاکیس کو ، یا بیا کا علا قدر موجو د ه تنطع سہا رنپورہ، ہردون) بھی را جہوتوں اور گوجروں کے سپردگرد بارگیا ۔سا لورہ کا علاقہ رموجوده ضلع انباله، پرواری راجوتول کوعطا مواکینفل اورسنام بین مندا سراور معطی را جروتوں کوہرمر افتدار بنایا گیا ۔ برن کی نظامت بس مجمی سندور یاسیں موجد دعمیں دمستغا داد تاریخ فرمشسته و تا دیخ نیروزشا پی د لمبغا ت اکبرتی ونتخب الواریخ و غیره ) سندوں سے منوش ستر کی روسے شو ور توموں کی جومٹی پلید کی سے معلوم عوا م سے ین او بخی دانوں کے علا وہ باتی تمام اتوام شودروں میں شامل اور کسی ترقی کی آرز د ہی نہیں کرسکتی تعمیں محد تعلق سے ہندوں کی کئی شودر قوموں کو ترقی دے کر حکومت

کے مرتبے تک پہنچا یا اور ہندوستان کی مشہور و قابل تذکرہ ا توام بیں شامل ہوجانے كا أن كو موقعه ديا به كلهظر-ميواتي الميينة وغيره اگرچه چوري الديني اورراه زني مين ممتاز عظے ۔ سیکن حکومت وسرداری اورا مارت وسروری ان میں کہھی نہیں یا ئی گئی تھی محد نظلت ئ ان لوگوں کو باقاعدہ حکومتیں عطا کرکے مہذب و شا لسنتہ بنایا ۔ بیدیں خا ندان تغلقیہ مے آخری باوٹ موں کے لئے یہ لوگ اگر چہ باعث تکلیف ہوتے ۔ مگر بہت علدابنی عال کی موتی شانستگی کی بدولت اسلام میں واخل ہوگئے۔سلطان مختفلق اوراس سے إ ا قدد ارام او وزرا مصاحبين اوراس ز النيك تام مسلمان اكراس قسم كى بست متى اور منگ خرایی میں مبتلا موتے حبیری که سندول سے ظاہر ہوتی مہی تھی اور و اوگ سندول کواس ملک سے مناکسے پر آمادہ ہونے تواس زائے میں کوئی چیز بھی ماتعے رہتھی کہندو كواس طسسرے اختیا روا قتدارعطا مذكيا جاتاا در مهنده قوم كوكس مهرى كے عالم يس فنا ہونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا اُسلمانوں کو ہندؤں سے مذہب سے وا قعف ہوسے کا بھی ہمیشہ ۔ شوق رہا۔ ابن بطوطہ اپنے سفرنامے میں مکھتا ہے کہ میں سے بار اسلطان محدلفکی کو مہندو فقیرون اورج گیول کے پاس بنیصے اور اُن سے بانیں کرتے ہوئے دیکھا سلطان محدنفسلی ا يك با بندصوم وصلوة اورعباسى خليف كى غلامى كاوم بحري والأشخص تقا -أكراسلام محکوم کا فروں پر ظلم سیم کی اجازت دیتا تو محد تعلی کھی مندوں کے ساتھ در گذر ادر ا صال کابڑنا و ذکر ا بیکن اس سے کسی ہند وکواس کے ہند وہونے کی وج سے کوئی نعمان نہیں پہنچا باراس حگرمناسب معلوم ہوتا ہے کرپر وفیسرگا رفوسر راؤن آنجہانی سے معمون سے جو بو بی سار بیل سوسائٹی جرنل بی ادراس سے بعدمشہوعلی رسالہ معارت اعظم گذمد كى جلدچهارم ونيم يس شاتع بوا پرونيسرندكورك وه الفاظهوم تخلق کی ہندوازی پرروشتی طوالے این لفل کردیتے جاتیں مجھ کو پروفیسرصاحب ندکورے ابک اہم نظریسے مخت اضلاف ہے جس کا ذکرآ گے اتا ہے میکن اس میں شک نہیں کہ پروفیسر ندکورے اس معنمون کے لکھنے سے پہلے محد تعلق کے حالات تاریخوں میں فور و تا مل كے سائقه مطالعه كئے كنے وہ لكھتے ين كه -

> ر ا ہندورعا یا کے ساتھ برتا وُسوان پرشخی وسخت گیری کیں اس نے تو اکبرسے پہلے ہی ایک طرف ستی کی رسم کومسدد دکرایا دوسری طرف

ہندوراجاوں کو اعلیٰ جنگی مناصب اور دیگر قابل ہندوں کو اعلیٰ ملکی فدیا ہے برنائز کرنا مشروع کردیا تھا۔ اس سے دولت مندہندوں کی دولت و شروت ہیں مطلن دست اندازی نہیں کی پرنی کا زرفرضی پر سب سے برظ اعتراض یہی ہے کہ اُس سے ہندوں کی دولت مندی و تو نگری پی مثر قی ہوتی رہی اس اور محد تغلق عن اور تیم و حدید ہندوریا سنوں کو نیم فروفت اس کے طرز عل کی دانشندی فود موتاری کی حالت بیں چھوڑ سے رکھا اس کے طرز عل کی دانشندی ساتھ ہوا گر کے طرز حکو مت کے مقام ہیں ہیں کہ مسلمان موتر فول سے کے مواسی مضمون میں آگے چل کر پر و فیسر میدوم کھتے ہیں کہ مسلمان موتر فول سے محد نغلق کو صرف اس سے جوانی موترفین کے ما تھے محد نغلق کی منبست مسلمان مؤرفین کے موالف اور دوا داری کابرتا و کرتا تھا۔ محد نغلق کی منبست مسلمان مؤرفین کے موالف ا

طرز عمل کی تنبت بروفیسرسا حب نے غلط بھایا غلط بریان کیا ہے۔ جیسا کہ آگئے است جوجائے کا دمیکن کم از کم بیرتونا بت ہوگیا کہ محد تفلق ہند کوں کی اس قدر ریادہ رعا بہت کرتا تھا کہ سلمانوں کے لئے اس کی ہندولا ازی موجب ملال ہوسکتی تھی۔

عبرای مورخین کی جالای اسے اپنی تا سے نیدوستان کی تاریخیں گئے عبرای مورخین کے بندا مول وضع کر نے مثل دان اصول موسوعہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مندوستان کے جس مسلمان بادٹا کی سنبت ان کو برمعلوم ہو جائے کہ وہ پا بند شرع تھا اس کے بوب گنواسے اوربہت کی سنبت ان کو برمعلوم ہو جائے کہ وہ پا بند شرع تھا اس کے بوب گنواسے اوربہت سی ناکردہ فطا میں اس کے سرکھو پ دینے میں انتہا کی سرگرمی اور انتہا کی چالا کی کا المہا کرتے ہیں ۔ان کو بیکسی طرح گوا را نہیں کہ ایک پا بند شرع مسلم با دشاہ کا میا ب فرماں دو شاہت ہو جائے ۔ اُن کی ہوٹ یاری اور جالا کی کا ایک خاص بعلو یہ بھی ہے کہ وہ ہرایک ناکا کا سبب پابندی شرع شاہت وہ جائے ۔ اُن کی ہوٹ یا معالم ایک اور ہرایک ناکای کا سبب پابندی شرع دو اسے مسلمان کو پا بند شرع نا بن کرتے اور ہرایک ناکای کا سبب پابندی شرع توارد بنے ہیں ۔ عیسا کی مورفوں کا معالم ایک الگ حیثیت رکھتا ہے ۔ ہم کواس و قدت میں ماص مدربر یہ شکا بہت ہے کہ ان کو محد تعلق ہر بہتان با ندسے اور اس کو گالیاں ویئے ہیں طور پر یہ شکا بہت ہے کہ ان کو محد تعلق ہر بہتان با ندسے اور اس کو گالیاں ویئے ہیں طور پر یہ شکا بہت ہے کہ ان کو محد تعلق ہر بہتان با ندسے اور اس کو گالیاں ویئے ہیں کہوں حراآ تا ہے محد تعلق کے وربار ہیں ہندؤں کی کھیں اس بارہ کا اس بارہ کا اسب سے کہ ان کو محد تعلق ہے وربار ہیں ہندؤں کی کھیں اس بارہ کا اسب ہیں ہندؤں کی کھیں۔ اس کو گالیاں ویئے ہیں کورن حراآ تا ہے محد تعلق کے وربار ہیں ہندؤں کی کھی سے اس بارہ بارہ میں سے قال

( بينه حبيات نما

نبوت ہے کہا س عاقل و عادل إوشاہ نے شروخال نیک حرام اورضروخانی ہندوں کی شاملو کو انھیس کی وات تک محدودر کھ کرمیاری ہندو توم کو زمرّ وارنہیں بنایا تنفا خوا حیرانظام الدّین احد طبقات اکبرتی بیں محد تغلق کے دربار کا نقشہ ان الفاظہیں کھینے ہیں۔

م وجهيج رابان وزمينداران ملكت كرضرمت بسته دائم بركاه او حاصرى بودنا

۱ زکش شیطواکف مخدلف واطاعست و بندگی را پان و رامکان و منقد ان سروپار وردرگاه سلطان ممدرونیق بس بمگرف پریاآ مده لودک پخنال رونت ورسرا وکش ت نبلق در عهو و اضیه مشا بده نشده است ۴

محد تغلق سے ایک لاکھ اور بروابست دیگر اننی ہزار سوارول سحالت کرخسرو ملک کی مرواری بیں کوہ ہمالیہ کی فقے کے سے

م خند ان کی فرنسی حماقتین بھی ہند کول سے یئے مصر سنہ تحصیب بھیا اور یہ ٹ کرتیا ہ ہوگیا۔

ازا ندایشه بات فاسداوای بدد که خواست که کوه بها چل را که بابین مالک بهتد و دار چین حاکل است ضبط نما بد دباین تقریب امرانام دار وسراشکران آزموده را بات کران نامزد فرموده تا بهه بررون آل کوه در در ده در گرفتن آل کمال سعی بجا آرند چیل نشکرتمام درکوه در آمد مهندوان کوه به تنگیهای را مضبوط کرده دا و بازگشت نشکردا فروگرفته اکثر را نقبل آور د ند تنگیهای را مفبوط کرده دا و بازگشت نشکردا فروگرفته اکثر را نقبل آور د ند

یہ مرزنلق کی علطی یا حماقت کہی جاتی ہے دیکن اس حماقت سے ہدوں کوکوئی نقط نہیں پہنچا۔ ایک لا کھ جنگجو مسلما لاں کا ہندوں کی شرارت سے ہمالیہ کے دروں یس تباہ وبرباد ہوجانا مسلما لاں کا عظیم الثان نقصان تھا ہندوں کو توکسی مسم کا نقصان نہیں پہنچا نہ بعدیں اُن سے کوئی انتقام لیا گیا۔ بجبراس کے کم چندوز کے بعد ہمالیہ کے اس صفح کو قبضے میں لاکر وہاں امن وا مان قائم کردیا گیا۔

مردفلت سے چاندی کے سکوں کی مرکہ ان نے کے سکواری کے۔ یہ بھی محدت اللہ اللہ کا بہت مورف کا میں محد اللہ اللہ کی مردف کا اللہ کی مرد بیان اس کی اس حافت سے سلمانوں کی سلمن کاشاہی

آيَنْهُ خَيْدَتُ عَا

خزاد خالی ہوا ۔ احد ہند قال کو حدسے زیادہ نفع پہنچا۔ جس کو دو سرے الفاظ ۔ الله الله کو الله خوصالیے جا سکتا ہے کہ بتی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ پڑا۔ یعنی ہند و الله یہ ایک اور حافقت یہ ہوتی مشروع کرویتے ۔ سلطان محر تعلق سے اس حافت کے سلسط میں ایک اور حافقت یہ ہوتی کر اُس سے تا بنے کے سک کا انتبار بڑھا ہے کے لئے بداعلان کردیا کرجس کا جی جا ہے تا بنے کے سکتے سے جا نے بی خوا دیں واضل کرکے اُن کے موض چا ندی موسے کے سکتے ہے جا باندی موسے کے انبارشا ہی خوالئے معنوعی سکوں کے انبارشا ہی خوالئے میں نگا دیتے اور چاندی سولے کے انبارشا ہی خوالئے سے کے مون کے انبارشا ہی خوالئے ۔ میں نگا دیتے اور چاندی سولے کے انبارشا ہی خوالئے سے گئے ۔ میں نہا ہی کہنا ہے کہ منبا رہی کہنا ہے کہ منبا رہی کہنا ہے کہ

بهرفاندازخانهائ بندوان دارالضرب سدا کد وبندوان بلا و ممالک کرود با وکهااز مرمین حزب کنا نبیدندو بهم ازان خواج مبدادند و بهم ازان اسپ واسلح و فغالس گوناگون می خریدندو بواکگان ومقد مان و نوطان از مبرس باقت وشوکست نندند و مبرزرگرید در فاق فو د و برمس می شدود از وبرس خزانه پری شد سلطان محد حکم نودوا در بابت سکه مس فسق کرد و فرمان داد تا بر مرکه سسکیس موجود با شدد د فزان رسانند و عوض آل و برزر تاریم از خزانه بیرند

غرض کدسکة مس والی حماقت سے ہند درستان کے ہند کو مال دار بنا کرسل لمنست، اسلامیہ کے خزاسے کو خالی کر دیا اس معاسلے میں ہند توں کوسلطان محدّ نفلتی کا دعا گو ہونا چلہتے نہ یہ کہ اس کو گالیباں دی جائیں۔

محد تفاق سے داراسلطنت بنا ناچا اور باشندگان دہی کہ دہ دولت آبادیں مے داراسلطنت بنا ناچا اور باشندگان دہی کو بہ علیف مالا بطاق دی کہ دہ دولت آبادیں جاکرآباد ہوں اس سے دہی دالوں کوبڑی اذبیت بہنی رید بھی اس کی بہت بڑی حاقت بتائی جاتی ہے لیکن اس حافق دہ بھی سلما لاں ہی کو زیادہ نقصان پہنایا ہندوں کو نقصان پہننے کا کوئی بوت کسی تائیخ سے نہیں ملتا ۔ وہلی جس کو ائس سے دیران کرنا چاہا تھا زیادہ ترسلما لاں ہی سے آباد تھی۔ سلمان وزرا مسلمان امرا مسلمان سب سے مالار مسلمان اہل کار ہی سب سے بہلے ادر سب سے زیادہ اس کے اس حکم کا نشا دیات کیونکہ یہی لوگ وارالسلطنت کے لوازم کھے انھیں کے مرکانات دہلی ہیں ویران ہوستے انھیں کودیوگیر دوولت آباد)

ا بيه حيات کا

یں اپنے مکانات بنا ہے پڑے یہاں تک کہ ایک بہایت عظیم انشان سے سالاراور سلطنت اسلامیہ کا ربر وست باز ویعنی ملتان کا صوبہ دار لمک، بہرآم ایبہ بو فیا فی اللہ بن تغلق کا مذبولا بھائی ہونے کی وجہ سے سلطان می نیفلن کا چچا بھی بخیا اسی تبدیل سکونت اور دولت آبادیں مکان کی تعمیر کو لیت و تعل میں فوالے کے سبب بلک وہر باد ہو اسی سے سلطنت کی طاقت و توت میں کی آئی مندو دو کان داروں اور دہلی کے فلیل میں سے سلطنت کی طاقت و توت میں کی آئی مندو دو کان داروں اور دہلی کے فلیل میں موالے میں بھی مندوں کی تائم مقامی کے لئے دولت آباد میں ہندوں کی کی ندھی ربہوال اس موالے میں بھی ہندوں کو اس بات کا حی حاصل ہنیں کہ دہ سلطان محد نفسکی کو اس ماں دیں ۔

سلطان محدّنفلق سے ایک بہت بڑی فوج ایرآن وخرا سان کی فتح سے سے جمع كى اور سال يا معسال تك اس كے مصارف بروا شت كے گر خواسان بر چراصا كى ن کی اورکوئی کام سے بغیرات نوج کو منتشر کردیا ۔اس سے خزا نشاہی کوسخت تقصا ن پنجا ہو بھی اس کی حافق یس سے ایک حاقت ہے لیکن اس حاقت سے بھی ہندوں کوکوئی نعقصا ن نہیں پہنچا کیونکہ ضیابرنی اور اور سنت کی روایت کے موافق اس عدید فینے مى تعدا دتين لا كه سترمنرار تقى حب بين كمّى منزار مغَل بمبى شا مل سكته بعنى اميرلذر وزمغل جُرِّ ترسشين خان مغل كا داما د تضاكئ بزار مغلوب كويد كرآيا امرسلطان محد تغلق كى فوج مين وكرسو كيا تها ببت سانفان عمى انفانتان ساكراس فوج بس عمرنى موست فنے راگرسلطان کو مندوں سے بر باد کردنے کا کھیے درا سا بھی شوق مونا تواس حالت یں كه وه نواسان پر حله آورنبيس موسكا مخفااس بوسة چارلا كه فوج كوجوسال بعرس زياده بیکار رہ کرشاہی خزائے سے تخواہ باتی رہی تھی اسی کام پرنگادیٹاکہ ملک سے ایک سرے ے و دسرے سرے کے سب کونہیں تو موتے موقع مندق کومٹل کرے اوران سے ال و و وانت کوم ع کرے شاہی خزانہ میں شامل کرتے چلے جاؤ۔ لیکن کسی مسلمان کے دہم وگمان یں بھی اس قسم کا بیہودہ خیال نہیں آسکتا تھا۔ ہاں اُن لوگوں کے لئے جو بدھوں کوہندو سے تخم سوفت الر چکے سے مارو مسلما لاں کوہندوستان سے معددم کرسے کا الادہ و خامش رکھتے ہیں یاان لگوں سکے معوں سن اندلس سے سلمانوں کے مناکرسن یس اعلیٰ سے اعلی درحبہ کی سنگ ولی وسفاکی کے تنویے پیش کے ایسافیال اورابیاالادہ

المَ بَيْرَةُ تَضِيقَتُ عَالِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

مرجب نغجب بنهين بوسكتا عقار

ا محد تعنق كى حا تتول يس س ايك يه اطناب وطوالت كلام كى معدريت مات بى بيان كى جاتى مدكاش ك آدمیوں کا شکارکیا اوربے گناہ مخلوق کو گھیر گھیرکراس طبرے مثل کیا جیے جنگل کے ورندون كامحاصه كرك ان كاشكار كبياجا الهند معد تغلق ك جرائم كى فهر سن ميراس حسدم کوبہت زیادہ نمک مربق انگا کربیان کیا جاتا ہے امر کہا جا سکتا ہے کاسی جسرم عاس كوسب سے زيا ده كشتنى وكرون زونى قرار ديا ہے - بونكه محديفلق كے جرائم میں یہ سب سے بڑا اور آخری جرم سے دہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کاسے اس بد بنیادجرم کی صبقت بنای اورسمها سے سے پشیران اسباب کومفصل بریان كرديا جائے جن كى وجه سے اس روشن فريال سلطان برمورضين كے الحقول بے صفالم ہوا ہے ۔ چونکداس کے اس سب سے بڑے ام نہادگناہ سے میرسری طور براس سلے نہیں گذرا جا سکتا کہما رے ہندودوستوں کی سکین نہیں ہوسکے گی ۔ وہ ہونکہ ان شکار بوسان دالول پس بدر الان اورب وست و یا مندون کی کرست کالفین رکھتے ہیں لہذا مجبورًا اس كى تختبى وتفتيش ين رياده توجه سيه كام لينا براسه كا اوراسي سليك ين إتى جرائم کی صیفت اصلیہ بھی کما حقم منکشف ہو جائے گی ۔ اگریہ ایک آخری اور سب بڑا جرم اس کی فہرست جرائم میں نہ ہونا تو محد تعلق کا بیاں واس تعنیف سے مفصروری تقاضم موجها تفااوراس سے آگے ایک مطریبی میضی صرورت ناتھی سیکن میں محد تفلق كے مفصل حالات اورائس كے عهد حكومت كى كمل تا برخ اسى سلسلہ تصنيف بيل درج كرسية يرممور إول ميسية اس حكم محد تعلن كانعيلي حالات حكومت كواسية مھی درے کرنا صروری سجوا ہے کہ صرف بہی ایک سلطان ابساہے جس کے متعلق سل<sup>ن</sup> بھی عدام طدر پر بتلاتے غلط مہی ہیں ، نه صرف اسی ز ملدنے مسلمان بلکه شفد بین بی محى اس علطهى كا وجود موجود يا ياجاتاب اس تصنيف كاصل متصدمندوسلم تعلقات کوسے بردہ کرے ہندوں کی فلط فہیوں کے وور کرسان کا سامان فراہم کر السے البیکن ممدلانان ك معاسط ين سلما لذل كى غلط فهيول كارفع كرناج كدبندول كى عَلَيْ فبيور ك، ويع كيسك سي يمي زياوه صرورى بدا دربغيراس كاول الذكرامل مقصديمي حاصل نبيل بوسكت البذا

أيمه خميتك عا

محد تغلق کا مفسل حال درئ کرے اس طروری کام کواسی سلسلے بین حتم کر دینا بیس نے مناسب محمد تغلقی نه کرے سے سات کہ وہ حزد رہ اور مجبوری کا اندازہ کرسے میں تعلقی نه کرسے حجو کو زیادہ مور والزام دبنا ہیں گے۔

## محمد تغلق سيمفصل حالات

محد تنلق کے معالمے ہیں ہیں سے تن اسان اورسہل انکاری سے مطلق کام نہیں ہیا۔
محد تغلق کے حالات کوہر ممکن مقام سے تلاش کیا۔ اس کے ہم عہد اور قریب العہد مورضین کی کتا ہوں ہیں اس کے حالات کو کئی کئی مزنبہ پڑ سےا۔ ہیں ا پنے فوروف کر اور وسیح مطالعہ کے بعد ایک ایسے نیتے ہر پہنچا جس پر بہنچنے کو میرائی نہیں چاہتا تھا یعنی صنیاء برتی حدا لیک ایسے نیتے ہر پہنچا جس بر بہنچنے کو میرائی نہیں ہر بہت بڑالملم یعنی صنیاء برتی ہر یہ اکتا الزام لگا یا گاب ہوا ہے۔ اور بحد کے بعض مورضین سے ضیاء برتی پر یہ اکتا الزام لگا یا گاب سے خرد سے استعام کیا ہے۔ سے محد تعلق کی رعا بیت کی والا نکہ صنیا برتی ہی کی تاریخ سے جس سے اس علمان کو ظا کما نہ طور پر بدنام اور رسوا سے عام کیا ہے۔

از ابتدا تا انتہا اس کی آنکھوں کے سامنے گذرا جب کہ وہ انجھی طب رح عاقل بالغ اور صاحب منصب تھا۔ غیاث الدین بلبن سے ہائیں سال اور محد تعلق نے سنا تیں سال حکومت کی غیاث الدین بلین کے عہد حکومت میں اُسم اور تا بل تذکرہ حوادث کی تعدا ومهست بى كم اورحد خلق كاعهد عكومت غيرعمولى طور برج بيب وأيم واتعات كى كثرت س لبریزے لیکن صیاربرتی سے سلطان لمبتن کے باتیں سالہ عالات یں اپنی کتاب کے جس تدر صفحات و تف کئے ہیں محد تغلق کے شاتبیں سالم عہد حکومت کو استے صفحات نہیں ہے سكااس سے مهى زيادہ بحيب يدكم علارالدين فلجي حين يدوايا برسال حكومت كى اس ے مالات کو محد تفاق کی سبت و گئے صفات میں بیان کیا ہے۔ محد تفلق کی سبت بہ اختصار بجائے خودمعنی خیزاور قابل توجه سے دلیکن جب یددیکھا جاتا ہے کر محد تصلّ والصفحات من اريخي شان مفقود اور معاندانه اسلوب بريان سرحبكه موجو وساع توجيرت اور بھی بڑمد جاتی ہے۔ ضیار برنی اپنی تاریخ یں اکثر تر تیب زبانی کو ملحوظ رکھت اور وا تعات کو تبیرسن وسال باین کرتا ہے لیکن محد مغلق سے طلات میں یہ چنر إكل فائب ہوجاتی ہے اور سنائیں سال کے وادث کو بائکل گڈٹد کرکے اور باعتبار لوع چند نصلوں میں منقم کریے کے بعداس طرح بان کرتا ہے کہ پہلے سال کا ایک واتعمبیوی سال کے کسی واقعہ سے متعلق نظر آ "ابے اور پڑھے والا ترتیب زیانی کے غائب ہوجانے كى وصب اپنى فهم وفراست كوبالكل بريار ومعطل بإنا اوراسى فيتبح كوتسليم كرفي مجدد سوماتا ہے جو ضیامبرتی سے برآ مدکرنا جام ہے۔

منیاربرتی کی تاریخ کو ساسنے رکھ کرکوئی شخص مہندوستان کے قابل تذکرہ واقعاً کی بطور اشارات ایک فہرست بقیدس وسال مرتب کرنا چاہے تودہ سلطان غیاف الدین بلین کے شروع عہد حکومت سے لے کرغیاف الدین تعنق سے آخر عہد حکومت تک اس فہرست کو باسا فی کھتا چلا جائے گا رسیکن محد تغلق کے ذکرہ پر بہنچ کروہ دیکھے گا کہ قابل تذکرہ واقعات تو ہیں لیکن فہرست میں اُن کی ترتیب قائم نہیں ہوسکتی صنیا مبرنی تحقیق کے معالمے میں اس مخصوص طرز عمل کا نود بھی مقرب وہ کہتا ہے کہ

من دری اریخ کلیات مسالع جهان داری واقبهات امور کمک دانی سلطان مدین دری و آمهات امور کمک دانی سلطان مدین شده و در تقدیم و تا خیر برختم و اول و آخر برگزند شنت و فتنه و حادثه نظر

نیندا خمته وترتیب نسق مرا عات ننموده کرابل وانش را ازمطا دو کلیات مسالع جها ل داری وجهمات امور لمک رائی اعتبار واستبصار حاصل مقره نعیت ؟ بهرایک دومری حگرفتن وحدادث کے زیرعنوان کھتا ہے کہ

واگرچه توادف و فتن و بنی و شطط که در الک سلطان محدراد برحب ترتیب و تعین تا ایخ در دار که محصل و تعین تا ایخ در دار که محصل فرض مطالعه کننده اود او شنته ام ا

تعجب کی بات بیہ کردے جارہ محد منالق ہی کے حالات بن کیات وا بہات کا انتخار باللہ کا انتخار کی بات بیر کی بات میں معمل کی اور دو سرے باو شا ہوں کے حال پر یہ بہرانی کی سے میں کیوں نہیں فسر مائی گئی سے

برم میں غیروں کی پہلے ست ہم پرانتفات کچھ نے کچھ آمیز ساتی ترسے پیانے میں ہے محد تعلق کے ساتھ ضیار برنی کی پرخصوصیت ایسی نہیں کہ اس کو نظــــرانداز کردیا

ضیار برتی کی جالای اطور صرب المشل زبان برجاری تعید ادر است ارت موام اور کاربه بی جوالای پرجاری تعید ادر است المشل زبان پرجاری تعید ادر است است کرتا کونکه اس انکار سے وہ خود اور اس کی تاریخ ذلیل پوسکتی تھی ۔ اس ہے اس کی کرتا کیونکہ اس انکار سے وہ خود اور اس کی تاریخ ذلیل پوسکتی تھی ۔ اس ہے اس کی چھو مے جو میں ایک چھو کے سے چھو کے بیب کو بھی ذکر کے بغیر نہیں چھوٹر تا بلکہ بید معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عیبوں کے تلاش کرنے اور اس کی برایتوں کے بیان کر سے میں نہا بت بور شیاری کے ساتھ پراٹر الفاظ اور یقین دلانے والا لہجہ اختیار کرتا ہے ۔ ساتھ ہی واقعات اور حواد ش کی ترتیب الفاظ اور یقین دلانے والا لہجہ اختیار کرتا ہے ۔ ساتھ ہی واقعات اور حواد ش کی ترتیب زبان کو بچا ٹرک اس سے اس طرح مرتب کر دیا ہے کہ بڑ سے والا نواہ مؤاہ اس ملطان سے برعقیدہ ہوجاتا ہے۔ فیار برتی سے محد تغلق کے معا لمہ میں بڑی ہی چالا کی سے کام کے کرفی دہی اس کو جا مع اضداد قرار دے دیا ہے ۔ فیار برتی سے سلطان میں تغلق سے کرفی دہی اس کو جا مع اضداد قرار دے دیا ہے ۔ فیار برتی سے سلطان میں تا میں کا تذکرہ توحد سے زیا دہ مختم کر دیا ہے لیکن اس کے اخلاق و عا دات کا

بیا ن کرسے یں بہت عفیل اور غیرصروری طوالت سے کا مے کراوراق رنگتا چلا گیا ہے۔

آئينه خفيفين ثما

اس، کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے مہائے آئے رالفاظ ہواٹرے بالکل فالی مہتے ہیں کبھرت استہال کرتاہے اور پچے ۔ بیچے یں ایسے نظرات لکھ جاتا ہے جس سے تمام خدادہ مدہم الفاظ کا افرائر زائل ہوکراس کی بُرائی کا بقین سنگم ہوجا تا ہے مثلا وہ لکھا ہے کہ " باری تنا الی دلفدس اسمائے سلطان سفور محد بن تغلق شاہ را ازعجائب آ نزیش ولادر آفریدی اسمائے سلطان سفور محد بن تغلق شاہ را ازعجائب آ نزیش ولادر آفریدی ان آفریدہ بور و بہتے کہ تشبیدی تشکیل آل نہ دولسمال کند منصف گروائیدہ و در جبلت او خاص ا دصاف مہائکیری و لوازم اخلاقی جہاں راری منظور گردائید و در رگ رگ و مورجبلت اوجت موت اوجت میں وکیغسروی سروت تن و بہتے کہ برجن و ربع مسکوں قرار کئی گرفت اورا آراست وسنیۃ اورا باتمنائے کہ برجن و ربع مسکوں قرار کئی گرفت اورا آراست وسنیۃ اورا باتمنائے کہ برجن و الن آمر شود پیراست ہے۔

اسى قسم كالفاظ كفت لكن لطي لطورطنز كهتاب كه

ا دوراز منه اخیر جمنسیدی و فرید و نی ظاهر سنده و دراعصار والسیسلیانی و سکندری ظاهرگشته ا

آگے میل کرکتا ہے کہ

" خواستے که درجہان کیومرنی و فرید ولی کند وارعالمیا ال بجشدی کیجسروی سرا فرازی ورزد والم زمید سکندری کفایت نتاید دم تبست سلمانی متعالی متعالی متعالی متعالی متعالی متعالی متعالی متعالی متعالی اومعا ورشود و پادش افا و با پر واحکام نموت وسلطنت از دارالسلطنت اومعا ورشود و پادش بی را با پیغیری جمع کند و من ورمشا به و علوجمت که اوا بجب العجائی آفریش بود حیرال و سراسیمه می گشتم که اگریمت آل با دمشاه را بهست فرونی و مخرودی تشدید کنم که علود بهست ایشال جزفد است کردن و بندگانی خداست را در رقبته بندگی خود ورآ وردن و رول مقام کرده است و در حصول بی و مگر جز خداست مناوی گشت نتوانم زیراکه اواست معمون فرین معروش و معارطا عامت و عبا دات سلطانی محرا بی بی جنین اعتقاد اسلامی موروث و معارطا عامت و عبا دات سلطانی محرا بی

ضیا مبرتی کے ان الفاظ کوسلطان محدثغلّ کی مدے دشنا سجم لو یا اس کی مسبست

گالیاں تصور کرلوراسی قسم کی و و صعنین عیارت یی نیا رہ بی سید مسلسل اگھ ہی صفح رنگ با اے بیں جن بین سلطان محد تغلق کی ہجو یا ہجو بیج کے سواکوئی مضمول ہمتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سینٹ یں انتہا م کا ایک سمندر موں نین ہند جس بیل کسی طرح سکدن پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دو سرے باب میں وہ سلطان محد تغلق کی عاتبیں اور نملط کاریاں گزائی مشروع کروہ یا ہے اور اسی قسم کا مخصوص ادا نے بیاں افر بیا رکر تا ہے ۔ ایک سب سے بھاظلم ضیار برتی سے محد تغلق پرید کیا ہے کہ جا اس بات کی مشروع کو شیار برتی سے نہوا گل ہے اور اسی قسم کی محد ایک سب سے بھاظلہ ضیار برتی سے محد تغلق ایراد کے اگر ضوا بطوا بین شہوخ کو شعبہ ایسا نہ تعامی سے متعلق نے اسلوب ماری نہ کے بوں وہ ان اسالیپ مدیدہ کے جا ری مختاج می کہ یہ نے ضوابط عقلی اور منطقی طور پر تو بڑے اچھے تھے ۔ لیکن ان پرعل کرنا اور ان کی مونا وشوار محقال و اندازہ ہوجاتا کہ وہ سے قوائین کس قسم کے تھے اور چشہونے کئے گئے دا گئے مونا وشوار محقال بیاں مجھی کسی ایسے ضابطے کو بطور مثال نقل نہیں کیا تاکہ کتاب کے بیا خود و ایک کہ جنا و بیا دوران کا اور ان کیا ہونا و شوار محقال بیاں محبی کسی ایسے ضابطے کو بطور مثال نقل نہیں کیا تاکہ کتاب کے بیلے دو کہ جنال مونال نقل نہیں کیا تاکہ کتاب کے بیلے دو اور کھا دوران کیا اوران کیا دوران کیا دوران کیا دوران کا دوران کیا گئی دہ کیسے میں دیا دوران کیا کیا کہ کیا ہونا دوران کیا کیا کہ کیا ہونا دوران کیا کہ کیا گئی کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا ہونا کو دوران کیا کیا کہ کیا ہونا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

بہرمال ضیار برنی کی تاریخ کا مجر غور مطالعہ کرسے والے کواس بات کا اقرار کرنا ہوئے گا کہ مولانا صنیا رالدین برتی کوسلطان محد تفلق سے نفرت تھی اور اُ کھنوں سے بڑی قا بلیت اور ہوسٹ بیاری کے ساتھ وا تعدنگاری میں وروغ بیابی کو وخل و بیتے بغیرا در اپنے مرتسبہ تاریخ نگاری کی بنطا ہر حفاظت کرنے ہوئے ایسا طرز عمل اضیار کیا اور اس سے حالات کو اس طح ترزیب ویا کواس کی خوبریاں زیر عجاب آگیئیں۔

محد تعلق کاچا مع اصداد ہونا اسے الت معلوم کرنے کے لئے ضبار برتی معلوم کرنے کے لئے ضبار برتی معلوم کا استان کا جا معدود مراشخفی کا معدود کے سرایک مورخ سے صنیار برقی کی تاریخ کو معدو فاتق سے سے بہتر اور مستند تاریخ سمیا ۔ بو کچھ اور مس طریح وہ کھو گیا مقااسی کی نقل سب سے اپنے اپنے اپنے الفاظ بی کردی اور اس طریح تاریخ کا ایک مسلم مسئلہ بین گیا کر سلاطین عالم میں محدولی بہت بڑا فوش اخلاق اور بہت عالم میں محدولی میں محدولی اور اس طریح بی بڑا ہوتی ف بہت بڑا فوش اخلاق اور بہت

آئينهٔ خيقت نا ٢٧٨

بڑا برخلق ربہت بڑا متواضع ومنکسر المزاج اور بہت بڑا جا ہر ومتکبر۔ بہت بڑا ارحم دل اور بہت بڑا ظالم و سفاک بختصر یہ کہ جا مع اصداد سلطان گذراہے ۔ انا کہ نوارق عادات کا ظہور دنیا ہیں وقتًا فوقتًا ہوتا رہا ہے بیکن فیم و فراست سے کام لینے اور واقعات کی چھال بین میں فوب سوچے بچھنے والوں کو اچنے دل کی کسکین حاصل کرنے اور امکا نی کوسٹش کو انتہا تک بہتے ہے کہ اعداد کے کو انتہا تک بہتے ہے کہ اعداد کے بعد ہوئے کو محال قرار دے کر د بنا کے بعث برجے بیجیدہ معقولی و منطقی مسائل توسط محتے ہوئے والی کو مین میں صنیا رہرتی کی تاریخ فیروز شاہی کو پیش کرے اس محال کومکن و موجو و الکہ محسوس و مت مود کا جا مہ بہنا ویا جا ۔

ضياربرنى مخلفی سے كيول ناراض خصا كے اس سوال كاجواب ضرور دينا جائے كو ضيا برتى كو كاريخى مطا لعد كرك والے طالب م كر ضياربرتى كو محد تغلق سے نفرت كيوں تقى اور محد تغلق كى اصل تصوير جس كو ضيا برتى نے چميا ديا ہے كييں تقى ؟

اس سوال کے پہلے صے کا جواب جو پر وضیہ گا رو مزیرا تین کے متذکرہ بالا معنون یں موجد ہے اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ سنا مبرتی ایک نہ ہی نویال کا شخص کھا وہ سلمان مولو نوب کے انتدار کا فواہاں تھا۔ محد تعلق علماتے دین کی انتی میں رہائیں چاہتا ہے اور اس کے انتدار کا فواہاں تھا۔ محد تعلق علماتے دین کی انتی میں رہائیں کو بڑھا تا تھا اس لئے صنیا مبرتی محد تعلق سے فوش مذکفا ۔ پر وفیسرصا حب مروح کے نزدیک محد نعلق اس نے صنیا مبرتی محد تعلق سے فوش مذکفا ۔ پر وفیسرصا حب مروح در سوسال کے بعد ہندیستان کا پادشاہ اکبر تھا جس طرح اکبر کی ہندولوازی سے بعض مسلمان نافوش ہوئے اسی طرح ضیا مبرتی محد تعلق میں عزدی ہندیست کی وجسے ہرگزند صبح اور فلطی سے پاک نہیں ہم حصا ۔ مرکزند نافی سے پاک نہیں ہم حصا ۔ مرکزند نافی دو سیا پیا مسلمان ۔ پا بندوسوم وصلا ہی اور انتہا ور جرکا منبی کھٹ کا ۔ صفرت سف و مسلمان ۔ پا بندوسوم وصلا ہی اور انتہا ور جرکا منبی کھٹ کا ۔ صفرت سف و مسلمان ۔ پا بندوسوم وصلا ہی اور انتہا ور جرکا منبی کھٹ کا ۔ صفرت سف و فوکائد مسلمان اللہ منہ مہولی آ دیوں کی طرح شرکے رہا مودھیا ۔ برتی کوسلمان کے واس معمولی آ دیوں کی طرح شرکے رہا وودھیا ۔ برتی کوسلمان کے واسلمان کو فوکائد میں آخر تک میں آخر تک معمولی آ دیوں کی طرح شرکے رہا ہو مودھیا ۔ برتی کوسلمان کو ایک کوسلمان کو ایک کوسلمان کو کو کائد

آئينه خيت نا

کی پابندی مشرع کا اقرارہے وہ کہنا ہے کہ

"باری تعالی سلطان میرااز میاتهات آفرنیش دروبود آورده وادراک
کمالات واوصاف متصاوهٔ اودر حصلهٔ علم علما وعلی عقلائمی گفید و بجرت
العقول شمره می دید و چگونه دراوصاف او جرت و سراسیمگی با رنیا روک شخص راکداسلام مورد نی بودو پنج دقت نماز فراتش اداکنده بیج مسکید
از مسکرات نریج شعد و از زناولواطت و نظر بجرام و خیانت اور دو دبیج قماری نماز دواز فسق و فیورمعتا واجتناب واحتراز نایده بایس بهمه فون مسلما ای نمی و فول مسلما ای می مواند و این این می دا فول مسلمان می اعتقاد چوس جوئے آب برطر ای سیاست بیش واخول سلمان روال گرداند و بی بختی و اخول سلمان روال گرداند و این ایست بیش و اخول نون ایشان مندالندی بیزتراز دنیا و مانیها ست دل اود جراسد و

د میجوسلطان کی وہ تمام خوبیاں جو اس سے بیسے پیکے مسلمان ہونے کی دلیل ، پیں بیا ن کرنے کے بعداس بات کی شکا یت کرتا ہے کہ وہ اپنے ور وازے کے مساسنے مسلمان کا فون مہائے ہیں وراتا مل نہیں کرتا۔

آين خيفت نا

معولی می بات ہے جو باسل بے ساختگی کے ساتھ بیان ہوتی ہے ۔ منیا ، ہری تحدیق سے اس سے نارا بن مذکھا کہ وہ ہند ولااز کیوں ہے آگر ایسا ہوتا تو وہ ہند ولااری کی . بجویس دریابہا ویا اور نوب آزادی ہے کھتا لیکن وہ زادا تا ہے کی کا زاد در سحف بجب کہ مسلما لاں کی سلطنت ہند وستا ن سے مت جائے نے برد بند وسلما لاں کے در میان رقا بت اور مخالفت ہند وستا ن سے مت جائے نے برد بند وسلما لاں کے در میان رقا بت اور مخالفت ہند وستا ن می اسلام ن ایم مسلما رہا یا ہے ساتھ ہے انصافی کی سے اور ان پر ظلم وستم روار کھنے کی مرکز ہرگزا اور نیا تران ہو ما یا کے ساتھ سے ایسے عہد عکومت میں کہمی کھول کر بھی اس کا خیال نہیں کیا ۔ محد تفلق کی ہندولاان کی سندولاان کا سبب اس کا مسلما ن اور پا بند شرع محد تفلق سے ناواض ہونا بھی اس سے بنیں تھا کہ وہ ہندولا از کفا۔ آگرا بیا ہوتا تو یہ وج ناواضگی کسی طرح جے ہے نہیں سکتی تھی۔

مرعان مراسم واو ہام برتی کاطوفان انفرن کے ساتھ ضیار برتی کی نارہ گی ارہ گئی ارہ گئی ارہ گئی کے ساتھ ضیار برتی کی نارہ گئی در ناصل نے کے ممالک اسلامیہ کی حالت پر بھی بُرغور نظر ڈا انی از اس مزوری ہے در ناصل ضیقت ہم یہ بین آسکے گی ساتویں صدی بجری کے وسطیں فقنۂ تا نار نے بغذاو کے اندر خلافت بن ما توں ما گئی اور افراقنوی کے اندر خلافت بن بیا سے کا فرا فراقنوی کا موں اور اس مادی دنیا کی سرگریموں سے متنفر و برا ہوئی تو بنرار امسلما لان سے دنیوی کا موں اور اس مادی دنیا کی سرگریموں سے متنفر و مالیوس ہو کرگوٹ نشینی اور ترک علایات کے بعد خاموش زندگی مثر و ع کی ۔ جا بجامو فیوں کی خانقا ہیں مسلمان کا قبلۂ توجہ بن گئیں اور اس فیم کی خانقا ہیں مسلمان کا قبلۂ توجہ بن گئیں اور اس فیم کی نفر سے نائی سینے گئے۔

برگرو کعبه مے گرو م که ردئے بارمن کعبه طوانب اِرخود کردم برسم پائے مستان را

تبت ، منگولیا، ترکستان ، خراسان ، ایران ، عراق ، مثام ، آوربا تیجان سبخلوں کے زیر مجلی سخوں سخوں سخوں سخوں سخور سخان کافر میں مخطوں اور بعض صوفیوں سے ان کافر مغلوں کو اسلام کی خوبیوں سے وا تف کرسلے کی مبارک کوششیں کیں ۔ فیرسلم فرماں دواو کو مسلمان بنائے اور اسلام کی طرف متوجہ کرسے کی مشکلات کے ساتھ ایران و خراسا ن کو مسلمان بنائے اور اسلام کی طرف متوجہ کرسے کی مشکلات کے ساتھ ایران و خراسا ن کی اس مخصوص آب و ہواسے جو ابومسلم خراسا نی اور عباسیوں کی خمنیہ سازشوں کے نہائے

سے موجود اورصن بن صباح اوراس کے جانشینوں کی سلسل کوسششوں کے سبب طوفان الحادبن چکی تھی مل کرتصوف کی خا نقا ہوں کو ایک ایسے فالب بیں ومعال ویا کہ مشکل ان کونیم خرمی ادارات کہا جاسکتا تھا رحکو ست کے حجن جانے کے بعد جیسا کہ مرایک قوم کے اخلاق معاشرت میں ، خیالات اور ہمت وح صلب برگرا الزرا کر تا ہے اسی طسرے مسلما دوں کی توم مجی متنا ٹرہوئی - دسوتِ و صلہ کی چگرتنگ ولی ادر کوتا ہ نظری بیدا ہوسے گلی، نمسب پریہ اشریاکہ بات بات برکفروالحاد کے مقے عالم نما جا باوں کی طرف سے صاور ہونے لگے محکمت شریعت حس کا نام تصوف تھا دہ کبی ایک عمیب وغریب قالب میں طوصل گئی اور تصوف اپنے اصل منہوم سے باسکل حدا موگیا رجا ہ برستی و دنیا طلبی سے مذہبے سے سیار ہوکرمسلمانوں بس دین کو دنیا پر قربان کرسے کا طوفان برپاردیا۔ مندوستنان میں جن مسلما نوں سے اسلامی شہشا ہی فائم کی تھی وہ سب جنگی خاندان اورسبابی بیشه لوگ سقے نومسلول کی ایک بری تعدادمبلغین اسلام اورصوفیات کرام کی کوسٹنشوں سے موجود ہوگئی تھی جن میں وہ نومسلم بھی شامل سے جو عہد خلجیة پیرمسلمان ہو کرائسی کمک میں مہ پڑے تھے اور ان کو مفلہ یا موالاً یا نومسلم کہا جانا تھا محذفظت بنداد كى تبابى سے ساتھ سترسال بعد تخت نشين ہوا تھا ۔اس ساتھ ياستہ سال بي سادات وسيون كى ايك بهت بركى تعدا دخراسان وايران وعراق سے كيلى مرتبهبند وستانين آتی - مہندہسستان کی اسلامی سلطنست سے چونکہ منلوں کو ہندہسستاک پس ورایعی تدم جاسط كامو تي نهين ديا اور مرمزته أن كو شكست و مد وسع كر ممكا ديا سفار الهذام ادات ومشيوخ كا نكوره سيلاب بهندد ستاك كي طرف متوج بوگيا ان بابرست آسة واست سلمالال یس بڑی تعداد انھیں لوگوں کی تھی جو فراسان وایران کی خانقا ہوں سے متا نز اور ان کی عظمت کے قائل مصے بساتھ ہی ملاحدة الموت مجى جن كى سلطنت بغدادكى تبا ہى سے ایک سال پہلے برباد ہو کی منمی ۔ مہشان سے ہندوستان ہی پس بھاگ آئے تھے اور یہاں آکر ہندوستان کے مختلف حقول میں تصوف کی اکثرخانقا ہوں کے بانی بن گئے تھے غرصنکہ جس طرم ایران و خراسان وعراق اور دو سرے اسلامی مالک میں قرآن و حدیث سے درس کا مدائ کم بوجائے سے ہزار یا بہ مات کے مجموعہ کو اسلام سمھراریا گیا بھا اسی طسمرے بهنددستنان بین کمی مهندے افعال شرکیہ و بدعیہ سے روائی پاکرا عالی اسلامیہ کاجامہ

بہن لیا اور وحدت وجود کے عقبہ سے نے ہندو تصوف کو اپنے موانق اور مویر با کر ہندوستنان .بس ایک مالمگیرطوفان الحاد ہر باکرے تصوف کے ام سے جا ہل مسلما لوں كى عقيدت وتعظيم كو إساني اپنى طرف عذب كرليا ملطان اصرالدين محمود اورسلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت بی مغلول کے ستائے ہوئے بہت سے امرار خراسان ر راق وایران سے فرار موموکر ہندوستان الگئے تھے جبیا کہ پہلی عبادیعنی گذشت اب میں بیان ہو چکا ہے اف لوگوں کے ساتھ ہی ندکورہ ملکوں سے صوفیوں اور مذہبی اوگوں کا سبلاب مجى مندوستان بن وانهل موكيا عقاء ناصرالدين محمود اور غياث الدّين لمبن کی زیروست اور شظم سلطنت کے زائے یں اس حدید سیلاب کاکوتی نمایا ں الرنطا سرند موا . معزالدین کیفیاد کی چهار ساله سلطنت پس جونسق و نجور اور سخت گرا هی و لا ندای کازان تها باطل کی تمام توتوں نے علی جامہ بہن کرا بنے آپ کو سایاں کرو با آوراسی زمانے میں ایران سے اُن مزولی اعال سے جو ملاحدة الموت کے دربعہ مندوستا ن یں کے سندوان کے نماکت ست اور ام آرگی مقائدواعال کے ساتھ ممترج موکروہ صورت اختیار کی حس كوا فواكا مبض مسلما ل كملاك والتحليل التعداد فرقول كى مخصوص عبدكى طرف شوب كرديا جاتاب ببلى حلديس سلطان علارالدين طبي كے ما لات يس ان بے حيا وَل ك مل تے جائے کا وکر ہوچکا ہے۔ سلطان حلال الدین فلجی بہت نیک نیت اور پاک بالن سلطان مخفا گریرها ہے کی وجے نرم دنی عفوا ور درگذر کی صفت اس کے مزاح پی بهت بره كني تفي اوراس الع كداف، چها رساله برتميزيون كي شكايت سلطان جلاللك خلی ان الفاظ میں کتا ہے کہ

سهرروز مهندوان مندل زنان وبوق زنان در زیرکوشک من می گذارند و در ور ور مندوان مندل زنان در زیرکوشک من می گذارند و درون رجن، می آیندو بت پرستی می کنند واحکام شرک و کفر اور نظسه ما قداد گان به میست که خودرا با وشاه مسلمان می خوانا نیم و بادرشاه اسلام می گویا نیم رواج می و مهند و

سلطان عالد الدین خلمی کے عہد حکومت میں کملی انتظام توبہت اچھا رہا لیکن سلما نزں کی اصلاح اور پابندتی کتاب وسندت کی جا نب تعلقاً کوئی توج کسی سے نہیں کی اور مدعا ت دلغویات کا طوفان برابرتر تی پذیرا ورمسلما ہزاں سے عقا تدوا عمال کومسلسل ما توف کرتا رہا خیض

من المنابع من المنظمة أله إلى من سال كازمانه مندوستان برايساً كذراكه الحادويك ديني ادر شرك مدون كوشاريع موسالا ادررواج بإست كاغوب وقع لله ١٠ س تامريكي الراكري عَلَم وين رسَت كي روشني موجود تهي توره ولمي بين حصرت شاه نظام الدين اونسیار رئدا و را ن کے تنصیف کروہ ازرگوں کے طفیل تھی یا منتان ہیں حضرت سنج بہامالدین زكريا كے خان ال اورال ك مربيرين ك دربيم وجود يائى عاتى تنى دانھيں دولال مركزول ۔ سے بواڈگ والب ترسط دہ بہا ل کہیں بھی عظ صراطمت قیم سے نہیں بھک سے وا فسوس اور حربت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کدان بردوبزرگول کے متعلق آٹ کل ہو عام تصورسے وہ نهايت سنخ مشده اورا صليت سند ، بهت مجه مختلف سد - الخيس مذكوره جاليس سال ين قاضی القِفاة ادر سفیخ الاسلام کے مناصب بالکل بیکا رومعطل ادر محض برائے نام رہے سلطان شمس الدین التش اسلطان نا صرالدین محمود اور سلطان غیاف الدین بلبن کے زما سے میں امور ندہبی کی حفاظت ونگرانی اور اجرائے احکام سٹرے کا کام قاضی القضاۃ اور ستيخ الاسلام سيمتعلق اوربي محكمه تنهايت زيروست ادر بالشرسمماماتا تفااوراس محکمہ کے دربعہ شرک دبرعت اور الحاددی وینی کے النبداد اورروک مخفام کا صرورای مام تحقا معزالدین کیقباً دے زماعے سے محکمته امور فرسی ایک کمیل اور تسخرے ریا وہ فیکیت نہیں رکھتا کتا سشہروں ادر فصبول سے ندہبی عدائین بالکل برطرف ہوگہیں اور کسی بادشاه یا صوبدداریا عاس کو صدورا حکام کے لئے مذہبی مشوره اوراحکام مشرع محمعلوم ترسي كى تعطعًا صرورت دريى سلطان معتنات في الرسر ومحكمه المورزي كونهايت احتیاط ادرمضبوطی کے ساتھ قائم کیا سھالیکن اعمی تلانی مانات د ہوسے ایک مقی کہفتے برا مرسق ادرسلطان فيوزنعلق كرزاس مي درس واب حالت بورت جوش كساكف بهرعود کرآئی ۔ اس ز ماسے میں میندوستان کے اندر اسلام کی صورت عام طور پرکس فدر مسخ مو کی تھی اس کا اندازہ کسی تدرسلطان نیرو ترتعلق کے مندرجہ نویل الفاظ سے بھی كبيا جاسكتابيه.

قرے بباس وسریہ وترک و تخبرید مرد ماں را گراہ می کروند ومریدی ساختند وکلمات کفری گفتند طاکف ملحدان وا إحتیان عمع سندہ او دندوخلق را بالحاً وا باحت وعوت می کروند وورشے، مقامے معین جمع می شدند ازمر و مان آ ئينه حقيقت بنا ٢٩

محرم وفیرمحرم وطعام رشراب در میان می آدرد دونی کفتن این عبارت ست وزنان و ماوران و فوام را بران کیسه گرکه در ای شربه جمیع می آوروند جا مته سرکه بروست بحص از ایشان می افتا و سه با اوزناکرد سه بران اشاه شیره بر و ند شیعی ند سپال که ایشا ن اورافین می گریند نبسیب رفض بشید مران روس می کردند و درساله با و کرنا ب با درین مذسب به واخته و تعیلم و نتریس بیشیر ساخته ایدند و جمنا ب خلفائ را شدین و آم المومین عاکشه صدایت نزریس بیشیر ساخته ایدند و جمنا ب خلفائ را شدین و آم المومین عاکشه صدایت و جمیع صوفیا شر که کرار رسی الشرمنه ما سب صریح و شرم تیم می گفتند و اوات می کردند و قرآن محدید را محقات متنای می خواند ند اسم و حاد سے کرد دین سلام جائز نیست در شهر سلمانا ن جمیدت شده بود کردرات در ایام متبر که جاعت جائز نیست در شهر سامانا ن جمیدت شده بود کردرات در ایام متبر که جاعت جا عت با کلی سوار و گرددل سوار و گودله سوار و اسپ موا روستویوادهای فن جوی برایده از شهر بیرول می آمد ند و برار با می نوتند ی

د مقتبس از نتوحات فیروز شاسی،

بندوستان مین عب طرح شرک و بدعت دالحاد کاطوفان برپاکتفا اس طرح ایران و خواسان و عابق و مشام و غیره دوسرے مالک اسلامید مین مجمی ملی قدد مراتب دوسری مختلف رنگتون اور مختلف حالتوں میں اسی زیائے یں شرک و بدعت کا زور شور پایا جاتا ۔

مروان باخدا مروان باخدا سننج الاسلام فتی الدین ایم این تیسیه توانی رحمه الله علیه سنظ بولسلم لان ین آطویی صدی مجری سے معرد تسلیم کے گئے اور جنعو ل نے صدیث نوعی ایک الله یعبث لمطاقة الاحات علی سلس کل مائذ سند ترمن بیجل د لها د یفعا ( الدواو د بروایت ابی سریرت و سالاحات الله علی سرون کی ابتدای اسی خوان کا بروت کی ساخت مقابله کی ابتدای اسی خوان کا برای می اسی مقابله کی ایم د می کو فرقی کے ساتھ مقابله کیا ۔ آپ سے
ایک بہا در سب سالار کی جنیب سے مجی کا فروں کے مقابله یس تلوار جلا کر صف ریک بہا در سب سالار کی جنیب سے مجی کا فروں کے مقابله یس تلوار جلا کر صف مقابله کی گرونی اُوائی ۔ و وظو بند اور ودس و تدریس کے ورایعہ بھی علم و

حکمت کی ریشنی مھیلاتی تخریر و تصنیف کے وربیہ بھی وہ سا ان فراہم کر دیا جو آج مک شرک دیدعت کے آہنی تلعوں کوریرہ ربزہ کر دینے کے سے کام میں لایا جار \ بے ۔ آپ سے مسلما بوں کی تنگ ولی اور کا فر سازی لینی کفریہ فتووں کے ناسعقول روان کو رد نیخ میں بھی بڑی مؤثر کوسٹ شیں فراکیں ادر عالم اسلام کی عام بیارلوں کی سیسے مشنیص سے بعد دریئ علاج ہوئے ۔آپ سے وحدت وجودے عقید سے کی ترد بدیس حصرت شنیج الاکبرمی الدین این عربی مے معتقدین کی ناراضگی کا بھی مطلق خیال نہیں كبار تبليغ وين حنيفى كے لئے بادشا موں كدربا رون اور دور ودرائد لمكول مين آب ے شاگر دوں فاو موں اور آپ کے خطوط سے بڑے بڑے عظیم الشان کام انجام ویقے اس ملا مام مدرے کی عظیم النان کوششوں کو بالتفصیل بیان کرے کا مو تعربیا ہے، جیرا کرہرایک مای فی کی مخا نفرت دنیا میں مزور ہماکرتی ہے حصرت اسام ا بن تیمیے کی بھی منا لدنت ہوئی اوران کی رندگی کا ایک حصتہ سندت پیسفی کے پورا کرنے بعنی جیل خا دکی سختیاں سہنیں گذرا گروہ اپنے کام سے غافل نہیں ہوئے اور اُن ا خری چند سال ہیں جب کہ وہ دمشن کے قلع میں مجلوس و نظر بند کھے اُن کے مشن کو سب سے زیا دہ کا میا بی اور وسعت حاصل ہوئی ۔سلام میں آبن بطوط بھی وشق پہنے کم ائن کے وغط و ورس سے مشتقیض ہوا۔ ولقی ور صرحت میں امام مدوح سے بحالت وید وفات إلى أو دمشق من وصائى لاكه اور ايك ووسرى روايت كے مطابق بايخ لا كه دى ان کے جنازے سے ہمراہ تھے۔ ملک جین میں بھی مسلمانوں سے ان کی وفات کا حال سن ناز جنازه فاعبا داداکی اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کدان کی اوران کے مشن کی شہرت رکا میابی کس تدروسیع تھی۔اب برسی اسانی سے یہ بات محمین اسکتی ہے کہندوسان جاں ایک اسلامی سلطنت قائم تھی حصرت امام مددے کے دائرہ اصلاح وتحدیدے با ہراورے نبیب نہیں روسکتا تھا۔ اس زالے یس مصروشام کے اندر بیال کولال کا موجود ہونا امد وہاں کے لوگوں کا مہند دستان میں آنا جسب کہ تاریخوں اور علما رکے تذکرہ سے ابت ہے تو شرک مدعت ادرا وہام پرستی کے استیصال کی تخریک کا ہندوستا ن تك پېښنا دراممى ظلاف توقع نېس للدائس خانص دينى تخريك كالمندوستان تك جہاں بدعات ومراسم پرستی سے طوفان بریا منے ندیہنینا سخت جرت انگیر ہوتا چنائجہ

مدت به نظرعالم که اورامولانا شمس الدین ترک می گفت و ور ملتان چهار صد کتاب صدیت برابرآ ورده بود چو ن شنید که سلطان علارالدین نهاز بنی گذارد و ویصعه بنی آید بیشتر نیا مدوم بدیشیخ شمس الدین فضل الله لیسر سنیخ الا سلام صدالدین مشدوازا نها کتاب ورعلم صدیث شرت کرده و درآن رساله سلطان مها فشت منوو و با یکرساله پارسی برسلطان فرستاد و درآن رساله از مشته که من از مصر قصو خدمت پاوشاه وسشهر دای کرده بودم و نا از را برائ فدات کنم وسلانا و مصطفه را ند به به مام صربت ور دایی ناب را از علی کردن روایت و انشندان بهدیا نت برا نم ولیکن چون مشنیدم که ادعل کردن روایت و انشندان بید یا نت برا نم ولیکن چون مشنیدم که یا و شاه ماز نمی گذارد و جمد حاضر نمی شود بم از ملتان بازگشتم یا و شاه ماز نمی گذارد و جمد حاضر نمی شود بم از ملتان بازگشتم یا و شاه ماز نمی گذارد و جمد حاضر نمی شود بم از ملتان بازگشتم یا و شاه ماز نمی کراسی سلسط پی مولانا همس الدین شرک مسلطان فهی کو کلفته پین که به

7 تيد خيت نا ۲ سام

مشنیده ام کدد نم تو ا حاویث مصطفا ترک می آرندویمی دانم کردرانی کم اوجود صدیث علی بروایت کننداک شهر میگود نفشت کشوه و بلا سے آسمایی دران شمیر نباره و شنیده ام که درشه آیده انشندال برنجت سیاه روت کتابها و فتا دا بات شقا دت در سعید با پیش نها ده نشسته اندوی می می امل کان می دخود بهم غرق می شوند و

سلفین احادیث بوی نیزشکلمین کی آ مرا سلسلداس کے بعد مجفی جا رسی مرا چنا نخ قاضی عضدالدین بن عبدالرحمن مصنف تن مواقت جوعلم كلام ك امام سمه جائے ، بین - عبد علائی كرا خرى ايام بين مندوستنان كشريف لائے اور ديم الجورين فيام فراكر محد تنغلق كوكئ سال تعليم ويته رب راخميس كونيف صحبت كانيتجه تقا كرمحد لغلق ليس ا نتها تی روشن خیالی پیدا برگی تھی - فاضی عضدالدین بها ب سے شیراز پہنچ ا ورجہدرور سے بعدا اواسی والی شیرآوکی مساجن می وافل موتے اس سے بعد ادر مجی روشن خیال علما - سندوسندان یس آنے رہے ملتان میں حصرت سنینے بہا مالدین وکریا رحب ا یسے بزرگ نے بھی کے تعلقات شام ومصروعوات وفیرہ کے عالموں سے ہیشہ فا تم رہے اُن کی خدمند میں دومرے ما لک سے طلباء اورعلما رکتے رسنتہ تھے۔خدوان کے دا ما دحصرت نخرالدس عاتى رحمه بومشهورست عربهى تنف ومشق جاكر مكت معيس وست بوستة ان ك بيد اور پوت بهى عادوشام وعان ومصرحا جاكر رست اورمندوستان واليس است رسيد ينو دحفرت فيخ بها رالدين زكريالمنان يروه بزرك عظ جنول في شام و عراق دفيره بن بندره سال سلسل علم حديث كي تحيل مختلف اساتذه سه كى رىچ ورضوت سشيخ كمال الدين كينى سعين كاشمار محليين كباريس ب مرينة موره بس تريبين سال بک صدیث برسط اور دوسرول کو برصائے رہے اس کے بعد مینسے بغداد آ کر مشيني الشيوخ صفرت شيخ شهاب الدين سهروروى رحمه كى خدمت بين ها عز بوسة اور صرف ستروروزکی صحبت سے بعد فرق خلائمت حاصل مرکے فیٹم النیوف مدوح کے حکم كموانق ملتان آئ اوريها ل درس وتدريس كاسلسله مارى كميارات كميني حفرت سشیخ صدرالدین عارف رحمت رات دن قرآن کریم کے پائست اوراس پرتدبرکرنے

ين خاص طور پرمصروف ريت مخفه راك كو نهم فرآن بس و ١٥ على مرتب حاصل تفاكم اس ز اسے بی اینا نظیر مدر کھے اوراسی کے عارف کے لقب سے مشہور تھے مولانا علم الدين نبيرة حفرت مفيخ بهادا آدين ذكر يارحمه حضرت المم ابن نبيريرحم يصعبت إفترا ورسلطان محد نغلق كوسب سے زيادہ بدعات وا وَمام پرسنى كے على فيح برامادہ كرين والمصفحض تنفع - بعدك لوگول ساز لمتان كاس مخرم فا ندان كرسانه جرجو باتیں اور جرجو حکایتیں اپنی جابلانہ خوش مغیدگی کی راہ سے جب یاں کیں اُن کی وجہ سے آئ کل اس بات کا تسلیم کرنا مجھی وشوار ہوگیا ہے کہ ان بزرگوں کو قرآن وحدیث سے مھی کوئی تعلق تخفا پانہیں ۔ انالتٰد واناالبہ راجون ۔ بالکلیبی حالت کضرت سیخ نظام آکدین اولیا، رحمه کی سے مخصول سے اول مولانا علاء الدین اصوبی سے علم دین برصا ا و کیاں سال کی عمر تک موالیں میں مصرو ف تحصیل علم رہ کرد ہلی آئے اور و المی کے سب سے بڑے عالم علم دین خواج شمس الدین خواردی کی خدمت بیں انتہائے شوق و التفات سے سائد متعا الت حریری ختم کی ایجم علم حدیث کی تحصیل میں خصوصیت سے مصروف ہوئے بچرمنہا جے سراتے مصنف طبقات ناصری کے ملقة ورس بیں شامل ہوئے بهرمولانا بخيب الدين متوكل برا درشيخ فريدا لتين مسعود فيخ شكر رحمه مع كسب علوم كے بعد انھیں کی رہبری سے مضرت نواج گینے شکررہہ کی خدمت یں عاظر ہو ہے جن کی مجلس میں مولانا مدرالد بن المخيّ بخاري جامع معقول ومنقول ادرمولانا سينج جمالَ الدين إلىنوي وغيره متجرملما بہلے سے موجود تھے - وہاں سے میض روحانی حاصل کرے کے بعد دہلی آ کرمخلوق خداکی تعلیم وتربیت یں مصروف ہوئے کوئی بے علم یا کم علم تخص آپ کے پاس مرید ہوسے كوآتا توكب حكم دينے كراقل علم دين حاصل كرد- لوك الني مريدوں اور شاكر دول كونفيحت فرمات كه

، زابدہ مسلم سخرہ شیطاں باشد
ان اگر صنرت شاہ نظام آلدین ادبیار رحمہ کے نام ہواؤں کی خدمت بن کسی صدیث مسجم کو پیش کر کے کسی فیرمشروع بات کے نزک کرنے کی فرائش کی جاتی ہے آلا وہ اپنی اکا تعلیہ جا دکی دلدل سے نکلے پر ہرگز رضا مند بنیں ہوتے یمین سلطان غیا شآلدین تعلیہ جا دکی دلدل سے نکلے پر ہرگز رضا مند بنیں ہوتے یمین سلطان غیا شآلدین تعلیٰ سات مولویوں کو جمع کیا اوراک سب مولویوں سے آپ کو جم

آئيهُ خيتت نا ۲۳ ۲۳

وگنهگار قرار دیا سلطان سے حصرت نظام اولیا رجمہ کوان مولولوں کے روبر وہلا کر جواب طلب کیا ۔ قاضی رکن آلدین قاضی شہر ہوآپ کا سخت منالف مضا ان تربین مولولوں کی طرف کے ایک متحب ہوا۔ آپ سے البنے طرف کل طرف سے آپ کے ساتھ گفتگوا ور مہا حشہ کر سان کے لئے متحب ہوا۔ آپ سے البنے طرف کی تاقید میں صدیث ہوی پیش کی۔ قاضی رکن آلدین نے کہا کہ تم جب کر مقلد ہوتو صدیث کی تاقید میں کرتے ہوا ام الد خلیقہ رحمہ کا کوئی قول پش کرو۔ حضرت نظام اولیا رحمہ سے فرایا کہ اوناوان! تو قول مصطفے اکو سے من کر کھی مجھ سے قول الد حقیقہ کا مطالبہ کرتا ہے۔؟ فرسٹ نے کے الفاظ بیر ہیں:۔

الغرض بإدنها ه قاضى كن الدين راكه حاكم شهر نود و بعدا وت نتيخ لفظام الهائ الغاض بإدنها ه قاضى كن الدين راكه حاكم شهر نود و بخيخ كرده گفت در بابت سرود و ساع چه جمت دارى شيخ بحديث بنوى المسماع لا هدا ه ستمك گشت و قاضى گفت ترا با حديث چه كار نو مرد مقلدى و وابت از ابوضيقه بيا رابه خش قاضى گفت ترا با حديث چه كار نو مرد مقلدى و وابت از ابوضيقه بيا رابه خش قبول افته شيخ گفت بيا را اله من مديث مصطفوى نقل مى كنم و لو از من روابت ابوضيقه مى نوابى شابه كر ترار خونت حكومت بريى مى دار د و با و شاه چوى حديث بنيم برث منيد متفكر شده اينى من گفت س

اس گیا ہے بھی بنا دینا عزوری ہے گہ آج کل کے جا ہوں یس بہ بھی مشہور ہے کہ عفرت ام ابن تیمیئہ تصوف اور صوفیوں کے وشمن سے ۔ اس خیال غلط کو صبح مان لینے سے بہا عزام بین تیمیئہ تصوف اور موفیوں اور ہم خیال لوگوں سے بہا عزام اور ہم خیال لوگوں کو نظام اولیا اور ملتان کے سہرور دی فاندان سے کیا حمایت حاصل ہوسکتی کھی لیسکن اس خیال فام کو دور کر سن کے لئے کتا ب تقصار جمو والاحرآر من تذکا رجم والا برار صند حصارت لااب صاحب مرحم کے یہ الفاظ جو امام این تیمیئی شان یں لیمی ہیں کا نی ہیں ۔ مورت لااب صاحب مرحم کے یہ الفاظ جو امام این تیمیئی شان یں لیمی ہیں کا نی ہیں ۔ مورس کی شاک عراص میں کا نی ہیں ۔ مورس کی خطاع واشت حکا یات کرا مات وروایات برکا ت

اسی کتاب ہیں آگے چل کردوسری حکّمہ کتاب منا قست الاولیا کے حالہ سے مستل سماۓ کا ذکر کرنے ہوتے لکھا ہے کہ

" وشيخ الاسلام ابن تيتيه رحمه الشرنعا في درين باب مواني نفام الميكية

غرض کہ ہندوستان میں ملتان کامحتم طائدان اور حضرت شاہ نظام الدین اولیار رحمہ کی ذات با برکات دوایے مرکز مقع جہال کتاب وسنست کے داعیوں کو ہرقتم کی مدد مل سکتی اور سہولت بہم پہنچ سکتی تھی۔ شیخ زادہ ومشقی جس کا اصل نام کسی مورخ سے نہیں لکھا یقینا انفیس لوگوں ہیں سے ایک ہے جو جملنے حق کے لئے ہند وستان آئے سنتے ۔ فرث ترکے الفاظ بہ بیں کہ

سشیخ زادهٔ دمشقی وعبید شاعرکه درآل حین بهنددستان آیده و از دمت این خان دمه نفلق بسری بردند دکمال تقرب دامشتند

عبید شاعرص کو عبید کیم کیم کیا ہے ہندوستان بیں اووار و نر کھا کیونکہ عہد طلحیہ بیں بین اور و نر کھا کیونکہ عہد طلحیہ بین بھی اس کا بہاں موجود ہونا ثابت ہے چونکہ مبید شاعراور شیخ زاد ، دشقی کا نام ساکھ ساتھ لیا گیا ہے کہ عبید شاعر کھی اووار و تھا حالانکہ اندوارد صرف شیخ داد ، دشقی کھا اور وہ فالبًا حضرت نظام اد آبیار رحمہ ہی کے دیجہ شا بڑا وہ محد مختلی کی مصاحبت میں واغل ہوا کھا۔

نن سے عقد - والنا صنیاء الدین ستنامی پابندی شرع اور عمل با محدیث کے معالے ش فسرصى شهرت ركمة عقد يشيخ مشرف الدين بوعلى شاه قلندككى موجيس بهبت سرسى وفي نفیں کسی کی بیر محبال مدسمی کر ان سے موکھوں سے کوانے کی فرانش را ۔ مولانا منیار الدین سنای کو معلوم ہوا تو تینی سندکر پہنے اور ابینے بارا دین اس کے بعد تلندر صاحب ہیشہ اپنی مرکیمیں کواتے رہنے تھے۔ یہی مولانا ضیاء الدین ساع کے معالمے میں ہمیشر نظام اوسیا پر ا قتراض کرتے اور پیروشتی بیش آتے حضرت نظام ا وآلیا ، ہمیٹہ اُن سے معذرت کے سُوا اور کچید نركت حب مولانا ضيا والدين كومرض الموت لاحق مواتو سلطان المثاريخ عيادت كي ال مركة مولانا سابني ليري سلطان الشاريخ كي يا وَل بن وال دى اورا بني ورستى وسفت كي کی معانی جا ہی۔سلطان المشائخ سے گیوی اٹھاکر اپنی آنکھوں سے نگائی اور فرایا کہ « بكذات بود حامى شربعيت حيف كه آل نيزمنا ندا اسى طهررح ايك مرتبه سلطان المشَّاسَخ نظام اولیار کے اکثر مربد کسی معلس میں موجود سقے، وہال گانا سروع موا تو نیخ نصرالدین محمد دخیہ اغ وہلی محلب سے تورًا اکٹر کھٹرے ہوئے ان کے دوستوں نے باصرار روکنا اور بتمانا چا بار اکفوں سے جواب دیا کہ یہ خلاف سنست ہے دوستوں سے کہا کرجب تھا سے منیخ کا ناس پیتے ہیں تو تم کیوں نہیں سنتے کیا تم شیخ سے مخرف ہوگئے ہوشیخ نفیرالدین ت جواب دیا که مشرب پرچلت منی شود دلیل از کتاب وصدیث باشد ، بعض لوگول سے یہ والعدم مفرت سلطان المشايخ كي خدمت مين وص كيا أب المصن كرفر الا ممودراست ى گويد بى آلنت كدارى گويد فوا ئدالغواديس نواج من صفرت نظام اولياً رحم كاملس كامال فكي اين كه سخن در مماع افتا ديك ازها طران گفت كه مردري وفت حكم شده ارست که خدمت بخدوم ما بروتست که باید سماع بشنود ادر احلال است نوام دکره المنز بالغرر نظام ادلیا، زمِودگر چنرے کر حام است مجکم کے حلال نشود و چیزے کہ حلال است بحكم كے حرام نفود "ليكن نظام اوليا ، رحمه عالم سنا جا دون مراسم پرست مولويون قامينون اور ریا کارمفتیل کی جوعدیث بنوی ان من العلم جعلا کے مصداق سنتے ورائعی پرواہ مذکرتے من اید بی مولوی اور فیبول کی شان س مولانا جای سن فرا یا سه که

وبده زیر ایل برا مان دشت و بده نیر آب تهی ساخت کز حب درین باویته سرزه گرو بازچ سرا ماندهٔ از کار گاه رفعنه گر سلک جماعت نهٔ طنزکنان دا دجواب سوال ! فارغم از کشمکش این و آل حید گریهات فیمهای عهد از پئے گرائی کوئین لبس عارف اذکوه تصحرا گذشت ول زعم وسوسه پرواخت گفت با و عارف سرا لا بو کارتو درصو معه و خا نشاه تفرقه بخش صف طاعت ت رمزن دوران بدل به سگال کز برکات علی سف د ما د ما ا وا ثبت مراباز ازین جدوجهد کی تن ازین طاکفهٔ بوالهوس

انفیس لوگوں نے حضرت سلطان المشائخ نظام اولیار رحمہ سے سلطان المشائخ نظام اولیار رحمہ سے سلطان فیات فیات الدین تغلق کو بڑطن کیا وراس سے جب کہ وہ بنگا ہے کے سفرین تفاحض مدوح کے نام تہدیدی حکم مجھوایا ۔ جس کے جواب بیں نظام اولیا مرحمہ کی زبانِ مبارک سے منوز دلی دورا ست "کامشہور جلہ نکلا ۔

بچل سلطان تفلق ا زخدمت سنیخ نظام الدین آولیا رنجده بودبشیخ پینام منود که چل سن بد بلی برسم شیخ از شهر مدر رودیشیخ گفت به نوز د بلی دورا بست واین لفظ ورمیان ابل بندمثل شده است و مشهواست کر مسطان محد تفلق را بشیخ ارا دت تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد کر مسلطان محد تفلق را بشیخ ارا دت تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد کر مسلطان محد تفلق را بشیخ ارا دت تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد کر مسلطان محد تفلق را بشیخ ارا در تنام بود و نهایت اعتقا وداشت شد

اتمید حقیقت نما

كى كوتششين كى تغين -

صنبا ربر فی سی عقیده کا ادمی که این ازگرد ملک الآرمنیدی دخاه دمند به منتب منبیا ربر فی سی عقیده کا ادمی که این الدین و نام و دو و دو دو که منت منتفظیم سے بہلے بھی دینی عالم سی حابت منتفظی کی کو سلطان نمیاث الدین تفلق سے اپنی مصاحبت کا نوز عطاکر کے درباریں بین کی اجازت دے رکھی تھی اور اکثر معالمات میں اُن سے مشور سے لیتا کھا۔

"خواج تحقیر و کمک الآرجنیدی وخواج مهندب بزرگ که وائم نزو بادشالان سابق اعتبار واشتند بخواضت و بمواجب وا نغام سرفراز گردانیده رخصت نشستن درمیلی ارزانی فربوده توانین وصوابط سلاطین سابق که در باب استقامت کمک و انتظام احوال خلق وضع کرده بودندا زایشان برسیب وتبعیت آل شود سے و

سلطان عنیاث الدّین تغلق انھیں ندکور ہ مصرات سے مشورے لینا تھا اور یہ سب کے سب کمراسم برست سنے و ضیا ربر آنی سلطان نیا شالدّین تغلق کی نسبت انکھتا ہے کہ یکا منیان ومفتیان دو او کب و محتسبان عہد ادرا آ بر دیے کس بسسیارہ

ا شنا مة تمام بدا الده بود "

بحرا مح على كر مكمتاب كرار

« سلطان غياث الدين تغلق باعتقا د بإكيره أرا سنتد بود "

بعرتكم لكون المحتاب

. م وأعتقا ومسلما في سلطان تغلّق شاه از كلمات بدندمها ل ومعقوليا ل

وراو دروليشي مددينان ملوث مركشت

فور کرسے کا مل بات ہے ہے کہ صنیا برتی سے سلطان غیاث الدین تفلق سکے عقید سے کی خوبی اور معقولیوں بینی برند بہول ادر بدویؤں کی با تول سے مجتنب رہنے کا تذکرہ اس خصوصی ابتمام سے کیوں کیا ہے؟ محدقظی کی تنبیت کھی صنیا ربرتی کے الشافیاً سسس بھے

سه باسد منطقی بدند بهب و مبتیدشا عربدا عنفا د دیخم انتشار فلسغی صحبت و

آخیز صیت نا

صیار برتی کے ان الفاظ کو دوم تبہ طرحوا در عزر کرد کراس زیا نہیں معقولات فلسفہ کو کیا سجھا جاتا تھا اور قال العلمار کوکس طرح قال اللہ د قال رسول اللہ کا ہم مرتب اور حزولا زم قرار دیاجا تھا۔ ضیا برتی قیادت دسنگ دلی اور قبل مسلم کو خفیقت ثابت اور ملوم متعارفہ کے طور پر معقولات فلا سفہ کا نیتے ہمتا ہے۔ اس بات پر بھی فور کردکہ ضیا برتی اوپرے افتذا سیں بلک سعدالدین کو سعید طقی بدند بہب کا خطاب کس غیظ مفال میں برتی اوپرے افتذا سیں بلک سعدالدین کو سعید طقی بدند بہب کا خطاب کس غیظ مفلب کس غیظ مفلب کس غیظ مسلم الدین اولیا خطاب کس غیظ مفلب کے ساتھ دے ہو حضرت شاہ نظام الدین اولیا مفلب کے حضرت امیر خشرو کے ساتھ شاہ صاحب معددے کی احبازت سے اپنی مصاحب میں واخل کیا تھا اور جس کا ذکر سلطان حبال الدین کے حالات میں نسیا۔ برتی خودان الفاظ میں واخل کیا تھا اور جس کا ذکر سلطان حبال الدین کے حالات میں نسیا۔ برتی خودان الفاظ میں کو حکم اسے کہ:۔

آمیرضروازمقربان درگاہ اوشدوشغل صحف داری فرمود وجامہ کہ ملک کہ الموک کہار یافتندے امیرضروم چناں جامہ باکم بندسپید یاضے و ملک سواللہ منطقی راکہ درمحلس شکرستانی بود لیعنی حصرت نظام اولیار رحمہ کی محلس منطقی راکہ درمحلس شکرستانی بود لیعنی حصرت نظام اولیار رحمہ کی محلس من رہتا تھا، از جامئے پلاس قلندری بیرول آوروہ درمیل امراگروا نید "
یہی ملک سعدالدین یا سعدنطقی ہے جے مولانا شمس الدین ترک کے مذکورہ فارسی یہی ملک سعدالدین یا سعدنطقی ہے جے مولانا شمس الدین ترک کے مذکورہ فارسی رسالہ کو جب بعض امیرول سے سلطان ملارالدین سے پاس بینج سے روک لیا توانس ساللہ کو جب نعام المرائل عوی اور سلطان علارالدین سے اس رسالہ کو طلب کیا۔
سلطان کو اس کی اطلاع وی اور سلطان علارالدین سے اس رسالہ کو طلب کیا۔

و ازان محد شای کتاب واین رساله بربهارالدین وبیررسیده بهارالین کتاب واین رساله بربهارالین دبیررسیده بهارالین کتاب پیش سلطان علارالدین رسانید وا زطرف قامنی حمید پنها ن واشت ومن از ملک خرابیک شنید که این چنی ساله دسیده است آن دساله را طلبید.»

آیند خلیقت تا

علم الدَّين ببيرة حضرت شيخ بها رالدَّين زكر ما لمتا لىٰ رحمه وه بزرگ بي جو كمك و مدتنيه ومتصر و شام وغيره بي عصنه دراز تك ره آئے تھے -

سولانا علم الدین که علامته و مربودگفت من سفر کمه و مینیه و مصروشام کردهام در نظر شدی اورا علم الدین که علامته و مربودگفت من سفر کمه و مینیه و مصروشام کردهام در نظاف که منشا کے خلاف حضرت شاہ نظام الدین اولیار رحمه کی نها یت موثر تا تدر و حایت کرکے حضرت شاہ صاحب مدوح کو مولولوں اور مغینوں کے حلے سے بچایا یا تھا اور یہی وہ مولاناعلم الدین بیں جو حضرت امام ابن تیمینی کی صحبتوں میں شرک رہ کو ان کی مصبتوں میا حتول واستفامتو کو بخوبی و کو کرون کی مصبتوں میا حتول واستفامتو کو بخوبی و کو کھے کے ساتھ کے کھے ۔

غائبًا اب إِسان سمحدين آجائے كاكر صيار برتى كى نكاه ندبب كے معالمے يى کس تدر تنگ اور یکی واتع موتی تھی وہ بدعیہ وشرکیدماسم کے مجموعہ کو جن کا طوفان مصرّد ضام سے مے روبلی دیجا را تک ایڑا ہوا مھا اورجن کی تفعیل اس رائے کی تصانیف الخصوص حضرت الم ابن تيمتيكي نصنيف بي موجو وبيه جزواسلام اورعين اسلام يقين كرتا كفا وه تقليد ما ديس شوربوراورسرمعقولي إن كوكفروالحا وسمعتا عقا - يخصوصيت كهضايرتي ہی کوحاصل متھی الکاس زائے کے عام مسلما لاس کی یہی حالت تھی ۔ ضیار برتی بوسے براس عالم اورا بن براس سے براسے من اور عزیر کو فلسفہ اورمعقولات سے تعلق رکھنے کے الزام میں مرود واور معنتی قرار وینے سے لئے تیار ہے علم حدیث اور عمل بالحدیث کو وہ معقولات وفلسفه كہنا ہے ۔ صدیث اور علم حدیث ك صرف نام كى اس كے دل يس عزت ہے ملکن جب مراسم مدعید و فشرکیہ کو ترک کراکر عدیث پرعمل کرسنے کی ترغیب وی حاتی ہم اوراس کے معے دلائل مین کے جاتے ہی تودہ اسے مراسم کواصل شربیت کہ کرترہ تک ا حادیث بنوی کی کوشش کا نام معقولات وظسفه رکمتنا اور آب سے با ہر ہوجا تا ہے ۔ بہ مھی غور کرسے کے فابل بات ہے کے مولانا شمس آلدین ترک متان سے سلطان ملارالدین فلی کے یاس عل بالحدیث کی ترغیب میں رسالہ مکھ کرمیجے ہیں اس و مانے محمولوی اورمنتی اس کو اپنے عقائداور مقاصد سے خلاف مجھ کرسلطان کک نہیں پنجے ویتے لیکن ملک سعدالدین سلطان سے دکر کرے اس رسا سے کو سلطان کک پہنچا ہے کی کوشش كرتا ہے رجيها كداوير وكر آچكا ہے) جس سے صاف ثابت ہے كملك سعدالدين عمل

آتيند حتيفتت نا

بالحدیث کا بهت برا حامی سے اور عمل بالحدیث کے مقابط بیں و و مولویوں ،قامنیوں، اور مفتیول کے ناراض مولئے کی پروا ہ نہیں کرتا اسی کمک سعدالدین کونسیار برتی سعد منطقی بدند مهب "کا خطاب دنیا ہے ۔ فتد سروا ۔

صیاربرتی سے ول ہی ول میں پیج وتا ب کھاتے رہنے اورسلطان محد تفلی کے عبد مکومت یں کچر بھی بس نے چانے کا اندازہ اس سے ان الغاظ سے جو وہ محد تفلی کی نبت کمتا ہے بخری ہوسکتا ہے ۔

" وودمنغولات فلا سفه رنعتب تمام وا شت و چیزسد از علم معقول خوانده له و وورطبیعت ا وچنا ال حاسر گرفته که برچ نبرمعقول بشنیدست بریقین پاور مذکروست و فی المجله کدام فاضل دما لم وشاع و د بیروندیم وطبیب را زهره آن بنووست که در ظویت سلطا ان محمد متعدم در علم نود بحسب وانش خود تقریر تواند کرد و بزعم وظن خود از لبسیاری سوا لات گارگر سلطا آن محد سخن خود ابهایال تواند رسانسید لا

بعرآ م حل كركتها بدك

ر ما چندان کا فرننست که سیدسیدی نوانده بودم ما نسطے که ازان شرف دارد چنرید داشتیم دانطیع وحرص د نیا نفا نها در دیده و مقرب سلطان شده در نفیهٔ سیا ست که ناسشروع بودسه حق پیش سلطان نی گفیتم لا

محمد فنا کی سب سے بڑی خطا اور ہوسٹ بار فراں روا تھا اُس کو علم فضل اور ہوسٹ بار فراں روا تھا اُس کو علم فضل اور دس و تدریس سے کوئی خصوصی واسطہ فرخوا اُس کی ساری عمر شمٹیرزئ اور مغلوں کو شکسیٹس وینے بیس گذری تھی۔ محد تغلیٰ کو سب سالاری و شمشیرزئ کے ساتھ علم و فضل اور کنتب بنی بیس کھی بہرہ و اُنی ماصل تھا وہ پیدائیٹی طور پر کبی بڑا وہیں و باریک بین کھا جس طرح ہندوستان کے تعمودہ و چیز معلم روائی کو بیمودہ و چیز و کیا ہوت کا سب و سنت اور احاد بھٹ نبوی کے مقابلے میں رسم وروائی کو بیمودہ و چیز قار و سے کر بدند سب ، ہے وین فلسفی و فیرہ نوطا بات عاصل کئے۔ اسی طرح محد تفلیٰ کبی و بیل میں رسم موروائی کو بیمودہ و پی کو مطالاح منیا نے برتی ، بدند ہب اور ہے وین ہوگیا تھا اورا سی سے منیار برتی اس کے داسی طرح محد تفلیٰ کی سال

آ بَينه حقيقت منا

معا مے ہیں از خود رفتہ موکرا پنے مرتبہ تاریخ اولیی کو قائم نہیں رکھ ساکا اوراسی ساتے ورنکل کے راجہ اور امرائے علان کی سازبازکو بے چارے عبتید شامرا درشیخ زادہ ومشقی کے سر مقو باگیا اور یہی وجہ تقی کہ متبد شاعرے خلاف مفتیان و بلی نے مثل کا فتوے دے رمنیا شادین اندلی سے اتع سے مثل کرایا سفیخ زارہ دمشقی فوش مست تفاکران لوگوں کے پنجے میں گرفتا رہوئے سے بھے گیا۔اور ہندوستان سے اپنی جان بچا کر لے گیا يبى سبب تفاكم محد نفلق كى سلطنت كوناكام ركت اورضا دات بر پاكرے كىسلىل كوست شيں اس كروه سے جارى ركھيں اور اس نو شنصال و إك طينت سلطان كودايا بنا كر حيورا . مع إطلى كى ركت في الى اس ز ماسى كمفيول ك يعكس قدر إعث تكليف وانبت موگی اس کاندازہ بول بھی ہو سکتا ہے کرحضرت الم ابن تیری کے خلاف مقرمے المماره مغيتول سف لمحد اور واجب القتل بوسط كا فتوى د إلتحاا ورمعر كاسلطان با وجود اس کے کہ امام معدورے کو بے گنا ہ جانتا تھا مفتیوں کے انراور بغاوت کے نوف سے ان كوفليد كرسن برمجبور موكبا تمها - برعى فيرمونى كهشيخ الاسلام حسرت شاه نظام الدين اولیار صمدسلطان غیاف آلدین تعلق کی وفات سے چند اہ بعد فوت ہوگئے تھے ورد سلطان محد تفلّق کے عقابد کی درتہ واری حضرت مدوع کے فیض پافتدو تر بھیت کردہ لوگوں مثلًا لمك سعدالدين وفيره برعائد كرك جس طرح أن كو كاليال دى كئى بي -اسى طسرح معزت مدوّع کی شان میں بھی گئتائی کرسے پرضیائے برتی مجدر بودایا۔خواب جہان لمك احدآیا زرومی سلطان محد کفتن کا وزیراعظم ا درجمه صفیت موصوفی تحصا اسس کی نبكى اور پاكى كااندازه اسطرح مجى موسكتاب كرحضرت نظام اوليا رحمدا بني وستار فاص اس کو عنا بت کی تھی کس قدر جرت اور حسرت کا مقام ہے کہ ایسے برگزید تخص کو محض اس خطا پرکه وه سلطان محد تغلق کا دزیراعظم اورسلطان کا بم خیال و بم منسیده منها صنیاربرتن اپنی تنگ خیالی کی وجه سے کا میاں دیتا ہے بیم کوشس سراے علیف کا شکرگذار مؤ چاہیے کداش سے الک احدایا زے ویلی مرتبے سے متعلق صیح واقفیت بہم پہنا کی ور نہ ملن مفاکرہم مجی اس باخدادنان کی شان میں صنیاربرتی سے ہم نوا ہوکر کستانی سے مى تغلق كى، داستان درخمتمت كتاب دستست دربدعات دمراسم كى معركم آرائي كا

ا کیب جنگ نامه ہے ۔ می تفلن کند علق بدیا تیں جها لت ویے خبری کی وجہ سے بڑی جیب سمھی جائیں گی اور مندوستان نن آج مھی ایک بڑی تعداد سلما نوں کے اندائسی موج ہے۔ بواس موحدا وروشمن شرک وبدوت سلطان کو نتیج سنست معلوم کرسے کے بعد الله اليال وين بدآ ماده بوجائے گی اورجو كمى ضياربرتى سے روگى سے يرلوگ اسے يورا کریے کی کوسٹسٹ کریں گے ۔ لیکن مدمایہ ہے کہ سمعدار اور روشن خیال مسلمان اس عادل و باخدا اورعلم دوست سلطان کواس سے اصل لباس میں ویجھیں اوراس کی شان میں کوئی گستاخان کلام کرتے ہوئے احتیاط سے کا م یس محد تخلق کی علم دوستی کا اندازہ اس واقد سے بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے تخت فشین ہوئے کے بعد دہلی کے ایک شہر عالم مولانا معين الدين عران مصنف صاتى ومفاح وحاشى كنزكوچاليس لاكه رويد وسكرابي استناومولانا عفيدالدين مصنف تتق موا قعنسك باس بعيجا كدميري طرف سه بطور مديه وندرا مديش كروا وراك كوشيراز عصهندوستان لاسن كى كوشش كرورمولانا عضدالمين ے مواقف المحكرمحدنغكن كے ام سے معنون كرسے كا قصدكيا تھا ۔وہ جب منديستان کوروا نہ موسے گئے تو شیر آ زے حالم ابوالخی سے بڑی مزیت ساجت کے سائدان کورک لیا اور وہ مہندوستان مرآ سکے۔ الآخرا معوں نے ابوالحق کی خو اسش کے موافق مواتف کوائی کے نام سے معنون کیا۔ فرشستہ کے ان الفاظ سے کہ مولانا عصندالدین آستا و خودزا چېل لک بنکه در يک روز بخشير يد يد متر شح موتا سے كمولانا عفندالدين محلا تفلی کی تخت فینی کے بعد ہندوستان تشریف لائے اور محد مناق سے ان کو حالیس لاکھ عطا کئے مگریہ صح نہیں، وہ سلطان غیاث الدین تعلق کے با دشاہ ہونے سے بھی پہلے بندوستان آكر محد تغلق ك أستادر ب ستع .

محدرت اورالتیا کے اصل موضوع سے بائل عدا ہوگیا ہوں کو نکہ اس کتا ب
کا موضوع ہندوسلا لاں کے تعلقات کو واضع طور پر بے پروہ کر دینا ہے اور محد تفلق کے متعلق یہ بات صرف چندصفیا ت یں بیان ہوسکتی تھی ۔لیکن میں کسی غیبی سخریک سے مجدد ہوکر لکھ راہوں ۔

## ميروم اما ندان من بدست فين نيست بم چرشتى ساخت سيل گريددرياستمر؛

اس کتاب نے پڑسے والوں سے مود ہا میلیتی ہوں کہ وہ آبندہ صفحات بھی فور و المینان اور صبروسکون کے سائنہ الاحظہ فر ما تیس اور اپنی تحورُن سی تفیق ارقات کو میری وجہسے گواراکریس ۔

ضیا برتی کی اراضی کا دو سراسبب اسیار برتی محد تعلق سے کیوں ناراض میں ایک سبب تواد بربیا ن اس کا ایک سبب تواد بربیا ن بوجکا ہے اب دو سری وج بھی سن یہ ہے بہلی وج کے بیان کرتے میں بھی میرا رادہ ہے کہ ضیار برتی ہی کو بطورگواہ پیش کیا ہے ۔ دو سری وج بیان کرتے میں بھی میرا رادہ ہے کہ ضیار برتی ہی کے الغاظ سے بھوت بہم بہنیا وَں ۔

منیا برنی کے فا ندان اوراس کے بزگوں کا کوئی وکر فاندان غلا ان کے عہد چکومت

یں نہیں اتا اس زیائے یں اُس کا فاندان غالبًا بہت ہی معمولی حالت یں ہوگا۔ لمک

فزالدین سلطان فیا ہ آلدین بلبن کے زیائے یں شعبر دہی کا کو قال محقا۔ معزا لدین
کیتباوے عہد حکومت یں وہ بڑ معاہد کی وجہ سے فانشین اوراس کا وا یا وہ لمک
نظام الدین وزارت کے مرتبہ پرفائز تھا۔ اسی لمک نظام الدین نے کیتباد اور اُس کے
باب ناصرالدین حاکم برکا لہ کے درمیان وہ ناگوار صورت پریا کردی تھی جونا صرائدین کی
باب ناصرالدین حاکم برکا لہ کے درمیان وہ ناگوار صورت پریا کردی تھی جونا صرائدین کی
ہوجگا تھا۔ امرات وہلی نے لمک نظام الدین کی بواطوار اور سے تنگ آکرجب کرکیفتا و فالح میں مبتالا
ہوجگا تھا۔ امرات وہلی نے لمک نظام الدین کو ہلاک کیا اور جلال الدین خلی کوجسا مانہ
ہوجگا تھا۔ امرات وہلی نے لمک نظام الدین کو بعد حالال الدین جی تخت و ہی کا مالک موا تو اُس
علاقد اِس کی جاگیر مقربوا۔ چند ہی روز کے بعد حالال الدین جی تخت و ہی کا مالک موا تو اُس کے
نی دوسری بیٹی کی شاوی ملک نظام الدین نمکور کو زمرہ وزرا یی شامل کیا۔ ملک فوالدی سے ہوتی
کی دوسری بیٹی کی شاوی کا مرک نظام الدین نمکور کو زمرہ وزرا یی شامل کیا۔ ملک فوالدی سے ہوتی کا مالک موا تو اُس کی مرک نما میں کی دوسری بیٹی کی شاوی کا مرک نظام الدین نمکور کو زمرہ وزرا یی شامل کیا۔ ملک فوالدی نمور موا ہوگی کا مرک کے میسب ضیار ہری کے بی ہو تھی ہوئی کی شاور کا می اور اسی رہند ماری کے میسب ضیار ہوئی کی بھی کی شاوری کا روز اسی رہندی منیار ہوئی کی بھی کی

خا ندا ن میں ایارت وعزت سے دخل پایا ۔ صنیا ربر بی کی ماں ملک محزالد تین کی نواسی تھی۔ ملک فحزالدین کی حوالی شاہی مکانات کے متصل بہت شان دار مقی ۔ نسیار تر تی نے و ہیں برورش یائی ملک نخرالدین اور اس کے خاندان پر حلال الدین فلجی نے بڑی مہر ابنا کیں ۔ ضیا ربرتی کے باپ کو حلال الدین حلی سے اپنے منجعلے بیٹے ارکلی خان کی نیابت بہہ ماموركرك موبدا لملك كانحطاب ديا - ضياربرني كارجيا علار الملك كے خطاب معنالب ہوكرسلطان حلال الدين سے بھتيم علاء الدين على كى نيا بت بدفائز موا غرض سلطنت فلجبہ کے شروع ہوتے ہی ضیار برائ کے خاندان س امارت شروع موتی عبادالدین خلی سے دلوگیر کا قصد کیا نووہ اپنی فیرموجودگی کے ایام یس ضیار برنی کے چوا علارالملک كوكترو اوراودمكي حكومت سيروكركيا تقا جب ملارا لدين على مندوستان كا بإدث ، ہواتو اس سے تخسف نشین ہوتے ہی کٹرہ اور اور مد کا علاقہ میں پر مہ خو دعہد مبلا لی میں مامور منف علارا الملک کونطور جا گرعطا فرما یا امد ضیار برکی کے باب مویدالملک کوبرت کا علاقہ جا گیریں دیا ، بر مہی برآن ہے جوسلطان ملال الدین لجی کی جاگیرہ ہے کا تفاعلا الملک کے ساتھ علار الدین فبلی کویٹری مجست معی اسے دہلی سے باہر نہیں جائے دیا۔ کارہ اور ا مدحد کا انتظام اس کے نائب کرتے تھے اوراس کو دعلار الملک کو دہلی کی کو توالی کا عهده جربرى عربست امدوته دارى كاعهده تفااع ازى طور برعطا كياكما تفاعلا الملك مثابیه کی دجه سے زیادہ بیل مجرنہیں سکتا تھا۔اس سے در بارسلطانی بیں وہ مہیت يس ايك مرتبه ما منرموتا تفاءاب بأسانياس بات كا تصدر كياجا سكتاب وكروه الميد ش صباربرنی کے خاندان کو کیسا ء وج حاصل مغایسلطان محد تغلق ہے تحنت نشین ہوکر سب سے بڑا عرم یہ کیا کہ عدمرے ستحق لمگوں کو توبڑی بڑی جاگیریں اور مناصب عطا كة رليكن ضياربركى اوراس كے خاندان والول كو أن كى توقع كے خلاف كو كى برا عهده يا منصب عطانبیں کیا اور سب سے زیادہ غضب یہ ہوا کمبرت کی جاگرجس کی ضیار برتی کومرنے دم نک آ رفع رہی محدثعثل سے صوب میان ود آب کا ایک جزوہوسے کی وج سے فالسدين شا بى جا كيرين شامل كرى معدينلن سن صنيار برتى كوكو تى نقصان بهدين في ادراش كى قابليت كاصح اندا ده كرك زمرة لاليسندگان بى ايك اعلى مهدى بوامور كيا اورور بارس ابل كادول يس اس كاشار را - ووكمبى ميرس ابن ميرمد آن المناطب أبينه حصيقت خا

بہ تعلنے خال منیتی کی پیٹی میں کام کرتا تھا اور کھبی ملک احداً یا زرومی نواجہ جہاں کا میر نمثی رہا کہ کی خاص مندی ہوتا ہے ہر مامور ہوا کہ میں جبکہ باوشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچا سے ہر مامور ہوا کہ میں جبکہ باوشاہ کی خدمت میں پیغام پہنچا سے ہر مامور ہوا کہ میں جوتا تھا باوشاہ سفر بیا سے بوتا تھا لیکن وہ میں ہوتا تو بطور مصاحب سلطان کی ہے تکلف صحبتوں میں شریا سہوتا تھا لیکن وہ میشیہ ول تنگ اور سلطان محد تفکّق سے بدل ناخوش رہا کیونکہ اس کو برآن کی جاگیر ساطان سے بہت می خدکورہ باقدان کا جوت بہت میں خدکورہ میں وہ ایک مگر کھتا ہے :۔

باقد رہا جوت بہم پہنچتا ہے عبد لمبنی سے ندکرہ میں وہ ایک مگر کھتا ہے :۔

" منكه مولف تاريخ فيروز ت بيم از حدما ورين خودسب سالار صام الدين كميلة

ثنيه ام 4

طال لدین فیروز فلمی کے نذکرہ میں ایک ملب کہتا ہے کہ ،-

منکه متولف ناسی فیروزشا میم در عبد حلالی قرآن نمام کرده اودم واز مفروات گذشته و خط آسوخته از خدا ترسال دوانایان که بریدم موسید الملک آمدوشد واشتند شنیده بودم که در مجلس مختلف بیش پدسن بگفتند سے که عبد جلالی از لؤادر

عهودا ست ا

چندمنمات آگے میل کرکہنا ہے کہ:۔

منکه مولغم درعبد حبّالی پدرم نا تب ارکلی خاں بودد خاند درکیلوگڑھی لیں بلند در نمیع برآور دہ من ازائخا بااستا دان ور نمیقان بزیارت سیدی مولم آ مدم ! علارالدین خلبی کے حلہ دلوگیر کا حال کلفتہ ہوئے کہتا ہے کہ جب علارالدین کھوسے دلوگیر کی جانب روانہ ہونے لگا تو۔

«دد فیبست نود نرا بت کاره واد ده بعم مولف ملک علاً را الملک که از مختصا ن اوبود تغویش کرده کوی کجوی درا پلیجپور نمست "

سلطان علارالدين طبي ك حالات بس المستاب كدور

« دبرعلا را لملک مم مولف در سال اول طوس کنره واود حد مغیر واشتند و موید الملک پدر سولف را نیاحت وخواجگی برن وا دند واشخال خطیروا قطاعاست بزرگ برنیکال ونیک نا بان وکاردانان وکارگذاران مفوض کشسته و ولمی و تمای بلاده ممالک گلستانی ولوشانی شده ا متيه حقيقت منا

آئے چل کرایک مگبرکہتا ہے کہ:-

ومم من علاد المكات كوترال د إلى از سبب غايت زبيى نود درغرة مراب بسلام سلطان علار الدون رفية وحديف شراب او شدے و

ا پنے چھا علار آلماک اورسلطان علاء الَدین تعلی کے ایک سکالے کا مال تکھ کر اپنے چھاپک الفاظ نقل کرنا ہے کہ:۔

والاحیات باوشاه واستقارت ملک پادشاه مطلوب مت کرحیاست اوخیل و تیج ایجیات پادشاه واست واگر اوخیل و تیج ایجیات پادشاه واستقامت ملک، پادشاه سخت است واگر افزوا لند منها این ملک بدست وگیرے افتد نه ما راوزن و بحیهٔ مارا و دخیل تیج مارا زنده بگذار و و

ان اقتبا سات سے بخوبی نا بت ہوجا تا ہے کہ صنیا ئے برتی کے خاندان کو عہد خلجیہ بیں بڑا عودے حاصل تھا۔ لیکن سلطان محد مخلق کے عہد سلطنت بیں اس کے خاندان کی عزت و شوکت پراؤس سی بڑگئی اور یہ خاندان گمنا می کی تاریکی بیں رو پوسٹس ہو گیا۔ ایسی حالت بیں ضیار برتی کے دل پر کیسے کیسے سانب لوٹے ہوں سے اور وہ کس طرح دو سرے لوگوں میں ضیار برتی کے دل پر کیسے کیسے سانب لوٹے ہوں سے اور وہ کس طرح دو سرے لوگوں کو صاحب اقتدار اور اپنے آپ کو معمولی حالت بیں و کیمکریتی و تا ہ کھا تا ہوگا۔ چنا نی اس طرح اپنی تاریخ بیں سلطان محد تعلق کا حال کھتے ہوئے اس طرح اپنے دل کا بخار کا اللہ عدان کا ای ا

## صیاءبرتی کے دل کا بخار او بہتاہے کہ

« وبدست پیراه لی که سفله ترین ورزاله ترین سفلگان درزانگان مهند دسند است دلیان وزارت و او دبرسر لموک دامراه والبیان و مقطعان امیر گردا نبید ؛ ملک زین الدین انما طب برخلص الملک ا در لمک محدالدین المخاطب برمحد الملک لمیران مولا نارکن الدین تھانیسری کی شان بس کہتا ہے کہ :۔

" پندس شریران کرازگاه آدم الی یو منامثل آل شریران آفریده نشده اندهجاج بیسف بنلای دچاکری ایشال در تراست نشاید در کا در شده بودند چنا نکذین رند ... ولپران میانگی رکن تصانیسری که شریران زمانه را پیشو الد و دشریش از شریران عالم دا خرصفترا مجدالمک .

آئين قيقت نا

می گویند !

اینی اور اینے فاندان کی کس میرس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ:۔

" و چگو نز تفویش معاظم اشغال و تولیت عرصات دولایات بزرگ بلیمان ن مخلکلی ه به برگ بلیمان ت مخلکلی ه به برک نزدی ه بدکه تعجمب نمایداز پاوشنا سے که از نهایت سروری د مهتری بمسر چشتید و موازی کیخسترویو دوشایان خدمت درگاه نود بزر چهران روزگارو عالی نسبان عمراند بهندو بجا بهیر بداصل شغلها واقطاعها د بد لا

آ کے چل کراور بھی زیادہ بے قاب ہوجاتا ہے۔

واگر تغویشات اشغال بزرگ واقطاعات بزرگ که آن پاوشاه بنا کمهان و ناکس برگر که آن پاوشاه بنا کمهان و ناکس بمچه گان ارزانی داشته وزنا درا وگان در زاله بهگان را سری و سروری دادے دعام المحتائ سخن الیشان وجهاسے را نیازمند درایشان گر دا نمیدسے برد عوسے خدائے دورا نار میکم الاعلی زدن اوحل می کنم یا

جن لوگوں کو صنیا مہدنی اس طرح دل کھول کر گا بیاں دے رہاہے وہ سب شریف اور ذی علم لوگ منے ، اُن سے بہتر مدیر اور گرا میں لوگ اس زیا نے بین ہیں ہل سکتے ہے۔ محد تعلق سے زیادہ مروم مشناس شایدہی کوئی پا دشاہ ہندوستان کے تحنت پر چیھا ہو۔اس سے نیخف کو اُس کی قابلیت اور استحقاق سے موافق عہدے اور مربتے عطا کے مفیار برتی آپی خواری دلا چاری کا حال این الفاظ بی بیان کرتا ہے۔

"دربیران سانی در دنیاخ اردنارد به مقدار و لا اعتبارشده ام دور در بامتان شده ورسوا می شوم دوعتنی نمی دائم کرحال من چیخوابد شد وبرمن از عقو بات چینوا بدرنس " اینی تاریخ کی نسبت ضیا ربرنی خود کهتا ہے کہ :

 آئيزخيقت نما



 آينه خينت تا

معلى كرينيك ك اجكل كموترخ بالنصوص مرزى مورخ مفرنام إبن الجوط كرست زياده مسترتصورك يي اس مین سکنیس کیسفراملین بطوط ایک ایم کتاب بے جس می کسی بےجاحایت یا ففرت کوفوان بی اورب مِنَّ سِلْبِنِ بِطُوطَرِ مِنْ مِنْدُوسَان سے باہراس وقت المعی عجب کاس کوووبارہ مندیتان لیے اور مخدلی سے منے کی آو قع ند مفی لیکن سفرا مرا بن بطوط سے فائدہ ماصل کرسے میں ان بالوں کا خيال كوئى نهيل كرتاكه ابن بطوط معتلفه بين مندوستان آيا اور مناعم بين مندوستان سے رفصت ہوگیا ۔ قریمًا ہماسال اس سے سندوستان میں گذارے ۔ ملتان ، دہلی ،گھالمیا د او گیر کرنا کک ، ملابار و غیرہ سندورستان کے تمام صوبوں میں پہنیا ، نداس سے پاس کو تی روز المجيد عقال نه وه يهال سے كوئى يادواشت ككمكر مع كيا عقاركيونكه اس كاتمام سانان دا ساب ہندوستان سےروانہ ہوسے سے بعد کتی مرتبه ضائع ہو ہوگیا ہے اور وہ صرف اپنی مہان ہی سلامت بچاسکا ہے ۔سن عیر کے بعدیعنی مندوستنان سے روانہ ہونے باتیس سال بعداس سے ابنا سفرنامہ مکھاہے ریہ باتیں سال بھی اس سے سفرہی یں گذرے ہیں۔لہذا تاریخی وا قعات کی صیح ترتیب قائم کرتے ہیں اس ہے بھی بہت کم مدد راسکتی ہے۔ نوداس کے سفر کی بھی ز مانی و مکانی ترتیب صیح نہیں ہے مثلاً وہ اینے ایک سفریں ولمی سے چل کرعلی گوسا ورملی گوسے چل کراول برتن اس کے بعدعلی گوس پہنیا ہو گا است فاول ے بعد مغرنامہ کھنے وقت وہ سرایک شہر کے محل و قوع اور وا تعات بیش آ مدہ کی ترتیب کو یا دنیس رکھ سکا ۔اسی طسدے لوگوں کے نامول ، عہدوں اور ان کے شعلقہ کامول یس مجى بہت بعتريتي ياتى جاتى ہے ان تمام باتوں كو لمحظ ركم كرسفر امدابن بطوط سے فاتده المصاناج ابتيه تفا ميكن افرس مي كرمحد تعلق كم معامل بين ضيار برتى كياراقة پردائی ہوئی کے ترینی کوجس طرح کسی نے ملحظ نہیں رکھا اسی طرح ابن بطوط ۔ کی غیرارادی مے ترتیبی کا تجھی کسی سے تحاظ نہیں کیا ۔بہرمال قدیم وحدید تمام تاریخوں یں سلطان محد تعلق کے حالات کومطا تعہ کرائے بعدیس کھرضیاربرتی ہی کی تا ریخ کوسلف ر کھکر محد تعلق کے جہد حکومت کا ایک فاکہ مرتب کرنا چا ہتا ہوں سیکن اس زانہ کے سبندوستنان كى تاسيخ كالبحسنا بهت كيمواس بإت برمخصر ب كرجين وتبت وتركتان وخرا مان وافغا نستان وعراق ونسام سے حالات تھی بیش نظررہی، لہذا سب سے پہلے ذيل كى چيند با تون كوبغور لماحظه كيجير أ

يت پيدن

واست ان فراسان کے بعد ان اولا دوراں اوا تھی ۔اسی زمائے میں ان کے قبضے میں مشرقی ترکتان تولی خال چنگیز خال کی اولا دے بعد اور منگونیا کے قدی مال دوراں روا تھی ۔اسی زمائے میں ان کے قبضے میں مشرقی ترکتان اور منگونیا کے قدی ملک کے علاوہ چین کا تمام ملک بھی آگیا تھا ۔چین کی مشہور نہائیں لوگوں کی یادگار ہے چین کو فتح کر کے ان لوگوں سے ایک نیاٹ ہوان این کے نام اور کی یادگار ہے چین کو فتح کر کے ان لوگوں سے ایک نیاٹ ہوگ اس وقت تک جبابہ آلدین پیائی کے دربار میں امیرا حد بنائی ۔مولان بہارالدین پیائی کی دور وجنگیزی قبلیوں سے بان لوگوں کے دربار میں امیرا حد بنائتی ۔مولان بہارالدین پیائی فتی مؤلان بہارالدین بی فی مؤلان میں ان کو کو مت ایک کی دور کے منازی کی مؤلان داملام سے مرکاری عبد دل پر امور رہے میکن چنگیزی قبائل کی بے شاخ وولت ایمان واملام سے محروم رہی اوران میں کوئی بادشاہ مسلمان مؤلاء

ہرآت یں چنگیری معلوں کا رسستہ دار ایک مغلی فاندان حکمران تھا۔ تہد معارد غزیبن کے علاقے بیں بھی چنگیری مغلول کا ایک قبیلہ فربال ردا نقا ۔ ہرات وغربی کے دونوں خاندان فربال روائے ایران کے ماتحت ستھے ۔ ماورار النہ بعنی سمروند د بخارا سکے علاقے میں چنگیر خال کے جیٹے چنتا ئی خال کی اولاد ہر سرحکومت تھی۔

ایران وخرا سان وعراق وآفر با تیجان وکردستان کی زبردست سلطنت تو تی خان ابن چنگیرفال کے جیئے ہلاکو خال کی اور اسی کوسلطنت ایران کہا مباتا تھا۔ اس سلطنت میں ایشیائے کو جبک کامٹر تی صعبہ مجی شامل تھا جو صوبہ موم کے نام سے پیکا راجا تا تھا۔

مُشْرِتی ترکستان کے مبض اصلاع وشت تبچآق، روس اور ما سکو تک کے <u>علاقے</u> جن بیں کبھی کبھی آ ذر بائیجان کا صور مجھی شامل ہوجاتا تخعار چنگیز ضاں کے بیٹے ہوجی ظاں کی اولاد کے قیضے میں تھے۔

الشیات کوچک کے مغربی مصے کو ساتویں صدی ہجری کے آخری زمانے تک سلوقی نزکوں سے مغربی مصے کو ساتوی میں صدی ہجری مگر موقع میں مثمانی مکومت سلوقی نزکوں سے مغلوں سے بچایا پھر سلوقی ریا ملائث بن کرور ہے وسطی مصدیک وسیع شردے محدیک وسیع

ہوگئی ۔ شام کے علاقے پر ہلاکو خال کی اولا و باربار سطے کرتی رہی اور حس طـــرح ہلاکو خال مصری ملوکی سلطنت کے مقابلے میں ناکام رہا بھا۔ اس طرح اس کی اولاد تجعی ہمیشہ مصرتوں سے تسکست کھا تی رہی - ہندوستا ن کی تلجیبہ سلطنت اور معلوں کی سلطنت کے در میان در یا تے سندھ مد فاصل مقار ہندوستان پر ہرات اور فرنی کی مغلبیسلطنتوں کے حلے ہوتے رہنے تھے ۔ہندوستان میں بھی مغلوں کو ہمیننسہ ناکامی سے واسطر الرا بلاکو قال کی اولادیں سب سے پہلے اس کا بٹیا کو دارا معروف براحد خاں سائے تدمیں مسلمان ہوااس کے مسلمان ہونے ہی اس کے بھتیجے ارغوالاً ا یے جو صوبہ خواسان کا حاکم تھا ایس کے خلاف سازش شروع کی اور مغل مردا دمحفول س سے ہے۔ احد خاں دنکو دار بن بلاکن سے مسلمان موکر نورہ چنگیری برعمل کرنا حجھوڑ دیا تھا ارغوآ ك تركب بوك إدر ماه جما دى الأخرست اليه من احدَّفان كوا سلام تبول كرف ك جرم یس شہیدکرکے اس کی مگرار خوت خان ابن اباقان ابن بلاکو خال کو ایران کے تخت پرة عقايا - ارغون خال يے تحنت نشين موكرا حدخان نكو دار كے دريراعظم خوا جسس الدين كو خسل کیا اور لوقانامی ایک شخص کو وزیر بنایا ۔اس وزیر کی مشرار توں سے وانف ہوکراس کو مجى قتل كيا اورايك يهودي كوسعدآلدوله كاخطاب دير وزيراعظم بناياجس يخابجا شهرول اور تصبول بین مسلمان علما رکومتل کرایا ۔ سعدالدوله کھنے کو بہووی گروراصل عیسائی اور عیسائیوں کا بے صدطرف وارتھا۔ مغل چونکمسلمانوں کا نون بہا ہے بربہت حریص محقاس سے میسائی اور میہودی ان جا بل سفارل کا تقرب ما صل کرنے کے سلتے ان مے درباروں میں پہنچے۔اسی طرح مجرات ودکن کے ہندو کھی ان کو اپنانحات وہندہ بناسے اورسلطنت اسلامیہ کوان کے ہا تھوں سے برباد کرائے کے لئے اُن کے باس پہنے كے منے - يه بجائے خود ايك دلجي واستان ہے كرمسلما نول ميسائيوں ايموديوں مندو وفیرو سے کس طرح مغلول کوا بنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوسٹسش کی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں بہرمال ارغون فان ہندوں کی جانب بھی بہت اس تفاکتاب ادیاق مغول کے الفاظ بيرې په

" دارغون اعتقا وے بہ جو گیان ہندوطر لیت ایناں ہیداکر دہ بود جرگی آرہ

آ ينه خيلت نا

آمه آل مبحون ہونلموں نوردو مدتے مداوست ہنودمرسنے پیداکردوخواجہ این الدّین طبیب مدادا ہے او ہنوومرض رو بانحطاط آ ور د ہوگی ندکورسسہ جام خراب ہو سے دادہ مرض ہا ردگرعود مؤد ٹ

ارغون خان حجآ زیرحلہ کو کے خاند کھید کو دلغوذ بالند، مندم کرسنے کا ادادہ کرچکان کا کہ ہوادہ کرچکان کا کہ ہوا ہے کہ بھار مہد کے بھار میں تا ایج اس کے بہودی وزیر سعدالدولہ کی تنبیت کھتے ہیں کہ :۔
ایرآن میں ارغون خان کے بہودی وزیر سعدالدولہ کی تنبیت کھتے ہیں کہ :۔

"اس وزیرکو با و شاہ کی طرف سے بہت بڑا اختیارہ اصل مخفا عیساتی قوم ہو وہاں رہتی تغیی یہ وزیراس قوم کی حد سے زیادہ رعا بہت کرتا کھا احداس کی عابت وحفا گست میں شب دد وزبجان ودل ها طررتها تحدا گر مسلمالاں سے مہایت بنا بیت بغض وعدا وت رکھتا کتا احداکثران کوریخ و ایذا پہنچاتا رہتا تحقا بہاں تک کہتام اہل اسلام کوعہد وں سے معزول وبرشت کر دیا اور مسلمالاں کی منبعت یہ حکم جا ری کیا گیا کہ آن میں سے کوئی در بارشاہی من مذا سے باحث کی منبعت یہ حکم جا ری کیا گیا کہ آن میں سے کوئی در بارشاہی من مذا سے بلے یا دشاہ کی طرف سے عیساتی توم کی سنبعت اس تم کی مراعات من مذا سے بلے یا دشاہ کی طرف سے عیساتی توم کی سنبعت اس تم کی مراعات منہ برقرا شکر یہ اواکیا مسلمالاں کو اس بات کا بہت بڑا اندلیشہ تھا کہ مہنا چوڑا شکر یہ اواکیا مسلمالوں کو اس بات کا بہت بڑا اندلیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔ در ترجم از تا ریخ ملکم کہیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔ در ترجم از تا ریخ ملکم کمیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔ در ترجم از تا ریخ ملکم کمیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔ در ترجم از تا ریخ ملکم کمیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔ در ترجم از تا ریخ ملکم کمیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔ در ترجم از تا ریخ ملکم کمیں ایسا نہ ہو فا نرکعبہ کو ایک گرجا گھر بنا دیا جا ہے۔

ارغوآ طاں کے بعداس کا بھائی گیخا قرطاں مالک ایران وخواسان وغیرہ کا فران طل ہوائی مالک ایران وخواسان وغیرہ کا فران طل ہوائی نے سال نسوخ کرنا ہٹا۔

ہوائی نے ساف نئی میں کا غذکا سکہ یعنی لؤٹ ہاری کیا گرا گلے ہی سال نسوخ کرنا ہٹا۔

ارغون خان کا بیٹیا غازان خان کا بیٹیا غازان خان باپ کے زمائے سے سنبیول کے مصابئی خواسان کا گورمز کھا سے ایک بخل سروا ر

سببول کے مصابات الم المیراز آوز کفا حصرت شیخ صدرالدین عموی کی تحریک و تبلیغ سے مسلمان ہوا۔
جس کا نام المیراز آوز کفا حصرت شیخ صدرالدین عموی کی تحریک و تبلیغ سے مسلمان ہوا۔
اسی زیائے بیں باورارالنہ کے مغلول بیں مجمی اسلام کورسوخ حاصل ہوسے نگا تفسا اور چند روز کے بعدان کے حکمران طبقے لئے بھی اسلام قبول کراہیا کھا۔ اسیراؤ آوز کی تحریک و تر خیب سے خازان خان مجمی وائر ہ اسلام میں داخل ہوگیا ۔ اسی سال غازان خان کو نخت سلطنت بلا۔ غازان خان سے المیراؤ روز کو نحواسان کی گورنری عطاکی۔ غازان خان

آئینه حقیقت منا

چونکہ خود کھی عرصت دران سے خواسا ن کاگورنرر اس تھا اور پہل خصوصیت سے شیعیت کا زوردہ چیکا تھا اہذا وہ تخت نین ہوسے کے بعد صحبت مصاحبین اور بیض مصالح ملکی کی بنا پر کیو نکہ ایدان میں شیعہ خیا لات کے لوگوں کی کثر سے تھی شیعیت کی جا نب زیادہ اکل گیا ادر اہلِ سنت وجاعت کے خلاف اس سے وہ نمام منطالم پورے کے جو ہلکوخاں اور دوسرے مغلوں سے عام مسلما لاں پر روا دیکھے تھے۔

اگرچہ مغلوں کی توم عام طور پر کا فراور فیرسلم تھی اور غازان خان بھی برائے نام ہی سلمان تھا کیورکہ وہ ندار کا ن اسلام کا پابند تھا نہ تورہ چنگیزی کے خلاف کچر کرتا تھا گرفازان خان کے برائے نام مسلمان ہوسے سے ایران وخواسان سے شیعوں کوبہت اطمینان حاصل ہوالسکن سنیوں کے کے مغلوں کی تلواریں پہلے سے بھی زیادہ تنز ہوگئیں امیراؤرد گورىز خراسال سى تفا اس كا واماد فخرالدين كرت مرات بن عكمران تفا اميراند وركومحض تى ہو سے کی وج سے بدا ازام سگاکرکہ وہ عباسی خلیفة معراور ملک النا صرسلطان مصرسے خط دکتا بت کرتا جے بجکم خاوآن خال قال کیا گیا ۔ادر حکم عام جاری ہوا کہ مغلوں سے سوا کوئی شخص اچنے پا س کسی تسم کا کوئی بھسیار ندر کھے بشیخ صدرالدین حموی بھی کئی ہو سے کی وجے سے غہید کے محتے ۔ قانوان خال کی عداوت سنیوں کے خلاف بہاں کے سرتی کرگئی کہ اس سے مغلوں کے دولا کھے جرارٹ کرے ساتھ تنگنے خوا جہ کو ہندہ سستان کی اسسلامی سلطنت برحمله كرسف ك ساخ روانه كيا اوراتنا مى برالث كرم كرخود ملك شام برجرسلطا معرکے تبضے میں تھا حلہ آور ہوا ۔ بیہاں ہندوستان میں سلطان علارالدین طلی سنے تملغ خواح کوشکست دے کر بھٹایا۔ وہاں نا زاں فان بھی سلطان معرکے مقا سِلے ہیں نہریت ياكر بمعاكا - يرشف تد اور موق ترسك وا قعات ، يس ملكم صاحب كابيان يه ب كم فا زان خاب سے تورہ چنگیزی کواز سرافئ رواج ویا - فا زان خان نهایت برصورت کریم سنظراورسیت فد تخص مقا - اسلام سے اس کو دلی نفرت تھی دنیا مرایران سے شیعوں کو اپنی عائب ماکل كرك كے لئے شيعہ ذہرب قبول كرىيا تھا۔ مصرور شام براس كے عطے محف اس ست تھكم مسلما ان سے ندمد کوان ملکوں سے بٹا دے اس کے اسسے پوب بانیس بتم سے دو طلب کی اور پوپ سے عیدائی باوشا ہوں کواس کی مدد پرآ مادہ کیا اور شام سے ملوں میں عبائی توم اور میسائی سلاطین سے اس کی مدوکی ۔ فا زان خان اور پوپ کے درمیان مجتست

ا مینرختیقت نما

اسی لئے تمتی کم و دلاں اسلام کے مکیساں دشمن محقے ملکم صاحب سے یہ بھی لکھا ہے کہ فازان بفاہر سلمان اور شیعہ تفالیب کن در اصل وہ عیباتی تفا آخریس ان کے الفاظ، یہ بس کہ د۔

"اگرہم مغزیی مورنوں کا اعتبار کریں توہم کو بقین کرنا چاہتے کہ وہ ا پنے زیافہ مغزی مورنوں کا اعتبار کریں توہم کو بقین کرنا چاہتے کہ وہ ا پنیں نہیں ہوتی کہ اس شہب کے مسائل کی تنبیت اس سے اپنا احتقاد بر سرما کمی ظاہر کی اور سرما کمی طاہر کی اور س

غازات خان نے سلطے سی بھرشام ومصر پر حلماور ہونے کی پہلے سے زیادہ درست تیاری کی معلیہ فوج حلاب کہا دہ درست تیاری کی معلیہ فوج حلاب کہا ہیے گئی الیکن عباسی خلیفہ ابوالر بیع مسلکنی بالتداور ملک الناصرسلطان معردولان مغلوب کے مقابلے کوآئے اور شکست فاش وے کران حلہ آ دروں کو بھگا یا ۔ اس شکست کی ندامست وشرمندگی سے فا زالن خال ستنديم يس مركيا اوراس كا بها تى الى ايتوج غازات خان كى طرح براسة نام سلمان عقا اورجوممد خدا بنده کے نام سے مشہور سے تحن نشین ہوا۔ الجی ایتو وضرابندہ) فازان خان کانٹنی اورسینوں کی مخالفت یں غازآن خاں سے مجی و وقدم آگے تھا۔ یہ ساللہ م تك ولا ل موا را - اس ين ايك شيدسى جال الدين منظهر كو ابنا لتقرب بنا ركما مخار شہر آنے قاضی معبالدین کو صرف اس سے شکاری کوّں سے الک کرانے کا حکم دیا کہ وكرينى سفف غازان خان اورالجا ترة رضرا بنده ، كى حكوست كوابوسلم خواسان، استاجيين آور بانیجانی این متنع برخشانی حن بن صباح قهتانی کی کوششوں کا بیتی آخرادر مرفر كا السجعنا چائي يعن بن صباح ادراستا حبيس دغيروك اسلام ك چين كومكد كرك يس بوسعى كى تقى اس كومغلول كى خون آشامى سام مخته موكر إية تكميل تك بينجا ديا راس عطر مجموعه كونا واقف لوگ قابل نخرا سلامی سلطنت قرار ویتے ہیں حالانکه اسلام اورسلمانوں كى مقيبتوں يس جو حن كيرو بلاكوكى نياوت يس وارد بوئى تقين ابھى مك كچرز باره كمي سربوئى منى - بال جوجى خال ابن چنگيرخال كى اولاد جواز بك ك نام سے مشہور سے مسلمان موكر اسلام ادرسلما لال كے ملئے باعث تعویت بن جلی تقی جس كی وج بيتنی كدوہ خراسان و ایران کی زبریلی ہواسے قطعًا منا فرنہ ہوسکی تھی ادرا سلام سے سید سے ساد سے احکام آئية خليت نا

پر عا مل تھی۔ قراقی اور خان بالیغ والے مغلوں کی طرح تندھار وغزنی کے جینتائی مغل ابھی تک اسلام سے ناآشنا اور اپنی چنگیزی حالت پر قائم تھے بھی انہ کی قو رہنا ہے۔ اسلام سے ناآشنا اور اپنی چنگیزی حالت پر قائم تھے بھی انہ کی تو فعا بتدہ کے عام عام عاری کیا کہ ہمارے زیر حکو مت مکول میں کوئی شخص خطبہ جمعہ کے اندر حصرت علی اور اہل بیت کے سواکسی صحابی کانا م دے اور کوئی تنتش اہل سنت وجاعت کے طریقے پر قائم نہ رہے ور نہ قبل کر دیا جائے گا۔ اس حکم پراس کی وفات کے بہت ولال بعد تک میں نہایت سختی سے علی درآ مد ہوتا رہا اور ایران و خوا سان وفار تی وار تی وار ایران و خوا سان وفار تی وار ایران و خوا سے مغیوں کا بجلی استیمال ہوگیا۔ بہت سے لوگ شہید ہو ہے۔ آثنا می کے خوف سے مغیوں کا بجلی استیمال ہوگیا۔ بہت سے لوگ شہید ہو ہے۔ مہت سول کے خوف سے مغیوں کا بجلی استیمال ہوگیا۔ بہت سے لوگ شہید ہو ہے۔ واقسام کے بدعات نے رواج پایا ۔ ملکم صاحب اپنی تاریخ میں ایجا میں الواع واقسام کے بدعات نے رواج پایا ۔ ملکم صاحب اپنی تاریخ میں ایجا میں ایکا ور فعدا بندہ کی دنیست کھتے ہیں کہ:۔

ایرآن کے بادشا ہوں میں شیعوں کے ندہب کو ظاہر کرسے والا اور ترتی دینے والا اور ترتی دینے والا اور ترتی دینے والا سب سے پہلے یہی باد شنا و کھا جو سکدائس سے مطروب کرایا دینے اس پر بارہ ایا موں کے نام کندہ ستھ "

سلائی میں سلطان الح بنو رضا بندہ ) سے بلا دہ محض سلم کشی سے شوق میں سلطا مصری سے شوق میں سلطا مصری کے شوق میں سلطا مصری فلاند ایک علیم الثان فوج فراہم کی اور شام و معرب حله آ در ہوا اس حله کی تیا را پوں کا حال کتاب اور ماق مغول کے ان الفاظ سے مجھ میں آسکتا ہے ۔

و نوست اندکه دریس پورش پنجا ه مزار دینار درکارتیا رئ مجایت مد شده بود و بزار د پانسدنده از دیار فرنگ آور ده بودندو د و بست مد شعبت سراسب با جلبهائ اطلس و زینها ئ زریس ده و بزار پانسداشتر جهت تعمیرسا بان و لادچ سرخ دورا ندازه یا زده بزار فروار تیرلولا دوسد فراد تا رور که نفت و صدخروارکوس و سی صدوشهست مو نقاب با کلها تیرمنقار د بنجا ه بزار بوست جهت گذرانیدن احال و اثقال از در یامرتب منده بادوند شد

ان تیاردِں کا حال سُسن کر لمک شام یں بڑی ہل چک مجی ۔ کمک الناصر ملعا ڈیھر

آئینہ ضیت نا

و سلطان ملک النظفر کو تشل کر کے دو ہارہ سلطان مصربنا تھا اور اپنے سرواران فوت اور امرائے ملک شام کی حکوت اور ا امرائے ملک سے مشتبہ ہور ہا تھا سفلوں کے مقابلے پر تبار ند ہوکر ملک شام کی حکوت سے دست برواری افتتار کرسے پر آیا دہ تھا۔ اس زمانے بین براعظم ایشیا کی کوئی سلطنت سلطان الجابیو کی کرسبفالے کے قابل نہیں جھی جاتی تھی۔

م ي تشريد | اس نازك اور خطرناك حالت كالتيسيم حضرت المم ابن ثمييه لى تدبير وشير اصاس زماكرا درعالم اسلام كوسخت خطرے کی حالت یں دیکھ کرجس مرد باخدائے اپنے واس بجار کھے اور صلالت و مراسی کے ایڈے ہوئے طوفان کا مقا بلہ کرنے کے لئے مرد نبرد بن کر میدان میں نکلا ه و حضرت المام ابن يتميه رحمة المترعليه عقد وه سلطان ملك إلنا صرك درباريس بنها-اس كوسرور بارغيرين ولاكراور بهمت بندهاكيس طبيرة مكن بوا مقا بله برآ ما وه کیا سپیرومشن واپس کرابل دمشق کوم د بننے اور جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دی ا سلطان کیکت فائمنل و بوسلمان عقا، کے پاس ماورا را لنہوں قاصد بھیج اوراسلا كا واسطه وي كرسلطان الجاينة دفدا بنده ، ك فق كوفروكيت اور اسلام كى حايت پرآ اوه بوسن کی تزغیب دی - دوسری طرف سلطان طَخرل نال ابن تو تتاتی خال دار اولاد ہی فال) کے پاس بقام سلے دسیرادارد) المی روا نہ کرے خطرے سے آگاہ كيا الخرابجا يتوفان رخدا بنده ،سك دريا ت فوات كوعود كرك ملك شام كو فارست کرنا شروع کیا۔ مصرت الم م ابن تیمید شام ومصر کی فہروں سے آگے آگے مقدمتر الجیش سے کی سب سالاری کرتے ہوئے مغلیہ مشکر پر جِلدا ور ہوئے اور اپنی صف شکنی وشمشیر زفی کے وہ جوہرد کھاتے کہ مصری فوج میں جان بھاگئ اور معلیہ نشکر کو اس مرتبہ میں بھا گنا پڑا امدعالم اسلام کا سب سے بڑا ظروآ تندہ وحد درا دیک سے لیے مث گیا ۔ الم آیم کے کے شکست کھا کے اور بعد شکست ملک مثامیں معمرے اور سرایگی کے ساتھ فرار بھے کا ایک بڑا سہب میجی مواکد کمیک فال چنتا تی کے صود خراسان می داخل ہوئے کی خبر الجایتوك پاس ملك تام بس روائی سے قبل بنج چکی تقی اور وه كيك فال كے حل كوروكنا ابني اور ابني سلطنت كي حفاظت كمسكة رياده صروري محمتا كقاربهرمال الم ممدوع کی تدبیروششیردو اول سے برا کام کیا۔ أتينى قىية ت سام ١

(الحايتوكوب اتنا برا دمعكا لكاكراً تنده كے لئے خاسا ن مغلبه سلطنت كازوال ا کے مبض حصة اور قندصار وغزنی وفیرہ کے علاقے عبى حفينا يتول سے تبضے ميں المية اور مرآت كى ما تحت رياست بھى ايرانى سلطنت كى سبا دن سے خارج موگئی سائٹ میں الجائیو کا انتقال ہوا۔ اس کے بعداس کا بٹیا سلط<sup>ان</sup> ابوسعبد بها درخآل جس كى عرصرف إره سال كى تفى باب كى حكه دارالسلطنت شهرسلطانيه مِن تخت نشین موا را لها یتوهاً ل کے ا مرایس امیر حوبات سلدوز بهت قالویا فقه تحصا -وہی شام کے حلوں میں سے سالاری کی خد مات انجام دیتار ہا۔ امیر چ پان سلدونی كى كوسسة فرس سے شہرادہ الوسعيد بهاور خال كوچ كد تخت حكومت تفيدب سوالخصا لدنداس كووزارت عظي اور مدار المهامي كا مرتبعطا بوالبيور الملن چفتاتي جوسلطان كيك خان كا بها كى تقاا مبرچ پان سلدوركا فراسان بين بار بارمقابله كرنا ربا آخرستنشده بين اميرچ بإن سلدوركى وبالاكيول سے بيسورا فلن كاكام تمام ہوا اورامير چوپان بالمخدشه حكومت كعزے اُڑا ہے لگا۔اس وقت تک ایران کی سلطنت کا مزاج وہی تھا جو سلطان الحالیت کے وقت يس كفا ـ بظا برا لاسعيد يا وشاه كفا ليكن وركفيقت اميري يات سلروزسلطنت كرتا تفاد اميره بإن سلدوز سلطان ابوسعيد كاببنوتى كمي كفا اوراس كاسلام كا اندازه صرف اس بات سے بھی مہوسکتا ہے کہ اس سے سلطان الحایۃ کی دوبیٹیوں دولندی فائم اور ساً تیبک فاتون سے شا دی کی اور دولوں بہنیں بیک و تعت اس کی بیویال تفیس-اميره إتن اورا يران وحواسان كے منعلوں كواسلام سے كوتى تعلق منتھا البته اكثر منعل ام مسلمالاں سے سے رکھنے گئے تھے ۔امیر و بات کے ایک بیٹے سی تیور تاش سے جومور دوم كأكور تقاماسي زمائ بن بوت ومهدويت كا دعوى كمي كيا عقاراس ك بعد مصلفها یں امیر پر پان سلدونروندیرا عظم کی بینی مفداد خاتون کی وجه سے جس کی شادی امیرس جلائر سے ہوتی تھی ادرجس پرسلطان الموسعيد عاشق ہوگيا تھا۔ايسي باتيس وقوع بيس آئيس كامير چو پان اورسلطان ابوسعيد سها در خال ين ناجاتي بديدا موئي سطائد مركار سال اس حالت یں گذرا کرسلطان ووزیر کے دل ایک دوسرے سے صاف دیتے سرمٹیریں خال ابن دواخال چفتائی ، وکیک فال اوربسور افلن کا بھائی اور چفتا بھول کاسلطان اورخوش فنسیده مسلمان داند مسلم عملا غراقي بس فوجين جميكين اورخواسان اورايران پرحمله اورى كا قصدكميا-

آئينه هيت نا

اس کا حال امیر حوپان سلدوزکو معلوم مهواتواش سے سلطان ابوسعید کو نوش اور اپنے تیمن ترمشیریں خان کو ہر باد کرسے کے گئا کیک زہر دست فوج اپنے بیٹے امیر صن سلدوزکی مرازی میں روانہ کی سرمشیریں خال انھی اپنی جنگی تیاریوں کو کمیل نہ کرت با یا مخفا کہ بیکا پک اُس پر سالہ ہوا۔ خزنی کے قریب سائے ہے میں لڑائی ہوتی ترمشیریں خال نے شکست بائی تیکست کھا کروہ سسیدھا سلطان محدود غزاؤی ہوتی ترمشیری خال ایرصن سلدوز سے شہر غوا کو بھی تباہ کرالا لا محدود غزاؤی کے مقبرے اور فنہ کی مسحبہ ول کو بھی تباہ کرالا لا مقبرہ سلطان محدود غزاؤی مانیز اسیر من فارت بسیار باوری مقبرہ سلطان محدود غزاؤی مانیز اسیر کردو لا کراو ہا دی کے مقبرت و مشترین کو سبعا نے واپس کہ مجاوران مقبرہ سلطان محدود غزاؤی مانیز اسیر کردو لا کیا و بیان مقبرہ سلطان محدود غزاؤی مانیز اسیر کردو لا کیا و بیان مغرہ سلطان محدود غزاؤی مانیز اسیر کردو لا کے لیس بار با سعابہ و مسالم کردہ درسنہ سنت و مشترین کو سبعا نے واپس بخراسان رفعت ل او بیماتی مغول )

سلطان ابوستمیدی ناداضی بحائے کم ہوسائے کے اور بڑھی اوراس واقعہ کے بعدامیر چوپان وزارت سے معرول اور خواجہ غیاث الدین ممدابن خواجہ رسنے بدالدین کو منصدب وزارت عطاموا۔

فواج فیا شالدین کے وزیر ہوتے ہی ایر ان پس وہ ظا امارہ حکم ہو سنیوں کے خلاف سلطان الجا پتو کے زیا ہے ما فدی تھا اٹھ گیا۔ بیکن امیر چو پان باغی ہو کر خراسان بر قابض ہو گیا اور مشکلات الجا سعید کا انتقال ہوتے ہی ارا گیا۔ سال رہیج الآخر ملات کے کو سلطان الد سعید کا انتقال ہوا اور اس کا انتقال ہوتے ہی ایران وخواسان وعاق وغیرہ بیس طاقف الملوکی بر پا ہوئی جو تیمور لنگ کے زیا ہے تاہم قائم رہی بہال کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے زیا وہ او بیاق منعول اور کمتر تا تائج المخلفا و تا ای کھم وغیرہ سے ماخوف ہے اس فدکورہ واست ان خواسان کو ذہین بیس رکھ کرسلطان محد تعلق کے حالات ماخوف ہے اس فدکورہ واست ان خواسان کو ذہین بیس رکھ کرسلطان محد تعلق کے حالات ہو آگے بیان ہوتے ہیں با سانی اور بخوبی سمجھ ہیں آسکیس گے۔

سلطان محارف وررشیرس خال افت تک ابران و خواسان میں عوست دراز سے مسلمان ل پر برڈ سے ظلم ہورہ سے مقے جیسا کہ او پر بیان ہو چکا ہے ۔ اسی زمان یا امیر چوبات سلدوزادر سلطان ابوستیدیں شکر ریخی پیدا ہوگئ تھی ۔ سلطان دواخان جائی ا مبهرصبیت ما

اورائس کے بیٹے کیک فان ونرمشیرین فان ماورامالنہ پیس سلمان ہو چکے ہے اوران لوگوں
کو سلطان الحبابیوکے نظاف جب کہ وہ شام پر حملہ آورہوا تضا آمادہ کیا جا چکا تھا۔ شیخ زادہ
دشتی جس کا ذکر ضیار برتی اور فرسٹ تدونجرہ یے کیا ہے برای ہے میں ہندوستان پہنچ کر
محد تعناق کی مصاحبت میں واخل ہو چکا تھا۔ محد تغلق کی تخت نشینی کے بعد سلطان ترمشین
فان کا غزنی میں نوجیں جمع کرنا اور فلاف توقع بعنی فبل از وقت جنگ چرط نے پرشکست
کما کرغزنی سے سیوھا سلطان محد کو فلا جا ہا اور سلطان محد تغلق کا آئدہ ہو شہر نوبی مناسب
قرار دادے بعد والیس اپنے ملک کو چلا جانا اور سلطان محد تغلق کا آئدہ ہو شہر نوبی سرمری
عامل اور فاضی کے پاس کہ ترمشیوں فال کے ہندوستان آسے کاکوئی ذکر نہیں کرتا پھر سے سرمری
طور پر گذرا جا سے۔ فیار برن ترمشیوں فال کے ہندوستان آسے کاکوئی ذکر نہیں کرتا ہو اس کے دکرن کرہے کو اس بات پر محمول کرتا ہے کہ ضیا رہرتی سے محد تغلق کی حایت کی ہے
اور اس کی بے عزتی کو چھپا یا ہے۔ بینی ترمشیوں فال فا تحا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا۔
اور اس کی بے عزتی کو چھپا یا ہے۔ بینی ترمشیوں فال فا تحا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا۔
اور اس کی بے عزتی کو چھپا یا ہے۔ بینی ترمشیوں فال فا تحا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا۔
اور اس کی بے عزتی کو چھپا یا ہے۔ بینی ترمشیوں فال فا تحا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا۔
اور اس کی بے عزتی کو چھپا یا ہے۔ بینی ترمشیوں فال فا تحا نہ ہندوستان میں وافل ہوا تھا۔ اور میں کیا تھا ۔ فرشتہ کے اور میں گیا تھا ۔ فرشتہ کے اور ان بی ہیں ہو

ترمشیری خان بن دوا خان ها کم الوس چنا کی که شجاعت رستم و عدا است کسر کی در وجمع بود و پادشاه مسلمانان بود باسپاه افزول از انطار وامطار و اوراق اشجار فاصد تسخیر مهندوستان شده در شهوار سیع وعشوین و سبعا که دال این ملکت مشده و از لمغان و ملتان تا در وازهٔ د بلی تاخته و فارت کرده این ملکت مشده و از لمغان و ملتان تا در وازهٔ د بلی تاخته و فارت کرده طا برآل بلده را معسکر خود ساخت و سلطان محد تغلی شاه صرفه در مقا بله و مقاتله ندیده از راه عجزونها ز در آید وجمع از ایل اعتبارا واسطه ساخته از فقود و جوابراک مقدار را که موجب تسلی خاطرتر مشیری خان شود پیش کش کرد فنیا ربرتی از ملاحظهٔ روزگارای واقعه را در تا ریخ خویش مرقوم مناخته یا

فرشتہ کا یہ بیان از سرتا پا غلط ہے بنیاد۔ واقعات اصلیہ کے ایکل خلاف اور کذب افتراکی ایک خلاف اور کذب افتراکی ایک بیٹ ہے۔ کونکہ افتراکی ایک بیٹ ہے۔ کونکہ مسلم بیٹ ہے۔ کونکہ مسلم بیٹ ہے۔ کونکہ مسلم بیٹ ہے۔ اس مسلم بیٹ ہے۔ اس مسلم بیٹ ہے۔ اس مسلم بیٹ ہے۔ اس مسلم بیٹ ہے۔ اور ہے جو بہریں مسلم بیٹ ہے۔ اور ہے جو بہری مسلم بیٹ ہے۔ اور ہے جو بہریں مسلم بیٹ ہے۔ اور ہے۔ اور ہے جو بہریں مسلم بیٹ ہے۔ اور ہے جو بہریں مسلم ہے۔ اور ہے

كوخايال كرسة اوراس كى خوبيول پرېرده واست يس مركرم ست اور باغى غلام طغى نمك حام مے مقابطے میں محد تعلق کی آخری زیانے کی سرگروا نیوں اور مجدر اور کو التفسیل مزے ے ہے کر بیان کر تاہے اسے بڑے حادثے بینی ترمشیریں خاں کے صلے کو محد تغلق کی بے عرقی پربردہ ٹالنے کے مے توہر گز نظر انداز نہیں کرسکتا تھا تصیقت برہے كرستيري خال اسیرس ابن اسیرس جوبان سلدور سے شکست کھاکر محد تغلق کے باس خراسان و ایران کے مسلمانوں کو کنات ولائے اور متفظ کوسٹش سے اس وشوار کام کے انجام مك كهنچا كے متعلق مشوره كرية أيا تحفال ترمشين خال ايك ووست اور مهان كي حثیت سے آیا تھا، خرکہ وشمن ا در حلہ آدر کی حیثیت سے اگر وہ حملہ آدر ہوا تھا اور لوط ا كرتا بواديلى كما ببنجا تفانو ملتان سهبرام ايبكهان جلاكيا ادر مقابله كة بغيركِن ظاح یں چھپ گیا تھا۔سلطان محرفلق سلطان عیاث الرین نغلق کا بیا تھا اجس کے نام سے مغل ارزیتے تعے دہ اس آسانی سے ترمشیری خان کے آگے جو خود ہی پدیشا نیا اور تباه حالی میں گرفتار تفا بلامقابله کے ذکت کے ساتھ ہتھیار نہیں ڈال سکتا تھا۔ ترمشيرين خان چونکه نومسلم تفاواس يه وه محد مغلق کی مگاه بين صرور عزيبز و کمرم تها محد تعناق سے بقبنا اُس کوسر مسم کی دلاسا ونسلی وی اور روپیہ سے بھی اس کی مدوکی اوردوتنی و یک جہتی کے عہدد اقرار استوار اور آئندہ منصوبوں کوسط اورمتعین کوسکے ہندوستنان ے رفصت کیا ۔اس کا ایک بڑا بھوت ہے بھی سے کر مشیریں فال ہے ، ہند وستان سے واپس جاکرا پنے وا بادا میرلؤروز کوبہت سے سرداروں اورسے ابیوں کے ساخف سلطان محد تفلق کی فوج یس شائل ہو ہے کے مع بھیج دیا تھا جس کا کر فود فرستان الفاظ میں کرتا ہے کہ ا۔

"امیرلاروزدا مادتر مشیری خال که پا دشان را ده جینتانی دود باب یارے
از امرائے بزارہ وصد بہندوستان آمدہ لاکری سلطان محدشاہ اختیار کردیا
غرض ترمشین خال کا سلت عمرہ میں ہندوستان آنا ایران وخاسان و غیرہ کو
بلکو خال کی اولاد کے قبضے سے نکالے کی تجویزوں کو پخشر کریے اور محد نخلق کو اس کا م
کا ذمه دار بنائے کے لئے تحقا اور محد نخلق اس عزوری کام کے لئے بیل وجان آبا دہ ہوگیا
سفا اتاریخوں میں بظام رصاف الفاظ نہیں سلے۔ لیکن اس بات کو تسلیم کر لینے کے

یے زبر دست قراین موجود ہیں کہ ساراکام صربت المما بن تیمید کی تحاویر سیمعطابق ہواتھا ،جن کی ترمشین فال سے خط و کتا ہت ہو عکی تھی۔اً دھرممد تفلق سے درباری بھی امام مدوح کے فرستا دے یعنینا موجود تھے ادر محد تعلق کوتر مَشیریں خان کے خراسان پر حله آور ہوئے کی تیا رہوں سے ضرور کوئی تعلق محااور اسی سے ترمشیر خاں غزن سے سید صابند وستان آیا۔ ترمشیری خان کے ہندوستان آکرسلطان محد تغلق سے لما تعات كريه كا ايك منا بإن نتيجه برآمد موا كه غزن كا شهراوراس كا نواحي علا قد چنتا يتول نے محد تغلق کے زیرسیاوت جھوڑویا کھا۔اس بات کوجھی صاف الفاظیس کسی مور ف مے نہیں کھے رسکن ضیاربرتی کے الغاظ بتارہے، ہی کہ غزنی پرمحد تفلق کی سیا دت قائم تھی ادر محد تغلق قاضی غزن ہی کے در یع خراسان وایران کے حالات و تغیرات سے واتعف وآگاه ربنا مخفا رسكطان نيروزتعلق كهزما يعتك بهي نونى مند وستان كى سلطنت بس شائل مقارجنا كنه لمتان سے غزنی تك كا علاقه ايك صوبر دارك ما تحت ربہتا مقاجس کا دکرشس سراے منیف کی تاتیخ ہیں موجوہے سلطان محدثغلق کی تامتر توجه اس طرف منعطف ہوچکی تھی کہ ہلکو خانیوں کو ایران وخواسان سےبے دخل کرے اور اسی مے اص کوغزن کے عامل کی خاطریہت عزیز تھی جس کا وکر ضیار برن سے باربار کیا ہے۔ چننائی چونکہ ایران وخوا سان کوخود ستے مہیں کر سکتے ستے ۔ لہذا وہ محد تعلق کے آبادہ ہوجائے سے بہت نوش اورائس کے سرطرح معدمعاون بن گئے۔ضیاربرتی بار بار اس بات کی شکا بت کرتا ہے کہ محد تعلّق خوا سان وایران وعواق کے لوگوں کی جوہند رستان یس آتے ہیں بڑی فاطر کر ااور اُن کو خوب الغام واکرام دیتا تھا۔ یہ بالک صاف اور غیر مشتبه صیقت سے کہ جرباد شاہ کسی الک پر حملہ آوری کا قصد رکھتا ہو وہ اس ملک کے باست مندوں کو اپنی عائب اکل کرسے کی ضرور کوششش کمیاکر تاہے ۔اسی ز ملسے میں حصرت سلطان المثايخ نظام اوليار ك مرمد وخليفه حضرت مولانا فخرالدين زرا دى م و ع بیت اللیک بعد شام و بغدادین علم مدیث کی تحصیل سے فارغ موکرد لجی واب آئے منے سلطان بحد تعلق نے ان سے جو گفتگو کی وہ تقصار جیو والا حراریں اس طسسرح ورن ہے۔

. مسلطان محدثغلق می خواست که لمک ترکستان وخراسان راضبط کند وآل چنگیزرا ازان دیار براند سولانا را گفت شما دری کار با موافقت خواه پید کرد به مولانا گفت انشارا لنتر تعالی سلطان گفت این کلمهٔ شک است مولانا گفت در مشتبل هم چنس آبید "

وارالسلطنت کی تبدیلی او ر محد معنی این عنت سی ده سرد، ما در اسلطنت کی تبدیلی او ر حلية خرا سان كي حقيقت التفاظ سأن كي فقع كامسم اداده كرچكا عقاء سائق ہی وہ اس بات سے میں بے خبر ند تھا کہ جن بی ہندچندہی روز سے سلطنتِ اسلام یں سٹا مل ہوا ہے ۔ نما کی ہندیں سلطنت اسلا مبہ کوبطاہرکسی اندرونی دشمن کا خطرہ نہ تھا۔ شالی ہندے ہندو سواسو سال سے سلما نوں کے محکوم اور رعایا بن چکے منق کیکن دکن کی حالت الیبی ند تھی اس پراسلامی حکومت نتی نتی تا کم ہوئی تھی۔۔۔ مسلما لاں سے سوہرس یک دکن کی فتح کا اراوہ اس لیے ملتوی رکھا تھا کہ اُشمالی ہندیر مفلول کے حلے بیم مور ہے منف اورمغلول کے حلے سے شمالی مندکا بچا ناصروری تقاً. محد تعلق کو مغلوں کے حلول کا کوئی خطرہ اب باتی شرم تھا۔ دکن بھی اس کے قبضے میں تھا یسکین دکن کی جانب سے اس کو اسا اطبینان حاصل نہ مقا جیسا کہ شمالی ہندسے وه مطمن تحقا مفراسان کی نیخ کا اما دہ بھی وہ کرمیکا لہذا سسنے دیوگیر و مولت آباد ، کو دالاسلطنيت بناناحا با -اس كا برگزيدارا وه ند كفاكد دبلي كى مركز بيت كوم است اس سن صاف طور پراظهار کردیا تخفاکه میرانا تب السلطنت دلمی پس رسط کا دورگیر پیلے ہی یعنی علارالدین فلجی کے ز ماسے سے جب کہ دکن سلطنت اسلامیہ بیں شامل ہوامر کر سلطنت عضا اور دباب وكن كا حاكم نا تب اسلطنت يا لمك نا تب عينا م سے رستا تصا - دكن كى فتح سے پہلے دہلی کے بعد ملتان کامرتبہ کھا بینی ملتان میں سلطان وہلی کا سب سے برامعتد وا بسرك ربتائها كيونكه وبي مغلوب كحطوب كوروكتا تها . فع دكن كي بعد محدّ فنلنّ کی تخشیننی تک دیوگیراور لمنتان دولاں کا مرتبہ مساوی بھا اور یہ دولائقٍ م دوم درجے کے دارالسلطنت سمجھ جانتے تھے تزمشیریں خاں کی آ سے بعدج نکہ مغلو کے حلول کا کوئی اندلیشه ند تھا ۔ لہذا ملتان کی اہمیت جاتی رہی اور صرف دیوگیرددم ورجد کا دارالسلطنت ره گیا - دیلی اس سنے اوّل درج کا دارالسلطنت مقا که و بال بادشاه رست عنا اور دیگراس سے ووم ورجہ کا دارالسلطنت تھا۔ کہ مہاں کا وائسراتے سلطان وہلی خدمت میں وکن کے استظام کا جواب وہ تھا۔ می تغلق کی بخویز بیاتھی کہ دہلی اور دلیگیر کی حذبتوں کو ایک دوسرے سے تبدیل کر دیا جائے بینی والیسرائے دہلی میں رہے اور پادشاہ دلید گیریں مقیم موکروکن کی حالت کو حلد قابل اطبینا ن بنا سے اور حلی خراسان کے سات موریا نے سندھ کے کنارے دہلی اور دلیوگیردولاں جانب سے طاقت فراہم کر دی جائے اگر دہلی میں بیٹید کروہ حملہ خواسان کی تباری کرتا تودکن کا بے قابو ہوجا نا بالکل لیتینی تھا جہا کے ہندو بلاکو خانیوں سے بہلے ہی سا زباز رکھتے تھے داگروہ دہلی کو بالکل ویران ہی کرنا چا ہتا تو سئے تھے ہیں جب کہ دیوگیر جا رہا تھا۔ دہلی میں ایک قصرت ہی کی تعمیر کا حکم منہ جا ہتا تو سئے تھے میں تعمیر ہو کر یا بیٹا میں ایک قصرت ہی کی تعمیر کا حکم منہ ویٹا جو سئا جو سئا جو سئا ہو گئا لی۔ نہ دیوگیر جا رہا تھا۔ دہلی میں ایک قصرت ہی کی تعمیر کو کہا ہا تو سئے ہو گئا لی۔ نہ دیوگیر جا رہا تھا۔ دہلی میں ایک قصرت ہی گئی تعمیر کو کہا ہا کی تاریخ ف او خلو ھا نکا لی۔ نہ دیروا۔

اب درا مہدوستان کے نقت ہیں وہی اور دلاگیر کے مقاموں کو دیکھوا در سو بھو کہ محد تغلق نے دلاگیر کو دارالسلطنت بنائے ہیں کون سی حاقت کی تھی اورا س کے سوا اس کوادر کیا کرنا چاہتے تھا اورا گرتم محد تغلق کا وارالسلطنت کو تبدیل کرنا ہرگر اس سے زیاد جو محد تغلق کے حق تو تم کیا کرتے ۔ محد تغلق کا وارالسلطنت کو تبدیل کرنا ہرگر اس سے زیاد اہم نہ تھا جس فدر کہ انگریزوں کا محکمت کی حگر دہی کو وا رائسلطنت بنا نا نحوا۔ اس جگہ ہے کمی باود لا وینا صروری ہے کہ حضرت شاہ نظام آلدین اولیا رسلطان محد تغلق کی تحف نشینی کے دلوگیر کی طرف بھیج چھے تھے اورا کھول سے بہلے ہی دلوگیر و دلوگر میں کو تبلیغ اسلام کے دلوگیر کی طرف بھیج چھے تھے اورا کھول سے بہلے ہی دلوگیر و دلوگر میں کو تبلیغ اسلام مقام کو حضرت نظام اولیا مرزیت عطا کر چکے تھے اس کا مرکز بنا نا بھی پیز کر لیا تھا۔ پس جس مقام کو حضرت بنانا چاہ تو یہ ایک مرد خدا آگاہ کے نمشام کو پر اکرتا تھا لہذا کم از کم اُن لوگوں کی زبان اعتراض تو باکل بند ہوجا نی چاہتے جو حصرت مدوح سے علام مرد خدا آگاہ کے نمشام مرد حسان تھا لہذا کم از کم اُن لوگوں کی زبان اعتراض تو باکل بند ہوجا نی چاہتے جو حصرت مدوح سے علیہ تو ہوتا ۔ مدوح سے نامل مود تا تو بجائے اعتراض کے نخسین وافرین پر بجبور ہوتا ۔

منیار برتی توسن وسال اور وا تعات کی ترتیب زمانی کوترک ہی کر چکا ہے عبدالقادر برائی نتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ محد تعلق سئلے میں دید گیر رو دیر کرط میں کئیا اوراپنی

يرم سبفت م

والدہ مخدومتہ جہان کو بھی دیو گیرے گیا۔ دہلی سے دیو گڑھ تک رائنے میں جا بحامسا فرطان اورمسا فردل کی حفاظت کے دے چوکیال قاتم کیں ادرمسا فروں کے لئے برقسم کی سہولیتن بهم بہن این منتب التواریخ کا یہ بیان مجے معلوم موتا ہے کیونکہ شرمشیری فال سے مات ہی محمد تنغلق دکن کی حانب سے علمہ از حلمہ مطمین ہونا اور خراسان پر سلم کرنا چا ہنا تحضا۔ تاریخ مبارک شاہی سے بھی نمتخب التواریخ کے بیان کی تا تبد موتی ہے۔ ملار الدین م ظمی سے سندوستان کا نظام ملطنت اور قالان ملکداری بہت احبیا مرتب کردیا تھا۔ لیکن قطب الدین سبارک شاہ فلجی کے عہد حکومت یں وہ تمام آئین و توانین درہم برہم موسكة منع من من ادر العمد القآدر مدالين صاف الفاظيم السكا تذكره كرت بيل -محد تعلق سے سلطنت کے سرایک شبے اور سرایک محکمے کے لئے حبیدا تین نا ندکئے جو صنیا مہرنی کی روایت کے موافق اسلوب یا اسالیب کہلاتے مے ساتھ ہی والسلطنت کی تربلی کا بندوبست کیا روہلی اور و پوگیر کے ورمیان آ مدور فست کی سہولت اور دلستے کا امن دا بان صرف اسی لئے صنور می منر تحقاکہ دہلی کے شاہی محکمہ اور شاہی اہل کار دلیگیر جائے والے تھے بلکہ انتظام ملکی اورسلطنت کی مضبوطی ہے لئے ہمیشہ ان وونوں صدر مقا موں کے درمیان مفرکی سرولسا ورا معدفت کی آسانی ا زبس صروری تھی اور اس كام كوم الغلق ب سب سي بهل كيا- جب كه بادشاه خود ديو گيريس قيام كرناجا بن مقا اُتو اس کی میرخوا ہیں کہ اس سے مصاحبین ، وزمار ، امرا ۔ اور وفتروں سے تخبر یہ کار وکارگذار اہل کار نیزعلما وفقہا وسو فیا بھی اس کے ساتھ دلیگیری سکونت اختیار کریں کچھ ہے میا نتھی اوراس میں سب سے بڑی مسلحت باتھی کراہل دکن کومعلوم ہوجائے کہ اب متعقل طور پر د ایگیرسلطنت اسلامید کا وا رااسلطنت بن گیا ہے اور دہلی کی سکونت کو سلط ان سے ترک کردیا ہے۔ اہل دکن کواس اِت کالیقین ہوجانا ہی دکن کی تمام آئندہ بینا وال اور سکتیوں کے حتم اور سعدود ہو جانے کے سے کا نی تھا۔ اور یہی مصلحت تھی کہ د لوگیر یا د فوگو صور کا نام تبدیل کرکے دولت آباد کے نام سے اُسے موسوم کیا گیا تا اصل معصد پورے طور پرحاصل ہوجائے۔اس زائے کی دنیا یس کوئی باوشاہ ایسا نہیں ہر سکتا کھا جوابنی کسی انین صلحت کوات تهاردے کر لوگوں کو بھھا تا۔ محد تفلق نے حکم دیا کہ تمام شائی کار فائے اور اُن کار فالوں کے متوسلین و بلی سے دولت آباد کی جانب نتقل موم این۔

اس کے لئے اُس نے لوگوں کی مجبور لیں اور سفر کی وقتوں کو بخر بی ملحوظ رکھا۔ دولت آباد میں ا بینے خریج سے سکانات بزائے ۔ دہلی کے مکالاں اور دہلی کی جائدا دول سے زیادہ لیھے مکانات اور زیادہ قبیتی جائدا دیں عطا کیں ۔ المصاحب بدالی نی کی روایت کے موافق دولت آباد میں روزینے اور سخواہیں دہلی کی لنبرت سہ چند کردیں ، باربردا دی اور سواری کا خودالنظام کیا ۔ با وجود اس کے لوگوں کو نہایت سیمینی کے ساتھ مصارف سفر کے نام سے روپیدیا اور لطف ہدکہ دہلی کے مکانات کی قبیتیں الگ مطاکیں رضیار برنی بھی اس قدرا قوار کرتاہے کم اور لیا جائے دروق و دروق دت

روال كردن وجه بنگام رسسيدن ولوگيرمسذول فرمود يه

امی زمانے بیں نہیں ہر زمانے بیں اور آئ کل بھی اگرائیں صورت بیش آئے تو کچھ
لوگ عزورا بیے نکل آبیں گے جو ہرضم کی سہولت ہرضم نے منافع اور ہرضم کی بہت بین
امید ول کے ہوئے ہوئے میں ترک سکونت پر آبادہ نہ ہوں گے بینا نی دیفس لوگوں نے
سلطان کے اس حکم کو تکلیف بالا بطاق قرار وے کر تعمیل سے انکاروا عواض کیا اور انکا ر
کرنے والوں کی جرائے دیکھ کر دو مرول میں بھی جو سفر پر آبادہ ہو پہلے نے انکار کی ہمت
بید اہوگئی ۔ایسی حالت ہیں ایک پادشاہ ایک سلطان ایک شہنشاہ جو خواسان وایران
کے فتح کر نیکا عوصلہ رکمتا ہوا پنی بات منواسے کے لئے لوگوں کو خوشا مد در آبدا ور متوسی
ساجت ہی ہے آبادہ نہیں کر سکتا تھا اس کو اپنے حکم کی تعمیل میں بے تفافل وا نکار دیکھ کر
شاہا نہ شوکت وسطوت سے کام لینا پڑا۔اس اظہار شوکت میں بھی اس سے النانی کم دولیا
کا پولا لحاظ رکھا اور نہا بت وسیع مہلیت تعمیل حکم سے سے عطاکیں ۔ جو مکا نات دہلی میں اس
طری خالی ہوئے اُن کو دو سرے سنسہوں اور قصبوں کے مستحق اور باکمال لوگوں سے
آبادکیں۔

سلطان محد علما واکا برومعارف خطط وقصبات معروف بلادما لک را درست بهرآورد ومتوطن گردانیده بود رضیا برنی

جن لوگوں کو ہا دل ناخواستہ دہلی کی سکونت ترک کرنی پڑی تھی وہ جب کجھہ مدت کے بعدد ہلی واپس آئے توا سخد جیسا کہ عوام کا دستورا ورمخلوق کی عادت ہے جیسا کہ عوام کا دستورا ورمخلوق کی عادت ہے جیسے عجیب عجیب ا ضبایے تراثے اور بعدیں یہی جھوٹے اضابے لوگوں کی زبان پرجاری

ره کر ااریخی روایات کی صورت بگرگئے مشلاً بیکه دہلی بالکل ویران مو گئی تھی ۔ د ہلی یں ایک کتا اور ایک بلی مجھی باتی ندرہی تھی وغیرہ وغیرہ نکسی تا ریخ سے تا بت ہو ملے ن عمل اس بات كالسليم كرتى سع كدر الى ك سارت باشندے دولت آباد كونتقل كئة کئے کتے عقبقت یہ لیے کروہی لوگ جو ور بارسلطنت اور کا دخا نہ حبات سلطنت ت تعلق رکھتے تھے نتقل موتے تھے۔ سلطان محد تغلق کی داناتی اور کمتہ رسی کا اس سے انداز موسكتا ك كالمع محتائمة عرف شروع بس جب كربيض ابل دبلى كو دولت ابادنتقل بوسك كا حکم ویا توسب سے پہلے اُس سے اپنا تمنو ند چین کمیا کہ مُلک احد آیاز کو د ہلی کا وابسراتے بناکر السيلے اہل معيال اور ابنى والدك محذومة جهال كود و است آبادكيا ر اخدومة جهان ك متوسلین بس بہت سے درولیش اور صوفی لوگ سفتہ بن کو مخد مرمنہ جہان کی سرکار سدونینے سلتے سنتے بولگ بھی محدومہ جہان کے ساتھ دہلیسے دولت آباد چلے گئے۔ دہلی سے دولت آبادی طرف عاسے والا یہ سب سب سے پہلا شاہی قافلہ درویش کی کثیرالتعداد عمات پرشمل تھا۔ انھیں میں حضرت شیخ حس دہاوی مجھی کتھے جعفوں سے دولت آباد ہی ہیں وفات پائی ۔ان تمام کا موں کے ساتھ ہی سلطان سے فوجی بھرتی ہمی جاری کرر کھی تھی چنائيم مادرامالنهراورافنانة ن سيسفل اور بطفان آآكر فوج تنابى بين عجرتي بوله محقه راسی زمای بین ترمشیرین خان کا دا مر الزروز مغلول کی ایک فوج کے کرا یا حس كا اوبر تذكره موچكاسه واسى زماسة بين الشيل افغان كل افغان، شاموانغان وفیروا فاعنه اپنی ابنی صعبتیں مے کر آئے اورسلطان محد تعلق سے آن کوبڑ ، بڑسے عہدے عطا کے ضیاربرنی ان لوگوں کے مندوستان آئے اورعبدے بات سے بہت ماران ہے اور بار جوف فنکا بت زبان پر لاتا ہے ۔ سیکن جس فوٹ کو خواسان پر صلہ کرنا تھا اس پس بھی افخان اورمغل زیادہ کارا مدا درمفید ثابت موسکتے سکتے ۔اوراسی لیتے ملطان ان لوگوں کی ہمت افزاتی اور قدر کرتا تھا۔

محمد فضائ کی مستوری فررک اور سوین کا مقام ہے کرزیادہ سے زیادہ تین محمد فلائل کی مستوری مال کے عرصہ یں بعنی مقلاعہ سے کلاٹا مدسے کا مقام کے مدتفاق سے کس قدر کام انجام دیتے ۔

(۱) ہم محکے کے متعلق آئین وضوالط حاری کئے ۔

آئير خفيقت نا

" برروز صدحدیث و دولیست حدیث فراکش مخط تو تیج ور دلیال خراط دار کرآل و یوان را دلیان طلب احکام ترقیج نام سننده بودی رسید وبرحکم آل امکام محدونفا و امراز والمیان ومقطعان وشفرفان اقرب وابعداقالیم طلب می شدودر تقصیروا بهال تغیرات و تشدیدات را ری می گشت رضیابرتی) دس سنمهردولست آباد دو یوگیر، اور و بال کے قلعہ کی تعمیر

رس، دولت آبادادردہلی کے درمیان مسافروں کے آرام اور راستے کے امن واہا ت کا انتظام کیا۔

رس ملک کے ہرصوبے اور ہر صفے میں مناسب اہل کاروں او صوبدواروں کومقررکیا۔ ده، ملک کے خراج کی وصولی اور آمد وخرج کے حمایات میں کسی تمم کا نقص اور تقم باتی محجود ا

« ودرچند سال اول طبوس سلطان محدخراج بلاد مالک دلمی و گجرات و بالوه و دیوگیروتلنگ و کنیله ودهورا سدر و معبر و ترست و کعنوتی دسنارگا و ق و ستگانوں چنال مضبوط شد که مجلات اقالیم وعصات ندکور آب دوری و بعد مسافت چنال که صاب کرو قصبات و دمیائے میال دو آب ی شود در دولیان وزارت و لمی هم چنال می شد .... و درآل چندسال محدشا می شد .... و درآل چندسال محدشا می عب ضبطے واستقامت روئے نمود ک رضیام برین )

ر ۲) خودمد مندومتہ جہاں ویوگیراور تمام شاہی وفروں اور کارخا نوں کو بھی دہلی سے ساگیا دہلی والوں کے لئے سفر کی سہولتیں ہم پہنچاییں۔

ر 4) پو بے مبار لاکھ حدید فوج فق خرا سان کے لئے بھرٹی کی اوراس حدید فوٹ سے لئے مرتسم کاسا مان فراہم کیا-

« ودرآن سال سه لک و سفتا د مزار سوار را تذکره د بوان عرض بیش تخت

گذرا نبده ادوندد اصنیاربرنی)

ا بیسے مستعد' جفاکش 'عقلمند' دور بین ہمشقل مزاج ادرا دلوالعزم سلطان کا تصوّر کرتے ہوتے یہ بات بھی بیش نظرر شی چا ہیئے کہ وہ خود جید عالم کھا اور ور باریں ہمیشسر اسٹر راسٹر "آان محد ان کنٹر ،احاد سٹ موح درکھنا کھا۔"وآن محد کے خلاف کو کی حکم اور کوئی فیصلہ صاور مذکر تا کھا۔ اس سے انغصالِ فصومات اور اجرائے احکام شرمیہ کے لئے تاضی ا ورمفتی مرشهرو قبعه بن حسب وستورسابق قائم رکھے محصیلین وہ ال کی تنگ نظری ومراسم پرستی کومنا نا اور شریعت کے صاف وسادہ اعکام کا پابند. بنانا چا ہتا تھا اس من پُرائے نظام قضا کو تبدیل کرکے قاضی کمال الدین کو کمال الملک صدر حبال، کا خطاب وے کرمہم المور شرعیہ کا عددہ عطاکیا تھا۔ کمال آکملک صدرجہاں سلطان کے ہم نمال اور نمیع کتاب وسنت بزرگ محقد اس انتظام اور تغیرو تبدل کا مُلک برمهت الثر ہوا ۔ تعجب ہے کہ سلطان کی اس روشن نیا بی اور راست روی کو شریعت اسلام سے منحرف اور خلاف منرع ا مور کا مرّئمب ہو نا قرار دیاگیا ۔ تمام وہ لوگ جو محکمئہ شرعبیہ کے ندكوره تغير واصلاح سے اپنا سابقہ اقتدار كھو بيك كف سلطان سے بدخوا ہ اور اس كے كاموں س مشكلات بديا كرين كا موجب عق - به طبيقت اگر مندون اور عيسا يمون كى بجو يس سريح "ونعجب نهیں میکن سلم نوں کی سمھ میں صرورا جاتی جا جینے کیونکہ اُن کی تومی تاسیخ اس صم کی صد إستاليس ابينے اندر رکھتی ہے اور وہ واقف ہي كراكركومولوليل سے تمنفر برنائے كا موجب خود معنی ننگ نظر تشقق مولوی ہی ہوئے جن میں اس ز ما ہے کے مشہورو معتبر مورخ لآ عبدالقادر بدایونی کوبھی ایک حدیک شامل سجھاجاتا ہے معدنغلق کے ابتدائی عہدمکومت سے ایک ایسی مخالف طاقت ہندوستان یں موجود ہوگئ تھی جس کا وجود فی الخالئ بعد کے مورخین کی محام سے عطعاً بوست بدہ رہا۔ ہماراسب سے زیادہ ممبتی مورج ضیاربرنی مجى اسى ندكوره مخالف اور دل شكسنه گروه بين شامل كفايه

کرس اسب اور بہر آم ابیدی بناون المصاحب بدایون کی روایت کے ملک بہا درگر شاسپ نے دہیں من متنا برپاکیا جب کہ سلطان محرتفلق دو دت آباد دیوگیری بیں اور ملک احدایاز دہلی بیں نائب السلطنت کھا۔ ملک سلطان کے مکم سے فل کر بیا یہ بدایونی نے گرشا سپ کی سرکٹی و بغاوت کے اسباب بیان نہیں کے فرست کر شاست کا پورا نام اس طرح مکھتا ہے "بہا دالدین عمز زادہ سلطان محدث ہ المخاطب برگرشا سپ کی ازام اے کمبار بود و سیکن فرشت نے گرشا سپ کی بغاوت کو سات کے سات کر شاست کی بغاوت کو سات کے سات کی متعلق کمیا ہے اور اس کو ولایت ساغ لدگن کا صوبہ دار برنا کر دکون ہی من مالا . در کر اور کر من الله . در کر الله کی منا کو دلایت ساغ لدگن کا صوبہ دار برنا کر دکون ہی من مالا . در کر ا

تحریب سے اس کا باغی ہونا بران کیا ہے ساتھ ہی بیریمی لکھاہے کروہ جب گرفتارہوکر سلطان کی خدمت یں آیا توسلطان سے اس کی کھال کیجوانے کا حکم دیا۔ فرشستہ ہی کی تقلید میں الفنسٹن سا حب بھی اُر شا سب کی بغاوت کو فت کے واقعہ بتا ہے ادر اس کو سلطان كالجيني الكف بين - سيار برني اس كاكوئي ذكرنهي كرنا ركرابن بطوطه جو كئي سال بعد سندوستان آیا نخفا را بنی سنی هوتی افوا مول کی بموجب، ملک بهرام ایبه کی بناوت كورشاسب ك متل كانيتم بنا الب حس ساس بان كا ثوت بهم ببغياً سه كه ملك مهم کی بنا دت کوگر شاسپ کی بغادت سے بعد بتاتے مگرس وسال کے تعین میں غلطی کیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ فر ف مدی گرشاسپ کی بخاوت کونفرت ظاں صوبہ وارساغر کی بغاوت سجدلیا ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے اوراس طرح بہرام ایتب عاد فدکو تار خال المفاطب بربہرام طال حاکم برگالہ کی تاریخ وفات سے متعلق کردیا ہے ، فرشتہ ہی کے بیان سے الفنسٹن اور دوسرے مورخین نے وصو کا کھا یا ہے گرشا سپ کی بنا وت یقینا دہلی میں ہوتی ادر جدیا کہ بدایونی کا بیان سے معندہ کے آخرا مام میں موتی اس بفاوت کا سبب بجزاس سے اور کھید منتھا کہ ملک احدایا رگورٹر دملی سلطان محد تغلق سے دولت آباد پہنی کے بعد دہلی سے ان لوگوں کو خصیں اپنی سکونت وولت آباد بین منقل کرنے کا حکم تھا دہلی سے روانہ موسے پر زور دے رہا تھا اوراس کوخاص طور پراس کام سے لئے تاکیکٹی گر شا سبے نے سلطان کی غیر موجودگی میں دہلی کے اکثر باشندوں اور مولوٰ ہوں سے امداد پاکر علم بنا دن بلندكيا - دبلي كاندركوني شخص عوام اور نرسي سبشواول كى شركت كے بغير بغا وت کی حرارت نہیں کرسکتا تھا۔ آخر ملک احدالا اورگرشا سب کا دہلی میں معرکم موالد گرشاسپ گرفتار ہو کرسلطان کے پاس پنجا اوراپنی غلط کاری کی سزایاتی -بہرام آیب جو غبا خالدین تغلق کے زمانے سے ملتان دینجاب کاحاکم حلات نا تھا اور تحد تغلق کو آیا نا تھیں کاروا کا سمچھ کر کچھے زیادہ خاطریس نہ لاتا تھا۔ گرشاسپ کے قبل سے متا شراورنا خوش ہو کر سرکشی پرا ماده موار بهرام آیر کی بغا رت کوئی معمولی بغا وت ندیقی اور سلطا ن کے حرکت كے بغيراس كا فرومونا آسان شكفا -بہرام ايبكى بغادت كا وكرضياربرى في كيا اوراس كو اولین بغاوت بنا یا ہے ضیاربر آئی سے جس طرح ترمشیری خان کا دکرنہیں کیا اسی طسمے گرشا سپ کی بناوت کو مجھی نظرانداز کردیا ہے ۔ لہذا بہرم ایب کی بنا وت کو پہلی بناوت

ښانانعجب نهيں -

۱۰ ول متنه بعنی بهرام ایب بود که در ملتان را دوسلطان محددران ایام که او در ملتان با نی شد در داید گیر بود د ن رضیا بهرنی

بہرام ایب کی بغاوت کاسبب فرشتہ اور بیض دوسے سورعین سے یہ مکھا ہے کہ سلطان محد تغلق بے اس سے بھی یہ فرماکش کی تھی کہا ہے اہل وعیال کودولت آبادیس بھیے دے اس پروہ شاہی الیچ کو قبل کرمے باغی ہوگیا ۔اس بیان سے ہی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ گرشاسی اور بہرام آیہ کی بناولوں کا سب ایک آی تفا اور بہرام ابیم کو گرشاب ے ساتھ ہدردی تھی اور گرشاسپ سے بعد حلدی بہام ایب بھی باغی ہوا الہذا بہام ایب کی بغاوت كوجيساكم للدالوني كحبيان سے ابت موال سے ملائم هكاوا تعد محمنا حيا إبيتے -سلطان دولت آبادت سبدهاد الی آیا رو الی سے ملتان پر حله آور مواربرام اینبکست لا کراہل سفہ کی سفارش کی اورسلطان سے متایوں کومعاف کرے نتخب التوار تیج کی روایت کے موافق قوام الملک مقبول کو ملتان کی صوبرواری عطاکی ۔اس حکمیہ بنا دینامنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ توام الملک کون خص ہے ؟ یہ توام الملک وہی کتو-رور دبو کا لا کرنو کم ہے جو مضرت شاہ نظام الدین اولیا عک التھ برمسلمان موا اور معفرت مدوح کی وفات کے بعد سلطان محد تعلق النے اس کی ترمیت کی جانب خصوصی توج مسندول فر ماکراس کامرمبہ يهال تك بلندكيا كرقوام الملك كاضطاب والمكان كالسوب واربنا يا- بهزاد خال كوقوام كملك كى ابدادك يع منتان كاسب سالا اورشاموافنان كوبېزاد خال كانائب مقركيا - ملتأن یں جب توام الملک سے بٹیا پریا ہوا تواس نے سلطان محد تغلق کواطلاع دی سلطان نے قوام الملک کو مکھا کہ اس لیٹے کومیراہم نام بناؤ مینی اس کا نام جونا خان رکھو جینا نخیاس كا نام جونا خان ركهاكي اسلطان محد تغلق كالصل نام جونا خال تفا) دېلى اور لمتان كي بغاوي السي نرمقيس كرسلطان محد تغلق أكن ست متا فرند بوكراور معولى واقعه قرار وسدكر تحتيق تفتيش کے دریدے نہ جوتا اس سے ملتان سے دہلی آگرا غیوں اور باغیا نہ ضیالات بیسیلائے والول کا کھوج دکایا تربهت سے علما وساوات وشیوخ مجرم ثابت ہوئے جن کوبغا وت کی سسزایس

آئينه خيفت نما

علی قدورتب وی گبیس بوقتل کے ستی سقے ۔ بے دریخ قتل کے گئے رہی وہ قتل ہے حس کی شکا بہت صاف اُڑا جاتا ہے اوّ حس کی شکا بہت صاف اُڑا جاتا ہے اوّ مطلق نہیں بنا انا کو اُس کے احباب ورث تدارکون کون جرم بغا دت بی قتل ہوئے و وسر کے موقعہ بر کہنا ہے کہ:-

" نون مسلمانان سنی و مومنان صافی ا نتقا د چون جوئے آب برطریق سیات پیش وا فول سلطاتی روال گرداندوآن چنان بسیاری سیاست اہلِ اسلام که قطرہ فون ایشاں عنداللّه عزیز ترازونیا و مافیهاست ول اونهراسد! منیا تے بر آنی کی روابیت کے موافق ملتان سے والیں آکرسلطان دوسال تک دہلی ریا۔

از از المتان منطفر ومنصور بازگشت و در دایی آند و در دایگیر کفل شهر در الی ) بازن دیجیه آبخاروانی سننده بود مزنت دیم در دایی ساکن گشت و درآ ل دوسال کرسلطان در دلی ما مذامراد الوک و حشم برابر سلطان در دایی بود ند دزن و بحیه الیثال در دلید گیر بودش زیرنی )

پس نابت ہواکہ سلطان دوایت آبادیں پورا ایک سال بھی گذارسے نہ پا یا تھا کہ گرشنا اور بہرام آیب کی بغاوتوں کے سبب اس کوسٹ ٹے ہے میں دہلی آ نا بڑا اور سٹ ٹے تک دکن کی جانب نہیں گیا ۔ دہلی کے لوگ جودیو گیر جائے پر مستعد سے رک گئے اور اُن کو دولت آباد کا ارادہ فیخ کرنے اور دہلی میں حب سابق آباد رہنے کی اجازت مل گئی۔

حملة خراسان كاع مم كيون من بهوا؟ اشروع من ينه من اميري بان سلدون كى مالت ين بهت تغيروا قع بهويكا تفا اور سلطان ابوسعيد بنوه حكم جوصة ورأز يعنى الجابتو وضا بنده كى والت ين بهت تغيروا قع بهويكا تفا اور سلطان ابوسعيد بنوه حكم جوصة ورأز يعنى الجابتو وضا بنده كى زمان سے منيول كے قتل وغارت كا آله بنا بهوا تفا نسوخ قرار دے كر اپنے سنى بوت كا علان كر كے خطبول عن خلفائے راشدين كے اسمائے گراى وأل وشى كرنے كا حكم دے ویا تفا اور سلما لال كوسلطان ابوسعيد كے من اول سلطان ابوستعيد كے اس تعد و فرشى موتى كه اسكا سال يعنى موسے بنے وعاكى گئى ۔ اس جے يس اول سلطان ابوستعيد كے اس كا اور سلمان مصر كے لئے وعاكى گئى ۔ اس جے يس اين بطوط مشامل تھا اور س

بات كاكس ي اسبيف سفرنامه بن تأكره كيامه ولهذا خراران برمله كريد كي جه السل وجه تھی وہ مطلق باتی ندری آوربہرام ابہہ کی مفاوت سے فائغ ہو ان کے بعدی سائے م سلطان نے حلہ خراسان کا ارادہ ترک کرکے جابید نوج کے ایک بڑے، جسے کو جو فیرخوری ہوگیا تھا موقو ف کردیا۔ اس سدید نوع یں ایک مصدان لوگوں کا بھی تھا جددہ سرے لمكول سے آكرنوكرموتے تھے رسلطان كى غيرت سے تقامنا ندكياكدان غيرمك دالول كو اسینے مک سے ایوس والیس نکال و ے ، چنانچہ اس نے امیرلوروزمغل مروارکودکن یا الوه بين ايب حاكير يطاكى - بهزاد خال افنان اورشا موافغان كو قوام الملك يريما م لمنان میں مامور کیا اوراسی طرب سب کومختلف صولوں میں حاگیریں وطا فرماکرکسی فیملکی سردار كووابس برجاسي ويا - مندوستاني سيا ميول بس سي كهي ايك مختصر حصّة بافي رکھا اوراس کودکن کے انتظام کی مضبوطی کے لئے زائد فوج سے طور پر کرنا گی اور ماآبار کے علافوں میں بھیج دیا۔ غرض اس حدید زاید فوج سے موفوف کریے کا اثر ہندوستان نى ك باشندول پرز باده پڑا اور غير لمكول كى كامرانى ومقعد درى ك براسة: يكارول اورنا کام رہضے وائے ہندوستا ینوں کی آتش حسدکوا در بھی ریا وہ مشتعل کردیا اور اس آتش حسلد كريشط بعض أن براس براء ورود اور حديد وارون ك علوب كالمجى پینے گئے بوکسی ندہی اختلاف اور ترک مراسم کی تخریک سے متاثر نہ تھے۔اس پر طرہ یہ سواكمولانا عضدالدّين ، قاضى محدالدّين شياري مولانا بربان الدين واعظ مولانا ناصرالين واعظ تر ندى مولاناشمس الدين اندكاني، ملك خجر منيضاني، ملك عما دالدين وغيره علما \_ يتّ مالک غیر سے بڑے وظیف ان سے علم وصل کی قدر دانی سے طور پر اور تبلیخ واشاً عن دین متین کے لئے مہولت بہم پہنا سے کی غرض سے مقرر کئے گئے ۔ ہندوستان میں ایک بڑی تعداد عالموں ا در مولو بوں کی الیم منتی جوسلطان کی رکوشن خیالی اور اس کے عقائد نرہی سے اختلاف رکھتی تقی ۔وہ غیروں پر اس سلطانی کجنشٹش کو ایک انکھے نہیں دیکھ سکتی تھی بس اسی کوسلطا محد تغلق کی سب سے بڑی حاقت اور طلم مجدلو۔ اور اس کو ضیا رہرتی سلطان محد تغلق کی فلطیول یں سے ایک بڑی فلطی اور بے راہ روی قرار دیتا ہے۔

اکثر مراعظ میں جدیا کہ اوپر ذکر ہو جاتا ہے اپنے واقض منصی کے سبب دولت آباد سے سلطانی لشکرے ہمراہ و ہلی آئے اوران کے اہل وعیال دولت آبادیس رہے ۔ یہا سدطان یں سلطان کو باغیوں کی مزادری اور وو مری صرور توں کے سبب مر فرا اور ای زیلے یں حدید فوج موقوف عور غیر کلی سرداروں کو براے براے عہدے اور جا گیریں عطا ہو کیں۔ صديد فوت يس جس كى تعداد ولاك على الكريك بنع كنى تنى مندوستان كى مندوجناً بوقيد معنى راجبوت وغيره مجى كمثرت بعرتي كرك كتر تخ كيد مكه اتنى برسى نوع كاصرف مندوستان مسملان بى سے بوراكرنا ممكن تھا اندمناسب تھا الكہ علة خواسان كے مندو کی فوج کوہم او سے جانا ہندوستا ن کے حیام امن کی ضمانت تھا معل اور ا فغان جو باہر سة اكر مجرى بود معقال كى تعداد بهت زياده منظى بندوج فرج يس مرتى بوسكة وه علاقه میان دوآب کے راجوت منڈا ہرا چوان اعظی اسلے اور گوجر دغیرہ تھے جن کی زمینوں کا لگان فوجی خدمت کی عوض بطور جاگیر معاف کرے بکے نیس ر ۔ ای کی جاکہ صرف بك بيت ربي برك نام قائم ركها كياتها - اور دوسال ك يرلوك فوب كلي الله شفے تھے اب ان لوگوں کے فوج سے فارج اور بیکار ہوکر کا تے اس کے کرکھیتی باڑی کے کام بیں حب سے سور سابق مصروف ہوجاتے مشرایت اور بدامنی کیصیلان مشروع کی ادر شا ہی محصلوں کو انگان اوا کرسے تعنی بڑائی کے وقت غلقتیم کرسے سے صاف انکار كرد با رچ نك يه علاقه سلطان كى داتى جاگيراور حضور صوب مجصاحاً الخفا لهذاس كى شكا يست سلطان السبهنياتي كتى اسلطان سے اپنے آبل كاروں كے نام فررًا تاكيدى احكام حارى كئے ادرسال ردان کا حسب دستور سابق پودا سگان وصول کردے کی بدایت کی۔ اپنی جبلی شرارت سے یا بعض بردل شدہ اہل کاروں کی شہ پاکر ان لوگوں سے یہ نالاکن حرکت کی کہ غلہ کے تیارت و کھلیا نوں کوآگ سگاوی ادر حبگلوں میں ماکر بنا اگریس موستے ۔

اس علمہ بہ بتا دینا صروری ہے کہ آئ کل میان دواب سے دوا بہ گنگ وجمن مراو ایسا علیہ بہتا دینا صروری ہے کہ آئ کل میان دواب سے اس رمانے ایسا جاتا ہے اسکن صوبہ میان دواب کا مفہوم ہرزمانے بیں تبدیل ہوتا رہا ہے اس رمانے بین صوبہ میان دواب دہ وسیح علا قد کہلاتا تھا جو لیورب کی جانب گنگا اور مجھم کی جانب تنبلج سے محدود مخصا اس کی شمالی صدکوہ ہمالیہ اور جوبی حدوہ خطا تھا جو تموزج سے آگرہ ہوتا ہو ا

آئيز خفيت نا ۲۸۷

مغزنی گوشہ کا اعاط کے ہوئے تھا۔اس صوبہ میں ہندوراجو توں بینی ندکورہ حبگہ توموں کی ابادی زیادہ تھی ان ہندو تعبیلوں کی ندکورہ شرارت سے صوبہ سیان دواب کا وہ خطہ جود لم کی سے جنوب وسٹرق کی جانب برن د بلند شعبر، تنوج ود لمتو تک بیصیلا ہوا ہے زیادہ اؤف ہوا ،خرمنوں کو آگ لگلے اور جنگلوں میں بھاگ جانے کی امعقول اور متمردانہ حرکت سب سے بہلے اسی عطر کے لوگوں سے کی ضیار برنی کے الفاظ ہے ہیں :۔

و بهندوان خرینهائ فلّه را آنش می زوند دمی سوختند و سواشی را از فانه با بیرول می کردند وسلطان شقداران و فوج واران را فرمود ا وست درنهب و تاراح زوند و بعضے فرطان ومقد مان رامی کشتند و بعضے راکوری کروند داران کرفند و درجنگلهای خزیدند ولایت فراب می شدو بهدران ایام سلطان محد برطولتی شکا رولایت برآن رفت ا

اس بات کے تفصیلی اساب و وجوہ کہ سب سے پہلے ہون ہی میں شرارت کے شیار کے شام کیوں بریا ہوئے اور ضیار برتی یا اس کے رسٹ داروں کا بھی اس شرارت سے کوئی تعلق کھا یا نہیں کچے نہیں بتاتے جا سکتے برن کے علاقے کی یہ بدامنی و مرکشی یقینًا بماہ جادی الثانی ساتھ ہونی در منا ہوتی ہے کہ کہ سوئے میں کاجادی الثانی ماہ اپریل کے مساری و منوازی کھا اور اپریل کے مساری و منوازی کھا اور اپریل کے مساری در منوازی کو منوازی کو منواز وہی کا حکم دیا لیکن جب شارت کم مند ہوتی سلطان سے شقداروں اور فوج واروں کو منوا وہی کا حکم دیا لیکن جب شارت کم مند ہوتی اور اصلاح کی کوئی صورت من محکمی تو غالبًا بماہ رجب یا شعبان سام کے میں سلطان برسم شکا رخو ود ہی سے اس طرف چلا۔

شکار کی مبلی مبلید اور کے افتباس ہیں لفظ شکار موجود ہے ۔ سیار برتی ہے اسی لفظ شکار موجود ہے ۔ سیار برتی ہے اسی لفظ شکار میں ہیں۔ شکار نے اُن لوگوں کوجن کی نظر محا ورات زبان اور تا اریخ ہندیر بہت ہی کوتا ہ اور سطمی ہے ومعد کا ویا رفر سنت مجی یہی لفظ استعمال کرتا اور کہتا ہے ۔

منودبرسم شكاربيرول رفت وجندين مزار يغيت راكشته

خام نظام الدين أحرابني طبقات بين كعظ بين،

" جدري ايام سلطان برسم شكا رود بركن دفست "

ہندوستان کی تمام فارسی اریفیں " برسم شکار رفتن "کے محاوی سے بریزییں

شاید ہی کوئی پادستاہ ایسا ہوکہ اس کے تذکرہ پی سرسم شکا ررفتن "کا مخا ورہ ہم مال در ہوا ہو۔ با دشاہ جب خوکی سے لڑے: کسی پر حملہ کریے اسی کو مناویے ، کسی کی فرانبوای کا امتحان سینے کسی سے ندانہ یا خراج وصول کرتے پاکسی بغاوت کوؤو کریے کے لئے روائٹ ہوتا ہا ہے اس روائگی کو مور خین ہمیشہ اس طسرے کستے ہیں "برسم شکار واثب " برسم شکار کو کہ خسروی ورحرکت آ بدین عالم سلطانی برسم شکار کو کہ خسروی ورحرکت آ بدین عالم سلطانی برسم شکار کو کہ خسروی ورحرکت آ بدین عالم سلطانی برسم شکار بروں زوند او وغیرہ و خیرہ و خیباء برتی سے مجھی یہی خطا ہوئی کہ اس سفریں با غیوں کو گرفتار کیا محد برطریق شکا رور و لایت برآن رفت یا چونکل اور شکار کے اس سفریں با غیوں کو گرفتار کیا امرائی اگیا۔ انہا دوسراجنگل کا لفظ کی گیا ۔ ویک اس سفری کا تو فول کو گرفتار کیا اور شکار کے دونوں نفطوں سے گرفتا رکرا کرمنگا یا گیا۔ انہا ورشکار کے دونوں نفطوں سے مل کرا چھا خاصہ شکا ر بڑا و یا اور انفنسٹن صاحب سے تا اس خروز کا کی کہ اور ویل شکا ر بڑا و یا اور انفنسٹن صاحب سے تا اس خروز کا کو ملک کی آبا ویوں شریعے یوں شکا را ورشکل کے الفاظ و کھی کہ اور اول پراس دیجسپ اور کربیل کو ملک کی آبا ویوں سے تا میں نے کہ واکرتا اس خرایا کہ ایسے مطالعہ کریے والوں پراس دیجسپ اور کربیل کو ملک کی آبا ویوں سے اس نفر یا کہ ان فرایا کہ والوں پراس دیجسپ اور کربیل کو ملک کی آبا ویوں سے اس نفر یا کہ دول کو ملک کی آبادیاں سے اس نفر یا گی کہ وی اور سے اس نفر یا گیا کہ وی ا

الیی تدبیرے اس نے انتقام لیا کہ ج تمام ظلموں سے بڑھ کرتھی لینی اس ۔ نے اپنی فوج کو شکار کی تمیاری کا حکم دیا اور شکار کے دستورے موافق مہذہ بستان کے ایک بڑے فصلے کو رمن کی طرح سے گھیرا اور بعداس کے یہ حکم عام دیا کہ چ تحص اس گھیرے میں پا و شکار کی مانداس کو قتل کرواور چاروں طرف سے فتل کریتے ہوئے بچا بچ بیں جمع ہوجا تو بچنا نچہ جولوگ اس میں مارے گئے اکثر گنوار اور بے گنا ہ تھے ۔غرض اس قسم کا شکار کئی مرتبہ کھیلا گیا اور کچھیلا شکار بے ہواکہ قدیدے کے باشندوں کا قتل عام کیا مرتبہ کھیلا گیا اور کچھیلا شکار بے ہواکہ قدیدے کے باشندوں کا قتل عام کیا سے مرتبہ کھیلا گیا اور کچھیلا شکار بے ہواکہ قدیدے کے استندوں کا قتل عام کیا ا

ضیا مرتی صرف اس قدر لکھننا ہے کہ برن پنج کرد ال کے سرکشوں کوفتل کہا اوران کے سرقادہ برتن کے کنگروں پر لٹکائے ۔ اُس کے بعد بنگلے کی بغا وست کا وکر نترو ع کرفتا ہے ۔ اُس کے بعد بنگلے کی بغا وست کا وکر نترو ع کرفتا ہے یہ یکن الفنسٹن صاحب کی ایجا دایک ٹا بت شدہ حقیقت کی حثیبت سے مہندوستان کے برتعلیم یا فتہ شخص مے واغ یس منقوش ہے اور محد تخلق کا نام کے برتا ہی سب سے پہلے

آ بيئة تحقيقت نما

اس کے اس مجیب و غریب بے بنیاد شکار کا قصور دس میں آجا تاہے ۔ آنا للہ و آنا البہر راجون ۔

برن کے باغیوں کو منزادے کر سلطان قوج کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ تنوج کی شرات برن کی شرارت مسے کم مخفی اسلطان کی آما وربرن والوں کی مزا دہی کا حال علاقت قوج کے شریروں کو بہلے سے معلوم ہو چکا تھا ۔ لہذا وہ سب حبگاوں میں جا کر حجیب گئے رظا ہر سے کاس علاقہ کے مشہروں اقصبوں اور گائوں کی شمام وکمال آبادی تُو حبگلوں میں عاکر بوٹ مدہ ہو ہی نہیں سکتی تھی نہ ہے گنا ہوں کو بھا گئے ادر چھینے کی عزور تحقی مرف دہی لوگ جو شرارت سے امام اور فسا دے بانی دمجرم منتھ بھاگ کر حبنگلوں بیں چھیے ہوں گے انھیں کو منار دینا اصل مُقصود تھا ۔سلطان سے لفنوج کینیج کرجب بانیو اور شریدوں کو غائب دیکھاا دران کے حفظل میں بنا ہ گزیں ہونے کا طال سننا تو فوج کو جنگل کے محاصرے کا حکم ویا حبگل ہیں جو ملا ماراگیا زفنوج سے دائو مک باغنوں کی دارگیر کا مبنگا مهربا ہوا۔سلطان باغیوں کی سنادہی سے فارغ موکرا ورامن وانتظام فائم کرکے وہلی کی حانب واپس ہوا۔اس معمولی واقعہ کو حیں میں برن کے مفسداو تفزیج وولمتو ملمے ورسیانی علاقے شریر سزایب سوتے بار بارآ دمیوں کا شکار کہا جا تا ہے کچید بحد یں نہیں آتا کہ محمد تعلق اور کیا کرتا اور مفسد دں کوکس طرح سزاد نیٹا رآج اس اُٹگریزی دور مکومت میں بھی ڈاکووں اور محبر مول کے جھے حبالکوں میں بنا ہ گذیں ہونے ہیں اور اُن کی گرفتاری کے لئے فوج اور پولیس کے وستے حنگلوں کا محاصرہ کرے مجرموں کو قتل باگرفتار كرسنة كى كوسشش كريمين محقور سے ہى ون بوت كه سها رنبور بجنوراورمرادا باد ك ضلعول بس جوامن کوہ ہما لیہ سے حجال سے ملحق ہیں اسلطانا طواکو کی جمعیت فے رعایا کے امن والمبینان کوخطرہ میں وال رکھا تھا ادرسلطآنا کی جمعیت کو گرفتار کریے کے لئے محکمتہ پولیس کارفاص کے ایک مشہور انگریزافسرمشرینگ صاحب سے بڑی جمعیت کے سا تھ بار بار حبطوں کا محاصرہ کیا اور بالا خرسلطا تاکا کام تمام کرے چھوڑا کوئی شخص نا بت نہیں کر سکتا کہ محدوں کا جنگلوں میں مامر کرسکتا کہ محدتفلت کی فوج کا قنوج وولمؤکے درمیانی علاقے میں مفسدوں کا جنگلوں میں مامر كرنا اورينك صاحب متهم كارخاص كى جمعيت كالجنور ومرادة باد ك جنگلول بي مفسدول كا محاصره كرناكوكى فرق ركه الساسع بجر بحد مي نهيس الكاول الذكر ظلم اور موفر الذكركو رحم

کیوں کہا جاتا ہے۔ تعیاس چاہتا ہے کہ اہ بون مطابق اوشعبان الائے ہے بی تنوج و دائر کی مناور ہی سے سلطان محد تغلق فارغ ہوا ہوگا۔

وکن کا سفراوروبال کا انتظام اسلطان انجی قوع ہی میں مقیم تھا کو اس کا انتظام اسلطان انجی قوع ہی میں مقیم تھا کو اس کی فرر پہنچی ۔ برن وقنوع کے فساد اور لما بارکی بنا وت کا سبب ایک ہی تھا اور سلطان اس سے واقف تھا یاس قعیقت کو سمجھنے کے لیے صرورت ہے کہ تاریخ نیروزشا ہی اور تاریخ فروزشا ہی ورشت کے دواقتباس پہلے سے دہن میں رکھ لیے حالی رضیاربرنی تاریخ فیروزش ہی میں کہتا ہے کہ ا

"سلطان محددر رنهب متمروان در حدود و تنوج مشغیل بود که فتنه در معبرزاد و پدر ابراتیم خراطه دارسیداحن در معبربود بلخاک کردد امرائے آئجا ئے را بکشت و آل ملک، را فرگرفت و عشے که از دلی برائے ضط متجرزا در بود به انجا مان دواین نجر بیلطان رسید را برا میم خراطه دار او افرائے اورا بگرفتند و ملطان محد در شهر در دلی ) آمدواز شهر استعداد کردونتر تیب اشکرتنی متحرجا نب دلیگر دال سن دیک

فرشتہ برتن و تنوئ مے مفسدوں کی مزادہ ی کا ذکر کرتے ہوتے سلطان کی فوج سے متعلق یہ نظرہ لکھتا ہے کہ ہ۔

" ولتُ كريان كهزن و فرزندا پشان در دولت آباد مانده بو دچران وسرگردان منت زو"

ہولوگ علم النفس اور فطرت النا نی کے پر فورمطالعہ کا شوق رکھتے ہیں وہ بخوبی مجھ سکتے ہیں کہ کو تی بار دشا و کتنی ہی بڑی فوج مجھزی کرنے دعا یا اس مجھرتی سے زیادہ متاش النسی ہوتی دکوئی مایاں تفیر حسوس ہوتا ہے لیکن کسی بڑی فوج کا پکا یک موتوف اور برخاست کر دینا لوگوں کی اور کو مہمت زیادہ اپنی طرف منعطف کر لیتا ہے اور ان لوگوں میں ہو اپنے باغیادہ فیا لات کو د بائے اور چھپائے ہوئے ہیں، عبان سی پرط سے لگتی اور باغیادہ عزائم میں ایک نئی طاقت نمایاں ہوجاتی ہے محمد تفلق کا نین لاکھ سے زیادہ فوج کو برطرف کردینا باوج داس کے کہ حسب صرورت فوج پہلے سے موجود تھی، باغیادہ خیا لات کی تھویت

آ تینه حقیقت نا

کا موجب ہوا۔سلطان کی خاص رکا بی نوج کے مرواروں کی وہ حالت تھی جو فرسستہ کے مندرع بالاالفاظ سے طاہر ہے یعنی مہ لوگ سلطان کو جلد دولت آباد کی وہانب کے جانا چاہتے تفع تاكدا نيد الل وعيال كى خبرك سكين جن سه عدا بوت أن كو تربيًّا درسال مو چك تفيد سلطان کودکن کی جانب متوجه کرائے اور دولت آباد مے جا ابنے کے اللہ علی کورٹ مشریعی وہ کرسکتے ہوں کے ضرور کی موگی ۔ اوپر وکر ہو چکا ہے، کہ برخا سنت ہوئے والی عبد بدفوج یس سے پجھ صدر کن کی جانب بھیج دیا گیا تھا۔ لا ہار کا ما مل سیدا حن کیفی تھا کیفیل صوئر میان دوا كا أبك مقام ب جود ملى عد شال ومغرب كي جانب واتع بد يسلطان ي جوزائد فوج للإرجيعي تفيية أعصي الوكول برستمل الوسكى وكيتيسل، سنام اورساما نه وغيره كرم بهن وا ہے ہوں گے کیونکہ اس زیا ہے میں قومی و رطنی تعلقا دیں کی بنا پرہی کوئی شخص کسی فوج کا افسر ہوسکتا تھا اور فوج کے ہوا کیا۔ افسرکو اپنی مائحت نوے خودہی فراہم کرنی پڑتی تھی جوعمد ما اس سے رسٹ متدوا روں ، ہم قوم دل اور ہم وطنوں پٹرشنل ہونی تھی اور اسی قومی و وطنی عصبيت بن فورول كى بها درى ا درطاقت كا رازم ضمر كفا - لهذا بو فوج سبواهن كليقلي من وار ملابار کو تعقدیت پہنچا سے اوراس کے ماتحت کام کرنے کے سے بھیمی گئی ہوگی تعیاس جاستا مے کہ وہ صرور کستیل اور اذاع كيتىل كے باشد ول بيشتمل موگى -اس قياس كى صحبت انبوت ان واقعات سے بہم بنج گا جوآ کے چل کر بریان موسے والے ہیں ۔ الک غیر ملکی مغسل اميرلاروز كادكن يا مالوه يس عالكر يا ناأن مندوستانى سروارون كے سے جوالين آپ كو فاتح وكن اور فاتح مالوہ سجف عقم يقينًا موجب رشك مقا واس حديد نورج سم پہنھنے سے سبداص تعقیلی کی طاقت توبر سوسی مگر صدید فوج کی تنخواه اسی علا نفے پر بری عب کانتظام پہلے سے اس کے سپرد تھا را رائع فروز ف ہی سے نا بت سے کہ محد تعلق کے زالے میں دورودراز کے علاقوں پرجب صوبرداریا گورسرمقرموتے مصے تو مجھی الیا مجھی ہوتا تھا کہ صوبے سے شاہی محاصل کی ایک رقم متعین کرکے اس صوبہ دار برعا تدکردی حاتی تھی کہ سالا نداس قدر رقم وصول کی عائے گی اس کو ایک قسم کی تھیکہ داری یا حا گیرداری کہنا چا ہیں منصوف ہندو سنتان بلکہ و نما کے اور ملکوں میں بھی بیرسم جاری تھی۔ ہندوراجاتو مع عمدًا اس فنم كامعالم موتا منها اوراس طرح مركزي شابى وفراس صوبه كعما ب كتاب كى جزئيات مصسبك دوش بوجاتا عقار بنگال وكن اور كجراًت كے علا تول يس عمولًا

آئينه خيقت نا

یہی انتظام کھا۔ سبداعت کیتھلی کے متعلقہ علاقے میں گنجا یش محسوس کرلی گئی تھی اور صدید فوج کے عوض کوئی نیا علاقہ نہیں و یا گیا ۔ لہذا اُس سے گرائی محسوس کی اور باغیانہ تخریکوں سے متا شر ہو کرار دگرو کے محقہ اصلاع پر ہا تھ مارا اور ان لؤوار دہم وطون کو اجتماع میں لایا ۔ ضباری آنی سے اوپر کے اقتباس بیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ:۔

" وستنے کراز دہلی برائے ضبط معبرنا مزوبو و ہمائجا ماندالہ الا عبدا لفا در مدالونی مکھتے ہیں کہ :۔

" واکثر ا زحشم دیلی را که درال حدود نا مزو بودند بخود کشعبد و سروا ران مخالف ا بقبتل رسانید «

سلطان اس خرکوسنتے ہی فوج سے روا نہ ہواد ہی کا راستہ چھوٹرکر مہر کھے اور کونال ہوتا ہوا اول کتھل پہنچا سیامت کے رہشتہ داروں کو گرفتار کیا اور بہبی اس کا بٹیا اہر ہم خریطہ دارہ شاہی ایل کا رول بیں شامل اور سلطان کے ہمراہ کھا گرفتا رکیا کیا گیا کی بیتھل سے خریطہ دارہ شاہی ایل کا رول بیں شامل اور سلطان کے ہمراہ کھا گرفتا رکیا کیا گیا کی بیتھل سے دہی آیا اور بہاں سے دکن کی جانب روانہ مواربوں کی دھی سے سید احس کی بھی کو من گا گلوی بہنی بانی سلطنت بہنی ہمجھ لیا ہے حالانکہ یہ سراسر غلط ہے دس کر بہنی کا ذکر آگے آئے گا۔

 وه ملك احدا يازكو البيض مراه مه كيا تضاكه اص كى عنا طب و تكراني بس ولي والل كافافل كورخصت كرك فردودات ابادست سيداحس كوسزاديك كم القروام موا اوراول وزعل پېنيا در نکل دن جب شا اي نشكرينيا قوم ال و باكيميلي مو كي تقى سن اى نشكريس ميى و با منود در مروتی اور خود سلطان مجی بیا رموگیا ۔اس بیاری کی د جهست سلطان کوهدات آ یاد کی جانب والیں ہونا پٹرا۔ گراس سے واپی ہونے سے پہلے ملک تبول ناتب مزیر کو ورنگل بیں متعین کر کے تا بھا دیا انتظام اور نگل فی اس کے میرد کی ۔ دوست آباد میں بیاری كى حالت ين پهنيا ديدا ل پيني كرائيك فومسلم سرداركوحين كا اسلامى نام شهاب لطان الینی شهاب آلدین تخدا ملک نفرت کاخطاب دے کردلایت ببید کی حکومت میردکی اور دولت آباد كا صوبه منه ولايت مربه ميرس ابن ميرميران المخاطب به ملك كبيرت خا کوسپرد کرکے اسی بھاری کی حالت یں بہواری پائلی معرابنی والدة مخدومہ جہان کے دلمی کوروانہ ہوا ادر وہلی جائے والے کچھ لوگ جودد است آیا دیس یا تی تحقیران کا قافلہ مجمی اینے ہمراہ لیا۔ اس ایاب ود باب میں زیادہ دن صرف نہیں ہوئے سسل محمد سے آخرى مهينون بس سلطان وبلى يهني كيا - حملغ خان مذكوريسي يأتفسيلي عقائر ركفتا تفا لیکن چونکہ ممدلخلق کا استنادرہ چیا تھا اور محد تخلق سے اس سے قرآن شریف سے علاوه كوئى فارسى كى ابتدائى كتاب بهى برصى تفى -اس سنة اس كابهمت اوب اور لحاظ كرتائقا يفلغ فانكا دولست إبادى حكومت برماموركرنا أتنده محد تغلق ك يقبيه مصرتا بت مدا اس کی تفصیل آئنده منعات بین آسے والی ہے۔

اس عبد سوچا در قور کردن کے قابل بات یہ ہے کہ سلطان محد تفاق سے منبوط وستحکم ہونے کا یقین کر کے دکن کو بھی مفیدط وستحکم ہونے کا یقین کر کے دکن کو بھی مفیدط وستحکم ہونے کا یقین کر کے دکن کو بھی مفیدط وستحکم ہونے کا بیا ادا وہ بنا ہے اور قابل اعتراض دی تھا۔ لیکن خواسان کے حملہ کی صرورت کا باتی در رہنا اور بہی دگوں کے ایک بڑے بیا ہونا محمد تناوں سے مشکلات کا بیدا ہونا محمد تنان کے ایک بڑے ایک بڑے بات کا بیدا ہونا محمد تنان کے ماری ماری حملہ خواسان کی مزورت کا بیدا ہونا باتی مدر رہنا ایک قدرتی اور فیرافتیاری بات تھی۔ اسی طب رہ اپنی نہی دفتی فیلی اور کتاب وسند کی پابندی کو بھی وہ کسی طرح ترک نہیں کر سکتا تقار تین چار الاکھ اور کتاب وسند کی پابندی کو بھی وہ کسی طرح ترک نہیں کر سکتا تقار تین چار الاکھ

آئينر خفيقت نا

نون کا لاکررکونا مجی ہے جانہ تھا اور صرورت باتی ندرہتے پراس کا مرتوف کردینا میں نامی اس کے دونت اس کی خواہش کے موافق اپنے آپ
در منا اس ایر الکی لوگوں کی جنھول سے ضرورت کے وقت اس کی خواہش کے موافق اپنے آپ
کو پینی آرد ا بنھا۔ روایت کی نروا شریفیا نہ افعات کا تفاضا محا۔ شالی ہندگی ہندو جنگ جو
قوم اس کی غیر نی افیانہ اور بزدلانہ ہے و فائی کا اگروہ صیح اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ تو اس
سے ایک اس کی نزر افت افعات کا ایک نبوت بہم پہنچنا ہے ۔ اس تحرب کے بحداس کے
دہائی سی کو دارال لائدت رکھنا صروری جمعا اور شالی ہندکو رکن سے زیادہ قیمتی خیال
کہا تو اس پرکوئی استراش واردنہیں ہوسکتا۔

بهررال سوت تنه بین دب کرسلطان ممدنغلق دولت اباد سے درای کی جانب رواند ا ہے تو اس سن دورت آ ما وكودارالسلطنت بنائے كانبيال بالكل ترك كرك وكن كانتظام البین امیرون اورکه ریزون کے مہرومشقل طور پر کرویا تھا ، صرف ورنگل کے علاوہ تلنگان كا تمام علاقه رور وب ولدر ويو) كرين كو دسه ركها نها ركريا يك بال ديوك ميروكها. ان دولوں ہندو را عاوں سے ورنگل کے گورنرکی معرفت خراج وصول ہوتا تھا معبر بیر، سیاحت کتینی کی دنیا وت وسکشی کا انجام کیا ہوا اس کامفصل حال کسی تاریخ میں نہیں اتا کیکن تمیاس جا ہتا ہے کہ بلال دایو اور نصرت فال صوب دار بیدر کے وربیسہ ا سے کیفرکردارکو پہنچیا کرمقرے ملانے میں صرورکوئی دوسراسردارمقرکردیا گیا ہوگا کنیل ا در دهه دسمدر اور لرنا کک بین موجوده ریاست میدور اور صوبته برراس کا جنوبی حصه شامل سبحونا جا بیتے۔اس بین نائیگا نہ اور معبر کو تھی شامل کر لیا جا ہے تو موجودہ صوبہ مداس معہر ہا ميسوركا علاقه قريمًا إورا بوجاتا بسه اوربيتمام علاقه سندوبائ كناررتيسون كوسلطا ت ممتفلق سے سپردکررکھا تفا گران کے ملاقے کا براحمتہ بھی ہندوراجا ول کے سپروتھا لمک تفرت فان نومسلم گورز بردكووه علاقه سپرو كفار وآئ كل حكومت نظام كا جوالى حصرب دولت آبادادر مرسات سےصوبے متلع خال سے میرو تقصص کو آج کل کا جوبی صوب بمبتی سبهمنا عالم بيج ينوص بدانتظام جومحد تغلق سئ كيا تقا برطرح قابل اطبينا ن تقا ادر بظامر اس کی سلطنت میں بونمام براعظم مند پر بھیلی موتی تھی گئی خطرے اوراند میتر کاکوتی امکان دمقاا ور وہ مک کے انتظام کوقا بویس ر کھنے اور ترتی دینے کی پوری طاقت اور قالمبیت

أتنه خفيف ننانا

فیط عظیم اورسلطان کی رحم دلی ادر الوے کے موسم برسات یں میان دواب فیط عظیم اورسلطان کی رحم دلی ادر الوے کے علاقوں یں ارش نہیں ہوئی وقع میں سے متلکہ کی قصل روزی کو سخت و قصل میں کا کو سخت

تقصان پہنچا، راستے میں صوتبالوہ کوسلطان سے قبطادر خیک، سالی کی ورہ سے، ہمت خراب حالت میں دیکھا۔ دہلی پہنچا توصوبہ میان دواب کی حالت کو الوہ سے بھی زیادہ خرا پایا سب سے زیادہ دہلی اور لزاح وہلی میں قبط کی شدت تھی۔ دہلی آگر پا دشاہ سہر صحت یا ب و شدر ست ہوگیا اور مخلوق خدا کو قبط کے مطلے سے بچاہے میں ہمتن مصد ف ہوا۔ خدا۔ فدا۔ فتا سے الحالے کی طرف سے لوکوں کی شرارتوں، مفسدہ پروازیوں اور بدا عمالیوں کی سزا قبط کی شکل تصابط کی طرف سے لوگوں کی سزا قبط کی شکل میں وار دہوتی۔ پادشوں کی سزا قبط کی شکل میں دار دہوتی۔ پادشوں کی سزا قبط کی شہرت واستقلال سے ساتھ برسون اس کا میں میں مصروف رہا وہ محرففلق کو دنیا کے شام سلاطین سے زیادہ بلید مرتب، زیادہ رحم دل اور زیادہ شخیق علی خلق اللہ نا بند شاہدی کوتی دئیل میں شخیق علی خلق اللہ نا بند شاہدی کوتی دئیل ساتھ میں کیا کے ساتھ اور محدفلق کی ا مند شاہدی کوتی دئیل ساتھ اور محدفلق کی ا مند شاہدی کوتی دئیل ساتھ اور محدفلق کی ا مند شاہدی کوتی دئیل ساتھ اسکان میں کیا جا سے ۔ ضیار برنی کہتا ہے۔ یا کہتا ہوں میں کیا کو کہتا ہے۔ یا کہتا ہوں کیا کہتا ہے۔ یا کہتا ہا کہتا ہے۔ یا کہتا ہوں کیا کہتا ہے۔ یا کہتا ہے۔ یا

« پون سلطان محد بازهمت از دا گیرلبوئ و بلی مراجعت فرمود در و با رسید دخید روز وقف فرمود و از ایجا جا نب و بلی روان شد و در بالوه بهم تحیط افتا وه بود و د با ده بمکی از تمامی راه برخاست و قصبات و ولا یا ت سراه پرلیتان وا تبرشده سلطان در د بلی رسید و چندگاه در تر تیب آبا دانی و زرآ مشغول شد و دران سال با ران بهم امساک کردو نیج تربیع نه شدوگاله سیا مشغول شد و دران سال با ران بهم امساک کردو نیج تربیع نه شدوگاله سیا دمواشی شاند و فلک بستهلک می سند و سلطان محد برسیل سوند بار برائ زراعیت بال از خوا ندمی واده و فلت در بانده و عاجزگشت می شده و زراعیت از امساک باران بسرزشد و فلت در انده و ماجزگشت می شده و زراعیت از امساک باران بسرزشد و فلت کرسیت بافت و دود ترین

غرض منت که سے شروع موکرسائن پی کسی متواتر برات سال مندوستان بالحفیق صد تبرمیان دواب میں بارش نہیں ہوتی اور ایساعظیم الشان تحطیبڑا جس کی نظیر دنیا کی آئینے قبیت نما

تاریخ یں نہیں متی تا ریخمبارک شاہی میں مکھا ہے کہ ،۔

تقط عام وگرافی غله مهنت سال چنان شدک تطری از آسمان نه بارید و فرشت تکفتاب که د.

ورعهدآن بإوشاه دومرتبهامساك باران مشده وربركرت توبرسهال مردم اوقات بعمرت گذرانيد يا

فرسٹ تدکی بیان کردہ دونوں خشک سالیوں کے درمیان صرف ایک سال ایسا گفا تعاجس میں بارش موئی تا رہنے سبارک شاہی میں اس درمیان سے ایک سال کو بھی خشک سالی ہی میں شمار کریے سات سال مکھدیتے اور ملا عبدالقا ور بدایونی سے کھی تا رہے مبارک شاہی یں اس درمیان سے ایک سال کو بھی خشک سالی ہی یں شمار کرے سات سال ملحديث اور ملا عبدالقا وربدايونى نے بھى تاريخ سبارك شاہى كى روايت كونقل كيا ہے۔ بہرمال ست عصم ایک سال درمیان میں بارش کا سال تھا۔ اللہ اورسشارہ ين لمك عرب كے اندر فحط ممودار مواتھا توحضرت فاردق اعظم رضی التّد تعالی عنظیفہ اسلام نے صوبہ حابت ممالک اسلامیہ کے حاکموں کو حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے علاقوں سے جس قدر غلہ کا سانی بھجواسکیں اہل عرب کی مصیبت کم کرنے کے بھجوا بیس، چنانجی حضرت عمورین عاص رضی اللہ تعالی عنہ حاکم مصرف میں جہاز فلہ سے لدے ہوئے بھجوا سے اور حصرت عمرفاروق ضى التدتعانى عنه كي ضرورت مندول كى فهريس مرتب كراكر غلة تعتيم كرايا اسی اُسوٰہ فارد تی کو مد نظر رکھ کر سلطان محد تعلق نے بھی بنگا لہ اور بہار سے جہاں محط کااٹر ىنى تقاا درغله كى ارزانى تقى من غله منگواسلة كا انتظام كيا ادرجهاں جهان فمحط كى شدت تقى و بال ابنے عاملوں اور اہل کاروں کے ورایعہ غلہ کو ارزاں نرمے پر فرو خت کرایا - لوگول کورومیر تقسيم كميار محتاج خاسط قائم كے ، غرباكوغله اور كمانا بيم پنجاب كے لئے سركارى طور پر باقا عده انتظام كيا- اس ك لية احكام واساليب نا فذكة ك شن كارول كوررتفا وى دے کرزرا عست کی ترغیب وی اسی مبال مصریے سلطان ملک النا صرا ورخلیفہ ابوالربھے تکفی إلتُدعباس ك فرستاده اليي سلطان محدّنغلق ك إس آئ اورسلطان ع تحف وبداياك سائقدان کو واپس کیا ارائے یں حاکم بین سے سلطان محد تغلق کے تحف اور ہریے حصین سے سلطان مصریے اس سے جواب میں کین کے سفیروں کو تبید کر لیا کئی سال سے بعد ملک لمجاہد

فرال، واكيكن في خودسلطان محد تفلق ك ما تخدرسم وراه اور دوس منا مد تعلقات، پيداكرية عظے سلطان محد تفلق تحط سے کا مول میں مصروف را ادر سائے ہے کا پورا سال اس عادست میں بسر موا کرسلطان مرزننلق تحط کے مقابلے میں اپنی رمایا کے ان سپر بنا موا تھا سے اللہ مات مده یں جب کر تحط کی شقرت اور بھی ترتی کر گئی تواس سے بہار وبنگال سے حبی تدرزیادہ سے ز إده فلدا سكنا عما منكوا إر قط زود علافي اين صوبه ميان دواب عد زيب ادر مستات نوگول كر شفيب دى كروه ولمي بيط آيس تاكه بإسانى ان كى خبرگيرى بوسط اورا ضلا ع . سے عا لمول اور شقدارول کاکام بلکا موجائے اور اک کی غفلت سے لوگ بلاک مرموسے پایس چنا نخپه وېلی اورنوات وېلي مېر) فحط زده لوگول کا اېنوه عظیم فرایهم مهوگپ سلطان ین طویر مرسل رزا با علی ایک روزاندنی کست دساب سے شخص کو علی تقلیم کرانا شروع کیا - بہار و بسكا يسك نلاده اس ك سنده محرات دولت آباد اوراط ليد سيمي غارك منكوا ك كا انتظام كيا- بحب غلز باده مقدارين آگيا توجيه جمينيكا على سرخص كودك ويا كيا اور سلطان صوب میان دواب کے دورے کے مئے سک کھڑا ہوا۔ کا شت کا روں کوجوزرتقادی كذشت سلال ديا ليا تحا - وه سب كها بكافي عظ زراً عت كاكوتى كام دروا عقا-لهذا اس من و به معانب كرك اب يعران كوروبيه ديا اور تاكيد كى كه الله السنا كهينون یس آب، پاشی کویس کھودیں اکنووں کی کھٹائی کے کام کوسب سے زبادہ صروری اوراہم سبه کراس ک شاہی اہل کاروں اور عا ملوں کوشنی کے سا تخد حکم و یا کہ کووں کی کھیدا فی کے ا م کی فاص طور پرنگرانی ارواس کام کو حلدا نجام تک پہنچوا یس مینجاب کے صوبہ یس میں اس تعط کاکسی تعدرا شریخها اس ملئے پنجا بے سے اگرچ فلے میان دو اب کون آسکا تا ہم بنجاب سے اپنی حالت کونو وسبنعال لیا ۔ اس مگر پنجاب سے موجودہ ملک بنجاب نہیں سمحمنا جا ہتے جس میں اُس زمانے کے علاقہ میان دواب اور صورتر ملتان کے اکثر حصیم بی اُس میں۔ اسلام میں سلطان محدوقات سے پہلے کوئی تظیرایسی نہیں ملتی کہ کسی بادشاہ سے قط ك مقابلة بن مخلوق مذا كومحفوظ ركف ك سعاس فمك وسيع اور زبروست انتظاما سن و كئ مول بعيب كرمحد تفلق في كفيه

معکمتر تراعت کا ایک فاص محکمتا کم کیا ہے ہندوستان کی معکمتر تراعت کا ایک فاص محکمتا کم کیا ہے ہندوستان کی معکمتر تراعت استان کے اس معدد ایک سے نہریں نکا نف کے

الے اہل کار ۱ مورکے کہ وہ نہریں کا نے کے موقعوں کو انتخا بکریں ، لمک تا تا رفال حاکم پنجاب کے نام احکام صافد موسے کہ اپنے صوبیس نبر دیچہ حابات آب یاشی اورزراعت کے كام كوتر في دے - برضلت اور خصيل يس تخيين ترار كرائے كے كراب اشى كا ايك كويس يس كس تدرد الأكت بيضتى بداوركتني دورياني نكلتا ب رنبي كن كن راستول بن موكرمهم سکتی ہیں ۔ غرض ہےری مستعدی وجفاکشی کے ساتھ سلطان اسی طرف ہمہ تن متوجہ ہوگییا۔ پنجاب اورصوبحانت تنحدہ کے اضلاع ہیں مفرکرتے والے مسا فرکو دبابحا کھینوں میں کنویں نظیمہ آست اورده كاشت كارول كوكوون سے يانى تكاسع موسة وكيمتا بد مليكن وه اس طبقت سے بے فیرہد تا ہے کہ یہ سلطان محد تغلق کی یادگار ہفت سال قعط کی نشانی ہے پنجاب سے دولابی کنویں تومکن ہے کہ محد تغلق ہے پہلے کی چیز موں لیکن چرس کے کنویں جو آبو۔ یی کے انسلاع بين بشرت مرقدح اورموبع دبين محدقفلق بي كي ايجاد بين - مندوستان كي تابيخ بين ان آب إشى ك كنوون كا محد تغلق معيد كوتى تذكره نهيس ملتا - إلى در إوس إندبول كركناي فاليزول كوبانى وين سيس مع وصنيكلي ك كنوس صرور تيرانى چنريي سيكن وصبكلي ك كنوي زمات كى عزورت كو برهبه كهال بولاكرسكة تقد منهرول كى اسكيم أكرچ سلطان محدثغلق كى مرتب سرده مفی سیکن اراد ہے۔ سے فعل بیں لانے کا کما حقداس کو موقع تنہیں لما۔ اسی مرتب شدہ اکیم سے فاتدہ اٹھاکرسلطان فیروزتفلق سے سلطان محتیفلق کی محوزہ بہت سی نہریں کیالیں۔ ضیاربرتی محدونات کی ان زرعی کوسف شول کےمتعلق کہتا ہے کہ ا

مسلطان دراز ویاد دراعت اسلومها فراع می کرد سرچ دراز و باونداعت در تصور سلطان می گذشت و در قلم می آمداک را اسلوب نام می شد که اگراک اسالیب متصوره واقع شدے از از ویاد زراعت و شیست زراعت جهان پر ارنعتهائ گوناگول گشته دورخزا آن گنها جمع آمدے و درمعا لمه از دیاد زندا ویوایت وضع شد وال ویوان رادیوان امیرکوی نام کردند و عهده واران لفسه رشدند ه

جن کا شت کارول کوکنویں کھودے ہے ہے روپہ شاہی فزیلنے سے دیا گیا تھا ان ہی سے لعف سے میں کا شب کا رہے کہ لیک کام لعف سے حسب سالین روپہ کھا ہی لیا ادرکؤیں ندکھو دیسے ۔ چ نکہ لوگ کام کرنا کہیں چا ہتے سے ایک اور ہمتن مار بیٹھے تھے اس لئے ایک کومشعست دیکھ کرد وسرے سے بھی ففلت سے آئينة خبقت غا

کام لیا اور اس کی اطلاعیں سلطان کے پاس پنجیس۔سلطان نے لوگوں کو کام پر دکا ہے اور نبرے منوبے کا النداد کریے اسے اور نبرے کو النداد کریے اسے خان فرمانوں کو گرفتا رکر ایا اور بعض کو عبرت کے لیے سمنت منزائیں دیں ان منزاؤں کا رونا آئے تک روبا جا رہا ہے اوراس رحم دل ونا فع المناس سلطان کو ظالم وخوں ریز بتایا جاتا ہے ۔سلطان مخلوق خدا کو بجیا سے نے فیا ہات کی محمدائی کا کام جا ری کرنا چا ہتا تھا جو لوگ اس کام میں رکا وٹ پیدا کریے والے تھے وہ در حقیقت مخلوق خدا کے فتمان کے عبرت ناک منزائیں دینا اور قبل کرنا رحم تھا ان کو عبرت ناک منزائیں دینا اور قبل کرنا رحم تھا شاکھ کھیا مبرتی کہتا ہے کہ:۔

" هر حیند سلطان محد در باب زراعت جهدی فرمود و حیا بهها کا دانبیدن فرمان سخدو خلق می آمد و تقصیر ایال مرد مان چیرے بیروں می آمد و تقصیر ایال می بیرستند یا

عمواً وہی سفے جفوں سے خسرونک حرام کی فوج میں شامل ہوکرخاندان خلجیہ کی برمادی
میں حصہ لیا تحقا اور حسرونک حرام سے لیٹی الماکت تینی دیکھکر جب شاہی خوانہ لٹ یا
تو وہ زیادہ تزاخیس کے حصے بیں آیا تھا۔ سلطان کو خوداس طرف جانا پڑا مندلوں اور طرفیو
کو حکالوں میں جاکر مسارکیا اور اُن سے سروار دن کو گرفتار کرنے وہلی ہے آیا بہاں لاکر
ان کو دہلی میں آیا دکیا اور اُن کی وخشت دور کرسے کے اُن کی عزیش بڑا صاکر زمرہ اُمامیں
شامل کیا چنا نجہ اُن لوگول کی کچھ اصلاح موئی یعبش ان میں سے خود ہی مسلمان کھی ہوئے۔
اس طرب سنام دسا ماند وہرہ سے علاقے کی بدامنی دراہ زنی کا النداد موا ۔اس سے بڑوہ۔
ار کیا ہے جیا تی اور دروغ بانی موسکتی ہے کہ سلطان محد تناتی کی اس عاقلا شاور رحم دلانہ
کارروائی کو بھی بعض مورخین سے صوئی میان دواب میں آو میوں کا شکار کرنا بیان کیا ہے۔
طبیار برتی کہنا ہے کہ د۔

سلطان درولایت سنام دساه داشکرکشید و مروان و سروابان آ بجاسته مندلها کرده بودندو خوان بنی داد ندونسام با می کردندوراه می ز دندسلقا می مندلها تحافی مندلها تحافیال را تنهب و تاراح فرمود وجمعیت بلت ایشان را منفر ق گروا نیدومقده ن و سران ایشان را در سطیم روبلی ) آدر د و بیضه ازایشا مسلمان شدند و گروه گروه را داخل امراگر دانید و بازن و بی در شهر سکونت مسلمان شدند و گروه گروه را داخل الراگر دانید و بازن و بی در شهر سکونت گرفتند داز رینها تعدیم ایشان ایشان را بگسلا نیدند و شرایشان ازان دیاد رفع سند و آیندگان و دوندگان از داه رفی خلاص یا فقند یا

فرشته كهتاب كه و-

" درین وقت طاکفته مندامران وجوبانان ومنهیان دمعتیان که درولایت نام وسا ما د نووند تروورزیده مجانلها کے عظیم ورآ مده فامها سا ختندو ست از مال گذاری کشدید باوشاه مدفع این اس کشکر کشیده محلها سے ایشا مزا که باصطلاح مندمندل گویند منهدم گروانید و وجعیتها سے ایشان را پریشان فته وسرواران ایشان را بمراه آورده درشه برجاسے داور و

به واقد سال عدا مرى أيام الماس تعلق ركمتا ب-

وويارة فحط عظيم استنائيه بن بهرقط مودار بوا ادرنشك سالى ساخلوق خدا برليتان

آ بَيْرُ تَصِيقِت مَا

سوسے لگی رباقط مصرف بندوستان بلکے چین کے ملک میں بھی الیبی ہی شدمت سے تھا۔ جین کی تاریخ میں سے اسے تول کی نسبت مکھا ہے کہ ومیوں نے ادمیوں کا گوشت کھایا اس مرتبه سلطان سے گذرشت قعط سالی کے تجربے سے فائدہ اعظما کرزیادہ سنحکم اور زیادہ ا چها استفام کیا راش سے لینے امیران اور وزیروں کوسٹ مبروبلی کے محلے مفاقات و بلی کے صلفے اورمیان دواب، کے اصلاع تقسیم کردیتے مفلس اورتہی وست رما یاکی فہرسیں تنیارکرائیں۔ تاکپیری احکام جاری کے کہ ہرامبرا وی غویوں کی ایک مناسب تعداد کو لینے وقے مادران کے لئے فلہ یا خوراک بہم پہنیا ہے۔ ابن بطوط ہو سلا عصر میں دہی بہنی کر عرصته وراز تاک دہلی کا قاصی ر إنها است سفرنامه میں لکھتا ہے کہ پالنومحتا ہوں کا میں مجى كفيل بنفا - و وان و فت أن كوكها نأكهلانا اوران كے رہنے كے لئے بھى مجدكو أيك براسكان بنوانا برا القال سلطان ابن احكام كي تعبيل اوركنوة ل كي نباري وفيره زراعت كے شعلقہ كا موں كى ويكھ كھال كے لئے فود دورے پركل كھڑا ہوا ـ دارالسلطبنت كے ا ہل کاروں کو تاکید کر گیاکہ شہری مخلوق کو کوئی آزار تہ پہنچنے دیا جائے نہ کوئی شخص شہر سے محصا سکنے یا تے۔ شہرسے ا برجانے کی ما نعت اس سنے تھی کہ کہیں سنام وسامانہ مع لدُّ وشهريس لاكرا بادكة من تقد موقع باكر يواية علا قول بين جاكر بدامني د بهيلادين راسي زماسة بس جب كرسلطان مك كا ووره كرد با تقا مراقش كامشهورسياح سشنے این بطوط جس کا ذکراور ہوچکا ہے وہلی میں آیا سکتا میم کے درمیانی حصة بن صوبتميان دواب كے كاشت كارول كوكنوس كمعودسة ادردرياتوں يا تالابوں سے ياتى ماصل کرسے کے سے سترلاکھ روپر پھرتھ سے مسلطان دورے سے والی بوار دارات کے کا سول کا معانت کرے اور ابن بطوط کو سلسمبرو ہی کا تا صنی بٹاکر مچرروانہ ہو گیا ۔ شہر · د الى اس سے زيا مه دن معمر اكدن كرسلطان كے تيام سے من بين اس كى ركا بى نورج شا مل تمنی فلد کی کمی دا تع نه بوعائے گرتجط وگرانی دم بدم برصی بی گئی ۔ با دجود ان نسب م كومشمشول ك الزمت بهال يك بنج كنى كراوى ادمى كوكهاسة لكا يع كم مخلوق خدابيل ی تین جارسال کے تعدالد برداشت کر چکی امدا بھی طرح اطینا ن کا سائل نہ لینے إنى تقى كم بيرمبتلا مة قحط بوكتى لهذاب ووسرا علم برا خطرناك اورنا قابل برواشت أبهت بوا سلطان بھی اس بات کو مجھ گیا کہ اب آب یا شی اور کمنو توں کی کھدائی کی جنویزوں پرممل درائر

آئىنەخقىقىت ئا

نہیں موسکتا اور فا فرزوہ لوگوں سے احکام کی تعمیل کرانا و شوار ہے ۔لہذا وہ اپنی تمام فرج اور دہلی کی آباوی کا اکثر حصد ہمراہ ۔ کر تنوی کے قریب گئگا کے کنا رہے جا پڑا ۔ وہلی کے فرطانہ نملہ وہلی کی اقبید آباوی کے سے چھوڑ ویتے اور وہاں کے اہل کا رول کو منا سب مایا کردیں کہ غربا کو تکلیف نہ موسلے یائے ۔

محمد فعلوس سرگدواری میں المالک کوجوای روشن نیال اور بہوس کے چھروں سایک محمد فعلوس کے جھروں سایک المحمد المحبور المحبو

فیے نہ کردہ ایم وکے را نکشتدایم جرم ہیں کہ عاشق روئے توگشت ایم

اسی زمانے میں کترہ کے صوب وارفظام مائین سے سلطان کو قبط کی معیبتوں میں جتلا وکی معیبتوں میں جتلا وکی معیبتوں می جنال میک علم بنا وست بلند کیا نبیکن جین الملک اوراس سے بھا یُوں سے بلا توقف حلہ کرسے اس کا کام تمام کیا ۔ اور بہت جلد بہ فتنہ فرو ہوگیا ۔ سلطان سے دیلی کی بدانتظای اور مخلوق حذاکی پریشیا نی کا اندازہ کرے سرگدواری سے حکم بھیج دیا کہ لوگوں کو اذن عام ہے جس کاجی

آئينهُ حقيقت ثما

کے راحت وآرام اور بڑے بڑے انعام داکرام کے و مددل پر وولت آباد نہیں گئے تھے اس کفران نعمت کی مزایں ان کواب پیٹ مجرئے کے لئے خود دہلی کو محبور نا بڑا اور انھوں نے د بلی سے مجبور دینے کی اجازت کو اپنے لئے بڑا بھاری الغام تصور کیارفاع تبدویا اولی العلمار، ۔

اس حکم کے سنتے ہی عام لوگوں کے ساتھ مہمت سے فائن اہل کارمینی جن کو انجی منزانہیں دی گئی تھی اپٹی جان بچائے مالانکہ اہل کاروں سے سنتے من اپٹی جان بچائے میں سنطان سے خصوصی اجازت حاصل کئے اہل کاروں سے لئے ضروری تفاکہ وہ ہر حالت میں سلطان سے خصوصی اجازت حاصل کئے بغیر دہلی کو نہ چھوڑتے ۔اس طرح دہلی سے فرار ہوکرانحوں سنے اپنے فائن اور خطاکار ہونے کا خود ایک زبردست ثبوت بہم بہنیا دیا ان شاہی مجرموں کی عین الملک کے بھایتوں سنے فوب فاطر مدارات کی اوران کواووھ میں جاگروں عطاکیں۔

و كن كى جهو فى جهو فى بغا وبين الوبيدكا علاقه من بده بين سهرد بوا كفاراس علاقه كا خواج يبن سال كے لئے بالمقطع ايك كرول منفر كيا گيا خواج يبن سال حملة بالمقطع ايك كرول منفر كيا گيا خواج يبن سال خم بوجك عقد اوراس ك خور سلطانی كے اواكر ك كاكوئى بندولست نهيں كيا تحدا اب جهب كواس سيمطا لبه كيا گيا تو اس سے مطالب كيا تو اس سے مطالب كيا تو اس سے مطالب كيا أو اس من كيم فورت فال كوكر فتاركي إيثا كيا و تنتيخ فال ما كم دولت آباد لے بميد برحمله كيا اور لمك نفرت فال كوكر فتاركي إيثا كى خدمت يس كيم ويا - يه فتنه كيمي علد ذو موكيا حضيار برى كمك نفرت فال سے مفات ان الفاظ يس بيان كرتاب كر با

" مردے بقال پیشہ وترسندہ وعاجز بود "

کچھ عرصہ کے بعد ہے ہوں علی شہریا علی شاہ نامی ایک شخص سے جو تلفرخال علاتی کا بھا کہا اور فنلنے خال گورنز وولت آباد کا ما تحت مروارتھا علم بغاوت بلند کہا راس کے باغی سوسے کی کیفیت اس طرح ہے کہ فنلنے خال سے اس کو سرکاری مال گذاری وصول کرنے کے سے کا کھر گھر کہ کے عامل کو قتل کر کے خود گلبرگم پر فیجند کیا اس سے کھر گئر گھر کے عامل کو قتل کر کے خود گلبرگم پر فیجند کیا اس علاقے ہیں علی نمیر کے بچوائی بند بعید کہ امیران صدہ ما مور سے آن سب کو شفق کو کے فرا اور بدیر سے حاکم کی جو تفریت خال کے بعد انجی ما مور موا تحا انسکست

دے کرفتل کیا اور قلعہ بیدر کو تصرف میں لاکرایٹی خود مختاری کا علم لمبند کیا تعلیخ خا ں ين ببدر بر مجرحله كيا ملى شريد خوب وشكر شيرون كى طرح مقالم لمركيا اركني الالتكول یں کامیاب رہنے کے بعد بالآخرجان کی ایان نے کرود ہی اپنے آپ کو مثلنے طال سے وا بے کمیا فنلغ فال نے علی شیرادراس کے تھا بنول کو سلطان کے پاس سرگدواری یں بھیے دیا ۔ سلطان سے اُن کو غربی کی مانب علا وائن کردیالیکن یہ لوگ غزانت، حب بلا اجازت، مندوستان میں والیں آئے تو نافر ہائی کے حب رم یں گرفتا۔ بوگونیل ہوتے ۔ علی تشیر کی گرفتاری وجلا وطنی کے بعد سلطان کو تحط کی مشکلات میں ہتلا کم میکر خود تعلف حاکم وولت آباد کی نیت بدلی اورسلطان کے باس وکن سے شکا یتی آئی شرف ہویں کہ فتلغ فال سے نہایت خت گیرعا مل وعصل پر گنات بی مقرر کرر مصری بیکن رہ پید جدوصول ہوتا ہے شاہی فزائے میں وافل نہیں کیا جاتا اورسلطان کے پاس روبیہ کے وصول نہ ہونے کی معدر تیں پہنے تی حاتی اس سلطان کورو پید یا ن کی طرح بہا نا پرار اعقار شاسی فزاین بین رو پیدی سخت ضرورت تفی تقتلن خال کی اس میانت ا در ب را در وی کا علم موکرسلطان کو سخت مال میواچونکه استناد موسط کی وجه سیسلطا كو ْ فَلْغُ خَانَ كَى رِعابِيتُ بهبت منظورتهي اس لية اس في قلْغُ خان كو زير مو اخذه لا نامناسب نسمجه کرصرف اس قدر صروری سمحاک اسے دولت آباوسے الگ کیا عاتے ۔ چنانحب اس سے قبلغ خاں کو عین الملک کی عبد اور عین الملک کو قبلغ خال کی عبد شدیل کرے کا مصم ارا وہ کر ایا رعین الملک کی کارگذاری کوجوائس سے تحط کے ایام میں انجام دی تھی سلطان دیکھے چکا تھا ادراس سے بہت خوش تھا ۔ دولت آباد کا وایسراتے چونکسب سے زیادہ معتبراورمعزز سمحاجاتا تفاس سے سلطان سے عین الملک کامرتم برماناچاہا۔ كو دوسال گذر شِّت اور را سے ہے کے رمضان وشوال میں برسات اور بارش شروع ہوتی آئندہ تحط کے دور سوسنے كى أسيد بندسى سلطان ين عين الملك سے كہا كمتمارے علاقے بس وہلى سے بعض فاتن اور مجرم اہل کار بھاگ کر آئے ہوئے ہیں اور تم سے استحارے بھا یوں سے اُن کو ما گریں دے کر آگا ہے۔ اب مناسب بے سے کہ تم اُن کو جس ما گریں دے کر اینے بہاں پناہ دے رکھی ہے۔ اب مناسب بے سے کہ تم اُن کو جس

طرح مکن ہود ہلی کی طرف رواندکروو عین الملک اوراس کے کیدائی اس تصورے اپنے ول ين خوف روه جوك كرسلطان ك علم بن جم خارِ تورار بن اى مجرمور ،ك بناه وسنده اين عين الملك مع تعيل مكم يا يسروم شم الدول ظائر إن اورسلطان طمن موكا النصيل ايام بن چند رزك بعد سلطان سے مين الملك، سے : باكه وه كى منز رند، سے سلطان كى مدمت ين آيا جوائها البية اس اداوت الاالله كياكيين عم كودولية البادية وكن كى منابت بُرت بريل كريدنه والا بهول اس اراد - عامًا اظهار سلما ان من أزا من نبيال ... کمیا که تبن الملک. اینے مرتب کی ترثی کا حال است از خوش بوگا ۔ایکن مین المرکزی اورائس ك بعالى چونكدا بين أكريكو كيرم محدوس كن موسف يق أعفوار سناسرادلان ساء اداد سنديد مطلع الأكرية جما كرساطان إم كواس فلب مصحدا ارريادهل كريك مذا ديما إبنا به یہ حال جب ان جرم ایل کاروں کو جور ای سے بھا گے ہوئے اور عین الملک کے بھایوں کی مصاحبت میں کفتے معلوم مواتو اعفول سے اور بھی زیادہ ان کوبہ کا یا بیتجہ یہ ہوا کہ مين الملكك اوراس كمعايتون ين اورد بين علم بنا دست لمندكيا سلطان عن يغيرتني بنا وت دیکھ کریا بیول پر علر کیا - با گزور کے فرید، اوائی سوی - بین الملک کے بھا آ الرائی يس كام آسد ، رعين الملك گرفتار مؤكرسلفان كي ضعمت بين بيش كباكيا - سلآلان . ين عین الملك سے سلم وقصل كالحاظ كرے فورًاس كور إكبيا اور ضلعت عطا كرك اليف ورياً ين تخست كى برابر الليلي برج سب سازيده عون كامتعام عقا بيها إ اوركهاك يحرمون ن به کا یا اور فریب خورده بنا یا ہے ور داس کی طینت میں نسا دو بذا وت طاق نہیں اس طرح مین الملک کی روطا بغیراس سے کدوہ معذرت کرے سلطا ن سے معاف کروی ہیں کہ کے علم فضل اوراس کی عزت افزائی کا مفصل حال شمس سراج مغیف نے اپنی کتا ب یس لکھا ہے ۔ ضیا ربرتی ہونکہ عین الملک میر مجھی اس کی روشن خیالی کے سبب خوش نہیں ہے لہذا س سے بہت ہی مجل الف ظامتعال کتے، یں ۔اس کے بعد سلطان اُن مجم ا ہل کاروں کے تعاقب میں مہرا تھ تک گیا اور مجرموں کی سراغ رسانی وگرفتاری کے الت خواج جهان احدایاد کو چهور کرخود براه ماست وو منزله بلغا رکرتا مواد بلی کی جانب مواد بها اور سلط من خرى ايام بس دملي پنج كيا- سلطان كودلى طد پنج كافيان اس يختا كدا سطان كودلى طد پنج كافيان اس يختا كدا سطابى والده مخدوم الله كافيان اس يختا مخدوم منه بهان كى يهاى مخدوم منه جهان كى يهاى مخدوم منه جهان كى يوان سائلا يهان آك نديم تجهان

کی زیارت سے مشرف موارا ور کاشت کاروں کوزر تفا دی تقسیم کرنا مثرد سا کہا یین اللک اوراًس ك بها يمول كى بغا وت كا ايك بي نينج وبلا كم تمثل خال ك وولت أبادست شراريل كرينه كا معالمه كشائي بين پرگيا كيونكه اب بين الملك كاجس كے بھاكى اطائى بين ارسے جا يظ من ادرس كى دفا دارى بربيها ساا فنادنهين كيا جاسكتا تها دولت آباداسىكى فوا ہش کے خلاف بھینا خطرمسے خالی ناتھا۔چند روزے، بعد ملک احدا بازی محمرموں کو ار فتا رکر مے دہلی ہے آیا اور اُن کی خمیانتوں اور شرار لوں کے بیوت میم بنتی کے بعد انھیں رزائيس وي كيس راسي حالت ميس خريجي كه شاموا فغان مير براو طال كوفتل كريك في و لمتان پر قبط کراپا اورتوام الملک نومسلم میوب دارکو لمتان سے کھگا ، یا۔ یہ خوش ک سلطان ملتان کی طرف روا دہوا۔انہی ملتان کی منزل رہ گیا تھا کہ شاہوا نفان کی درجا سلطان کی خدمت میں پنہی کہ میں آپ کا وفا دار ہوں باغی نہیں ہوں ۔ میں سے بہر اوقال کو صردرقتل کیا ہے لیکن ممراراوہ متنان پر فالبس رہنے کا نہیں میں ا پنے افغالاں کی جمعیت کے ساتھ اپنے وطن کو عارم ہوں آپ جس کوچا ہیں متان کا عامل بناکر بمضح دیں اس تحرید کو برد کر سلطان راسته می سے لوٹ آیا سٹ آ ہوا نغان اسے افغا لو ل کوئے ر افغانستان عِلاكيا جبكرسلطان ملتان كي طرف جارا مخفاد بلي بين اس كي والده مخدوم، بهان كا انتقال موا-

سلطان محد در ترتیب ورا مت دوادن سوندها رمشغول بودکه از لمتان فبررسیدکه شا بوافغان ملخاک کردوبهزاد نا سّباستان دا کمشت دخیار آنی، ورشت شک الغاظ بین که :-

"پادشاه ازدبلی سامان نشکر نموده بجانب ملتان نبعثت فرمودد یک مزل بیش برفته اد و که والده اد محدوم به جهان که نظام والتیام تمام خاندان خلق شام بید با دوالسته دو در دلی برحمت حق پیوست سلطان متالم ومحزون شده بغرمه د تاور شهرد دلی ) بردح اد طعام و صدقات وا د تدونو د دوانه شد آئينه حينت نا

چى نېزد يک ملتان رسيدشا بوے افغان وليندشش برندامت و بازگشت وستا و و فود ملتا س را كذشت با فغانستان رفت ؟

مرقی را حت کے انتظامات عدالی سے انتظام کی تابید است کا موسے سے انتخاص کے بات کا مول میں گذارا میں میں گذارا میں کے مستحکام اور ترقی زراعت کے کاموں میں گذارا اس نے صوبہ میان دواب کے شمام قابل زراعت رقبہ کو سومساوی سربونی میں تقتیم کی استحکام ایک مربع کو ایک صفح سمجھنا چا ہیں۔ مربع کی اسباتی چوال کی تیس تیس کوش بندی ۔ اس تیس کوس مربع کو ایک صفح سمجھنا چا ہیں۔ مربع افسر نہا بیت وسیع افتیا رات کے ساتھ امور کیا گیا اس طسرت سوافسر امور ہوئے ان کو مکم دیا گیا متحاکہ نجرز میذں کو مزرد عہ اور جومزرد عہ ان میں کا شت کرائیں ۔

" ی کرده درسی کرده واتره گروازقیاس گرفتند ابنط آنکه یک بالشت زین ورمسافت بعن شود آنزانبیل ورمسافت بعن شود آنزانبیل کنند جانی حظ بحائے حالا رندو بحائے خط مشکر کارندو بحائے حظ بھیکر انگورد مطب نہال کنندو قریب صدف قدار درزین منصوره نصب شدونی آرتری )

کس فدر چرت اورهرت کا بینه منام ہد کہ مندوستان کے جس سلطان نے اپنے عہد حکو مست کا ایک بھراصد زراعت کی ترقی اور الک کو سربز بناسانے کی کوسٹسٹوں میں حرف کیا اور فوط منظیم بیں محلوق خدا کی جائیں بچا نے کے لئے فرشت کا بت ہوا آئے جمکہ علی ابخینوں اور کا بچوں میں مندوستان کی زرعی تاریخ پر لکچر ہوتے ہیں تو علا آلدین خلی علی ابخینوں اور کا بچوں میں مندوستان کی زرعی تاریخ پر لکچر ہوتے ہیں تو علا آلدین خلی شیرشاہ اعظم اور اکبر کا وکر تو آباتا ہے قبیکن محد تعنلی کا نام کوئی کہیں لیتا جس کی اصلاحا ت شیرشاہ اعظم اور اکبر کا وکر تو آباتا ہے قبیکن محد تعنلی کا نام کوئی کہیں لیتا جس کی اصلاحا ت مخلوق پر شاہدا بجاوات کا مرتب سب سے بڑھا ہوا ہے اور جس کے احدانات مندوستان کی تنام مخلوق پر شاہدے ہیں .

نام نها ولورنس بانغیر بالی فاندان حکم ان کو دولت اسلام نصیب نام نها و بین میں جو چنگیزی فاندان حکم ان تصاب کودولت اسلام نصیب نہیں ہوئی ۔ اس خاندان کو چنتاتی خامدان سے جو اورا مالنہ وافغان تنان پرحکم ان مخال منان مناوں کی تامیخ میں موجودہ ۔ یہ چنتاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ ۔ یہ چنتاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ ۔ یہ چنتاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ ۔ یہ چنتاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ ۔ یہ چنتاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ ۔ یہ چنتاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ دیاتی موجودہ دیاتی خاندان معملوں کی تامیخ میں موجودہ دیاتی موجودہ دیاتی خاندان میں موجودہ دیاتی خاندان موجودہ دیاتی خاندان میں موجودہ دیاتی موجودہ دیاتی خاندان موجودہ خاندان موجودہ دیاتی خاندان موجودہ دیاتی خاندان موجودہ خاندان موجود

جب که سلطان ترمشین نال چنتائی خود نهد دستان آیا تھا محد تغبتی کی وفات کے محد تغلق کا وفادار و خیرخوا ہ اور صلیف رہا۔ لہذا چین کے چنگیزی مغلول کو محد تغلق سے نفرت ہونا لازی بات تھی۔ ولائے میں اس چنی جنگیزی فائدان کا پادشاہ تو فتور فال تبت کے لامہ گروکامرید ہوگیا تھا اس وفت سے چین کے چنگیزی فرال دواؤں کی بگاہ میں تبت کی اہمیت بہت ہوگیا تھا اس وفت سے چین کے چنگیزی فرال دواؤں کی بگاہ میں تبت کی اہمیت بہت ہو گرادی تھی منظول امر تبتیوں سے کوہ جالہ کی تبطی بہا طری ریاستوں یا مجمن بہا طری تنبا کل کو بور دفود مختاری کی صالت میں سے اپنی جا نب ماکل کرامیا اور کوئی حدید شوالہ بھی بنانا جو آذادی اور خود مختاری کی صالت میں سے اپنی جا نب ماکل کرامیا اور کوئی حدید شوالہ بھی بنانا فیا جنگیز ہوں سے وا تف ہو سے نبی خاموش اور سے فکر نہیں رہ سکتا تھا اس سے کوہ ہمالہ میں اپنے مخالف چنگیز ہوں سے در مورخ فاموش اور سے فکر نہیں رہ سکتا تھا اس سے کوہ ہمالہ میں اپنے مخالف چنگیز ہوں سے در مورخ

## "مسيهشه شا يدگرنستن بميل"

برعسل کرے اس پہاڑی علاقے پر قبصد کرکے حلہ آوری کے امکان کو مثانا چاہا۔ چنا کچہ مست کرتے ہے۔

مست اس اس بر اس با بول کا ایک سٹ کوہ ہمالہ کے اس صعے پر قبصنہ کرسٹائی کے سے اس بر اس کے برقبضہ کرسٹائی کے سے اس بر اس کے برقبضہ کرسٹائی کر سے با بھی بری بری رفائنوں سپ بھی بری بری رفائنوں کا تعداد زیادہ معلوم ہوتی ہے ۔ لیکن محد تعلق بو بچین سے بڑی بڑی رفائنوں کا تما اس اور ایک اعلی در جریا تجربہ کار سپ سالار مآل اندیش ملک وار تھا وہ کوہ ہمالہ برقبی وہ کوہ ہمالہ برقبی کر سے بھی جات کہ وار تھا کہ وہ کوہ ہمالہ برقبی مشکلات کو پہلے ہی جھے جہا تھا اس سے خرو ملک کوئلم دیا کہ بہاٹہ بیں وافل ہوتے ہی تھوڑے تھوٹے فا مسلہ برقبی چوکیاں قائم کرتے چلے جات تاکہ کسی معیدیت کے پیش آسے برقم کو والیس ہونے یا قرآ مدم مکان یس کی قدم کی وقت نہ ہو۔۔ کسی معیدیت کے پیش آسے برقا صفر راستے کی صفاظت کے لئے قوی چوکیوں میں تعیم ہوگیا۔ باتی قوی مسرو ملک کی اس میا سے ہوا تھا وہ پوری ہوچکی تھی لیکن اس سے اور العزمی اور ناعا تبت کے میدان تک جا ناچا ہا اور فوی کو ہمالیہ سے گذار کر فرم میں بولیس میں ہوگیا۔ وہاں سیلاب اور بارش کی معیدیوں سے معاور یا تبتیوں کی ما وہ میں بولیس موالیس میں الیک معیدیوں سے معاور وہ سے تو میں بولیس میں بولیس موالیس میں بولیس میں بولیس میں برا برش کی معیدیوں سے معاور وہ میں بولیس میں بولیس میں برا برخ کے معاور بارش کی معیدیوں سے معاور وہ بس میں بولیس میں برا برا وہ جا کہ قدرتی طوں سے موربہ کو برای سرائی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ قدرتی طوں سے موربہ ہوگریٹری سرائیگی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ قدرتی طوں سے موربہ ہوگریٹری سرائیگی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ قدرتی طوں سے موربہ ہوگریٹری سرائیگی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ قدرتی طوں سے موربہ ہوگریٹری سرائیگی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ دوربہ کے تورب کی میں بیگری کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ قدرتی طوں سے موربہ ہوگریٹری سرائیگی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔ وہ جا کہ دوربہ کے تورب کی موربہ ہوگریٹری سرائیگی کے ساتھ ماہیں ہونا برا۔

ك بيض سردار جوكوه بال سے گذر كرتبت كے ميدالال كك جائے كے مخالف تق اين سے سالارکی نالایتی اور بے تدہری کی علا نبرشکا بتیں ربان برلاتے جس سے سیاہیوں یس مجمی نا را صنی اور نا نور مانی کی علا ات شایال بویس اور نوی کا نظام وا نتظام ور مهم برمیم مو سُنیا کے پوسیلاب کی اندر ہوئے کچھ بھاری میں مرے ۔ جو باتی رہے اُن یں چھوٹ پر گلی یہ حالت دیکھ کریہا ڑیوں نے مہلوبدلا اور سامان رسید پر ٹرپہاہے مارسے شروع کیلتے بہاڑی راستوں اور گھا بلوا کی وشوار گذاری ایہاٹری علاقے کے حالات سے بے خبری ان تمام پر پروں نے مل کرلوگوں میں بدحواسی ہیدا کر دی سراستے کی چوکیاں جن پرب خطروالیسی کا انصا تھا ٹوٹ گئیں رہیاڑی ہرطرف سے ٹوٹ ہڑے اور دہا بجا پہاٹر کی تنگ گذر گا ہوں میں بڑری پرے لڑ کائے ہوئے تچھوں نے دہ کام کیا جو آج کل میبالوں میں توپ کے گواول سے بی مكن نهيس ـ غرن تمام ت كوبها ويس بكه كريا وراس كا اكثر حصد بها ويي يس حتم موا بهت تقورے آدی معدسترو ملک بیج کردایس آسکے اسطرح اسنے براے نشکر کا برباد مونا بقینا ہند وستان والوں کے غم وغصہ کا موجب ہوا ہو گا امداس ہر بادی کے قصے لوگوں کی زیا بردین کے نیاری رہیے ہوں کے دجن لوگوں کوسلطان سے نفرت یا شکا برت تھی اُنھوں ان اس بر بادی کا ذمتہ وارسلطان ہی کو بڑا یا حالامکہ سلطان سے کوئی غلطی تنہیں ہوئی - جن لوگوں کی بے تدبیری اور نالا بھی سے یہ نقصان ہوا تھا جب وہ دالیں آنے تو سلطان سنے ان كو سنرائيس دين فرو ملك اس جرم ييس كه الس سن كيون بلااجازت آسكم برط ح كرم كايت چین میں قدم رکھا۔زیرعتاب آیا۔ضیاربر تی سے اس سزادہی کو بھی سلطان کے مظالم کی فہرست یں کشامل کیا ہے سلطان سے اس کے بعد ہی فوراً دومری فوج بھیج کرامس بہاڑی علانے پرجس کا تبضے میں لانا صروری محقا قبصنہ کرامیا اور وہ آئندہ سلطانی قبضے میں رہاضین کی مغلیہ سلطنت کوکتی سال سے بعدمجہوًاسلطان کے باس فاصد بھیج کراکسے دحنامندکریا پڑاا ور شوالہ مناسع کی ا ما زت حاصل کرسے کے لئے سلطنت جین کی طرف سے مودا بدالتی سلطا ن محد تعلق كى خدمت بيس بيش بوكى جس كا ذكر ابن بطوط سال السف سفرنام بين مفصل

اس ندکورہ کوہی مہم کی سنبت آئ کل کی متداول تاریخوں میں بیان کیا تھا تا ہے ۔ کہ سلطان محر تغلق سے بیان کی ضخ کے لئے قوج بھی تھی اور بداس کی سب سے برطی

آئينة خيقت نا

حماقت مخفی حالانکہ چین کے فتح کریے کا خیال بک بھی اس بے چارے کو مزعقا اُس سے تو اپنے سے بہ سالار نسرد ملک کو بواس کا قریبی رہٹ نہ دار بھی تقا اسی سے عہدے اور سنصب سے معزول کرکے دلیل اور نظ بند کیا کہ وہ فوج کو جین کی حدود بیں کیوں سے گیا۔ نو وضیار برتی ہے اس مہم کو لمک، چین کی مہم نہیں لکھا وہ کہتا ہے کہ:

· سادا أن محدراً در فاطر كُن شت كركوه فراعل كردرا و نزديك ميان ما لك مند و ما لك جين ما تك وخباب شده مضوط علم اسلام كردد "

برات المحل کو کار مشتبہ ہے کہ ہمالیہ پہاڑکا دہ کو ن سا صصہ کھا جس پر سلطان سے قبینہ کرنا طروری سبھا کسی نے کوہ فراجل کو کوہ قراجل اور قراجل وغیرہ پڑوہا کسی سے کراجبل طروری سبھا کسی نے کوہ فراجل کو کوہ قراجل اور قراجل اور کراجل وغیرہ پڑوہا کسی سے کراجبل سات کا کوہ واجل یا فراج ہیں اس نہم کے علامات سلطے کو کوہ واجل یا فراج ہیں اس نہم کے علامات الاش کرتا ہے کسی سے کشمیرکا علاقہ اور ریا ست ٹیری یس اس نہم کے علامات الاش کرتا ہے کسی سے کشمیرکا علاقہ اور کسیال کا علاقہ نتخب کیا ہے ۔ فریاوہ قریب قبیاس یہ معلوم ہو اسے کہ یہ فوج دریا نے جمنا کے کنارے پہنچ گئی ہوگی ۔ بہرطال سلطان محد تعلق جس تقصد کوما صل کرنا چا ہتا تحقا وہ اس سے حاصل کرنیا۔ اگرچہ ایک اتفاقی حاد فہ یا سپ سالاد کی کوما صل کرنا چا ہتا تحقا وہ اس سے حاصل کرنیا۔ اگرچہ ایک اتفاقی حاد فہ یا سپ سالاد کی بے تدبیری سے فوج کا ایک بڑا حصة صفا نئے ہوا۔ فوج اس طرح اگر سنا تع نہوتی تو یہ مہم ایک ایسامہ مولی واقعہ کھا کہ شا یہ تاریخوں میں کوتی اس کا ذکر بھی دکتا۔ عر

عالم بمداف انه ما دار د و ما تيسيح،

برسلطان غیاف الدین بلبن کا بڑا الدین حکومت کرا کے اندر بچل مچی جس کی مختسر کیفیت ہے ہے کہ الک پرسلطان غیاف الدین بین اللہ الائومت کھنوتی تصاب برسلطان غیاف الدین الدین حکومت کرتا کھا اور سلطان غیاف الدین انتخلق لے اس کوچترہ دور باش دخیرہ شاہی علامات دے کرکھنوتی سے تخت پر قائم رکھا کھا۔ دوسرے حصے کا دار الحکومت سنادگام یا سنادگا قوں راد دھاکہ) تھا۔ یہ صعنہ سلطنت دہلی کا حدید بین معالیان دہلی کی طرف سے ایک صوبہ دار حکومت کرتا تھا سلطان مرد بین انتقال ہوا تو مدین تنافی کی خود جب نا صوالدین این سلطان بلبن کا لکھنوتی ہیں انتقال ہوا تو سلطان سلطان سے ایک میں میں مرد با مود کہا ہور

اَ يُنرخنيت نا

بہرام خال کوسے نارگا وَل کی حکومت عطاکی ۔اس طرح بنگانے کے دو لاں صوبوں پر فعد فا اورببراتم خال ووگورنر حكومت كررب تق اوربنگاله كا انتظام برطرح قابل اطبيان كقا-ما يس بهرام فال عاكم سنار كاول كانتقال بواادر بهرام فال محسب سالار لمك فخرالدين ين سناركا وَل كي صلومت الهيف إلى من كرخود سرى وخود مختاري كي علا مات كا اظہار کیا ۔ قدرخاں ماکم اکھنوتی سے حلہ کرے فخر الدین کوشکست دی اورسنا رگاوں سے تمام مال واسباب اور خزانه للمنوتي ب كيا اورسلطان محد تغلق كي خدمت بي زرخواج اور تحف و بدایا کھیے کابندولبت کیا ۔ تدر فال کی فرج سے لبض سروار قدر فال ساس سے اراق ہو گئے کہ اس سے اُن کو مشینا رکا میں کے مال غینت بیں سے حصہ نہیں دیا بمخرالدین سے پھر عبعیت فراہم کی اور قدر خال کی فوج کے ندکورہ ناراض سرواروں سے سازش کرے حلم آورموا قدر قال الوائی میں مارا گیا ۔ نخوالدین سے مکھنوٹی میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا اور منار گاوں بس آ کربطور نود مختار فرال روا حکومت کرنے سگا۔ ندر خال کی فوج کے ایک سروار علی مبارک سے نخرالدین کے ناتب کو جولکھندتی کی حکومت پراسی سے امور کیا تھا تسل کر کے خود محمد تی کی حکومت سبعفال بی اور فخرالدین کی طرح خود مختاری کا اعلان کرے اپنا لقب سلطان علارالدین مقرکیا اسطرح ایک یادو چینے کی شکش کے بعد مکھنوتی یس علی مبارک الملقب به علارالدين اورسنارگاون من فخزالدين دوخود مختار يا وشاه بن سيئة - مكالياس ماجی جوسلطان محدمظات سے چازاد بھائی نیروز تعلق کے لذکروں میں شامل تھاکسی جرم کے سرزد سوے برد ہی سے بھاگ کر اور محصنوتی بہنچ کر قدرخاں سے اذکروں میں شامل ہو طکیا تفارأس في المعتوقي ك اميرون كومتفق كرسے على متبارك الملقب به علام الدين كے فلاف خرد بے کیا اُس کو قبل کر کے تکھنوتی پر فابض ہوا اور سلطان محد تغلق کو ان نمام حالات سے اطلاع دى سلطان سي سنت من بنكا لدى مانب كويج كيا رسنارگا وَل بني كرفخ الدين كوگرفتاركيا بحد مكهنوتي بيني بيهان فخرالدين كونتل كيااورهاجي اليآس كوننمس الدين كانطاب وسيكر تمام ملك بركاله ك حكومت اسعسيردك ادر درلى والبس ايا.

بنگالیک واقعات کا بیخلاصہ زیادہ نر نتخب التواریخ اور ریاض السلطین کی دو بست مرتب اسلامی کی دو بست مرتب اس کلسرج مرتب کی دو بست مرتب اس کلسرج مرتب کی مردب اللہ اس کلسرج مرتب کی محمد میں کھے نہیں کا تا اور وہ کوئی صحیح تصوراً بینے وہن میں تما تم مرتب کہ برائے میں میں تما تم

آ يَين حقيقت ثما

نہیں کر سکتا۔ میں سے بہت تقور ہے الفاظ میں واقعات کو قریب الفہم بنا کر درج کیا ہے سلطان کو بنگال سے اس سے عبد آنا بڑا کہ الوہ میں بعض ہندوں کی مکرتی کے ارادے کی خبر پہنچ چکی تھی چنا نخچ سلطان سے بنگال سے آگر بھیاسہ اور رائسی سے مرشوں کی سرکوبی کی اور ان دولوں علا قول کو ساغر کے صوبے میں شامل کردیا۔ اس طسرح تمام فقتے فی در ہوگئے۔

إتحط وخشك سالى كازما ديجي نه تضا ملك يس سرطرح اسن ] وا مان اور فارغ البالي كا دور دور و تقا . بغا وتوب كالجفي بظام ركوئي خطره ندر التها يسلطان محدمغلق منعيش لبنداوركابل كفا نه شراب وساتى سے واتف عفا اس کی ساری عرگمور ایک پشت پریاعلماکی صحبتوں میں گذری تفی - مه رفا و رعایا اور تیام امن وامان کابے حدخوا بال اور مفیدآین ونضح رسان اسالیب نافذ کرنے کا شایق تقا راب طمن موکرجب که نمام براعظم بهند پراس کی حکومت وسلطنت جھائی ہوئی مفی ادرسلطنت کاکا دوبارعدگی سے چل رہا کھا اس کاموجد ومخترع دماغ سکتے کی اصلاح كى جانب متوجه بهوا وسكة كامسئلاس ك قابل توجه بوگيا مقا كه سلطان علارا لدين كبي ك زمان سے نوج كے ايك برے حقے كوج خاص شاہى فوج سمجى عانى تقى شاہى خراك سے نقد تخواہ دینے کا رواح حیلا آتا تھا ادر بجائے جاگیروں کے نقد تنخواہ کا دستور مفید بھی نا بت ہوا تھا۔ کا شنت کا دوں سے <sup>د</sup>ردنگاق نقدی کی شکل میں وصول کرسے کا رواح ش تفابكه مقاسمه ربياتي كاقاعده مام طور برجاري تفااس مع سلطان علارالدين فلي سي جب نویج کوردنقد کی شکل میں تنخوا ہ دیلیے **کا قا عدہ مقر**کیا توسا تھے ہی جابجا اس غلہ کے ج بٹائی میں وصول ہوتا عقا سرکاری ذخائر قائم کردیتے تقے اوراسی سے سرکاری طور پر غلہ کا رزخ مقرر کمیا جانا تھا ۔صو تہ میان وداب ہی میں جس کوحضورصوبہ کہنا جا ہتیے یہ دستور جاری کیا گیا تفااوراس صوبه کی آمدنی برث بی نوج کی تنوا بول کا بار تفاد دوسرے صدروں کاخسداے عمواً سلطان کے الغام ایجنٹش فلیوں کی تعمیر فوج کشیوں کے محضوص بهنگای اخراهات البردل اکنوول اسرایول استرکول افطالف وغیره مصارف نیمر اور اسی صم کے دوسرے کا مول میں خرچ ہوتا تھا سلطان محد تفلق سے عہد علائی کے اس انتظام کو مفید پاکراز سراد ترنی دی تھی دمحد تغلق کے بعداس سے جانشین فیروز تغلق سے اس وستور

كونسوخ كرك نوج كوجا كيرس طاكرك كاربراناقا مده بعرجارى كردا عما غله كم سركارى وخرول مے گذشت فط عظیم یس بهد کچه اماو پہنا تی تقی البدا سلطان نے زرا عدت کی تر فی کے لئے خاص طور پر انتظام وا ہما م کمیا گذشتہ ہفت سالہ فحط میں شاہی خزائے اسے کو زرتھا وی مغربی خزائے کو زرتھا وی مغربی کا وی وغیرہ کا موں میں وہ بے در بینے لا اتا اور رد پہیدکو پانی کی طرح بہا آر با تھا۔ اس طرح جاندی کے سکوں کی بڑی مقدارشا ہی خزا ہے سے تكلم رمایا كتفض بس بنیج چكى تفى محد تغلق فوج كومو قوف نهیں كرسكتا تھا ۔ نوج كوزر کھتہ کی شکل میں تنخوا ہ کا دینا بھی صروری تھا۔ تو تیرو کمنیر زراعت کے لئے اس نے جانتظا کے سنے وہ صرف زر کے محتاج سنے ان کو بھی وہ ملتوی کرنائہیں جا بنا تھا۔اسس دشواری کور فع کرسے سے سا اس سے دوسرے صوبوں کے مقررہ خراج کوہی برصانا نہیں جا با اگرایسا کرنا تو بغاوتوں اور سکشیوں کے بھوٹ بڑے کا قوی احمال تھا ۔وہ رعایا پرکوئی صدیدسکس قائم کرسکتا تھالیکن اس سے یہ بھی گوارا شکیا ۔وہ نقد تنوا ہیں دینے کے وض رُرائ زالے سے دستور سے موانق جاگیرس سے اپیوں سے نام کرسکتا مھا گرسیا میوں كا معالمه كاشت كارول سے والست موجاسك كي حالت ين ترتى زرا عست كا وه امنام بواكس ے کیا تھا سب درہم برہم ہوجاتا، لہذا یہ بھی گواراً نہ ہوا رجس سلطان سے سات سال کک تعطاع مقابلہ کیا ہوا دراب اس کی تمام تر توج کسی ایسے ہی آئندہ تحط کے قبل از وقت انسداد اور روک تخصام کی تدبیروں میں مصروف ہواوراس کا دل مخلوق خدا کی ہمدردی سے جوش یں بھھلاجاتا ہواس کے سامنے جب روپید کی کمی کامستلہ پیش ہواتواس سے رعایا اورزوا بنيه لوگوں پر بار دان مناسب نه جمعکرا بنی فوج اورسبا سیو کوایک نے آیکن کی تعلیف دی سلطان علارالدین فلجی سے سب ہیوں کی نقد تنوا ہی مقرر کرے شعرف فل بلکتر کاری لیاس، سواری اورتمام صرور باست زندگی کے سرکاری نرف مقرکردیتے محقے اور فوج کے سيا ميون كونخوا وكى كى كاكوتى شكوه ىدر إعضا اسلطان محدتغلق سا مزار إاستاكم كارى رزخ مقرر کرسے کا تا عدہ بعلے ای نسوخ قرار دے دیا تھا۔اب ایک اہم صرورت پش آئے پر اس بے سب سے زیادہ قرین انصاف راستنافتارکیا اوروہ یہ تھاکہ تا بنے کے سکے ک افتداری تبست المائم کی محد تفلق کی ذہانت اور محتدرسی اس بات کے سجفے سے ما جزید تفی کہ لین دین اور بہیے وسٹراکی آ سانی سے سلتے النان سلنے چا ندی سوسنے کی امتباری قیمتیں

آبید تصیقست نما

منعیان کرلی بین نی نفسه به وصاتین النان زندگی تائم رکینے کی دومه وارنہیں -جبابنانی تہدن اور معاشرے میں نزنی ہوئی اور ہڑے بڑے مکٹوں میں باوشا ہتیں اور شہنشا ہمایں قائم موكتين توسباً ولداور ي وشراي رياده مهولت پيداكرك على الدشامول جاندی سوسے کے ہم وزن ٹکڑوں کو مسکوک کرے درہم ودیناریعنی رویبیداد۔اسٹرنی کی تینتیں متعین کردیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جاندی اور سکے کی میتیں اگر کسی خاص سبب سے چند روز کے لئے کم پاز باوہ بھی ہوجا تیں تو محض مسکوک ہونے کی وجہ سے رو پیدیا اشرفی کی تیمت کم وزیادہ نہیں ہوسکتی اورلوگوں کے کارو باریس کوئی وقت پیش نہیں آسسکتی۔ كيونكه سلطنت كاسكه بحائة خود ابك متنقل قيمت ركفنا ب اور جإندى ياسوك كالكلاا حس پر وہ سکہ مسکوک ہے اپنی واتی قیمت کے اٹرسے ایک حد تک سبک وش اور صلے ہوتا ہے ۔ بیں وب کے سلطنت سے محض سکہ کی بھی بحائے خود ایک مشتقل قیمت اس زمانے سے تام متدن مالک مین سیم کی جاتی تنی رایران مین کا غذکا سکت بھی چندروزے سے رابح ره دليا عقايين يريمي اسى المم كاسكه جارى كيا جاجيا عقايد نان بين بزار ولسال بینیتر لائی کرگس شعبور مقنن پادشاه لوسے کاسکدرائے کرجیا تھا تو محد تعلق کا تا بنے مسکتے کو جاندی سے سکتہ کی اعتباری قیمت عطاکرنا اور فوج کو بجائے چاندی سے تاہے سے سکتے تنخ ایوں میں دینا ایک بہترین تدبیر تھی جو آس نے اختیار کی ۔ اس کی یہ تدبیر سلطان علا الدین فلی کی اس تدبیرے کہ اس نے تمام است یا کے سرکاری نرخ مقررکر دیتے کتے زمادہ جیب بنفی بلکهاسی کی ایک اصلاع شده حالت تقی - اس سکه کارواج صرف صوبته میان دواب کی صدود اک محدود رکھا گیا تھا کیونکہٹ ہی نوج سب اسی صوب کی رہنے والی ادراپنی تنخذاہ کے رویدیکو اسی صوب کے صدودیں صرف کرسکتی تھی ۔سائھ ہی اس بات کا مجھی اعلان کردیا گیا مخاکریا تنظام دای اورووا می نہیں ہے اور تانے کے سکے کوشا ہی خزانے سے چاندی کے سکے ایس تبدیل کیا جا سکتاہے۔چنانچہ یہ ندبیزیر عمل آتی اور تا نے سے سکت جا ندی سے سکوں کی ماندا سنعال ہو الا گلاا در فوج سے تا بنے سے دوبو كو تنخواه بين لبينا بخوشي منظور كرنبيا كيونكه أس مين أن كاكو تي سرج منتقط برر و فيسر كار وزبراؤن کتے ہیں کراس زوائے میں عام طور پرساری و نیامیں چاندی کی کمی محسوس کی جا رہی تنعی اور چا ندی کے قائم مقام کی لوگوں کو تلاش تھی۔ پہرال جو صورت میں ہو صورت میان دوا ب

آ نينه صيفت الله

یں اس مدیدسکتے رواح پایا۔ چاندی کے سکے کوسلطان سے خسوخ نہیں کیا تھا۔ دور درا زے صوبوں کوبھی اس مدیدسکے رواج پرمجور نہیں کیا گیا تھا۔

جد بدسکہ کیول بنسوخ گراگی ؟

اور سکوں کے سکوک کونے والے سناریجی سب بندوہی کے اور نظری کے سکوک کوئے والے سناریجی سب بندوہی کئے اور مذصرف سکھان محد تعلق بلکہ سلطان نیوز تعلق کے زمانے میں بھٹی سس سراج ففیف کے بیان کے موافق کسکسالوں کا محکمہ تمام و کمال مہندوں اور ہندوسناروں کے مائفہ میں تقا۔ لہذا ہندی پست فطری کا اظہاراس طرح ہوا کہ تعیق ہندوں نے متناروں سے مل کر سرکاری تکسالول میں بطور خود سکے مصروب کرائے مثروع کردیتے اول وں مرکاری تکسالول کے باندوں میں بطور خود سکے مصروب کرائے مثروع کردیتے اول ول مرکاری میں بطور خود سکے مصروب کرائے مثروع کردیتے اول مرکاری میں بطرگئی۔ مثل لوں کے ہندواہل کا رول سے نگورہ طریق پرخیا نت کی پھرسنا رول سے نہوں خطریس پولگئی۔ تا ہے کے روپے فوصا لیے شروع کردیتے اور سرکاری سکے کی صفا ظمت معرض خطریس پولگئی۔ ملطمان کو جب ہندوں کی اس شرادت کا حال معلوم ہوا تو اس سے یہ نہیں کیا کہ تا ہے کے سلطمان کو جب ہندوں کی اس شرادت کا حال معلوم ہوا تو اس سے یہ نہیں کیا کہ تا ہے کے اس حدید سکے کومنسونے قرار دے کر خا موثن ہوجا تا یا ہندؤں کے قبل وگرفتا ری کا حاکم دیتا۔ اس حدید سکے کومنسونے قرار دے کر خا موثن ہوجا تا یا ہندؤں کے قبل وگرفتا ری کا حاکم دیتا۔ اس حدید سکے کومنسونے قرار دے کر خا موثن ہوجا تا یا ہندؤں کے قبل وگرفتا ری کا جوت ہیں گیا۔ اُس

نے اعلان کرادیا کرحدید سکہ نسوخ قرار دیاجا تا ہے مقررہ سیعاد کے اندر کے تابنے کے تمام حدید سکے شاہی خزائے میں داخل کرکے اُن کے عوض جاندی کے سکے خزائے سے معافق اس طدرے شاہی خزاسے کو نقصان بروا شت کرنا پڑاگہ یا سلطان سے اس قرصہ کا بڑے سے بڑا سود بخندہ پیشانی اداکردیا گراپنی ساکھ اوراپنے شالم نہ مرتبے کو قائم رکھا۔ بیر واقعہ صرف جیند روزه تفا - غالبًاس حدید سکت کے جاری ہونے سے مسوخ ہو نے تک پوسے ایک سال کی تدت مجی نہیں گذری اور دیاس چا ہتا ہے کہ چندہی مہینوں کے بعداس مجرب یں ناکامی کا اصاس سلطان کو ہوگیا اوراس نے جلدا ز حلد اپنی بخویز کو واپس مے کر معاملہ صانب کردیا منیا رہرتی ہے سلطان کی مفروضہ خلط کا رایوں میں ایک کا اضاف۔ كريك نوب آب وتاب ك سائط بيان كيا اور بعد كم مورضين ساس كوبلا فوروتا مل اور کھی چیکا دیا۔خود ضیاربرنی کی تاہیخ یں کسی دو سرے واقعہ کے فیل میں اس کا کو تی زل ساحة ت كاپهلو بكلتا موعام سياح ل كى طرح حزور بيان كرتاب ليكن وه اپنے سفظے میں اس تا نے سے سکے کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا جو دلیل اس بات کی ہے کہ خود محد تغلق کے زا نے بیں بھی یہ کوئی مجیب اور زیادہ قامل نذکرہ بات نہیں مجھی گئی تھی ۔ اور بیالی محمولی بات تقی کرکسی ہے اس کوکوئی اہیت نہیں دی سرکاری خزائے کا نقصان جوسکول سے دا بیں لینے میں موادہ مجی بہت زیادہ اور غیر معمولی مدمول مرسکا مہدوں سے جو سکتے اپنے گھروں میں "د صائے یاسرکاری دارا تصرب میں چوری سے مضروب کوائے ہوں گے دہ زیادہ نہ ہوں گے ادر البیے وا تعات تھوڑ ہے،ی ہو اللہ کے کرفبر گئنے پرفرا ہی نسونی اورسکوں کی والیسی سے احکام نا فذ ہو گئے ۔ ضیار برنی کے مبالغہ آمیزالفاظ کو سب سے زیادہ تعقیت تریبا سوسال بعد کی ا کیا۔ تعنیف تاریخ سبارک شاہی کی اس روابت سے پنجی کہ سوبرس بعد تک تا بنے کے ان والس سفدوسكوں كے وصير والمد و بلى يس موجود سفے - بر بات سى طرع عقل وقعم يس مهيں آتى كه اس فدرطومل مرست كسجس بين تيمور كاحله، تيمورى مغلول كي دست درازي اور فيروز تعلق كى برسكون سلطنت سب کھی گذرچکا محما ۔ان سکوں کے انہاروں کوکس غرض سے محفوظ رکھا گیا مخصا ۔ وہستگے آخردمنات مے تقے می یا پھرے نے تھے جن کے انبارکو آٹار قدیمہ کے طور پر محفوظ رکھنا ادركمي دوسرے كام ميں ندلانا صرورى محماكيا تھا - فيروز تفلق سے بعد دہلى پرايسے إيے حادث مبارک سٹار کے عبد کا آ چکے مقد کران تا ہوں کے سکوں سے انبارعلی مالہ کی طب رح

محفوظ نہیں کر سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر ہے کہ محد تغلق جس سے ان سکوں کو منسوخ قرار و یائنا ان کوباقی نہیں رکھ سکتا تھا۔اُس سے یقینا ان کو گلواکرتا ہے کے دوسرے مرقب سکے یا تابنے کے ظردف تنبار کرا ہے ہوں گے ساریخ مبارک شاہی توبہت دانوں بعد کی تعنیف ہے شمس سراج عفیف جو نفیبا ربر تی اورسلطان محد تغلق کی وفات کے تھوڑ سے ہی وانوں بعدا درا سیخ مبارک شاہی کی تصنیف سے بہت دلاں پہلے اپنی کا باتار بخ فرورشاہی یں مکمننا ہے کہ اس بیں باربار محد نغلق کا تذکرہ بھی آتا ہے ایک ماب بیں جاندی سوسے کی میروں بینی سے ہی سکوں اور جاندی کے کھرے کھوٹے ہوئے کا فکرخاص طوربر کرنا ہے وہ سلطان میرفنلق کے اس عدیدتا نے کے سکے کاکوئی نذکرہ نہیں کرتا راہن بطوّطہ اور شس مراج عفیف صرف دوسی ایلے شخص بیب جو ضعار برنی کی تقلید سے محتاج نہ تھے اور جنموں نے ضیا رہرنی کی تاریخ سے قطعًا کوئی فائدہ نہیں اعظمایا یہی دولوں اس سکتے کے معا ملے بس ظاموش ہیں - بعد کے مورضین سانے ضیار برنی کے بیان کو روغن قازیل مل كرفقل كرناشروع كرويا . ١، ب بطوطر توضياء برنى كى كتاب ك كله جائے سے بہت ولال بيد مبند دستان سے رخصت ہو چکا تھا شمس سراج عفیف کی کتاب خوداس بات کی شا بہے که وه مېردا ننعه کو اپني نومته داري پر درج کرتا ا در ضيار برني کې تاريخ سية قطعًا کو کې ابت نجمي قسم کھاسے کونقل نہیں کرتا کیونکہ اس سے زمانے ہیں سلطان محدتفلق کا عہد حکومت دیکھنے ملے لوگ بھرت موجود تھے۔ بہرال اس مدید سکے کی حیثیت اس سے زیادہ اور کھیے نہیں جواور

عباسی خلیفه ورسلطان محلی این وا مان اوراطینان کازه نه نه است عباسی خلیفه کست محلی این وا مان اوراطینان کازه نه نهار مسلطه است کے آخر یا سلام کی منا پر که شریعت اسلام اسس محمل نظام کا نام ہے جس کے اوامرولا این معاود معاش اوروین دونیا ودلال پر حا دی محمل نظام کا نام ہے جس کے اوامرولا این وین اور فرا الدوایان ونیا دولال حیثیت الله میں اور این دنیا دولال حیثیت کے بیان والد خلا فیت جامع سے لہذاکوئی مسلمان یا دفراہ جو خلیفہ اسلام کی مرکزیت سے وابستہ نہ ہو اور خلا فیت اسلامیہ سے متعلق دموادر خلیفہ اسلام سے اس کوسند حکومت عطان کی ہواس کی سلطنت اسلامی سلطنت اسلامی سلطنت اسلامی سلطنت نہیں کہلا سکتی خلیفہ عباسی کی حدمت بی الیمی معدون خواست

روانه كيابهم كواس وقت اس مسئله مين أتجفير كي مطلق صرورت نهين كرسلطان محمد تغلق كا اجتها واس از لسك اوراك حالات مي شرعي نقطة نظرم صيح كتما يا ملط كريلقيني بركرسلطان محد تغلق سے عباسی خلیفہ سے جن کا تعبام مصریس تھا آسی طرح سندھکومت حاصل کرنی ٹی تی پیتر سر سر سر تھی۔ اگر چ مسرکی حکومت سااطبین مصرکے اتھ میں تھی نیکن تباہی بنداد کے بعدجب سے خلفائے عباسبہ کا سلسلہ مسریس سٹروع ہوا کھا سلاطین مصر خلیف کی اجاز سے اور شطوری سے بعد تخت نشین کئے جانے تھے فلیفہ کی سیاسی اہمیت معمولی دعقی مصربی میں نہیں لمكة تمام عالم السلام بين ان كا اقتدار والثربهية كافي اورسلم تقا مهند وستان مين تجيى ابتك تام مسلمان ساطین اپنے آب کومہاس خلید کا نائب کتے اورسکول پراپنے نام سے ساتھ خلیف كانام كنده كرنا صرورى سمصة عقد يعنى كوفى سكة بغير خليف كام كع جاري بي نبي بوسكنا مقايباتك ك خدر فيك حرام ومعى بين سين الله المع ما تقد خليفه كانام كنده كوانا بيرات مكرسكون اوخطبون بي خليف سے نام کرمزوری سجف سے سوا اور کوئی سی خلیفہ سے نرفعالیم ورجتی کرمتعصم بالتد عباسی غلب کو لجندادیں سنہ بسم کے کئی سال گذر بچکے تحصادر مزید یونان میں ان کے نام سے سکے مضروب میں ہے سلطان محدونات سے ملى اور خفيقى طور برا بينه آپ كوخليفه كا فرال پډريه بنا ، چالم يخليفه ابو الربيج متنكفى بالتُّد ماسی ا درسلطان کی النا مرجعول یے سام یہ میں سفارت سیجی تھی اور جو برے وی ہوش اور دی حسد سفتے دولوں نوت ہو چکے مفتے ساتا عمد میں جوسفارت آئی تھی اس كوكوتى فيرمعولي الهيست تنبيس وى كتى عقى ليكن ابسلطان ين خودا ظهارعقبيدت اورا فزار اطاعت کی درخواریت خلیف کی حدمت میں پھیجی اور سندحکوست کی استندعاکی سلطیان كى يە درخواست اورسفارت خليفه ابوالعباس حاكم بامرالتدكى خدرت يس بني خليفها چندر دزاس سفاست کومصری محمرایا بهراس سے ساتھ اینے سفیرها عی سعید حرمزی کو سلطان محد تخلق کے است فران ، علم اور خلعت وسے كرروان كيا-

فلیفہ کے سفیری ا مراورسلطان کا استان میں عاجی سعید حرمزی ہندوشان فلیفہ کے سفیری ا مراورسلطان کا استقبال کیا میں کا اندازہ قصا کہ بدر فیاری سے بوئی ہو سے ہی صنیا میں صنیا میں سنیا میں صنیا میں سنیا میں صنیا میں صنیا میں سنیا میں صنیا میں صنیا میں صنیا میں سنیا میں صنیا میں

برني كي الفاظريه بي -

آئينه خفيفت ما

مران فوم حاجی سعید حرمزی آرنده شور وخلعت خلیفه را اشتقبال کرده مسور وخلعت خلیفه را اشتقبال کرده مست را نوق الحد والوصف مجلت آورده و جند تیر پرتاب پیاده باست بر بهند پیش دفت و خشور و خلعت را بر سرمنها ده بر باست سعید حرمزی بوسه با زو و در شهر قبه با بستند و برمنشور خلعت زر ریز با کردند د

سلطان سے تمام خلفائے عباسیہ کے ناموں کو خطبے بیں شامل کیا اور لینے نام کے ساتھ تعظیمی الفاظ والقاب استعال کرنے کی ما نعت کرکے صرف سلطان محد الکھناکا فی قرار دیا۔ سلطان محد کی تخت نشینی کے وقعت جوسکہ مصروب ہوا تھا اس کی عبارت جودد نو طرف پوری ہوتی ہے بہ ہے۔

" ضماب في من العب الراجى لرحمة الله الصمى بن السلطان السعيد الشهيد تعلق شاء عادى "

معطيطة بس سكون بريه عبارت كنده بوتى -

نی دمن السلطان العادل محل بن تغلق شا به وامت سلطنته که موسطه می سکدکی عبارت به تنی -

" الملك والعظمة لله عمل الراجي عيل تعلق"

سئت علیہ میں جب کہ تحط کی بلائے عظیم رفع ہو چکی تھی سکہ بیں پرالفاظ درج ہوئے مستعلیمہ میں اُس سے سکوں پر سے اپنا نام بالکل اُڑا دیا اور صرف خلیفہ کا نام اس طسدے منقوسٹس کرایا۔

خليفة الله المستكفى بالله

سیمین میں حابی سعید حرمزی کے آسے سے پہلے خلیفہ کا نام سکوں پراس طسرے منقوست میدا۔

الاحما مرالاعظم خلیفته الله فی العالمین المستکفی بالله امیر المونین ماجی سعید حرمزی کے آئے بعد جوسکے مصروب ہوئے آن پر المستکفی لله کی حگرا بوالعباس حاکم ربا ص الله کا نام درج ہوا-میرے یاس سلطان محرتعلق سے عبدحکو مت اور اس سے پہلے کے بھی سکے موجد پی سکوں کی ذکورہ عبارتیں یں سے

اصل سکوں سے نقل کی ہیں ۔سکوں سے الفاظ کی تبدیلیوں کا بخربی بیتہ چل رہا ہے سیم عمر یں دواست آباد دوبوگر، کی کسال یں جب ندکورہ سکے سلطانی حکم کے موافق معزوب ہوئے تو ملغ خال حاکم دولت آبادے سکوں پر خلیفہ کے نام کا ہونا سخت نا بسند کیااور سلطان کے نام کاسکے کے حدا ہونا سلطان کا تخت سلطنت سے حدا ہونا قرار دے کرفا سد ارا دوں کو دل میں راہ دی۔ اوپر بیان ہوچکا ہے کہ متلغ خال شیعی خیالات کا آدی تھااس من عباس خلیفہ سے اس کا تنفر ہونا اور سلطان محد تفلق کی مذکورہ حرکت سے نا راض مونا كوتى تعب كى إت نهيل وسلطاً ن سال البائي كو خليف كاناتب فرار وس كرا بنى براك چیر کوخلیفه کی طرف نسوب اورخلیفه کی ملکیت قرار دیا - بها ن کک که شیا هی عمار نول پر علمول براور سرايك فيتى چزيرخليفه كانام كحقد وآيا جوامرات فيهتى مديية عاجى سعيد حرمزی کی معزوت فلیفه کی مدمت میں معجوات بہم خود ایک نہا یت طویل عرضالشت بزبان عربی لکھ کرماجی رجب کے اعفر خلیفہ کی ضدمت میں روانہ کی اوراس بات کی استدعاکی کرمعرے مشیخ الاسلام کومندوستان بھیجا جائے ۔ دوسال کے بعد الاسلام یں ماجی رجب اور شیخ الثیوخ مصری فلیفه کا فران اور فلعت ہے کر آئے۔اس مرتب بيد سيمي زياده شان وإراستقال كياكيا اورسكطان ي تام اركان سلطنت اتمام مردالانِ لشکراور الوک وامراکوخلیفه کی غاتبا نه بعیت کی ترغیب دی۔ سلطان سے وریرا مظم خواح جہان ، ملک احمدایان ایران وترکستان کے سفیروں اور بنگرا ت نے بھی بیعت کی ۔ سب سے اپنے بیعت نامے پش کے ادرسلطان سے ان بعیت والوں کوانعانا

وفرال دادتا برکه از امرا و امیر تمنا ن مغلتان وخراسان وربندگی سلطان محدی رسید ندو فران شد که منشور امیرا لمومنین بیش ی نها دندو بهیت می کنانید ند و معود و مواثیق بنام امیرالمومنین پیش ی سندندو چندی اغیبان و امیران سزاره دامیران صده و معارف مغل دخانونان بزرگ ایشال کهبرگا سلطان می رسیدنداول ازایشال بعیت نامه بنام امیرالمومنین ی سندندی سندند و صنیات برنی سندندی سندند و صنیات برنی شدندی در منیات برنی سندندی

سوائے ایک فنلخ خان حاکم دولت آباد کے تمام ملوک وامرائ بیت نامے داخل کے اورسلطان سے وہ نام میں میں اسے داخل کے اورسلطان سے وہ نمام بیست نامے معرتف وردا یا شیخ الشیوخ معری کے باخفہ فلیفہ کی خدمت یں بھیج و بئے اس کے بعد دومر نب اورجب کہ سلطان ابنے آخری آبام حکومت یں گرات کی جانب بغاوتوں کو فروکر ہے یں مصروف کھا فلیفہ سے پاس سے مکومت یں گرات کی جانب بغاوتوں کو فروکر ہے یں مصروف کھا فلیفہ سے پاس سے المبی آئے اور مرانبہ ان کی البی ہی تعظیم و نکر می گئی .

" ودیم کرت نیر به چندگاه فیخ الشیوخ مصری را و آنا نکیرا بر ایشال آمده بودندا نفا ماسند و اکرا ماری و افرواد و با صد بزار نوازش بازگر واند و چندی مال وجوا بر برسم خدشت بدست ابشال دربندگی خلیفه از تنهرودا له و کههاشد، درم صرروال کرد و دو کریت و بگرکه نمشور ا مبرالمومنین دربهروی و کنهماست، درم مرروی و کنهماست، رسسه دربرکریت سلطان محد جندال ننظیم کردوا فراطها نمود و رصیا ربری

استیصال بدعات اور تنفخال کی مخالفت انسطاک بدوب

سلطان کو ملک کی بہبر دی اور زراعت کی ترقی سے کا موں میں مصوف ہوئے کا پاطینات موقع طاتو ساتھ ہی وہ سلما لال کو مراسم پستی سے بچائے اور دین اسلام پر صحیح منی میں مامل بنا سے سے فافل نہیں رہا۔ جیسا کہ اوپر فیصل و کرآچکا ہے مراسم پر ست طبقہ اور نگاک نظر مولوی پہلے ہی اس سے کبیدہ فاظراور رنجیدہ کے۔ اب انفول سے سلطان کی توجہ کو خصوصیت سے اس طرف مامل و مکی کر نافتوں اور ربیشہ دوا نیوں میں ہمت صرف کرنا مشروع کی واگرچہ تاریخوں میں اس کی تفصیل موجد نہیں ہے لیکن اس بات کو تسلیم کر لبنا زیا وہ وشوار نہیں ہے کہ سلطان کے آخر عہد حکومت میں جس قدر بنا ویل و سلطان کے آخر عہد حکومت میں جس قدر وہنا ویل و شخص نی وار باخیوں کی مراسم کے معا سلے میں وہ سلطان کا اور باغیوں کی ہمت اور باخل ہر خیر خواہ مجھا جاتا گئا ویکن نہ میں یا تفضیلی ہوئے کی وجہ سے اگر چہ مراسم پر سست اور جی کی مراسم کے معا سلے میں وہ سلطان کا جم خیال نہ متھا۔ قدل نے خاں کوشیعی یا تفضیلی ہوئے کی وجہ سے اگر چہ مراسم پر سست اور جی سنیوں سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دمھی یہ لیکن خلیفہ عباسی کی سفارت کے آگے اور سکتہ سنیوں سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دمھی یہ لیکن خلیفہ عباسی کی سفارت کے ساتھ عدادت سیر صرف خلیفہ ہی کانام باتی رہنے سے قتلے خاں کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دمھی یہ مقال کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دمھی یہ مقال کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دمھی یہ مقال کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دمھی کوئی خصوصی ہمددی دم مقتلے خاں کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی کوئی خصوصی ہمددی دم مقتلے خاں کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی دو سے ساتھ عدادت سے بھی کوئی خصوصی ہمدی در مقتلے خال کی نظرت سلطان کے ساتھ عدادت سے بھی دو سے ساتھ عداد میں ساتھ عداد سے سے ساتھ عداد سے سے ساتھ عداد میں ساتھ عداد سے سے ساتھ عداد سے

تدیل ہوگئ اوراس نے پوری سرگرمی سے مذکورہ مراسم پرست برنتی گروہ کی حایت سریت ی شروع کردی ۔ وہ سلطان کے نا فذکردہ ان انکام کوجن کا تعلق دینی اصلا کے تھا بلے ہی قابل عمل مذ جاننا تھا۔سلطان أستاد ہونے كى وجدسے چو مكراب كا اسكاارب كرتا تها لهذا پندائكام كى نعيىل بى اس كوزياده مجور نهيں كرسكا يهى سلطان محديفلق كى سب سے بڑی حافت اورسب سے بڑی کروری تھی قبلغ خال کا خلیف عباسی کی بیت نہ كرنا أكرج سلطان كوسخت ناگوار تخطا ليكن أسك اغماض نظر بى سے كام لينا مناسب سمحها على سرك كدكوتاه فهم مراسم پرست اور بدعتى لوگوں كوفتكنے خال كے پاس دولت آباد بيس زياده امن مل سكتى تقى اوريہى خاص دج ہے كددكن كے عاملوں اور سلمان اہل كاروں کی وفا داری سلطان محد تغلق کے سائق بہت کرورانا بت ہوئی جسیا کہ آئندہ وکرا تاہے سلطان سے اس تنگ نظر برمتی طبقہ کو اول اول بختی اور ورشتی سے فاموش کرنا چاہ اورون كى شرارتوں كو حدس متجا وزاور اقا بل اصلاح وكم انھيں قتل كھى كيا يسكن جب اس کوان لوگوں کی کثرت ادرز بردست طاقت کا صیح اندازہ ہوگیا تواس نے ایک نہایت نفيس اورعاقلانه ندبيرسوي وه تدبيريها كاسي فليفه عباسي سي كونمام سلمان فلیفتر بری لیتین کرنے تنفے خصوصی تعلق پریاکیا جس کا انجی اور پذکر موچکا ہے۔سلطان ہے اپنے آپ کونا مُبنی لیفہ بنا کرا در شنے الشیوخ مصر کوہندوستان بلاکرا ہے عقاید اعمال واحكام وانتظام كى ان سے تصديق وضيين كراتى اوراس نيم للا گروه كى زانس بنكين ان لوگوں كا عوام برزيا ده اشر تخفاا ورعوام و جن كو كا لا نعام كها جا نا ہے كسى اليبي ہى وليسل كو مان سکتے تعے جلی کہ خلیفہ عباسی کے الیجبوں اور فرستنا دوں کے آنے سے اُن کے سامنے پیش ہوئی ۔ جولوگ سلطان محد تغلق کی مجبور لوں اور دَفَتوں کا صبیح اندازہ نہیں کر سکتے آتھوں يناس كى حاقتوں كى فهرست ميں ايك برحاقت مجى شامل كردى سے كم أس ايك برحاقت مجى شامل كردى سے كم أس سے حاجى سعید مرمزی اور شیخ الشیوخ مصری کے سامنے اپنے آپ کوبے صد دلبیل کیا اور اُن کی صدر یادہ تعظیم دتو تیرکی مگرجولوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ،ر

"THE WORLOIS THICKLY PAPULATED WITH FOOLS
وو خوب جائتے ہیں کہ اس احمقوں کی وزیا میں عاقلوں کو جمبورًا کیسی کیا تتوں
کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔

014

اندرونی مخالفول کی زبانیں بند ہوئیں تومناد

محد فعلی کے خلاف سازشیں کا فران علم ادر فلعت کے دہلی آئے اور اورمسلسل بغاوتيس

وعداوت کا مادہ دوسری طرف کو پھوٹ نکلا بینی ان لوگوں نے سلطان کے فلا فے ضطرناک سياسي سازشيس شروع كيس مرونيسر كارونربراؤن اليني مضمون بس كعقي بين كرسلطان کو معزول کرے اس کے جیازاد بھاتی فیروزنغلن کو تخت کشین کریے کی سازش بھی مکمل ہوچکی تھی ۔ صنیا مربی اس سازش کا کوئی نمایاں اورصان پتہ نہیں ویتا صرف اسس قدركېتاسى كە د

· سلطان محددرآن چند سال کردر دلمی ساکن بود رسبیل سبا لغنت در کار سیاست بود وبدال سبب دیار الے مضبوط گشته ازدست رفته والخیر مفيوط ما ند درال گخلل وتشتبت افتا و وا خباربغاة وشطط ایشا و بسع سلطان می رسید و درشهرسیاست بر مزیدی گشت واز، بهربر کلمه که براست و دوخ ويفسا دوعنا دا زشخص روايت مي كردنداً نكس بياست مي بيوست ... وچندم منبر مسلمان در تنتیح توضی ابل سیاست مشفول می بودند و نعلق را می کشا نبیدند دیرونید كرسبا ست درسمر بنيترى شدخلى اطراف تمنفرترى كشت وافتنها دانى با بثبترى زاد ودر ملك فقص ونقصا ك بثبتر بارى آ وردوم كراسياست ى كردند اوراشريرناممي تنها وندن

چوکرہماس بات سے واقف ہوسے میں کرمنیا تے برنی کے خیا لاست سلطان محد تغلق کی نبت س قسم کے کفے لہذا ہم کواس کے ذکورہ اوائے بیان سے دمعد کانہیں کھا نا چاہتے بلکاس بات برغور كرنا چا بنيكرد الى من باغيا شرنيا لات بهيلاسن اور بغا وت كى سازشير كريد دالول کی ایک جماعت عزور موجود تھی جن کوشریرول کا خطاب ویا گیا تھا۔ان شریدوں اور باغیول کا دورد درا زیکے صوبہ وارول سے بھی صرور کوتی تعلق تھا ادر جب اُن کو دہلی میں سزا دى جاتى تھى توصوبوں كے عامل سن كرنا راص بوتے تھے رضيا مرنى كے ان الفاظير " مى كظ تبدند" مصدرکشودن سے شتق اور مبنی "می را مبدند" یا "اَوَاد كنا نبدند" استعال بهوا سے جس سے اللہ مت ہے کہ ان مشر برول کی شرار توں اور بغا و توں کا حال معلوم ہوسے پر

جب ان کو سنرا وی عاتی نفی توجندلوگ لید بھی سفے جوان باغیوں کو مزاسے بھا سے اورا زادی والد كى كوستسش كرين عظيم لوك عزور بالراور برات برا الله الله كارا ورشريد ون كريمدد ہوں گے۔ان کو ضیار برنی " معتبر سلمان" کا خطا ۔۔ دینا ہے ، صنباتے برنی سے ان شریق یا ان پرعائد کے ہوئے الناموں کا مطلق پیته نہیں ویا۔ وہ ان کو شرا دینے کی شکا بہت آوکرتا امراس سزادری کے برے نتا مج مجی بنا الہے سکن برمنیں بتا تا کمان کوکس جرم یں ماؤد كرك سزادى جاتى عقى اوران بركون ساجمو النزام سكايا جاتا عقاء منيا ربرنى كي اسى مشکوک طرز عمل سے مشبہ گذرتا ہے کواکن چند معتبرسلا اوں میں مکن ہے کہ نیروز تغلق جی ہو ۔ایک سب سے برا قربینہ بی موجودہے کرسلطان محد تغلق سے جب واحد نفیرالدین رحمدا دوسى المعوف برجياً غ دہلى كوائنى مصاحبت كے كے مخصوص كيا توامحفول ك سلطان کے پاس جانے ہے انکار کیا۔ اس الکارے سے پونکہ وہ کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کرسکے لہذاسلطان سے اصرار کیا۔سلطان کا وزیراعظم خواجدا یا زممی حصرت نظام ادلیاء سے اس طرح خرقة خلافت حاصل کے بدے تھا جس طرح كرفوا ويعيرالدين رجمه كوخرقة خلافت عاصل بوا تعار نيزسلطان سے دربار بن شيخ الاسلام حفرت مولانا ركن الدين ملتا فى رحمه ، مولانا علم الدين رحمه ملك سعدالدين وغيره بهت سيد اليسالك موجود تغصر جوحضرت نظام لمشارئخ رحمة مخصوص دوتول ادرمريدون سي تخف اورخواج بضيرالدين رحميت كم مزمنين مسمع جانشته أخرخا دله بالدين رمين إنه انكاركوم ناسب محمارسلطان كى خدنتيں ما نا قبول كريها ، جنائج مليم يح سغرين جبكه سلطان محمنغلق كانتقال مواوه بلطان سيم إهم جود تصير سلطان مختطق كيخالفول فنظام نغبالدين براغ دلمى كاسلطان كے باس جانا اكى تو بين قرار وكيركه صفرت نظام المشائع تعمر ك اكثر مشغدين كيسلطان كيفلا ف بعطركا ديا داسطرح مونوي كبرائ مشقسنة تنگدل اورّن كم كفامولولوك شريك كمر سلطان كىمخالفت بس سازشى جاً عبت كوبے صدطا قرّر بنا ديا اِس صو في طبقه كى فيروژ تعلق نے تخت فيثين أيكر جوصدسے زیادہ مارات کی ہے، تنگ خیال اور بیتی مولولی نکوجوسے زیادہ آزادیا ک عطافراتی میں فدورتفاق كن كيسازش ميكى دول مروربتكى بداس توى قريف علاده ملا صدالقا وردايد فى كابمان صاف اور فیرشکوک الفاظ یب اس سازش کے وجدد پر مر لف لی تبت کردی اے۔

، بهرها ان السلطنت لې كے معزول شده فترسكرا درائكے قدامت پندوماسم پرست مقعدين كاكروه بريكا ر نه بن شيا ا درا اسكى كوششوں نے طری خطرناك وستاختیار كرائ بلطان محتنالت ان باتون سے خرز نفا اس نے ان آ تَبْدِ حَسْقِيت مَا

لوگوں کوجن پرجرم بغاوت نابت ہوا سزایش دیں اور صنیا مربی سے خوب دل کھول کر محدود کا بقین دلایا۔

التم کیا اور اس کے گریتہ اتم نے لوگوں کو محدوقات کے صولوں کی آب و ہوا زیادہ

ان ساز شون اور سازشی لوگوں کے لئے دکن اور گجرات سے صولوں کی آب و ہوا زیادہ

موانی تھی سلطان کو بھی اب دولت آباد اور گجرات ہی کا زیادہ خیال تھا اس نے

سلطان کو تعام الملک نوسلم کو جو لمتان کی صوبہ داری سے بعداب بدالیوں کا عال مقطاب وسے کر گجرات کی صوبہ داری ہر ما مور کیا۔ دولت آباد بیس

مقطا مفارخ مال کا فطاب وسے کر گجرات کی صوبہ داری ہر ما مور کیا۔ دولت آباد بیس

مقطا مفارخ مال کا فطاب دسے کر گجرات کی صوبہ داری ہر ما مور کیا۔ دولت آباد بیس

سلطان کو تعلیم خال کی بہمت میں مالی شور ناتی کا موجب نا بہت ہورہا کھا۔

سلطان کو تعلیم خمانی فی بہمت میں مالی کہ بیش او درعوان ان شاہد چیزے خوا ندہ بود چین ان محان نظر سے مال کہ بیش او درعون ان شاہد چیزے خوا ندہ بود چینا ان محان نظر سے مال نظر سے مال نظر سے مالی کہ بیش او درعون ان شاہد جینے شاگر دے را از بینے استاد

اب، بسب که معاملہ حد سے تجاوز کرنے لگا توسلطان نے مجبور ہو کر محکمے میں قبلغ خال کو دولت آباد سے معزول کر یک درہی بلالیہ اور فنلغ خال کے ما تحت ہو کئی چھو ملے چھوٹے وار دولت آباد سفر رہے ان کو یعنی معزول کر یک وہ سرے معتمد سرواروں کو اُن کی حاکمہ بھیجے و یا ۔

موب دار مقرر کھے ان کو کھی معزول کر یک وہ سرے معتمد سرواروں کو اُن کی حاکمہ برواروں پر بو نہ کورہ حالات میں بیرکوئی تعجب کی بات نہ کھی کہ سلطان محد فنات کو نومسلم مرواروں پر بو اس سازشی جماعت میں زیا وہ رسوئے نہ رکھنے کی وجہ سے شامل مد ہو سکے تھے زیا دہ افغاد کھا۔ معنی خیال اور معتمد سکتے ۔ ضیار برتی سرایک بھا۔ معنی خیال اور معتمد سکتے ۔ ضیار برتی سرایک بھر فیاں اور معتمد سکتے ۔ ضیار برتی سرایک فرمسلم اور سلطان کے ہرا کہ بہم خیال و و فا دار مدوار کو ہرا کہتا اور حقارت آمیز الفاظ سے یاد کرتا ہے ۔ توام الملک خابخہان کی تشبت کہتا ہے کہ

" مطرب کچتر بداصل راچنا ل برکشمد که درجهٔ اوا ز درجات بسیا ران از امرک گبندشت دگجرات و منتان ومدایوں بعد داد "

اسی طرح تمام ان سرواروں کو جو تمثیغ خال سے منفر کردہ صوبہ داروں کی حگہ مقرر ہوئے کے بیتے برشے بوش وطیب شکے ساتھ گا لیاں ویتا ہے۔ تعلق خال کا دولت آیا وسے حدا ہونا اور وہاں سنے سرداروں کا مقرر ہونا بلاست، مزوری متعالیکن بیکام بہمت دیرے بعد ہوا حالانکہ اس تعبیلی کی بہمت پہلے مزورت تھی سلطان نے تعلیٰ خال کی استادی موادت تھی سلطان نے تعلیٰ خال کی استادی

ا اسلام چرنکہ توموں او تبدیوں کے اتبیاز کو تسلیم اسلام چرکہ توموں او تبدیلوں کے اتبیاز کو تسلیم کرتے و دلت پراٹر اندا زنهیں موسے ویا اور صرف تقوی یعنی اعمال صالحہ بن کو سرجب عرت قرار وبتیا اور ترقی کی راہیں ہروم اور سرنبسلہ کے لئے کھلی ہوئی کیوار است ابندامسلما نوں سے کیمی کسی قوم اور تیسیا کے لئے تر فی کے راستے بند نہیں کئے جنائی سلطان محمد دغ لذی سے ایک ہندو حوام ادراحه كاخطاب دے كرسى سالارى كا عمده عطاكيا جيباكد ببلى حلدين وكراحيات سلطان می تغلق سے مین المنگا نہ کے راج رور دلیے کے ایک سندوانکر کو جوابنی خوشی سے مسلمان موگبا کفا اول توام الملک کاخطاب دید کرملتان کچیر بدایون کا گورنر بنایا اورآخر ين نا بخما ل كاخطاب ديك موته كجرات كانا تب السلطنت متقرركيا - عبد غلامال اور عهد خلجيبه مين مهندون كي قوم كلال ك تعبن افزادمسلان مو چكے سقے ـ مهندون كي اسس فوم المنصوص پیشیدچونکہ شراب فروشی تھا لہذا اُک سے اسلام قبول کریلنے سے بعدیھی عام مسلمان ان نومسلم كلالور كومحض أس لي حقارت كى نكاه سع ديكي تحف كوان كالابى يبشه فنداب فروشي تتفا لبكن سلطان محدثقلق جزقران وحديث كالبك متبجرعالم تفاكسي نوسكم کلال کو اُس کی واتی فالمیتوں کے نتا مجے سے مایوس اور تر فیات سے محروم کنبیں رکھ سکتا عق مینانچاس سے عزیزالدین نامی نوسلم کلال کو اس کی واتی تا بلینوں سے نتا رکتے سے الیس اورترقیات سے محروم نہیں رکھا تھا۔ اور اسی عزیزالدین نامی نوسلم کلال کواس کی دینی و دنیوی تابلیتوں کا اتدازه کرمے عزیز الملک کا نعطاب دیا اور تشک خار کودولت آباد معزول كردبيفك بعدمى الملك تعانيسرى كواس كى عبد دولت أبادكا والسرائ مقرر مریے اس کے الحت صوبوں میں زین الدین المخاطب برخلص الملک ربوسف بغرا آخر بيلى عزيزالدين المخاطب برعزيز الملك ادرعاد الملك وعنره كو ماموركيا محكص الملك

ا وربوسف بفالد مربسط، سے صوبوں بیں مقرر ہو تے اور عزیزالملک کو و ا رکی حکو ست سپرد كيد ان تمام صوبون مين جهال فملغ خال كي وجرس إ غيانه خيالات خوب نشووسما بالتيكيك ان حدیدصوب داردن کا مقرر کرنا اور گراسك صوب وارول کا بیك لخت و بال سے عدا كرنا أكرد نہایت صروری مجی کفا گرفطرہ سے غالی بھی نہ مقارسلطان سے منگ خال کی أستنادی مے مرتبہ کوا بنی جلی شرافت کی ، عرصے ملحوظ رکھ کراسے دولت آ ا دکی نیابت برسلسل سر سال بہ امور کھا اور لیبی سب سے طری غلطی تھی جومخانخلق سے ظہوریس آئی . . . عین الملک کی لغاوت معرض طهریس نه آتی اور سسطیع مین ملغ خا ب دولت ایادس تنبوبل موجاتا تودکن اور گحبایت بین وه نقت مخصول نے سلطان محد تفلق کواس کے آخر ایام حیات میں پر دیثان کیا ہرگز ہر پا نہوتے سلطان کے اصلای احکام اورعلی و د ماغی نشو ونمائی کی کوسٹ شوں کا کوئی ارتق تلنے خا س سے ماتحت علاقے میں ظاہر نہ سوار مخا لفوں کی کوششش کو مرمنر موسے کا و إل بخوبی موقعه ملتار با اور سلطان سے تفریت بہدا كرك والے خوالات لوگوں ميں فوب شاكع موتے رہے راب جب كرم الله مسين قلّغ خاں اور اس کے ماننت صوبہ دار وہاں سے معزول کتے گئے تو امیران صدہ میں بن کو موجدہ زما نے کے تحصیل داروں پائفا نے داروں کا ہم سنبا بل کارسم اللہ اللہ اللہ ال چل پیدا ہوتی اور الوہ ومرسط سے مے کر گجرات کا کے صوبہ واروں کا کیا لخست اور بھا کی معزول موعانا ان صولوں سے امبران صدہ کی انتہا تی نشویش کاموجب مواکی مکم وہ ان معزول ہو اے وا مے گور مزوں کے ساز ماز میں شرکی اور منتے آسے والے گور فرول سے نا ما لاس کمکہ نتفریخے -ان مغربوے والے صوبہ دا روں بیں چوککہ عزیز الملکس ر دامله کلال ، مجى تقا ا دهر محرات كى نمايت برتوام الملك كوبيه يسيح دياكيا تقا .... الهذا نه صرف دبلی لمک دبلی کے وربعہ تمام لمک بیں اس مخالف جما عست سف جس کی سرپیستی تملّغ خاں اختیار کرمیکا تھااس اِ نت کوشہرے دی کہ سلطان سے سفیلہ پرستی پرکر باندمد لی اور ایک کلال کود مارکی گوریزی عطاکی سے جسلطان کوص طرح اور بانوں کی اصلاح کا خیال تھا اس طرح وہ اس قومی اتمیاز کی صرورت سے زیادہ اس ہیت وبيفكو بهي مراسم پرستي مي كا ايك جزو محمدا عفا جس كا وه جاني وسي تعالى ضيات برني عزير الملك ك المورموك كالتذكره ال الفاظ مي كنا ب كرا ب

درآخرًا ب سال که تنتلخ خال را از دایدگیردر د بلی آ در دندسلطها ن محد عزیز خمآر ركلان، كم اصل را ولايت د إر وا دوتماى مالوه بد تفويض كردو چند لك تنكه ازجهت أنكه ادباتوت وشوكت شود درح اومرحمت شدودرقت رداں شدن آل بربخت ہے سعادت در پر دائست معالے آل والا بہت که لبس طویل و ولیض است سلطان اورا هر حیزید بدرا و می کروومی فرمود ودرآل معرض اززبان سلطان بیرول آ مدکه اسے عزیز می بنی که چرکے چ گوند بلغاک اپیدامی آید و فقنه بامی زاید ومن می شنوم که سرکر بلغاک می کنداز توت امیر صدگان می کند وامیرصدگان از برائے غضب ح فارت یارادی شوند آنگاه بناکی را بناک کردن بسری گردو و تو دانی وامیر صدگان د مار کرا میان ابنان شرید و نقنه انگیر بینی چنا نخبه دا تی وتواتی وفع کنی تا چنا بخب ور کارا سے آن عرصته بدرا ه مشده لفراغ ول ان را بروا خت نوانی رساند " وآن خاکسار بجهاز دملی بتمشیت س ر وال منشدو بإارزائ جند كه بر ودراً مده الو دند و مقرب وكار داراوشده اد ندور واررفت و باجها ب اشرار ادر زاد دربروا خت مصالح دار مشغول ت دروز ما باصل زانيه زاده را درخاطرانتاد و بقياس شتا و واند نفرامیران صده ومعارف حشم د مار را بگرانید <sup>به</sup>

سلطان مے عزید سے مخاطب ہوکر جوا لفا تل کہ ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکوہ صوبہ دار اور قبلغ خال محض اسی سے معزول کئے گئے تھے کہ انھوں سے بنا دت کی تمایای کمل کر لی تھیں اورامیران صدہ کو بفا دت پر آبادہ کر چکے تھے۔ قبلغ خال کے معزول ہوکر دہلی آئے نے بعد سلطان سے بوانتھام ندکورہ صوبوں کا کیا تھا اس انتظام کو ناکام رکھنے کے لئے ایک طرف تو خودان صوبوں کے امیران صدہ کئے جن کے قبضے اور اثریس فوت کے لئے ایک طرف تو خودان صوبوں کے امیران صدہ کئے جن کے قبضے اور اثریس فوت اوررعا یا دو نون تحصیں دو سری طرف وہ مخالف جما عیت تھی جو دہلی اوراور ملک کے دوسر شمروں بن کھیلی ہوتی تھی جس میں ندہبی طبقہ کے تنگ نظراوگ شامل سے آگر چہلطان شہروں بن کھیلی ہوتی تھی جس میں ندہبی طبقہ کے تنگ نظراوگ شامل سے آگر چہلطان کے بروتمت خوردار ہوجائے سے بناوت کا ہر یا ہوئے والا طوفان تعلیل عصر کے لئے گرک گیا لیکن یہ فاصد کا وہ سمیشیم سے سے دیا ہوسکتا تھا۔ ندا سانی سے تعلیل ہوسکتا تھا۔

آ تبنه قفیقت نا

جس طرح مبعن مجھوڑ دل میں شکا ف دینے کے سئے جمید موجا تاہے۔سلطان میل می طسسرے عزیز الملک سے مذکورہ الفاظ کنے کے لئے جمید ہو گیا کھا۔

عن بزالملك كى يا عنياطى العنياطى العنيز كلال مكمة المهار برنى برهكه مزيز خار الملك عن برالملك كالمالك عن الملك المالك المحتاب جب والربيني تواسس سے دہاں کے امیران صدہ کو ہے عدسرکش اور فا فرمان پایا ۔ چونکماس کورعب سلطندن تما تم ر کھنے اورسیا ست وشوکت ہے کام لینے کی اجازت اور بدایت تھی لہذا اُس یے بلا تا مل امیران صده کی ابک بڑی اور سکن جا عن کوکسی بہائے سے ایک حگہ ملاکر تونیخ کردیا یہ خبر لمک بین مضمور موکی - مخالف سازشی جاعت سے سائقہی اسات کو بھی شہریت وے دی کہ گجرات ودولت آباد ومربعث وغیرہ کے امیران صدہ کو بھی چن جن كراسى طىسىرى بلاك كيا حائے كا اوركوئى بھى ابنى جان نديئي سيكے كا أكرج فدكور و صولي ك اميران صده خطا وارصرور ته اور بغاوت پر آ ماده موچك من وليكن سلطان مركزيد تہیں جا ہتا تھا کہ سبھی کو بلاک کیا جائے لبکہ اس کی خواہش ہے تھی کہ جوراہ را ست پر اکم میا لان فاسده سے بازر سے اسے کمید ند کہا جائے۔ معزید خارکی ناکتر یہ کاری س کوئی شک نین امبران صدری ایک بری جاعت کو جاتے ہی بیک ونت مل کرنا اختیاط کے خلاف مخا ليكن أب جبك اس سے ايك معلى سرزه مدح كا عضا ، اس كو الامت كرنا بهى قرين مصلحت ند تفا - سلطان کی اس علطی کو بھی تسلیم کرنا پھر تا ہے کہ اس سے ابک نا محترب کا رشخص کو جس سے اب کے کوئی بڑاکارنا منظمور یں نہیں آیا تھا اتنا بڑا عہدہ سیرو کیا ۔سلطان مجی اپنی اس فلطی کومحسوس کرجیکا تھا کیونکہ گجرات کے بعض امیران صدہ سے جا دار کے امیران صدہ کی بلاکت کا حال سنا ادر علم بنا دست بلندکرے سٹ ہی خزاسے کوج دلمی کی جانب اً رہا تھا اوٹ لیا اوراس خرکوسٹن کرع پیزخار د ہا رسے گجرات کے ایران صدہ کی سركونى كے لئے رواند موا توسلطان سے البندكيا اوركها كروندن الخبريه كارب اس كجرات کی طرف نہیں جا ناچا ہتیے تھا۔سلطان سے عزیز خار کی نامخبرے کاری اور بے احتیاطی کا اندازہ کیے اس خوف سے کرگجران کے والبرائے خابخہان سے بھی چو مزیزکی طرح تیمسلم ہے کوتی ایسی ہی کارر واتی سزرد نہمواس کو لیپنے پاس دلمی طلسب کیا اوراس کی حبگہ سنسینے معرالدین بسرسنی علارالدین اجردسنی کے معین کا ارادہ کیا۔

آتيه خينتانا 019

د اركاس وا تعدي ماوف علاقے كم تنام إ بيول كو جوا كمى كك عنيد تيارلوں ميس معروف تنے بے بدوہ موكر ميدان بين نكل آن كاموتعدودويا۔

آئينه خيقت نا



"عزيزطرلقيم حرب ندا ندعجب نبات دكهاز دست آن باغيان المف شود"

یہ إت مجسى قابل تذكرہ ہے كرجب سلطان دہلى سے روا مد ہونے سكا تر قبلغ غال ا ضیاربرنی کے در بعسلطان کے پاس پیغام تھیا کھیرات کے سکھول کوسزانے کے الى سلطان كے تكلیف فرائے كى صرورت نہیں مجھے حكم دیا جاتے كریس وبال باكسب کو فتارکرے ہے آؤں مضیار برنی کہنا ہے کہ اس پیغالم کوشن کرسلطان سے کوئی جواب نهين ديا اورخو وفوع كرموانه بوكيا اورخاج جهان لمك أحدايا زوريراعظم اورا بيفيجيا لاد بھائی فیروز تغلق کو دہلی میں چھوڑگیا - سلطان کا تملع خال کے پیغا م کوسٹن کے فامون رہنا اور کوئی جواب مدوینا صاف اس بات کونل مرکر رہاہے کہ وہ تنکفے خال سے سخت اراض تنها مگر جونکه ختلع خاں استادرہ چکا تھا اس ماہ اس کو معزول کریائے کے سوا ادر کوئی منز ندوے سکا اوراس کی پدیدا کی ہوئی معینتوں کو دور کریائے کے لئے خود دلی سے روانہ ہوا فتلغ خال کواب دہلی کے اصروہ خاطر مولولیال اورصوفیول لینی ماسم پرستوں کے سرچوکر خود اُن کی ر بنائی اور بنبرداری کا آزاد موقعه مل گیار عریز کلال دار کے گرات بہنی اوروبال باعنوں کے إلق سے مارا كيا سلطان نبروواله ين بني جهان خان جهان سلطان كي ما انتظا كيوا تقا سلطان سے سینے معزالدین کو با جنوں کی گرفتا سی اور سزادی کے کنبھات کی مانب رواندکیا فیود بسروی جاکردہاں کے امیران صدوکا اشکرفراہم کرسے خان جہا ن کے سیردکیا اور مکم دیا که دوات آباد اور گجرات کی سرعد پر پینی کرگجرات سے با عیول کوددات آباد ك علاقي بن داخل موسان سے روكو . باينوں ساج عزيز الملك كوتل كر كے بہت دليريك مقے مقابلہ کیا گرشیخ معزالدین سے سب کوشکست دی یعض گرفتا رہوکرتشل ہوتے مجب سے فوار موکر حسب او تع دولت آباد کی حانب مجا گے دو او تے نربداسے کمنا رسے خان جہان سے ان معزوردن کو روکا کچھ توگر نتار ہو سکے کچھ دلوگیر ( دولت آ اِد) کے علاتے میں پہنچ کر وإلى كے معيران صده سے ماكول جانے بس كاميا ب ہو گئے۔

وہاں۔ میرو ولت آباد) کی لہنا وت کے ان باغیوں سے دولت آباد ولوگیر رو ولت آباد کی لہنا وت کے امیران صدہ کوجو پہلے ہی سے بنا وت پرآ ما دہ تھے اور زیادہ تیز کردیا گھرات بن توسلطان سے امن وا مان قائم کر دیالیکن اب دولت آباد کی حالت فطرناک ہوگئی اور باغیوں سے دولت آباد کے گورنز مر ادا کا محقا کر دیالیکن اب دولت آباد کی حالت نام الملک مر ادا کا محقا کی در ادا کا کہ دیالیال میں کہ دیالیال کو دولت آباد کی حالم الملک میں ان کا تحقا کر دیالیال میں میں ان کا حد برنظام الملک

كوجواميرس المخاطب برتملغ خال ندكور كابهاتى تحا ديوكر بحيجا نظام الملك سيجمى ومإل کھ نہ ہوسکا فظام الملک چرکہ فتلغ خان کا کھائی تھا اس سے بالخیوں نے اس کے اس کے اس سے نہ سکت نظر بند توکیا مرحان سے نہ اس کا ساتھ بہت رعایت کا معا لمد کیا یعنی اس کوگرفتا رکرے نظر بند توکیا مرحان سے نہ ارا ۔ باتی ان تمام سرداروں کوچوسلطان سے اس علاقے میں مبدیدانظام کے مانخت مقرر کئے نقے اور چوسکطان کے و فاوار تھے چن کین کرتنل کیا اور امیران صدہ بیں سے ای امیری اندیل خان کواپنا سرگروه یا با دشاه بنا کردولت آباد سے متعلقه تسام علانے کو آلیں میں تقسیم کرلیا ۔ یہ خبرت کر سلطان بہروچ سے سعد اشکر دولت آباد کی بإنب روا مربها - بإنيول ك جوخوب طاقت وربهو جكر تقيم كرمقا بله كيا آخرشكست كها کردو حضوں میں تقلیم ہوگئے ایک حصہ توالمعیل خال کی ماتھتیٰ میں سنسمردولت آباد کے متصل تلعه درنت آباد بن محصور موا- دوسرا حصة جس بين حسن كانگو تجبى شامل تها ملك يس منتشر بوكر موجب مشكلات بناليني تمام اميران صده اليف اليف متعلقه پرگون يس ما كرمفيوط بوبيجے ـ نظام الملك باغيوں كى تمديسے بكل كرملطان كى ضرمت يں ۽ پنيح گیا سلطان نے شہردولت آبادیس مقیم موکر مک یس اس وامان اور نظام حکومت قا يم كري اور با بنول كوكر فتا روضل كريك كالنتظام شروع كبيا عادا لملك كواليك لشكر دے کر گلبرکہ کی جانب روانہ کیا اور حکم دیا کہواں مقیم موکرمفرور باغیوں کی گرفت اری کا بند واست اوراس اواے کے شریروں کا تولع تھے کرواسی طسسرے مربیط وفیرہ ملاقوں یں صبیدام امقر کئے دوہ گیرے اکثرامیران صدہ ابھی کک گرفتا رنہیں ہو یک سفے کھے بعماگ كرگجرات كى طرف چلے گئے تقے ۔

طغی شک سرام اسلان ملک کے بندولہت اور باغیوں کے تدارک بی مفرو اور بدی سے اوبانوں اور بدیما شوں کا ایک اشاای حالت بی جربہی کے طغی ای غلام دہلی ہے اوبانوں اور بدما شوں کا ایک اشکر کے گرات بنج گیا گجرات کے شریدوں اور دیگیرو مربوط کے مغروروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرکے گجرات بی علم بغاوت بلند کردیا اور گجرات سے امیران صدہ بی نہیں بلکہ وہاں کے مندورا جمعی اس کے شریک ومعاون ہوگئے اوراس کے گرات کے صوبہ دارشیخ معزالدین کو گرفتار کرئیا ۔ بطغی نمک حرام سلطان کا غلام اور دربار سلطان کے چب داروں اور نفتیوں کا افسر تھا جو قبلغ خاں کی سازش میں شریک

ہوکر د بلی بیں اس کا دستِ راست بن چکا تھا امر فلٹے خاں کی بدابیت اور تجدیز کے موافق دہلی سے ایک جمعیت ہے کرگیرات کی طرف روا نہ ہوا تھا ، دولت آبادے صوبہ کا انتظام كمل سنبوين بإبائضا اوراسلعيل خان نجى جو تلعه ودلت أبادين محصور تضا البهى كرفت الر نه مهر چیکا تھا کو طفی نمک خرام کی اس مترارت اور گھرات کی بغا وت کا حال سنن کر دولت آ إ ديس چنداميرول كوانتظام كے لئے چيوٹر كرخود سلطان ودلت آباد سے بہروج كى جانب روانه مهواجها ب طنى اپنى جمعيت كوسة موسة برا الحقار پا دشاه كى أيد كاحال مفن كرده بسردي مے کہنہا ت کی جانب فرار اور سلطان ، مبروع میں داخل ہوا۔ اسی رما نے میں و ہی سفیار ہی بطور اليمي سلطان كى خدمكَ يس پنجا اور متح ديدگيركى مباركباد پيش كى اب حالت يه تفى كم سلطان کی نوج میں اسلطان کے مصاحبوں میں سلطان کے مسرداروں میں اور گجرات و دیوگیر کے ہرایک شہر بیں کوئی شرکر اور کوئی شکوئی یاغی بوٹ میدہ یا علانیہ صرور موجود مقا باغیوں کی بیرکشرے اور ساز نسوں کا جال اسی گروہ کی کوسٹ شوں کا پیتجہ محقا جس کا حکراو پر بو پکا بداورج کا لیٹر متلغ خاں ادرج کا سرگرم رکن ہاؤ ایڈ اومورخ ضیاررنی تقا۔ طفی نک حسرام کاسلطان دہی سے رواند ہو کے تعدج معیدت کثیر بہم پنجا نا اوراس وقت جب كرسلطان موالت الوك انتظام بس مصروف عقا مجرات بس بيني كراف سروف بر پاکرنا اورد نوگیرے ماغیوں یں اس ط۔رے دو إره حان طال دینا صاف آس بایت محو ا بت كرر ما بد كر تحرات دولو كرى بن وتون كاسلسله د بلى سے وابست مقاجهال ملغ خا دبوگیرے معزول مشدہ پہنیا ہوا تھا۔اورسلطان کی روانگی کے وقت اس بات کی کوششش ضیار برنی کے دربعہ کرچیکا تھا کہ کسی طرح دہلی سے گھرات پہنچ مائے ۔سلطان بھٹیا اس کے ما في الصيير المجيع اندازه كرديكا تفا اوراسي يقرواب بن ايك نفظ بهي كيد بغيرو الزمو كيب تفارد الى ين معزول و مردود شده تنگ ظرف مفتيون صديبشه اور دوزخ دربغل مولو يول مدّ صوفیوں ادران کے جابل مقتقدوں کی کا نی جمعیت موجود تھی متلنع خال کے لیتے میر کمچھ کیمی قوموار ن تفاک<sup>ط</sup>نی نمک حرام کواس طریرت و <sub>ا</sub>لی سے گجرات کی طرف دوا نہ کرکے سلطان کے سینے بنائے کام کو بھاو و لے میر قبلنے خال ہی کی تدبیروسی کانیتجہ تیفا کہ طغی نمک وام کے گجارت بہنچتے ہی دال کے شریر اور سندورانداس کے ہدرد موافوا ہبن گئے رضیار ہرتی کی انتہا تی جالا کی یہ ہے کدو وطنی کو باغی اور نمک حرام سب کھے کہنا ہے لیکن طنی نمک حرام سے دائی سے

آئيني خشيق نا

بعزم فساد گران آلے کوصاف اُلا ایا اے اس کی تاریخ کے مطالعہ سے برا نداز ہوتا

ہے کہ طفی پہلے ہی سے گران میں موجود تھا اور سلطان کی غیر موجود گی میں موقع پاکر
اس نے علم بنا وت بلند کیا تھا ۔ طفی گرات میں کب آیا اور کس تقریب سے وہاں وجو و
خفا اس کا کچ پتہ نہیں دینا ۔ ضیار برق کا برا کی بیان صاف بٹار ہا ہے کہ ضیا مبری طفیٰ
نک حرام کے دہلی ہے اس نازک وقت میں بعزم ضاد آسے کو خاص طور پر چھپانا چاہا میں میں معزم ضاد آسے کو خاص طور پر چھپانا چاہا کہا کہ دیا ہے کہ نگر وسٹ نہ اربی تا رہے میں سلطان علار الدین صن کا گربہنی کے تذکرد میں صاف

" درین ا ثنا ازدیلی خررسید که طغی نام غلاسے جماعت ازاد باش و اجلاف برخود جمع آورده و راه مخالفت و طغیان سپرده بعزم گجرات تیجیل برمید تمامتر رواند شده است سلطان محد کفتلی شاه چون این خبر شند فود مروم. گجرات شد:

یہ بات بھی قابل غورہے کے طفی نمک حرام دہلی سے او با شوں کو ہماہ سے کو با نب گھرات جس طرف کے سلطان خود موجود ہے روانہ ہوتا ہے حالا نکہ اگر اس کا منشا بغاوت سے خود حکومت وسلطنت حاصل کرنا ہونا تو ہ بنگا لہ یا نجا ہ با بندیل کھنڈ یاکسی ایسی بہت ما تا جہاں سلطان سے زیادہ دور ہوجاتا اور سلطان وہاں بہت دلاں کے بعد پہنچ سکت لیکن وہ تو دید کہ ووانستہ گویا موت کے مخصیں جا رہا تھا پس اس میں کیا شک کیا جا سکتا ہے کہ طفی نمک حسوام ایک فعرائی کی حقیمت سے ساز فنی مشن کو کا میا ب سکتا ہے کہ طفی نمک حسوام ایک فعرائی کی حقیمت سے ساز فنی مشن کو کا میا ب بناسائے کی کوسٹ ش میں شہید یا غازی بننے کے لئے دہلی سے رو اد بوا تھا اوراس کے بنا ہے کی کوسٹ ش میں شہید یا غازی بننے کے لئے دہلی سے رو اد شہید ہوئے پرآ یا وہ جو اہل ہمرائی بھی سب پھی جا اور شہید ہوئے پرآ یا وہ ہوگئے تھے۔ انحقیں ایام میں ضیاء برتی بھی ایکی بن کرسلطان کی حدمت میں پہنچ جیکا شوائی میں منیاء برتی بھی ایکی بن کرسلطان کی حدمت میں پہنچ جیکا شفائی میں منیاء برتی سے جو گفتگو کی اس کو ضیار برتی ان الفاظ میں نظل کرتا ہے کہ ؛۔

"وسلطان مراگفت کهی بنی که امیران صدهٔ حام نوار چه گون فتنه اسی انگیزند واگرمن یک جانب فرابم می آدم وسر ایشاں رفع می کنم ازطرف دیگر به می انگیزند که اگر من در اوس نفرمودسے کریکبا رگی امیران صده دادگر وگجرات را از میان بر دارند چندین در ما مدگیها از ایشان مراپش نیامدے
دہمیں طغی حرام خوار یا کہ فلام من سست اگرمن سیاست فرمودھ یا او را
بیادگار بر بادشاہ مدن بفرستاد سایس فتنه دبنی اندور دوجود نیامدے
بیادگار بر بادشاہ مدن بفرستاد سایس فتنه دبنی اندور دوجود نیامدے
ہوں وہ خود شریروں اور با نجبوں کو کا میاب بنالے کی کوشش میں دبلی سے جل کر
بوں وہ خود شریروں اور با نجبوں کو کا میاب بنالے کی کوشش میں دبلی سے جل کر
اف شنا ہی میں پہنیا ہے ۔سلطان سے بہروج میں بنیج کر ملک یوسف بغرا حرکہ جنگ میں کا
تعاقب میں روانہ کیا ۔کبنہات میں مقابلہ ہوا ، لک یوسف بغرا حرکہ جنگ میں کام
آیا ۔اس کے بود طغی سے معزالدین کو بھی جواس کی قبید میں تھاقش کر دیا ۔ یوسک
سلطان خود بہردیج سے کبنہات کی جانب رواد ہواطغی کنہات سے بھاگ کراسا قبل
سلطان خود بہردیج سے کبنہات کی جانب روادہ ہواطغی کنہات سے بھاگ کراسا قبل
سنجیا ۔سلطان اساول کی جانب متوجہ ہواتوہ وہاں سے فرار ہوکر نہرو والہ پہنیا ۔غرض طغی
د حبلال میں مصروف تھا ۔ چاکہ سر شہر اور سرقیصے میں اس کواماد و بینے والے شریر سوجو
د حبلال میں مصروف تھا ۔ چاکہ سر شہر اور سرقیصے میں اس کواماد و بینے والے شرید سوجو
دوسرے منفام پر با سائی بھاگ والے کی سہولت اسے میسرتھی اوراسی سے اس کی
گرفتا ری ڈنوار شاہت ہوتی ہو

گس را کے توال کشتن لبٹمشیر حیسگونہ پٹہ را سیلی زندمشیر

کیاطنی نک حرام بے نہرووالہ بن باغیوں کی زبر وست جمعیت فراہم کی اور نہرو والہ سے نہرو والہ بن باغیوں کی زبر وست جمعیت فراہم کی اور نہرو والہ سے نکل کراسا وّل کی طرف چلا ۔ یہ خبرص کر سلطان فریدا ساؤل سے جب کہ نوب بارش ہورہی تقی طنی کی سزا دہی کے لئے روانہ ہوا۔ آخر متفا بلہ ہوا اور طنی شکست کھا کر نہرو والہ کی طرف بھا کا ، پالنو کے قریب باغی سلطانی شکر کے باتھ یں گرفتار ہوکر تھا لیہ ہوا کے ماجہ وائے مہروپ ہوئے طنی نہرو والہ سے اپنا سازو سامان ہے کر کھاگا اور گرفار کے ماجہ وائے مہروپ کے پاس بواس کا محدر و و ملیف بن چکا تھا حلاگیا ۔ سلطان طغی کے فرار ہو والے سے بعد

أنيني حقيقت نا

نہرہ والہ یں پہنچا اور عص مہلنگ کے چوترے پر قبام کرے گھرات کے انتظام یں مفرف ہوا۔ چند ہی روز میں گجرات کے اندرامن وا مان وائم ہو گیا۔

مسلطان در نبرد واله آمد و در چرتر وص سهدنگ نزول فرمد و در فردا مصالح ولایت گجرات مشعول مستد و مقد مان در دنگان و مهنشگان فرآ در بند و جامه وانعام می یافتند در بند گی درگاه و در می آمد ندو فرمنت بامی آور دند و جامه وانعام می یافتند چنا نکه در مدت نز دیک فلق نرایم آمد دازنشست واز تفرن برسست منابا در غصب و نارت طفاق فلاص سند الردنی)

طنی شک وام کے کچھ ساتھی ہو دنی سے ہماہ آتے تھے مندل اور شری کے راہ اسے مندل اور شری سے راہ کی صدمت میں پہنچ کیو ککہ وہ ہمی ان باغیوں کا حلیف بقا۔ را نائ مندل وشری سے پر دیکھ کر کہ سلطان محد تغلق کے مقابط بیں باغیوں کا کا مبیا ب ہونا و شوار ہے ، الن باغیوں کے مرکاٹ کرسلطان کی خدمت میں جبحوادیتے اور خود مجھی اپنے گتا ہوں کی مدان من کی خدمت میں جبحوادیتے اور خود مجھی اپنے گتا ہوں کی مدان مندی کا اظہار کہیا ۔ سلطان کے باس نہروالہ میں خبر نبی کہ عاوالملک کو بے وضل کر کے باغیوں سے گئر کر بر قبصنہ اور میں کا گوکوا پنا باد مشاہ بنالیا اور میں گانگو سے دولت آباد آکردہ لیت آباد سلطانی ایل کاروں کو بے دخل کرد یا ۔ خوض دارگیروم ہسٹ کا تمام علاقہ سلطانی خراج شخص کو ہوسٹ کا تمام علاقہ سلطانی خراج اور خود گوراٹ کا بر اس سے طلب کیا کہ اسے دولت آباد کی جانب بھیج خور خواہ اور مد ہر مدوار مخفا دہلی سے اس سے طلب کیا کہ اسے دولت آباد کی حابت میں ابھی اور خود گجرات کا بندولیت کرے جہاں طنی نیک حرام گرنا رہے دا حبر کی حابت میں ابھی تک سلا مدت موجود مخفا اور گرنا رکی جانب فوج کھی ہوئی حزور ی کھی ۔

وکن کی خود مختاری اور و بال کے کہ دکن کے ہندورا جا تو ل نے جسلطنتِ
ہندورا جا تو ل نے جسلطنتِ
ہندورا جا تو ل نے جسلطنتِ
اسلامیہ کی فلا می دفر یا ل برداری کا
مطقہ اپنی گرون بیں والے ہوئے تھے جب یہ دیکھا کرم ہے دو دلت ایا دو فیرہ کے
سلمان سروار اور سلمان امیران صدہ ہی سلطان کے خلاف علم بغا وت بلند کررہ ہے
ہیں توکشنا ایک ابن رقد والو اور بلال ولم دفیرہ کے زیر اہتمام ایک حکم جسے ہوکرا پنی

آئمينر ختيفت نما

خود مختاری کے لئے تجاویز سوچیں اور بیجا نگر سے آباد کرسے اور دکن کے جنوبی حصتہ سے مسلمان کا عمل وضل اٹھا دینے کا تہد کرے حس گا نگر بہنی کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا علان کردیا ۔ اس کے متعلق فرشند کی مخریر کو سب سے زیادہ مستند سجھٹا چا ہنے کہونکہ وہ دکن کابا سنندہ اور وہاں کے تاریخی حالات سے بخوبی واتفیت رکھتا تھا ۔ فرسنت تاکھتا ہے کہ د۔

ورس وقت کشنا نا یک بهرود دیو که در ازای درنگل می بود جربه نرو الل دیو که را سے منظیم الشان کرنائک بود رفت گفت مسلما نا ن درد آیلنگ وکرنائک داخل مشده ارا ده دارند کریک باره ما دا مشاصل سازنددی باب فکرے باید منود بلال و یوجیج ا عیان مملکت راحاضر ساخته مشورت طلب فکرے باید منود الله و یوجیج ا عیان مملکت راحاضر ساخته مشورت دعقب گذاشت نخود ا در مرحد را ه سیاه اسلام تخت گاه سازد و معرو درعقب گذاشت نخود ا در مرحد را ه سیاه اسلام تخت گاه سازد و معرو دعقد مدان با از تعرف نموده درگل دعقد سدد و توری ایام که فرصت است از حزه و یوان دلی در آورده بلال دیو در در کرمت بان مرحد خود درجائے صحب شهرے بنام بهرخود بین رائے بناکو در در درجائے محت و رفته از کثرت استعال بیجا نگرشد دیاده دروارب بار میمراه کشت و رفته رفته از کثرت استعال بیجا نگرشد دیاده دروارب بار میمراه کشنا نا یک کرده نخست و رنگل را فایض مشد و ملک ما دا الملک در برگری محت بود اسد را ایان معرود بود اسد را کرائز قدیم الا یام با می گذاها کم داده از دوطرف دا نا یام معرود بود اسد ر را کرائز قدیم الا یام با می گذاها کم دارگشت و مدند و نست خد دار سید در از برطرف دا دا دو نشد خذ سند به به دارگشت و مدند و نسته خد سند به دارگشت و مدند و نسته خد سند به دارگشت و مدند و نسته در در مدند و نسته در م

یون بحمنا چاہیئے کہ بہنست مسلما نوں بینی نفس پر سنت شریروں کی ساز شوں سے دکن کے وسیع ملک کو ہندوستنان کی اسلامی شہشاہی سے حدا کرکے بیک و تعت دکن میں دوخو و مختار حکومتیں تا ہم ہولئ کا سامان بہم پہنچا یا جن میں سے ایک اسلامی اور دوسری ہندو حکومت مختی جس کا مفصل تذکرہ آگے اجینے مقام پر آگے گا، ہندؤں کوحن گانگوی کو گانگوی کے نود مختار ہو ہے سے جعد فا تدہ پہنچا ۔اسی سے ہندوں سے حن گانگوی کو

علىم بغادت بلندكرسة بن بخوبي مدوى-

سراحبه مملکت لنگ و کشنانایک، که از دست سلطان محد تفلق سناه وین دل بود از کولاس پائز ده نهرار پیا ده بحدوصن کانگوی بهنی فرستا دلا نوشیت،

دکن بین بہنی سلطنت کا تکبا قایم ہونا مقصدا سلامی کے کئے قب عدر مصر کھا الیکن بیجا نگر کی مندوریا سٹ نود مختا رہوکر آئندہ عرصتہ درازیک سے سے مسلمانوں کے مفوظ اور محکوم نیف سے بے نوف ہوگئی اوریہ سب نیتی کھامسلمانوں کی س نا عاقبت، اندلیشی کامِس بین وہ آج مجمی مبتلا پائے جانے ہیں ۔

لك احداياز حب دملى سصروا نه موكر ملطان كى خدمت بيس پيني گيا تومعىلوم ہواکر من گانگو سے پاس اِنیوں کی بہت بری جمعیت فراہم موجکی ہے اوروکن سے تام ہندور اجاؤں سے بھی شفق ہدکوس گا بگوی کو مدد دینے اورسلطان دہلی کے مقابلے میں بغاوت اختیار کرسے کا فیصلہ کرایا ہے۔ یہ حالات معلوم ہوسے کے بعد سلطان سے لمك احدایاز كواس طرف جعیجنا منا سب نهجه كم مصلحت اسى مستعی كوگیرات كابندست مكمل اوممضبوط كرسين كم بعد خورتى وولت كالجوكى طرف جاكروكن كے فقتے كومشاسے اور د إلى كے باغیوں كا كمهل استبصال كرے - چا ئي دولت آبادكی مهم كوسلطان سے ملتوى كرديا ا درگرنا رکی طرف متوجه مها - را نائے کھنکھار - اور را نائے گرنار اور کھنی سے مل کرمقا بلاور یدا نعسہ کی کوششش کی اور جا بچا ہرتسم کی مفہوطی کرلی ۔ انواج سلطانی سے ان باغیول کو شكتيس دير - گزار ك راحد اينى الماكت يقينى دىكى كرما إكم الم فتى كوگر فتا ركيك سلطان کے یا س بھیج وسے اور اس طررح سلطان کورمنا مندکریے طفی کو راحب کا برارا فعل از وقت معلوم ہوگیا ۔اور اس سے اپنے من طبت اور دار کی را ہیں تلاش کیں۔ آخر اخرطنی تو عجا گ کر عام تعظم کے پاس چلاگیا کفتکھا را درگرنا رے راناگردتار ہوكرسلطان کی ضدمت بس آئے اورسلطان سے ایک دو سراہنددراجدا پنی طرف سے گرناریس مغرب کیا جس کو ضیار برنی مہن گرنار کے نام سے یاد کرتلہے رسلطان سے گرنار نتے کرنے بعد اس طرف کے جزیر ول کرمیمی سلط ان علاقے یں شامل کیا۔ اس طرح تمام ملک گرات کا انتظام درست ہوگیا اور اس انتظام وابتنام بیں ایک سال گذرکرساھے میشن من ایک سال گذرکرساھے میشن من مرا انتظام درست ہوگیا ، اپنے اس نا مبرا ان استقال ہوگیا ، اپنے اس نا مبرا ان

استنا دے مرینے کی خبر مین کرسلطان سے اظہار الل کہا اور والیس ہوکر مقام کوندل میں و معصم کے راستے میں سے مغیم موا - دزیراعظم فواجهان ملک احدایا راورفاق جہان دولان کو دہلی کی جانب رخصت کیا ۔ عب کا سباب فالباید تقاکراس کے یاس دہلی میں ساز شوں کے نشود ما بات اور فیروز تغلق کو تخت نشین کرسانے کی بخویروں کے مالات بہنے عِطَ كَف مِنا بَيْراس ن لك احدايار كوعكم دياكه دلى عات بي فروز تغلق البعض مشاريخ خدا وند زاده بنت تغلق شاه اور تعبض علمار كوكت كرسلطاني كي جا نب ردا دكر دوچنا نخيرو بلي سے بدلوگ روا نہ ہو کرسلطانی کشکریں پہنے گئے . ملا عبدالقا دربدالین نتخب الترا سی میں ہروایت لکھتے ہیں کرمحد نفلق کے پاس یہ خربہنی تھی کہ دہلی میں حضرت شیخ تفییرالدین چاغ دلمی سے فیروز تعلق کو تخت نین کرسے کی تیاری کرلی سے اس جرکے سنتے ہی محد تعلق سے فيروز تفلق اور شيخ نفبرالدين رحمه كو وبلى ست بلوا يا اورخوا جدا حدايا زكود بلى بيجاب بير روایت اکبر کے زمانہ کک لوگوں میں مشہور اور عام زبانوں پرجاری تھی لہنا اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ۔ خبقت یہ ہے کہ منکفے فال سے سلطان محد تفلق سے قتل کرا سے اور نیروز تعلق کو تخنت سلطنت پر بھمانے کی سازش میں صوفیول مولد پوں اور ملک سے اکترامیروں كوآ ماده ومستعد كرنيا تضااوراس كى سب سے بڑى چالاكى اور دور اندليثى بيكفى كه اس ك حصرت فواحد نصيرالدين حيداغ دبلي كوبطا برابنا بيثيوا اور ربها بنايا اورايسي غلط فهميال ہورشہاری کے سائف پیماکیں کہ خواجہ معروح محد تفلق کو ثیرا اور فیروز تغلق کو اچھا سجھ سکے۔ یہ بات میں فراموش مربونی چاہتے کہ واج معدوع محد نظلی سے اس سے علا وہ میں ایب اور وج سرگرانی کی رکھتے منظ ص کا ذکر پہلے آئیکا ہے چنائے مثلغ خال کی وفات کے بعداس رازشی جاءنت کے نمام رگرم ارکان سے معزت نواج میدوے ہی کو اچنے کاموں کامہتم ادرآ مرضب دار دیایه

طنی نمک عرام کو مناوینے کے بعد سلطان کو دولت آباد اور دکن کی جانب متوج ہونا کھا اور دکن ہی کے لئے اس نے کو ندل یں لٹکر جمع کیا تھا معلوں کا جنتائی سلطان برائے نام سلطان، کھا اس کا وزیر اعظم بیان قلی طان برائے نام سلطان، کھا اس کا وزیر اعظم امیر قرغن ورضیقت فرماں روائی کرتا تھا اور سلطان محد تعناق کے مساتھ اس کے تعلقا بہت نام ملطان محد تعناق کے مساتھ اس کے تعلقا بہت نام ملطان محد تعناق کے سلطان محد تعناق اس بات سے واقف ہوچکا تھا کہ اس کے مشارت کی ایک بڑے مصلے کی وفاواری کوصوفیوں اور بوغنی شریروں کے سازشی گروہ نے متمازل کردیا ہے لہذا اس نے احتیاطا امیر قرغن کو لکھا کہ مغلوں کی ایک امدادی فوج ہی وہ میزل کردیا ہے لہذا اس نے احتیاطان کی خدمت ہیں اس وقت پنجی جب کروہ کوندل میں رواد کی مفاول کی ایک مناوں کی اس میں رواد کی مفاول کی اس میں دواد ہوکر کھٹھ پہنچنے کے لئے دریا کے سندھ کو عبور کر رہا تھا مفلوں کی اس نوج کے پہنچنے سے سلطان موش ہوا اور دہان فرج کی خوب فاطر مدارات کی۔

 آينه خيفت نا

تفاد ایک بیٹا سخاد جس کی عمرصرف جھ سات سال کی تفی وہ دہلی ہی یس زر تعلیم کھا۔
ایسی طالت بیں کہ تحر ات اور سندھ کی طرف سے مطبق ہوکر دکن کی طرف جانا صوری کھٹا اس سے ملکت ہوکر دکن کی طرف جانا صوری کھٹا اس سے ملکت ہوکر دکن کی طرف جانا موری کھٹا مشائخ و علما کو لچھ کی جانب سے اطبینان حاصل کیا۔ غرض سلطان اسینے عظیم اشان نشائخ و علما کو لچھ کی جانب سے اطبینان حاصل کیا۔ غرض سلطان اسینے عظیم اشان نشائر کے ساخہ دریا ہے سندھ کو عود کر رکے شطر کی جانب، واٹر ہوا۔ ارمح مسلطان الیک سے عاشورہ محرم کا روزہ رکھا اور افطار کے وقت محیلی کھا تی جس سے بخار ہو کیا ایک دوروز اس علالت کے سبعب قیام کیا اور جب ہوطرہ تندرست ہوگیا تو تھٹھ کی جانب کو دی کیا۔ مشخصہ کی دریتھی اور ایک ہی دوروز اس علالت کے سبعب قیام کیا اور جب ہوطرہ تندرست ہوگیا تو تھٹھ کی جانب کروز یہ کی دریتھی اور ایک ہی دوروز می نوع کے کہ فوئ کی میں موروز کی میں کہ کو میں کہ کو دی کے کہ فوئ کی میں موروز کی ما در وہ قبل اس کے کہ فوئ کی موروز کی موروز کی ما لات سے جوائے آئے دو اے ہیں روشنی پڑے گی

سلطان مخلفی کے خصابل لیلور فلاصم ایر گئی ہوتی تو دہ طغی نمک حوام مسلطان مخلفی کے دور فلا کے خصابل لیلور فلاصم ایر گئی ہوتی تو دہ طغی نمک حوام میں بدائی ہوتا ہوت ہی دکن کے تمام فتنوں کو بھی فرد کر دیتا اور ہندیتان میں بدائی ہوا لت، بنا وت، ظلم 'بدہ عصبیت اور مراسم بدعات کا نام و فشان باتی نہ چھوڑتا اس نے اپنی ستائیس سالہ حکومت میں ایسی ایسی ایسی منظی الث ان شکلات کا میا ب مقابلہ کیا کہ اگر اس کی حبّہ کوئی دو سرائی شکل فیرز تغلق ہوتا تو اس کی لئبت اور خفلت سے جس طرح پاک وصاف در کر سکتا ۔ اس کی زندگی از ابتدا تا انہا الہد و لعب، بدلاری تن سالی ادر خفلت سے جس طرح پاک وصاف ہوری ، روشن خیالی اور ارتفاسے لبریز و منور ہے ۔ ادر شفقت علی خلق التری بسریوتی ہوگی مواث میں موست کی از بالی کر نا تی المی مسمون میں مسل اور شفقت علی خلق التری اسریوتی ۔ اگر مروت کی صفت اس میں حدست زیادہ ہوگی ہوتی اور شفقت علی خلق ال کو اپنی سلطنت کی خدر اپی کے سے اس تورا زادی اور وسیح مہلت کہی مثال ایسی وستیا ب

نہیں ہوسکتی کرائس ان اپنی وات کے آرام اورا پنے نمنس کی لنت سے منے رعایا کامال خسرے کیا اکسی کوآ زار پہنچا یا ہوا کے سلطان کے سلے کیا یہ قابل مخربات، نہیں سے منے کہ اس کی نظر کھی کم میں غیر خرم عدرت پر نہیں برائی ۔ وہ جب اپنے مکان بیں داخل معدالا موتا تودر دازید بس م ک کر کھڑا ہو جاتا اور آ گے کسی کو بھیج کرا ہے آئے لی اطلا نے بھولاً ا كراكر إدننا ه بگيم ك ياس كونى دو سرى نورت آئى بوقى بونور دد كا انتظام بوعلة اورسلطان کی نگاہ الیم فیرعورت پر مزید نے پاتے کسی سلطان کی سب سے بٹری خوال اس كا عاول سونا ب سلطان محدلغلق كے نام كے ساتھ افظ عادل البعدج وا عملم اس کی د فات کے تین سوسال بعد تک عام زبا لاں پرجاری تھا ۔ چنا نچبہ لا عبدالقادر باليونى سفاينى كتاب نتخب التواريخ من اس سلطان كاذكر شروع كرت موت عوال یں اس کانا م مسلطان محدعاول " کھھا ہے ۔ المحدقاسم فریت تا آپنی تاریخ فرث ت ين العصرين كرسلطان محد تعلق كى خدست بين ومفلوك الحال آتا مالا ال بوعب ال بیدا و اس محتا جول اور ضیفول کی خبرگیری اور برورش کا اس کو خاص طدر پرخیال رموتا م فارسی ا درع بی می ایسے سکائی ب العنا که برے برے سنشی اور ادیب جیران رہ جا تے فصاحت اورشيرين كلامي بين المنافظير مدركمتا عقا -جودت نهم اور عدت في بن يرخاص طرر برممتاز تحفا مردم سشناسي كالمكرم كمال كوبيني بوابها ووت حافظهاس تدر توى تتى كەجداك مرتبيدسنا سارى عمر يادر باستارى عراضى اطب ابخوم افلسفه منطق یں و ست گاہ کا مل رکھتا اور شعر خرب کہنا تھا اُس بے عالیت نزع میں یہ شعب ہہ کے شخے سہ

> بسیاردری جهان چمپیم بسیارنسیم و ناز دیدیم اسپان بلندبرنشسیم ترکان گران بها ظریدیم گردیم بسے نشاط آخسر چون قامیت ماه نوخمیدیم

شس سدائ عنیف که تا سه که سلطان محدیا و شاسه با جاب صاحب دستگاه باکیا سنت نوا وال و نواست به بایال بود یه الفنسٹن صاحب اس سلطان کی نبست میکیا سنت نوا وال و نواست ب بایال بود یه الفنسٹیں کیں اور ایسے و نظیفہ مقرر کے کے سکھتے ہیں کہ عالموں نما صنول پر الیسی ایسی کیشششیں کیں اور الیسے ایسے و نظیفہ مقرر کئے کتھ اس سان طسسرے طرح کی فیاضی اور دریا ولی کہ پہلے کسی با دست اوسے مقرر مذکرت کئے کتھ اس سان طسسرے طرح کی فیاضی اور دریا ولی

سے شفا خامے بنامے اور محتائ فاسع جاری کے اور قلمرو کے تنام عالموں فاضلوں ہے ایسے ایسے سلوک کئے کہ اس کے مناقب اور محا مکے چرہے جا بجا ہوئے. تنام لڑگ اس بات پرشفق ہیں کہ یہ باد نشاہ اپنے زیائے میں منہا بہت تا ہل اور نبغا نوش بیان تقاریبان کک کداس کے بعد مجھی اس کی عربی و فارسی مخریروں کی فربی سیان کی ماتی تھی ۔روزہ نما زکایا بنداور معلوشی سے نہا بہت محرز تھا۔نواتی کا موں یں اپنے ندہب کے اصولوں کی یا بندی کومقدم رکھتا تھا۔ ابن تطبط مکھتا ہے کر سلطان کو اقامت صلوٰ ہ کا بڑا خیال تھا۔ تمام ملازموں کو جماعت کے ساتھ سنے از پڑھنے کا حسکم عقا۔ ہوتارک صلاۃ ہوتا اس کو سخت سنزا دی حباتی تمقی ۔ ائس سے بازاروں میں آومی متعین کر رکھے ہے۔ کہ مناز کے دفت جوجا عت یں شریک نہ ہو افسس کو سندا دیں۔ اس سے مشکم دیے رکھا تھٹاکہ آ دیموں کو مبلا مبلاكر وضواور خاذك واكض بتاتيل اور شراقط اسلام سكها تيل مهركلي كوحيدي ا حکام شرعی عوام الناس کوسکھائے جاتے سنے سنا ذکے ساتھ ووسرے احکام ت را کی بابندی کے لئے بھی خاص اہمام سے کام بیا جاتا تھا کیسی ہندوا میر سے خاصی کے بہاں نافش کی کرسلطان سے میرے بھاتی کو بے سبب مثل کیا ہے تا مئی سے سلطان کی طلبی کا حکم نا مہماری کیا۔ سلطان قامنی کی محلس پیں حاضرہوا ا در کوئی نہمیار ساتھ ندیے گیا۔ اُس سے قاضی کو سلام کیا اورجب کے تا ضی سنے بیٹھنے کا حکم نہ دیا برا برکھڑار ہا۔ قاصی سے نولقین سے بیانات سے آخروہ مہندو ا مبراینے بھائی کے خون پرولائل سننے کے بعد راضی موگیا۔ مبت تک قاضی سے جائے کی ا مادت ددی سلطان فاضی کی مجلس بن معمرار اسلطان سے در بار بیں جب كوتى شخص آتا ا مدسلام كرين كى حكر يربينجا تولقيب لبند أدانسه كبت ا- ا كى يىل سلطان كى سخادت كاحال نهيدشنا يتمام انتخاص سد زاده يسلطان سكلمر ومتواضع بداورسب سدرياده يه عدل كوملحظ دكمتنا بدانتها --

میں آف رہیں اپنے ہندو دوستوں کو صرف ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا عزوری سجھتا ہوں وہ یہ کہ سلطان محد تغلق سے دیو گیر کو دارا تسلطنت بنا ہے سے ارادے سے دہاں د صرف دولت آبادکا ہے نظیر قلع بہا ہو کو تراش کر بنایا بلکہ شہریت اور دا اسلطنت کے تمام لوازم نواہم کے اور دہاں رہنے کے ارادے سے بھلا بھی کسیا محد تغلق نرہب کا پا بند اور سچا پکا مسلمان محارا بلورا کے مشہور و معرف سندر دولت آباد سے مجھود دور د نظے رمندروں کے سمار کواسے کا الزام جومسلمان سلاطین کے محمولیا جا رہا ہے اگراس میں رتی برا بربھی صداقت ہوتی اوراسلام دوسری قوموں کے معابد کو منہدم کر سے کی اجاز ت و بتا تو محد تغلق جیسا پا بند شرع سلطان اپنے منبل بی المیوا

## سُلطان فيروزتنلق

سلطان علاء الدین علی کے حالات بی اوپر بیان موچکاہے کہ سنات میں یہ اوپر بیان موچکاہے کہ سنات میں بین والے میں متح ہوکر سلطنت اسلامیہ بیں مثا مل موچکا تفا احد مسلما لال ساخواس کمساری بین متح ہو کو سلطنت کا ایک میرگا کی میں متحد و بڑا چا لیس سال بیک پورے براعظم مندوستان کی اسلامی سلطنت کا ایک ہی مرکز دا سلطان محد تفلق کے آخر عہد حکومت بیں بعض مسلمان گوریزوں کی بغاوت اور نا عاقب اندیشی سے دکن میں بغاوتیں برپا ہوئیں رسلطان محد تفلق گجرات کی بغاوت و در کرنے کے لئے اس طوف روا نہ ہوست کو کھا کہ پنام اجل کے پہنینے پر عالم جاووانی کو روانہ ہوگی اس کے جا اسین نیروز تغلق ہے دکن کی سلطنت بھنی اجل کے پہنینے پر عالم جاووانی کو روانہ ہوگی اس کے جا اسین نیروز تغلق ہے دکن کی سلطنت بھنی اور نا لگا نجہ وز تغلق کی رضا مندی سے دکن کی سلطنت بھنی اور نا لگا نجہ وز تغلق میں بندوستان کی عکومت ایک مرکز اور نگر میں ۔ منا سب بی معلوم ہونا ہے کہ وور ان فانی سلطنت سے والب تہ ذہو سکی بلکہ عدا گھرا متعدد اسلامی سلطنت بہدی سلطنت د بلی کے سلاطین کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلطنت د بلی کے سلاطین کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلطنت و بلی کے سلاطین کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلطنت د بلی کے سلاطین کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلسل شما کی سلمنت د بلی کے سلاطین کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلسل شما کی سلمنت د بلی کے سلاطین کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلامن کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ دکھوں کا تعد دکن انجم دائی کے بعد دکن انجم دائی سلمنت د بلی کے سلامن کا تذکرہ حاری رکھا جائے اس کے بعد دکن انجمہ کے سلامنت د بلی کے سلامن کی اندوز کو دور ان کو کی انگری سلمن کے بعد دکن انجم کے دور کی دور کو کو کی دور کی دی دور کی دی دور کی د

المبينه خليفت ما

بگال ، کشمیروغیرہ کے حالات بیان کرے پھرسلطنت مغلیہ کو زیر مجٹ لایا جاتے جٹائچہ وکن کے حالات کو ملتوی رکھ کر فیروز تعلق کے مختصراور صروری مالات جواس تھنیف کے موضوع سے منا سبت رکھتے ہیں عرض کے جاتے ہیں مسلمالوں کا ہندو قوم کی تہذیب ، تمدّن اخلاق اور معاشرت پرکس تدریج وترتیب سے کیا کیا اثریرا ؟ سیر صروری مضمون ابھی یک ملتوی اور میرے وہن میں سے آئندہ کسی مناسب موقع پر اس كو بالتفصيل بيان كياجائكا مفلط محث سه بين كه المصمون كونى الحسال لمنوى ركهنا ادرسله لماسلاطين كوايك مناسب حدّل بهني دنيا سنردرى معلوم بوناسه -راجيت زمين دارسمي رانا مل محبلي كي بيني مفي . فيروز تغلن كي دادي مجمى بنجاب كي ايك جانبي على راگرا سلام اورمسلما لؤن مين زات پات كو اليي بي البيت وي لئي بوتي جيري كينوفر یس تعلیم کی گئی ہے اور مهند ول میں را کئے ہے توسلمان اول توغیاث الدین ہی کوکبھی این یا وست واورسلطان دبناتے اور اگر کسی مجبری سے اس کو سلطان سیم کرلیاتھا تو فیروز تغلق کوجس کے جسم میں ہندوانی خون دوآ تسف ہوکر موجود تھا کیمی تخت سلطنت کا مستق قرار مد ديت و فيوز تفلق كا مهائى ملك تطب الدين ابن سالارجب جربهلى سلمان بیری کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا لشکریس موجود عقار دور ایجائی لک ابراہیم ابن سالادرجب جووزارت اور نیا بت سلطنت کی خد ات ائجام دینے کی وج سے کمک 'نا نب باربك كيفطاب سيرمخاطب موا موجود كفارخ دسلطان مختفخلق كالهفت ساله بثياموجود تما وسلطان غيات الدين تغلق كالزاسا واورالملك فونات اميرهاجب تفا المبيد وار سلطنت عقا اوراس كى ال يعنى سلطان محتنعلق كى بين خلاوند زاده ابين بين كوبا وسناه بنانا جا بتی تھی رسلطان محد مخلق کی و فات کے بعد اس نے امیروں کے باس اس غرین مے سے پینام بیج تھے رضرو ملک بینی سلطان فیا ت الدین تفلق کا وا مادیجی سا ہی فاندان كاآدى تقا. مكت آيرخال جرسلطان غياف الدين تفلق كامنه بولا بيتا اورسلطان متد تغلق كا بها في سمحاجاتا متما اور برابها در سب سالار تفا سلطاني لشكريس موجود تق م ال سب مے موجود موسنے ہوئے فیروز تعناق کرتخت سلطنت پر بھا ناسب نے بوی دلیل

آئينه حقيقت نما

اس بات کی ہے کہ مسلما نزں سے اپنی نرہبی تعلیما ن کو پیش نظرر کھ کر زوات بات کو کھی زیادہ اہمیت نہیں وی اور مہندو قوم کرحوان کی مفتوع د مغلوب و محکوم قوم کھی و نیل مجھراسے اور ذلیل کرنے کی کوئی کوسٹ ش نہیں کی ۔

تواجہ مہان ملک احمدایا رکامقوں ہونا امرائی کامقوں ہونا امرائی کا مقدم کافتیہ جوالی کے مند کا دے بحالت مسافرت وقوع پذیر ہوا لہذا لذکر میں بدنظی اور کی کا پیدا ہونا وراجی فلا ف تو فع نہ ختا ، پانچ غرار مغل جوالتون بہاور مغل سروار کی ماتحتی میں بطھ امرا دی لئکرے آئے ہوئے کئے۔ آنموں نے یہ رنگ ویکھ کا اور اپنے ہم قوم امیر لؤروز وا ماد ترم شیوی فال سے جوسلطان محیونات کا پرانا اور وفا وار سروار تھا اکثر ہندوستانی افرون کی بے وفائی اور جون کئی کے حالات میں کرسلطان کی وفات کے بعد اپنے ملک کووائیں جائے کا قصد کیا اور چلتے وقت جوسامان می توفاق کی وفات کے بعد اپنے کمک کووائیں جائے کا قصد کیا اور چلتے وقت بوسامان کی توفیق کی وفات کے بعد مذکور ومغل لیا۔ امیر لؤروز نے کہمی سلطان کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی تئی اور و مسلطان می توفیق نے ساتھ اپنے کمک کووائیں جانے اور مغل کی دفات کے بعد مذکور ومغل فوج کے ساتھ اپنے کمک کووائیں جانے اور مغلوں کو لوط ماریا طان کی ترفیب ویت اس سے فوج کے ساتھ اپنے کمک کووائیں جانے اور اس کے کا شرور ان ان کر نیز فیروز تفاق کے فیا طات میں جمعی شوت ملتا ہے کہ سلطان مرحم کی ایک توجہ وفاوا سالطان مرحم کے ایک قدیم وفاوا سالطان مرحم کی ایک توجہ وفاوا میں مند سلطان مرحم کی ایک توجہ بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے بعد بہاں رہنا گوارا نہ کیا سے خاوم سلطان کے دور اس کے سلطان کے دور اس کو میں سلطان کے دور اس کو میا سلطان کے دور سلے کیا کیا کیا کیا کیا کو دور سلطان کے دور سلطان کو دور سلطان کیا کیا کیا کیا کے دور سلطان کو دور سلطان کیا کیا کیا کیا کیا کو دور سلطان کیا کیا

بنبل چرّنا ب رشک رتابت یخود نه دید از باغ دبوسیّتان وگل دگلسناں گذشت

غرض اس لوٹ مارے ہنگا ہے میں کسی کوکسی کا ہوش نہ رہا۔ وزیر اعظم ملک احمد ایاز
کا غلام جس کا نام بلیج آون تون تھا دہلی سے سلطا ن کشکر میں آیا ہوا تھا مالی افرالعزی اور
لوٹ مارے ہنگاہے میں بہت سے آوی اُوارہ ہو کرادھراُ دھرچل دیتے۔ بلیج آون آون بھی
وہٹ مارے ہنگاہے میں بہت سے آوی اُوارہ ہو کرادھراُ دھرچل دیتے۔ بلیج آوا ملک احدایاز
وہاں سے بھا گا اور سسید معاد بلی کا رُنے کیا۔ حبداز جلد دہلی بہنچ کر اپنے آتا ملک احدایاز
کو صلطا ن کی دفات کا حال سُن ایا۔ ساتھ ہی بیجی بتایا کہ مغلوں سے حلم کرے دشکرولوٹا

آئینہ ضیقت نما

اور بهت سے سروار مارے گئے ۔ بعض مغلول کے ہائھ بیں گرفتار اور بعض مفقود الخبر ہیں ۔ فیروز تغلق اور ملک تا تارخاں کی تسبت کہا کہ وہ دولاں بھی مقتول یا اسیر ہو چیکے ہیں ۔ شس سے راج عفیف کے الفاظ بیریں :۔

"درروز غایت بنگاه خلق کشکر متفق افتاده مرسیکے که درال انجمن بود بهرسی رئے نهاد ہنوز سلطان فیروز که بها دخا ہی نانشسته بهدرال لحظه بلیخ کون قون نام غلاہے بودازال خواج که خواج جهال پیش ازال برسلطان محسد فرستا ده بود بیج نرکوردر عین شورشه بورازلش رجانب دہلی روال شدو سلامت درد بلی رسیده پیش خواج جهال تقریر کرد که سلطان محداز جهال فرامید طالقه مغل برف کردو یده خلائق بازار بزرگ را نهب دغارت کرده میال کشکر فساد بسیار و فول ریزی بے فتا رشده بلیج ندکورایس تقریر نیز کرده که تا تار خال و لمک امیر حاجب بینی سلطان فیروز غائب شدند و معلوم نیست که ایشال برست مغلال افتا دند و یاکشته شدند و منیتر لموک درال بخک سعا دت شهادت یا فته یا

الک احدایازاس خرکوسٹن کرسخت پرانیان ہوا۔ سلطان محدتفلق کی دفات کاحال اگرچہ ایک سانح عظیم تفالمیکن نیر وزینلق اور تا تارخال کے متعتول یا اسیر ہیسے کی خبر اور بھی زیادہ موجب سٹویش ہوئی۔ لمک احدا یازکی بیوی نے فیروزئفلق کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور نیروزئفلق کو اپنا منہ بولا بیٹا کھا۔ لمک احدا یازہی نے سلطان مختیل کو فیروزئفلق کی جانب ہمیشہ محبت کے ساتھ متوجہ رکھا ادر اب محدتفلق کے بعدوہی سب سے زیادہ اس کو سلطان بناسے میں کوشاں ہوتا ۔ لیکن جب اس کو اپنے غلام ملیج تون تون کی زبانی فیروزئفلق کے متعتول یا سیر ہوئے کا حال معلوم ہوا تو اُس سے سلطان محدتفلق کے سفت سالہ بیٹے محبود کو قوام الملک خان جہاں سسیر عبلال الدین ترزی ۔ لمک جمیدالدین سفت سالہ بیٹے محبود کو قوام الملک خان جہاں سسیر عبلال الدین ترزی ۔ لمک جمیدالدین موجودہ مرداروں سے بیعت نے لی اور لمک کے نظم ولئی کو قائم رکھنے کے سے جدید موجودہ مرداروں سے بیعت نے لی اور لمک کے نظم ولئی کو قائم رکھنے کے سے جدید فوج جدی بھسے تی کی۔

سلطان محدّنفلق ہے کسی خاص شخص کو اپنا ولی عہدنہیں منایا کفا۔ فیروز تعنیاتی ہے

عد حکومت میں جو تاریخیں لکھی گئیں اُن میں یہ ذکر سنرورموجو و سے کہ محد تغلق نے فرت ہوتے و قت نیروز تعلق کو اپنا جانشین بخویز کر دیا تھا کیکن یہ سرا سرفلط اور محض **نیوز** تغلق کی خوشنودی مزاج کے لئے غالبًا لکھا گیا ہے کیونکہ محد تغلق کی و فات کے کئی روز بعد کے تخت نشینی اور محد خلق کی حانشینی کامعاً مله بالکل مہل رہا اور محد تعلق کی مہن کو بمشكل رضامندكرك فيروز تفلق كواس دليل كى بنا برتخت نشين كيا كيا كفاكه أكر جلدى بادستاه نا عزد ند كيا كيا تواس ك كركا انتظام وانتمام كے ساتھ دہلى پہنچنا وشوارسے فود شس سراح مینف بے فروز لغلق کی تخت نظینی کے بوحالات کھے ،یں اُن سے مابت ہور ا ہے کہ محد تعلق سے کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا تھا۔ نہ نیروز تعلق کے جامبوں سے تخت نشین کے دفت کسی سے بطور دلیل اس بات کا ذکرکیا کہ فیروز تغلق کو ولی عہد نا مزد کیا جا چا اکرسلطان محد تغلق فیروز نغلق کو ولی عهدمقرر کرعاتا توتین حارروز تک فیروز تغلق ك تخت نشيني معرض التوايس سربتي اوركسي كومخالفت كرين بإحدا وندزاده بهشيره محدتغلق کو جمروز نعتلق کے فعلا ف کوسٹش کرنے کا قطعًا موقعہ نہ ملتا راگر بطور فرص محال اس بات كونسليم بهي كرابيا عائة كرمرت وقت سلطان معتفلق سي فيروز تعنلق كوولى عهد بنايا تھا تو خواج جہان مک احدایاز تواس سے واقف نہ تھا . مک احدایاز کی نیک نیک نیتی اور پاک باطنی میں کسی شک وسشد کی گنجا کش نہیں ۔اُس سے ایٹ آقا اور اُس کے خاندان سے سرگزکسی فسم کی بے وفاتی نہیں کی اور جو کھے کیا وقت کی صلحت کے موافق کیا تیمس مراج عفیف کے الفاظ برہیں:

"چول بوداز شرط عراخ اجهان از ماتم برخا ست گفتار پلیج راست پندات در بن محل خواج جهان اجنها دکر ده پرسلطان محدرا برا وشا بی نشان و ه بتقدیر النّد ترارک و فعالی دراجها و خواج جهان غلط افتا وچول نواح به بهان شنید که ملک امیرها جب د نیروز تغلق ، سلا مست است دور ملک نشسته برغلطا جها د واقف شد و

ادم ودیائے سندھ کے کنارے سلطانی لشکریں یہ صورت پیش آتی کہ ۱۹۹۸محرم الھے کہ کوخواجہ نصیرالدین رحمہ چاغ دہلی کی کومشش سے نیروز تعلق کی تخت کسٹینی کے مراسم اداکتے گئے ۔ فیروز تعلق تخت نسٹین ہوئے کے بعد مغلوں کو کھٹاکر اور عادالملک اور امیر ملی فوری کوهنی نمک حرام کی سرکویی پر مصلحتا ما مورکرک معدلنکر دیلی کی جانب روانه بهوا یطفی نمک حرام محصطه سے بحل کر گجرات، کی طرف دبار ہا کھا کہ عادا نماک کے مابحت سے مارا گیا ۔ ا ورعا وا لملک حلد والیس آکر لشکر فیروزشا ہی ہیں شا مل بهوگیا بیند روزک بید سفر کی کئی منزل میں فیروز تعلق سے بین خیرسنی کرد، لمی ہیں سلطان محد فعلق کے بینے کو خواج جہان ملک احد ایازئے تحنت سلطنت پر بھا دیا ہند ۔ او صر ملک احدایا زکو مصلوم بواکہ فیروز تعلق نندہ وسلامت موجودہ اور یا ورشاہ بن کرد ہلی کی جانب آرہا ہے نیمس سرائی عنیف کہتا ہے کہ:۔

" چول خواجه بهان اخبار دولت سلطان فيروز شنيد برفلط فود تاسف بسيار خورد" چونکه شمام گرده صوفیا قدامت ب نداور مراسم برست علما اور اکثر امرا ندکوره سازش می شركيب اورنواجه جهان كے مخالف منے اس لئے خواجہ جہان كونيوز تعلق كى مخالفت ميس كاميابى كى كوئى توقع نهيس بوسكتى تفى بلكه اس كوابنى سلامتى كى أُمبيريهى صرف اس كي تقى کہ فیرور تغلق پراس کے احسانا سے ثابتِ کھے اور معمولی انسانی شرافت کا تقا صَابھی ہی تھا كرفيرو زنغلتي خواجرحبان ملك احدا مازكوكسي قسم كاكوتي نقصان مريسخيو - يريناني ملك احدابا زكواطينان تقاكه فيرذر تغلق جب اصل ضيفت اور واقعرى اصل لذعيت سه وأفث موگا تؤمیرے ساتھ کوتی برائی مذکرے کا اس طرح نیروز تغلق کوہی اس بات کا یقین پخباکہ ملك إحدايا زميرا بدخواه منهي ہے ۔ قوام الملك خان جَهال نومسلم سے جب يرك ناك فيرون معد الشكرسرتى كے مقام پر پنج كيا سے لوجيب عالاكى سے كام سيا كه خواجه مان كوخبركتے بغيرتنها وبلى سنه جلا إ اورفيروزلغلق سے الله مندور کے آیے سے بہت نوش ہوا اور وزارت کا وعدہ دیا ۔امی روز سسہزادہ من خال فیور آهلی

آئيز ختيت نا

کی گوجری ہیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ شمس سراج عفیف کی روایت سے موانق اسکے دن اور جہان ملک احدایاز بھی فیروز خاہ کی خدمت ہیں پہنچ گیاا در اپنی غلطی اور غلط ہی کا حال سناکر معانی چاہی ۔ ضیا مہری کہنا ہے کہ ملک احدایاز قوام الملک خان جہاں کے پہنچ سے کئی روایت کے موافق فیوز تعلق ملک جو تاہیے کہ اسکے ہی دن پہنچ گیا تھا شمس سراج عفیف کی روایت کے موافق فیوز تعلق ملک حدایا کہ اسکے ہی دواران سنکراور آمرائے متفق کے ساتھ سزت و مرحمت کا برتا وکر ناچا ہتا تھا گراکٹر سرواران سنکراور آمرائے متفق ہوکراس بات پر زورو یا کہ ملک احدایا ذکو قتل کیا جائے ہوئے ۔ فیروز تغلق رضا مند منہوتا تھا گر جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اکثر امرا بخاوت پر سلے ہوئے ۔ بی توائس سے حکومت و باوشا ہمت کو بچانا صروری مجھکر نوا حرجہان کے متعلق امیروں کو اختیار دے دیا کہ جو ٹھمارا بوائن ہے متعلق امیروں کو اختیار دے دیا کہ جو ٹھمارا بھی چاہے اس کے ساتھ سلوک کر دیشمس سراج عفیف کہتا ہے کہ ہو۔

"حفرت فيروز شاه چول ديد كه اليثال مهريمه بهندسة فواسبت و زمرًوكياً الدائة تلف كرد خاج جهان بيك زبان تنق مشده اندسلطان فيروزاز فات فسكره نهايت اندليشه سپيدگون شده چندردز جدرال انده بو ددر در در ايئ ملك دل خويش از تاخرا بل بيش ابواب تفكرى كنود بعداز فكرب بار و تا بل بك شار حضرت جهال عاد الملك دادر محل خلوت طلب در الرا به نهان به بنهان برق ش اور سانيد، فربان فرمود برمقر بان در كاه و دولت خابان بارگاه و مبر چه دولت خابان بارگاه و مبر چه دولت خابان بارگاه و ايشال دام موجهال بارگاه م مرجهال دار مرحواج جهال كنداز سرخواج جهال بازآ مدم واز سرخواج جهال بازآ مدم واز سرخوا به جهال بازآ مدم واز سرخوا باز آ مدن امتواسم باز آ مدم واز سرخوا باز آ مدن امتواسم باز آ مدم واز سرخوا باز آ مدن امتواسم باز آ مدم واز سرخوا باز آ مدن امتواسم باز آ مدن ان متواسم باز آ مدن انتواسم باز آن مدن انتواسم باز آ

وازسر شما بازآیدن ستواسم یا ان طالب کرے دم بیا۔ شہادت کے دفت خواج جہاں ان طالبوں سے اس مروبا خدا کوشہد کرے دم بیا۔ شہادت کے دفت خواج جہاں سے وضو کرکے دورکعت ماز بڑھی اور حصرت شاہ نظام الدین اولیا رحمہ کی دستار سرے باندھ کرسحدہ میں سرر کھا اور کلمتہ طیبہ بڑھا اسی حالت میں سرتن سے صُبا کیا گیا۔ اناللہ وا تا الیسدرا جون ۔

خاج بهان لمک احدایاز یے کمی شخص کوکوئی نعتصان نہیں پہنچا یا بھتا لیکن اس کی روسٹن خیالی اور پا بندی کتاب دسنت سے او لم م پیستوں کواس کا وشمن بنا دیا تھا ماور

أثنيه خصفت نما DMI

امیرضروعلیدالرحمه کی وفات کے وقعت سے اس متمنی کاسلسلہ جاری کھاشیخ نعیرالدین حب لئ وہلی اور وو مرب لوگول سے یہ چاہ تھا کہ حضرت امیرسرو کو حضرت نظام اولبا، رحمد کے پہلویں فن کریں - تواجه احدالا زسے مالغ سوكر مشيخ رحمد کے بائيں وفن کرایا اسی وقت سے خواجہ حہان کے ساتھ اکٹر میریدین شیخ کو لمال اور نقار جہلا آتا کھا۔ عشس سراج عفیف نے ملک احدایاز کے شہید موے کا حال نہا بت روت انگیز الفاظ ين فصل كلمعاب لبكن ضياربرني لك احدا يازكو مراكن تحقيركيك اوركا ليا ل وسيف یں نوسفات رنگتا بلا گہا ہے ہے بھی بنا دبا ہے کدوہ اور اس کے ساتھ جب سات آدمی اور فیروز سناه کے ظلم سے قبل سوئے سیکن ملک احدایا ذکس طرح شہیدیا قبل کیا گیا۔اس کی کسیدن ایک لفظ از بان پرتہیں لانا رسلطان محدّنلق کے بفت سالہ بیٹے کو بھی بما و جا دی الآخــر دہلی پہنچ کر فیروز تغلق سے نفینا تنگ کرایا نبیکن اس کے قنگ کا کوئی تذکرہ الريخون يس موجودنهي -

اسی سلط میں یہ بھی منا ویفا ضروری

به كه خسيار برتى اننس سارج عينت پهرت مشلوك سبع خوابد نظام الدين احدام مدت امم اور مرت امم الدين احدام مدت اسم اور فرست و فيره مين سيركوتي بهي اس بات كا اظار رئيس كرتا كه سلطان محد لغلق كى و ندگى میں اس کو معزول یا مقتول کرسے اور فیروزنفلق کو پاکوشاہ بناسے کی کوشش با سازش ہی کسی مولوی پاکسی صوفی سے کوئی حصتہ لیا تھا لیکن ملا صدالقا در دایونی مساف کھنے ہیں کہ عوام میں بیمشہورہے کہ با دشاہ کی زندگی ہی میں حصرت مشیخ نصیرالدین چراغ دہلی سے نیروزین و کوبادشاہ بنا نے کی کوسٹش کی تھی اوراسی نے شیخ اور فیروز تغلق دولون ملی ے گر نتار کراکر طلب کئے گئے تھے محد تغلق ان دولؤل کوفتل کراتا لیکن حس روز بیشکر یں پہنچے اسی روز سلطان کا انتقال موااور لوگول نے فیروز تغلق کو باد شاہ بنایا ادرائس نے تخت تشین موکرصوفیوں سے نام بڑی بڑی جاگریں مظرکیں ۔ اس روایت کوچھے تسلیم كريليف كع بعدمعا مله إلكل صاف بوجا اس اور فيروز تعلق كطرف وارمور فين كاولك بوسة تمام بردسي عبول يزاصل واقعات كوسخت بيبيده وزوليده منا ركها سيا ممس طِلْة مِن الله طرف فواحد عمان كا وا تعدّ تمثل صاف نظراً عالله تودوسرى طرف

سلفان محد تفلق کا حادثہ و فات ہی بہرت مشہ اور مشکوک ہوجا تا ہے اور خواہ مخواہ فرمن اس طرف تنقل ہوتا ہے کہ سلطان محر تفلق کو زہر و کے تفلل کیا گیا اوراس واقعہ کو چھپا نے کے لئے کئی دوسری باتیں بنالی گئیں ۔ ضیار بربی اورائس کے مقلد مورضین سے سلطان محد تفلن کے بیٹے کا وجو دہی تسلیم نہیں کیا لیکن مس سراج مفیف سلطان محد تفلق کے بیٹے کا موجود ہونا تسلیم کرتا اور دلیل میں قاضی کمال الدین کا بیان پیش کرتا ہے ۔ ملا عبد القادر بها این کی روایت میں سلطان کے ایک بیٹے کاسلطان کے بہر اس کرتا ہے ۔ ملا عبد القادر بها این کی روایت میں سلطان کے ایک بیٹے کاسلطان کے بہر اس کو این کریں موجود ہونا بیان کیا گیا ہے جو سلطان کے حادثۃ وفات کے وقعت شکار ہیں گیا ہوا تھا ۔ اس کو لفتی تا اس کو لفتی تا ہی کہ نیروز تعلق کو تخت نشین کیا گیا ہوگا۔ اس طریح سلطان محد تفلق کا ایک ہی مثل کر کے نیروز تعلق کو تخت نشین کیا گیا ہوگا۔ اس طریح سلطان محد تفلق کا ایک ہی بیٹیا نہیں بلکہ دو بیٹے ثابت ہوجا ہیں فیصلہ کریں ۔ بیٹیا نہیں کرام کے روبروہیں ہوجا ہیں فیصلہ کریں ۔

مناف نيروز تغلق كو علم وفعنل بن المطان فيروز تغلق كوعلم وفعنل بن المطان ميراسم بينول كا دور دوره و درج ماصل خانفا وسلطان مينات

کو حاصل نرتھا نداس کی "نظر علوم دینیہ پس وسیے تھی ند وہ سلطان محرت نظری کا طسرے توی القلب اور عالی حصلہ تھا۔ سلطان محرتفلت با بندئی شرع کا خاص اہتام رکھتا اور فیرت وینی کا ہمیشہ افہار کرتا تھا فیوز تغلق اس معاسلے بیں بہت کرور اور امرائے فیرت وینی کا ہمیشہ افہار کرتا تھا فیوز تغلق اس معاسلے بیں بہت کرور اور امرائے سلطنت سے مرقوب تھا۔ ان کی نشا کے خلاف کسی کام کے کریانی ہمت نہیں رکھتا کفا د ملک احدا باز دری اعظم کے سوا اور کوئی خفض آمرائے سلطنت میں الیا نہ تھا ہو محملا کی طریرے ول سے مسلمانوں کو کتاب وسندت کا حامل بناکر بدعا مصوم کی بابندی کی طریرے ول سے مسلمانوں کو کتاب وسندت کا حامل بناکر بدعا مصوم کی بابندی مقتلے خاں کے بیٹے کوالی خاں کا خطاب دے کر نعرہ امرائے کہاریس شامل کیاگیا۔ متبلغ خاں کے بیٹے کوالی خاں کا خطاب دے کر نعرہ امرائے کہاریس شامل کیاگیا۔ متبلغ خاں کے بیٹا کی نظام الملک امیر حیین کو گھرات کی حکومت سہوکی گئی ۔ قوام الملک تعمل مریخ روی کا مرائی کیا کہا ہوئے کر ایس کیا مریخ روی کا سامان کرچکا تھا اور وہی ان تمام امراکا مرکرہ وہ بنا جمفوں سے مکالے کا حہدہ کے فتل پر فیروز تفلق کو مجبور کیا اس طسرے خان جان جان کا مہدہ خان جہاں کے لئے وزارت عظلے کا محبدہ کو فتال پر فیروز تفلق کو مجبور کیا اس طسرے خان جان جان ہاں کے لئے وزارت عظلے کا محبدہ

آئينية حقيقت منا

فائی مواد باتی تمام امرافستانی خال کی سازش یس فترکی یا کم از کم بدل اس سازش کے ہدردا در لبطا ہر سلطان محتفظت کے فیرخواہ نصے اس کا نیتجہ بیر ہوا کہ فیروز تفلق نے تحذیث فیر ہوتے ہی ان نمام مولولوں ، مفتول ، قاضیوں اور پیروں کے بڑے برفے روز بینی کردیے مقرر کردیے تے جوسلطان محتفظت کے زبلنے یس معزول ومطرو و وب شفل ہوگئے تھے ۔ سمجنی تا کے زبلہ نے کا ممام انتظام درہم کردیا گیا مولانا قاضی کمال الدین قاضی القضاۃ کو معزول کرکے سب حالال الدین کر مائی کو نیا قاضی القضاۃ بنایا گیا اوراس کو صدر صدور بہاں کو افتا ہے برفی کے افتا ہوگئے اوراس کو صدر صدور بہاں کا خطاب دے کر شام شری محکموں کا مطلق العنا ن حاکم بنا دیا گیا ، ضیا ہے برفی کے الفاظ بیہ ہیں ،۔

و با و نشاه اسلام خلدالنّد لمك و سلطنته اور امهامور احكام شرع محسدی كلَّ جمانةٌ مطلق العنان گرداندیده وتعین اودا رات وانوا مان جما سیر علما وارالملک و تمامی بلاو مما لک بصدر صدور جها ن مفوض گشته "

اسی طرح می محدوم جها نیال شیخ علال الدین صرکوشیخ الاسلای دی گئی اور صفرت الوالفتح شیخ رکن الدین ملتانی کوشیخ الا سلای سے اس سے برطرف کیا گیا کہ وہ شرکیبہ وید عبد واسم کے دیمن اور سلطان محد تغلق کے ہم خیال و موید سخے ۔ فیروز تغلق کے استمالات میں جب کہ وہ سلطان محد تغلق کی فیرموجودگی میں بطور نا تب السلطنت و لم پی میں تیمی کھنا ایک مہندوگوجری لاکی سے شادی کرکے ا بنے ہا ب کی سنت کولیوا کیا تھا۔ اس ہندو فی اندان کے اکثر افراد اس کی مصاجب میں وافل سے جس کا نیتیجہ یہ ہو الدوہ بندر کی ان فی اندان کے اکثر افراد اس کی مصاجب میں وافل سے جس کا نیتیجہ یہ ہو الدوہ بندر کی ان فی اور اسم کی طرف اتمل ہوگیا تھا جو اس کے کمی آب و ہوا سے نشوونا پاکر مسلمالاں میں داخل اور الم تج ہو چکے تھے اور جن کو محد نفلات کی تاریخ کی تربر وست کو سے میں مسب سے پہلا ور سب سے را آ تغیر ہا ہوا کہ عالم بنسا کہ اس کے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا ور سب سے را اکو اکمی قرار دیت لو جا لہوں ، نام نہا وصوفیوں اور مشاق خ زادوں کے بھاگی کھل سے جا لہوں ، سب سے بہلا ور سب سے را اکو کھل کے کہا مولانا عبدالقا ور دالی کے کھل کے موال میں کہا ہو کہا کہ مولانا عبدالقا ور دالی کی مولانا عبدالقا ور دالی کی مولانا عبدالقا ور دالی کی ایک شوری کھی ہوگیا۔ مولانا عبدالقا ور دالی کی مولانا جن کا نام مولانا واز و تھا بہدی زبان میں ایک شوری کھی جس میں ایک شوری کھی ایک شوری کھی جس میں ایک مشتبہ قصتہ بیان کیا گیا مقارعہد فیون کا کا کھی دو مرسے مولانا جن کانام حولانا جن کانام حول نا جن کانام حولانا جن کانام حول نا جن کانام حول نا جن کانام حولانا جن کانام حول نا جن کانام حول نا جن کانام حولانا جن کانام حولانا جن کانام حول نا جن کانام حولانا حولانا کی کونام حولانا جن کانام حولانا کی کونام حولانا جن کانام حولانا حولانا کونام کونام حولانا جن کانام کونام کونام کونام کونام کونام کونام کونام کونام کونام کونا

لقتی الدین واعظ مخفااس مہندی مثنوی کومنبر پر پٹر مصاکرتے سخفے کسی عالم سے ان سے پر چھاکہ مہندی ثمنوی کے منبر پر پٹر سفے کی کمیا ضرور ت سے تو واعظ صاحب سے جواب دیا کہ اس کا مضمون افوال تصوف کے موانق ہے۔

اسلام ملک عرب سے شابع ہوکرشام ، عراق ،مصر ایشیائے کو جک ایران خواسان، ترکستان ،طراملس ،الجیریا، مراقسش ،اندلس ، سندھ ، پنجاب ،شالی ہسند، دكن 'چين اروس البقال 'بحراك بل كے حزائراورىراغظم افرليقىك علاقوں بيں پہنيا ان ملکول کے قدیم مرابب ، فدیم نمدن ،اور قدیم معاشرت کو بکسال طور پراسلام کے اثر سے مغلوب موناپڑا،نیکن سرحگہ اسلام کوبھی عارضی طور پر حدا حدا مشکلات کا سامنا پرا ایران وخواسهان و واق عجم میں مجوسی عقابدًا ورمجوسی اخلاق کا اثر تادیروماں كے نوسلموں ميں باتى ر بااور وإل حدالتم كى مشكلات بين آئيں ، سام وممرو غير ويں سیحیت کی باقبات سے داں کے لامسلمول کو عرصة دراز تک متا تر رکھا اور اسرائیلیات كالك ببيوده ونيره اسلاى تصنيفات يس شائل بوكيا - مندوستان ك اندرسنده ولما باروغیرہ یس اگرچیو بوال کے ور بعة اسلام آیالیکن چندروزے بعد عراول سے اس طرف سے توج بٹائی آدر پھرا نغان ک سے وربعہ تمام برّاعظم ہندوستان بیں اسلام شاہع مہدد سنان بیں اسلام حکومت شاہع مہدا۔ ان افغانی با ترکستانی حکومت تا يم كى تقى علوم دينيكى طرف زياده توجركا موقع نهيل لما تقاريد لوك زياده ترايرانول اور نواساً ينول كے مقلد تقد لهذا مهندوستان تو يس جو اسلام بيں واخل ہوئيں أن كو مهند ومستان کے قدیم ندا برب بینی مدھ ندبرب ابرہی ندبرب انجرار پائی عِقائد الا تعدا د سميروائ اور مروج برانول سے تعلق رکھنے والے اعال وعقا تدکے کچھ کھے مثلے مثلے خاک باتی رکھنے کا موقع مل گیا اورسیکروں فیرا سلای مراسم اور فیراسلای اعال \_\_ خ اسلامی جامه پین کرنصوف کے مختلف خالزاد ول اور پیری مریدی کے سلسلوں اور فیر على خانقا ہوں بس پناه سے في اللي كه ابن بطوط البين سفر السير بين صاف سطور براكممتا ہے کدیں سے ہندوستان یں بیض مسلما نوں کو دیکھا کہ وہ جو گھوں کے چیلے عقے۔ يساس موضوع بركوكس كس ز ملسط اوركسكس مقام بس كن كن اسباب كماتحت كون كون سى فيراسلاى مراسم لور بدعات مسلما لان بين رائح بوكر بندوستان بين اسلا آ تينه خينت نا

کوکیاکیا مشکلات بیش آتیں اورکس کس مرد باضلان اسلام کو اس کے اصلی رنگ بین بیش کریا کیا مشکلات بیش آتیں اورکس کس مرد باضلان کا عزم رکھتا ہوں وبالتدالتوفیست و سلانان محد تغلق کے تذکرے میں تعبق باتیں صرور تاا، رمجبورًا بیان کی بڑیں اب ملک احد ایاز کی شہادت کے بعداس خاص مم ک باتوں کوجوا تفاتکا شردین ہوگئی تخییں اسس تصنیف ین سنم جمعنا جائے۔

## عہدفیروزنعلق کے قابل تذکرہ حالات

فیروز تعلق دریائے سندھ کے کنارے مراسم کنت نشینی اوا کرسنے بعدولی کی جا نب روالہ ہوا اور پاننی جینے کے اجد اس سفرکوختم کردے وہلی پہنچا - راستے یہ بیوستا ہے کہ انہ بات ان اور برایک مقام ہوگا ، وہاں کے پیروں سے نیاز مندانہ منت اندرائے بیش کرتا اور مزاروں پر مائیم موتا او ہاں کے پیروں سے نیاز مندانہ منت اندرائے بیش کرتا اور مزاروں پر حاصری ویتا ہوا آیا۔ ملک احد ایاز کا خون بہایا ، قوام الملک فان بہاں نوسلم کو دزیر الله بناکہ سلطنت کا تمام و کمال افتیارائس کے سپروکیا اسد مید ملال الدین کو صدر صدور جبال بناکہ وینی و ندہ ہی کا سول کا شام و کمال افتیارائس کے سپروکیا اسد میں ویا ، پہلے نورے کو نقسد بناکہ وینی و ندہ ہی کا سول کا شام و کمال افتیارائن کے ہاتھ میں ویا ، پہلے نورے کو نقسد سنوا ایس کے سپروکیا واری کا قاعدہ نمسوخ کرو یا گیا تھا۔ سلطان فیروز تعلق سے دبلی تبتے ہی بچر حاکیروں کا قاعدہ حاری کردیا ا

مرسوکے ہندوراج کی سبت مرکشی و تعاوت کی شکارت پہنی اور فیوزشا ہے ہے اور ماہ صفر سے ہندوراج کی سبت سرسور کی جانب کوئ کرے اس بغاوت کو فروکیا اواس لااے کے تمام راجا قدل سے اقراراطا عت لیا۔ صربحا دی الاول سے ہے کو مہلی میں شہزادہ محد ظاں پہلی ہوی کے ہریٹ سے پریدا مہوا۔

بنگا لر رحیصاتی اور بیان ہوچکاہے کرسٹ شرصیں سلطان محد تنکن ماجیالیاں بنگا لر برحیصاتی اور بیان ہوچکاہے کرسٹ شرصیں سلطان محد نواز کا خطاب دے کربٹگا لہی حکوست سبروکر آبا ہمقا۔ ماجی ابیاس بع حب سلطان محد نواز کی دفات اور الک احدایا لیے شہد ہوسے کاحسال سے نا تو دوا پنی فود مختاری کا علاق اور باج دفواج سے تعلق انگاد کھے بنادی آگ کے علاقے پر قابعن و متصرف ہوگیا ۔ سلطان فیوز تفلق دہنی میں اپنے وزیماعظم فان جہان کو بطافی اسلطان فیوز تفلق دہنی میں اپنے وزیماعظم فان جہان کو بطافی تب ا

أتنيه خفيقت نما 004

چھوڑ کر خودمصہ نوج ارشوال سے اس کے دہلی سے بنگا لہ کی جانب روانہ ہوا۔ جب گور کھیرور اور كمرومسك علاقي بس ببني توكوركميورك ماج جيارن نامى عاصر خدمت موكرندرا پیش کیا اورمعہ فوت سفاہی لتکرکے ساتھ ہوا بہی طریقہ کھروسہ کے راج اورسے سنگیو یے بھی اختیار کیا یہ دولؤں راجہ صوبہاود صدے متعلق اور صوبہ داراد دود کوخسے اے ادا كرت عظ مسلطان من خوش بهوكر راحه جيارن اوراه دي سنگه كواود مدي صوبه وا س کی ماتحتی سے آزاد کرے خوداختیاری واستقلال کے نشا نان عطالیے اور اُن کو براو راست ت بى خزايد يس اينا خراج بهين كا انتياز عطابه اشمس سراج عفيف كهتاس كه :-» تعضے را ویان بدیں مورخ ضیف گفت وراً و قت کدٹ کرسلطان گذار مى مشدسلطان فيروز شاه راراسة جياران را چترداده اله

ضيا ربرني كهتاب يحكه

چې را يات اعلى در د يا رگوركهپور وكعرو سه درآ مدرا كوركهپوركه لس بزرگ رائے ست درائے کھوسہ پیش آز فرتہا و تنفر او بریشا نہا فراج گذاشت اودم بودند كه سالها تمرد ورزيده وخراج بازگرفته بودند و ايات اعلى آئارسسيدرايان فركود دربين داخول خدا يكانى آمدندد باخدتميات خود رنجير بيل گذر نسيد وعوا طف خسروانه چترو تاج وقرائ سيكلل و مرضع و اسپان تنگ بست یا فت وچند مقد مان دیگر که در ولایت او بزرگ ورانا بووند باادجا مه پوستسيدندورا كهوسه نيزبا ندازة ولايت خود فيمتني محذدانبيد وبامقدمان ولايت نودجامه بإفت وكسوت مرحمت يومشديده را ياك نكوراز سرا خلاص حلقه بكوش كشديدند ومنقا دوطَيع وركاه اسط شدند د چیندس لکھوک تنکهٔ نقره از بقا پائے سنوات ماضیہ ورخزا نہ بشکر رسا نیدندودرسنوات مستقبل خراج معین بدر فتند دو نیفته با سه خراج برالی اعلى دا دندواز يديش تخلت اعلى محصلانِ خراج كامز وشدند ورا مان ندكور باجمع سوارد بيا دة نودنبال رايات اعلى برست كلمنوى دينا وه روال شدند مش الدين حاكم بشكاله فيروز من و تغلق كم آيك خبرس كر تربت سي ينده وبهنيا اور بندوه ين بهي قيام مناسب ومجمد كرنام سازه ساان ادرك كرد ابل شهركوم راه يحر آئينة ضيّت نا ٢٥ ه

پند وہ سے سات کوس کے فاصلے پر مقام اکدالہ میں جاکر محصور ہوا ۔مقام اکدالہ ایاب طرف دریا اور دوسری طرف جگل سے محصور اور زیادہ مضبوط متعام تھا ، نیروز تعلق گورکھپور سے روانہ ہوکر مقام حکمت میں پہنچ رحکمت سے روانہ ہوکر جب ترمیت میں گیا تو ترمیت کا راجہ اوراس علائے محے مندوز میندار جوشمس الدین کے اتحت تقے سب فیروز تعلق کی طدمت میں حاضر ہوکرمور والطان خرواجہ ہو تے ۔

رایات ماکی ازگرکیبور درجگست رسید وازجگت برطرایی تماشا درتر بهت ساید انداخت را نیز در بهت ساید انداخت را نیز بهت ور انگان در بیندالان آن عرصه بدرگاه بوشند دخد تنیات گذرا نیدند وخلعت با و نوازشها یا فتند وعرصه تر بهت مطبع دنت در گشت و از اسکام درع صه تربهت انگفته نرسسید و رسان )

نیروز تغلق اگدالہ کے قریب در یا کے اس طرف تیام کرکے کئی سننے تک مقیم ادرہاجی الیاس شمس الدین اکدالہ میں اس طرف متحصن رہا۔ اس عرصہ بن بنگالہ سکے تمام ہندواما جو شمس الدین کے انتحت کتے فیروز تغلق سے آلجے ۔

" ازطا کفه راوان درا نگاک وزمینداران ولایت بنگا له برحفزت ملطان فیروز می پیوست اوراا مان می وا دند " رخمس عنیف)

آ يَن يَضْبِقت مَا

کی کشرت تھی اور اکدالہ بیں حاجی الیاس کے ساتھ جو لوگ محصور تھے۔ اسب سلمان تے ہوندوں کے دور تھی اور اکدالہ بیں حاجی الیاس کے ساتھ جو رہوں کو اپنے الرابی ہندوٹ کر کا اشتیا اور اللہ ماری تنبیت معلم مو چکا تھا۔ اس کی غیرت اسلامی سے گوارا نہ کیا کہ حاج اللہ کا اس کا میں کو بر با دکرائے۔ فیار برنی سے اس کو سائے۔ اللہ فایس اس طرح میان کیا ہے۔

"از با عب ایمانی در خاطرمهارک گذشت پول اشکراز آب عبره کندوبه به یل سلطانی اکدار اتا باج کنند به آسندر جنی بهج ی کثیر نیا به کارومه یکناه بریر قتی آیند دو اسط تغلب البیاس مشطط خون چندی سلمانان به گناه راین شود و ما ایک و و با نک و مارم سلمانان شود و مهارم شلمانان شود و مهارم شدان و مشرک و کافسر خوامه افتاد و سفاحها آشکار خوامه شدان و دانشمندان و صوفهان و متعلمان دوروفیان و گوش به نشینان و غریبان دسافران تلف خوامه خوامه شد

صیار برنی کے مذکورہ الفاظ سے اس امر کا سراغ بخوبی چل جاتا ہے کہ فیروز تعثل ت ک فیری سے مرا ہیوں میں کون لوگ ایک میں کون لوگ البیاس شمس الدین سے ہمرا ہیوں میں کون لوگ کنے شمس سراجے حفیف اس موقع ہر فیروز تعلق کے الفاظ اس طبح نقل کرتا ہے کہ "چول من درون این حصار درا ہم و بدین سلمانان توت نمایم چندی اورات مسئورات محدود تا الملال گونتار گروند فروات نمیامت آ مناوصد تعنا پیش کرسی قضا جدرو نے نمایم لیس میان من وطا کفر مغل چر فرق باشد "

فیرور فعلی کی بہندوہوی این برنگ در موض دائیں ہوکردہلی یں داخل ہوا۔
دیلی آئے ہی اُس مے موضع لواس برنگ اورموضع لواش خوردے متعام برصار نیروزہ
دیلی آئے ہی اُس مے موضع لواس برنگ اورموضع لواش خوردے متعام برصار نیروزہ
دیران کل شہرصار کے نام سے شہور اورضلع حصار کا دارالصد ورہے کی آبادی و تعییر
کی طرف توجی ۔ یہ تمام علاقہ فیرا بادا ورجنگل تھا، دور دور تک آبادی کا نام وقت ان
نہ نما مرف ذکورہ وو موضع باس باس آباد کے اوران بیں گوجر رسہتے تھے جواس لیا نے میں عرف قطاع الطون اورجوائم پیشر ستھ موصد بی سلطان عیل ہم،

آئينه تعيقت نا ٢٩ ٥

کوشک شاہی اورجا صعمحبوغیرہ کی تعمیرے فامغ ہوا۔ اسی عرصہ میں فع آباد کو بھی آباد کی اللہ کے درمیانی علاقے کیا بہنا سرا بہا رہنا گران کے درمیانی علاقے میں بکٹر سے کا وَل اور قنیسے با دکر دیئے۔ بانی کی نایا بی سے یہ خطہ ویران اور ناقابلِ نشا سمجھا جاتا تھا جبنا اور سنلیج سے نہریں نکال کراس علاقے کو آباد وسرسنر بنا نا در قعیقت سمجھا جاتا تھا جبنا اور سنلیج سے نہریں نکال کراس علاقے کو آباد وسرسنر بنا نا در قعیقت سلطان محتوفات کی مجوزہ اسکیم کو علی جا مہ بہنا نا نھا گر شہر حصار نے وزرکی تعمیر و آبادی کے شعلی مجھ کو ایک نماص بات کی طرف جو آگے آتی ہے توجہ ولاتی ہے اور اس سے ندکورہ الفاظ لبطور تہدید فکھنے یوے بن فیمس عفیف کہتا ہے کہ

سای مورخ از زبان خدمت والدخود شندیکه سلطان فیروز شاه بعید از آیدن از ملکت برگاله دونیم سال طرف حصار فیروزه بود و برائے اشات ملکت الذاع جدی منود و ابواب احسان لبوست الشان می کشود و بنائے سف مهر حصار فیروزه جدراک ایام بود بهرا رکیسلطان فیروز درشهر دولی) آدرے جندروز معدود اندے با زنها کجا رفتے بوں شاہ فیروز واآنفاق بنائے شمیر حصار فیروزه ورول انتاد ورمحلیک شهر حصار فیروزه آباد آبت بیش ادبی مجکمت معزت رب العالمین وراک مقام ودیم بررگ آباد آب والی بودیکے دراس بزرگ دوم لراس فوروی

شس سارج عفیف کے بیان سے مصارفروزہ کے مقام پر دوگاؤں کا پہلے سے آیاد ہونا ثابت ہے دوکے ایک ہی ایدین احداثی طبقات میں بجائے دوکے ایک ہی گاؤں بیان کرتے اوراس کانام رالیس تعظیمیں ۔ لا عبدالقاد بدالوتی اس گاؤں کا نام راس یاراس باراس کانام کانام

حصار کی فعیل جا مع محباور شاہی محل آج بھی موجودیں ۔ آج کل بھی اوراس سے
پہلے بھی حصار کا کوشک شاہی ہمیشہ گوجیری محل کے نام سے مشہور د ہاہے ۔ صحا کے
اس گوجری محل کی منبست شہر کے تنام قدیم فا ندانوں اوراس ضلع کے تمام قصبوں میں
عظیم ا کشان تواتر کے ساتھ بلا افتالا ف احدے یہ بات مشہورہ کے کیے وزشنا ہ سے یہ
محل ا بنی گوجری بیری کے لئے تیار کوایا تھا۔ اس محل کے قوابوات مخصوصات اگر جہد
سب منہدم اور ناپید موچکے ہیں نیکن اس کی خاص عارست آج بھی بہت کچھ اپنی الی

آئين خيتت نا

ھالت یں موبود اور باتی ہے۔ یں نے خود اس تحقیق کے لئے حصار کا سفر اختیار کیا اور و بال جاکاس عارت کو دکھھا۔ یہ عارت نوداس بات کی گوائی ذہ رہی ہے کہ فیروز سفا ہ تعلق سنے اپنی بوی کی فربایش سے بااس کو نوش کر سے کے لئے یہ کل تعمیر کرا بایٹا یشمس سراج عفیف سے اس گوجری عمل کا نقشہ جو الفائط میں پیش کیا ہے اس طرب سے کہ :۔

"و در ون حصار یک کوشک برآ ورد ندکه درجبان بیج کے باتجسس بلے
ا پخنال کوشک را نشان ند داده چندی محل درآل کوشک محل شستن با د
جانبا ده با تکلف بسیا ربرآ درده و حکمتها نے بے شمار درودا مشت یک
حکمت درآل کوشک ایں بوداگر کے با فراست بے درون کوشک محل
فرودآ مدے چول محل گفتے درمیان آن رسیدے محل میا ند فردوکوشک
بغایت تاریک بامغام باریک کوآگر نگا بهانال آل کوشک رببری نمی کردند
اذاک تاریکی بیرول احدن مکن نبوددے چنیں گو بندو نے فراشے تنہا درآت ما درآ مده بوده بهاں نگا بهانال درآ مدندوازال
تاریکی بیرول آ وردند یا

الک گجرات کی شہور تاریخ مراق سکندری ہیں سلطان فیوز تغلق کے ایک شکار کا واقعہ اس طرح درج ہے کہ فیروز تغلق سلطان محد تغلق کے مہد حکومت میں ایک مزنبشکا کے لئے گیا اور کسی شکار کے بیچے گھوٹرا اول کر ہمراہیوں سے حدا ہو گیا ۔ اس سحرانوردی میں ایک گاؤں نظراً یا ۔ فیروز تغلق نے دکھیا کہ گاؤں کے کیچ لوگ گاؤں سے باہر ایک حگیہ بیشے ہوئے آپس میں بائیں کررہے ہیں یہ گھوڑے سے انترکر آن کے یاس جابعی اور آن میں سے ایک شخص سے مخاطب ہوکر کہا کہ ذرا میرے یا وال کا موزہ کھینچنا ۔ اس اور آن میں سے ایک شخص سے مخاطب ہوکر کہا کہ ذرا میرے یا وال کا موزہ کھینچنا ۔ اس یا شاہی خاندان کا کوئی معزز آدمی معلوم ہوتا ہے ۔ یہ دولوں کھائی جن کے نام اور اسی یا شاہی خاندان کا کوئی معزز آدمی معلوم ہوتا ہے ۔ یہ دولوں کھائی جن کے نام اور سے اور اسی یا شاہی خاندان کا کوئی معزز آدمی معلوم ہوتا ہے ۔ یہ دولوں کھائی جن کے نام اور سے کھے جاتے اور اسی اور سیارن کے اپنی قوم اور ہوا دری کے سرگروہ اور بڑے آدئی مونی کیا کہ آپ گاؤں میں عرض کیا کہ آپ گاؤں میں گاؤں میں رہنے کے اسموں نے فیوز تغلق کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ گاؤں میں چلتے اور آج رات کو ہماری مہائی جون کیا کہ آپ گاؤں میں جاتے اور آج رات کو ہماری مہائی تبول کیجئے ۔مراۃ سکندری کے الفائل ہے ہیں کہ ب

بهرد و برادرزین خدمت بو سبیده استدما ننودند کرامسب اگر کلت مارا بنور مقدم خویش منورسا زندسه

ازاً ل طرف سپذیرد کمالی تونقسان ازیں طرف شرفِ دوزگارِ ما با شد

سلطان قبول کرو تمام شب ہردو براور بہا ہے البتا مند و دادفدشگاری دادند شد

جب نیروزنفلق ساو صواور سہاران کے مکان پر پہنچا توساد عوکی بیوی جویری ہوشی اراور جالاک عورت تھی اس نے کہا کراس اجبی شخص کوا پنے گھر تھہ رانا اور محض قیاس و قبیانے سے اس کو شاہی خاندان کا آومی خیال کرے خاطر مدارات کرنا عقل کے خلاف ہے منا سب یہ ہے کہ اس کو تشراب پلاکراس کا صب و انسب وریافت کیا جائے ۔ فنہ کی حالت میں وہ اپنا پتہ صاف معاف بتاتے گا۔ چنا نج سا دھوکی نوجا کیا جائے ۔ فنہ کی حالت میں وہ اپنا پتہ صاف معاف بتاتے گا۔ چنا نج سا دھوکی نوجا مشہرہ اور سا دمعوکی بیری وولاں اس کرے بیں جہاں فیروز تغلق کو تھمرا باگیا تھا۔ شراب کے کرپنچیں ساوھوکی ہمئیرہ جو تہایت خوبصورت تھی ساقی بنی فیرور تغلق پرجب سرور طاری بھوا تو۔

وراغب به الاعبت واکل بخالطت گردید زوجه ساد صوبه سلطان سا صبد ساتی دید زبین خدست بلب مرمسه بوسیده بکلام ادب آمیز و تکلم شوق انگیز متنظم نداز مردسے محن آغاز کرده تا بجاتے رسانید که از حسب ولنب سلطان مخن را ندمبضون آنکه اگر لما زبان برکنیمیت حسب دلنب فرداطلاع بخشندای دفتر که بهزاز مهرانزراست متعود بزوجیت ایش گر وانم سلطان فرمود نام من نیروز خال است پسرع سلطان محدی تغلق شایم . دوج سادهو خیقت ما ابشوم خود ظام کرد دگفت که بها محدات مندی و عنقات یون نام وال ما بید انداز سنده این شا بهزاده بدام جال فوام را با دده و هستش ما با بر دولت مندی در دا در آن مناب ما بیش تنام و نشاط بالاکلام گذراندید دو د به سلطان و دو د و در آن شب ما بیش تنام و نشاط بالاکلام گذراندید دو د به سلطان و دو د د و د به سلطان دا دد آن شب ما بیش تنام و نشاط بالاکلام گذراندید تدی برده قرگول

شب ارتفاع یا نت وعوس برد هایش آنتا ب از محلهٔ افق خایان كمشت سلطان بدل شاداز لبترنا زسر برداشت وسباه از برطرف ببدإ مشده سلطان برطرف شهردد بلی) عزیمت فرمود سا دهووسهارن سردو برا درج ب سابه ممراه روال مشدند دخو درا درخد مت چنال قرار داند که یک نخطه ازمصنور بیرون قدم نمی نها دندسلطان دا باخوا برایشان اَ سفت نزا م پیدا شداً خرالامر درا ندک مدت برود برا در بشرنب اسدلام مشرفِگشتند سلطان سهارن را بخطاب وجيها الملك مخاطب ساخت أوراة سكندرى یهی وه گاؤن تفاجهان شهر حصار ۴ با د کیا گیا اوریهی فیردز تعلق کی وه مجوب بویی · تنفی حس کے معے حصار کا گرجری حل تعمیر موااور یہی وہ سہاران نومسلیم المخا مسب ب مهميها لملك تحابونيروز تغلق كي گوجرى بيري كابعها تى اور شا بان ملك گجرات كامورث ا على مقوا ورائن فوشى سے حصرت شیخ قطب الدین بانسوى کے التحربر مسلمان سوكيا تقل إمراة سكندرى ك مسنف ك شامان هِ الشِّهُ السُّلِمَ السُّلِمَ السُّلِمَ السُّلِمُ السُّلِمُ السُّلِمُ السُّلِمُ السُّلِمُ السُّلِمُ عالى انشاب سلاطين كجرات "كاعوان قائم كرك اسطرح بيان كيا مدر. «اول كميسيكه ازايثاً ل بشرف ا سلام مشف شد وبمعنت ايران موصوف گشت سهارن بوده المخاطب أبر دجيه الملك مشاز البه از قوم مانک است دور تاریخ بنومسطوط سن محمنانک و کمتری برادران یک ديگراند كے اذا يخال برشرب شراب رضت منوداددا كمعر إن ازقوم برآدره شده اندي وسم وائين وين نانك استدار بافت ومركدام بطوين فيش ملوك بن كرفتندواسم بدرسهادن مره بداست بن برال بن كندر بال بن ومرال بن كندر بال بن كندر بال بن درين بن مدرب بن لورين وك بن سلام بن بن مولام، بن معدن بن معركست بن ناكست بن ودليوبن وسرين مبند يبلسلة لشب النان بردا پحندر کرمند وا ن بخداسة ی پرمنتند می درسد وجيبه السلك وسهارن فركور عبيالمفرخان مك مجرات ويهلا فروغتارمسلمان بإدراء منا- اس خاندان بین اکرے را نرک مجرات کی حکومت رہی پرسلاطین محرات ا علی درجد کے خدام اسلام اور اسلام کی بروی فیرت رکھنے والے سلمان سف

حسا روروہ کی تعیروآبادی ہے فارغ بوکر مقافیۃ بن سلطان فیروز تفلق ہے دریائے بھنا کے کنارے وہلی سے پانچ میں شال کی جا نہ سشہر فیروز آبا و کی بنیا در کھی اور سب ہے پہلے وہاں کی جا مع صحبہ تیار کرائی۔ آج کل اس مشہر کا فرابہ موجودہ و بی سے دہلی دولانے کے سامنے فیروز شاہ کی جا مے ام سہ مشہر ما شوابی ہی جا موراسی ہی جا موراسی ہے مسل فیروز شاہ کی لاٹ تصویر صحب بنی ہوئی ہر سیاع کواپنی طرف متو سر کر ہی ہا میں متو میں کہ موری ہر سیاع کواپنی طرف متو سر کر ہی ہوئی ہر سیاع کواپنی طرف متو سر کر ہی ہوئی اللہ پرووسری چرکے مصاب کی گاؤں کے حاکم نی الدین کے دارے جائے کا تذکرہ اوپر آچا ہے فی الدین کے گرفتار و مقتول ہو سے کے دیدائس کا وہ اوفو میں ہوتا اور جون مہند کا طوا ف کرتا ہوا جندر دیبل میں پہنیا اور ظفر خال ہم دار وقعت اپنے وطن افخال سان بہزار وقعت اپنے وطن افخال سان بہزار وقعت اپنے وطن افخال سان بہزا کا میں کہ میں کرتا ہوا جا رہ سے اپنی صالت درست کرے پڑھا لؤں کی ایک مختصر جمعیت کے مشملہ سے پل کر مصابحہ ہیں وہا ہی ہوئی ہی اور منگا لہ ہر دوبارہ فرج کشی اور صابح الحی الیاس شمس الدین سے انتقام یا جینے کا شرح کی گا ہوں میں الدین سے انتقام یا جا کہ دو کئی گئی اور بنگا لہ ہی دوبارہ فرج کشی اور صابح کی الیاس شمس الدین سے انتقام یا جا کہ سے کہا کہ دو کئی سے دوبال کی ہیں۔ کو کا سے ایک کا میں الدین سے انتقام میلئے کا سرح کی گئی اور بنگا لہ ہوروبارہ فرج کشی اور منگا لہ کا محالف تھا ۔

آل سفتهریاربرام همایی وعواطف بادشایی طفرخال را بسیارپرسیده
و بخایت نواخته فرمان فرمود که ظفرخال خاطریح دار د واند نیشه رابسوسه
خود کمسارداگرچه شداید بسیار دمکا کد به شمار دیدی دراه بائے مخالف
و ببیدا دبائے مخوف بیمیو دی المنته لیڈ مجتصود رسیدی به چه درمسنارگا وَل
داشتی اضعاف آل بتومفوض خوابه سف یه وشمس سراج عنیف،
طفرخال کو فیروز تغلق می تائب وزیر بنایا اوراس کے مرسیت کو دوسرے اکثرامراس محد قاسم فرسف شکوه آمیز لہم بین کہتا ہے کہ فیروز تغلق سے افغالوں کے مراتب
بومعایا محد تقکومت میں بہت بلند کیا و فرشت تب کے الفائلیہ بین :۔
داو ادلیس باوشا بسیست ازیاد شالی ن دلی کدور مقام تربیت افغانان

شده برخلاف بإ دشا بان اصى اعتادے برایشان كرده كسائمكر درهبد

ملطان محد تغلق ازامیران صده او د ندازامراست کبارگردا نبید د سرصها را بدایشان سپرد و تبل ازین ایشان رااین مرتب وهالت نبودیه مالانکہ ہندوستنان کی تاریخ سے والعنیت مکفف وا مےجائے ہیں کہ خاندان غوری خود افضائی خاندان محقاراس خاندان کے غلام جھفوں سے سندوستان کی بادشا ہت کی بلاشک ترکی النسل ستھے ۔ان غلاموں نے بعد پھرافنا نوں ہی کی حکومت شروع موگی تفی اوراسی مے شیرشاہ اعظم کے سلیم شاہ کے لینی عہدِ معلیہ سے پہلے کی اسلای حکومت کو مورجین سے دور افغانیہ کے نام سے یادکیا ہے کیونکہ مندوستان كوا نعا لاں أي من من كي كيا اورا فعالان مى كى قوم سلطنت اسلاميدكى اصل طاقت تقي-فرت نہ کے ذکورہ الغاظ کا جہل ہوناکسی دلیل کا مختاج نہیں بطفرخاں لووھی ہی وہ افغا عقاً جس مع بوتوں مینی ظفر خاں ٹانی مے بیٹوں اتمبال خان ، اربگ خان اور عادل خان نے تیمور کا مقابلہ کیا تھا ادر طَفرخا ں لودھی ہی وہ انعفان ہے جس کے پوتے دولت خا ا بن محمو دخال لودحی لے تیمورکے نائب اور وست گرفتہ خضرطاں کو عرصۂ دراز تک وہلی پر قابض ہو سے کی کوسٹسٹوں بیں ناکام رکھا نفاجی کا ذکرا گے آسے والاسے - فرسٹندکا دادا ہندوشاہ پونکر تیمور کا توکر کھا لہذا فرست نظفرخاں ندکور امداش کے خاندان سے بہت ناراض اور غالبًا ظفر فال ، ی ی عرت افزائی اس کوسب سے زیادہ ناگوارگذری ہے کہ اس سے فروز تغلق کو ندگوره الفاظ میں مجرم قرار دیا سہد مالا کہ فروز تغلق کے دہم وگران بر مجانفانوں کی توم کوکوئی خصوصیت عطا کرسے کاخیال ندایا ہوگا۔اگر ایسا ہوتا توم ساری مرایک مہندو خاندان کے نومسلموں کو اپنی وزارت عظمی پر فائرند رکھتا ۔ اس سے ظفرخا س لودھی کے سائد جو کھے کیا اپنی صرورت اوراس کی قابلیت سے موافق کیا۔

اہ محرم سنائے تہ میں فیروز تغلق ایک عظیم الشان الشکر ہماہ ہے کر معہ ظفر ظال بشگالہ کی طرف روانہ ہوا۔ حاجی المیاس السلنسب بہ شاہ شس الدین سے اگرچہ ا بینے ایمی مسب تحالف بھی کر فراج گذاری کا دعدہ کر لیا تھا ۔ لیکن ظفر ظان کے آجائے کے بعد فیروز تغلق سے شاہ بنگال کو ایک مرتبہ نیجا دکھانا حزوری مجھا۔

جونبور کا ایا د مونا می مداود مدین درمیان جب ظفراً بادیم تعلیبی از در بات می مدن کرد می کا رسایک می کا رسایک می می کا رسایک

آئينه حقيقت نا

ابکسنده کی نبیاد رکھی اور اس کا نام جو ناپررکھا جو بعدیں جون پورمشہور ہوا عام طور پر شام مورفین سے اس سنده کی وجسمید یہی بیان کی ہے کہ سلطان محرتفلق اصل نام چونکہ جونافان تھا لہذا اس سلطان مرحم سے نام پرجونا پور نام رکھا گیا ۔ نبیکن اس حدیث جرکوآ با دکرکے فرا فان جمان کی جاگیر وار دینا اورفان جہاں کے بیٹے فان جہان آئی کا نام بھی جونافان ہونا یہ شبہ پداکرتا ہے کہ اپنے نوسلم وزیرافظم فان جہان ۔ حب فان جہان ہونا تھا۔ وب فان جہان تھا ۔ حب فان جہان تو ام الملک نوسلم کا اعمارہ سال کی وزارت عظم کے بعد سنا ہم میں فان جہان تو ام الملک نوسلم کا اعمارہ سال کی وزارت عظم کے بعد سنا ہم میں ان تمال ہوا تو فیروز تعلق نے اس کے بیٹے جونا فان کو فان جہان کا خطاب و در کراپنا وزیراعظم بنایا ۔ اور بیس سال تک وہ وزیراعظم رہا ۔ اس کا نام جونا فان خود سلطان وزیراعظم بنایا ۔ اور بیس سال تک وہ وزیراعظم رہا ۔ اس کا نام جونا فان خود سلطان محد نظتی سے نام پر رکھا تھا جیا کہ اوپر دکر ہوج کا ہے ۔

سلطان فیروز تفلی سشما ہے قیام کے بعد و نبور سے بنگال کی جا نب روا نہوا۔
انہی دوبیار مغرلیں طے ہوتی تھیں کشمس الدین یا دشاہ بنگال کے نوت ہو ہے کی خیر
پہنچا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا بٹیا سکندر شاہ باب کی حگہ تخت نیش ہوا ہے یہ سکندر
شاہ سے بہتر می حبی بیاری کے بعد ا بے باپ کی تقلید یس مقام اکدالہ کے حصار
میں محصور ہوکر فیروز تغلق کا انتظار کیا رائکروہلی نے حسب ابن اکدالہ کے قریب خیمہ
مالی ہوکرسلسلہ ونگ ہواری کیا۔ دولاں اشکرول میں عرصۂ دراز تک چھوٹی لڑا ہوں کا
مسلہ جاری رہا ۔ آخرطر فین کے امرائے صلح کی سلسلہ حبنہا نی کی اور ہردو باوث و صلح پر
رضا مند ہوگئے رسلطان فیروز تغلق نے اپنی ٹوبی بطور نشان صلح سکندرشاہ کے پاس بھیجی
مامندرشاہ کو اپنیا براور زادہ کہا۔ سکندرشاہ سے بھی تعف وہوا یا اور چاس ہاتھی
فیروز تغلق کی خدمت میں بھیجا اوراس بات کا عہدنامہ کھا گیا کہا تندہ د بلی اور بیا کہ فیرون نظر ہوں کی صرحت میں بھیجا اوراس بات کا عہدنامہ کھا گیا کہا تندہ د بلی اور بیا کہا
کے پا وشا ہوں میں بھیجی دنگ د بہوگی اور جیشہ صلح رہے گی۔ اس صلح نامہ میں سکنٹراہ
کے با وشا ہوں میں بھی دنگ د بہوگی اور جیشہ صلح رہے گی۔ اس صلح نامہ میں سکنٹراہ
کے با وشا ہوں کی حکومت کو فیند نہ کیا۔ فیروز تغلق کے ہمراہ والیس آیا اور عہدہ کا نہ فیرون کو بیارہ کو ایک حکومت کو فیند نہ کیا۔ فیروز تغلق کے ہمراہ والیس آیا اور عہدہ نامہ میں دفارہ کی حکومت کو فیند نہ کیا۔ فیروز تغلق کے ہمراہ والیس آیا اور عہدہ نامہ میں ایکا و سے گا در ہور تغلق کے ہمراہ والیس آیا اور عہدہ نامہ میں دفارہ کی حکومت کو فیند نہ کیا۔ فیروز تغلق کے ہمراہ والیس آیا اور عہدہ نامہ کی دریر اعظم پرفائزرہا۔

جها جنگراوراً ولیسم کاسفر ایدورتفاق جب واپس بو بنوراً یا تواس کو معلوم ہوا بیں ۔ فیروز تفلق بون بورسے الم نعیوں کے شرکار کے لئے چنار کی جانب، وائد ہوا۔ بوب بنارس کے قریب بہنچا تو شاہی نشکر کی آ مدکا حال سٹن کر راحبروارالر یاسسند چنار سے بھاگا۔ راحبہ کی اس وحشت اور دہشت کو دیکھ کہ تحدوثری دورشاہی نشکر کے تعاقب کیا بچھ الم تحقیوں کی گرفتاری بی مصروف، ہوگیا۔ شمس سراح عفیف کہتا ہے کہ سے

درجائ نگرچ برده ک کر منت او بید، را سسداسر منبکل که ده گفته سرار بیل اسدار منبکل که ده گفت بیل اسدار در دنست، شکار پیل کرده بیلال بزیس ولیسل کرده

ہاتھوں کو نہاری باغ کے حبکل یں گرفتار کرتا ہوا سنا ہی اشکر سمندر کے کرنا رے حکن ناخذ دبوری کے مندر تک پہنچ کیا اور راج بہاں سے جہازیں سوار ہوکر کسی جزیرہ یں جائے گیا اور راج بہاں سے جہازیں سوار ہوکر کسی جزیرہ یس جائے گیا ۔ یہ دبی مندر تھا ۔ ویٹی مندر تھا ۔ ویٹی اور نو دکشی کو تواب بھین کیسے کے عقیدے کی بتا پر بنایا گیا تھا ۔ یہاں النالاں کی تو بائی ہوتی تھی اور لوگ کرن حاصل کرلے کے لئے رتف جاترا کے سوتے برا نے آپ کو نو دہلاک کرتے تھے ۔ ہندوں کے اس جدیدسے اسی دقیم کا تذکرہ دو مرے باب بیٹی سلطان ممود غزلای کے سالات یس آ چکا ہے چنا ردجا نے آپ کا داج اس مندرکا محافظ ہوا جاتا تھا ۔ اس بت کو دہاں سے آٹھو کا تراشا ہوا تھا ۔ اس بت کو دہاں سے کا داج اس مندرکا محافظ ہوا یا گیا ۔

زآنجا شده در کنار دریا بت خاد بدیدر شریا جگن ناتخد لعین دیددرفت مرحبا که مود بنده بروی به مرکب یش خوار کرده برکمن د از بیخ شهدیه در خاکسبیش خوار کرده در خاکسبیش خوار کرده در خاکسبیش خوار کرده در خسس سراج عنیف،

حگن ناتھ کے ہے اور ہاتھیوں کی گرفتا ریسے فارغ ہوکر فیروز تغلق سے راجہ کی گرفتا ری کا ہندوہست کیا۔ نامیخ فرمشستہ بیں کھھاہے کردائے جاج گر تلنگا نہ کی

طرن بها گائتها گرشس سراج عفیف کا بیان بیه که وه کسی جزیره بین جاگر نباه گزین موائنا ۔ فرث تداور ملاعمدالقاور مبالیانی سے حاج نگرے ماجہ کے علاوہ ایک اورراحبہ مسى بير بحبان دبوكا زكركيا بيدعب كاستيتين بالفي بادشاه كى خدست يس بهيج كرمان طلب کی اوراس کوا بان دی گئی شمس سراج عفیف صرف ایک ہی راجہ کا ذکر کر الاور جائے نگرے سندر کے جزیروں کے اس کو تعبیکا تا ہے ۔ ناریخوں کے مطالعہ کے اسد جاں تک فورکیا جا ا ہے یمعلوم ہونا ہے کرمزا بورا ورجنارے مے کراڑلید کے مال بینی فیلیج بنگالنک ودیاتین ماحد حکمران تھے۔سب سے پہلے چنار کا راجہ فرار موااور النگا ندیں عاکرینا وگزیں ہوا اس کے بعدث ہی نشکراگے بڑھا تو ہزاری بان کارا فرار موار ادراً کے برصا تواڑ ہید کا راجہ سمندر کے جزیروں ہیں بھا گا الوابید اورجا جے نگر ر جہناں سے راجا کول کے نام نہیں ہے گئے ان کو صرف رائے جاج نگراور رائے اولیہ كهكرياد كياكيا -بركها ن ديوس منسنيس بالفي ديرا مان حاصل كى ناللبراي ہاغ کا راحہ تھا ۔ادر مکن ہے کہ یہی ا<del>ولیب کا نبی</del> راحہ ہو۔ فتس سراے عفیف سے اس آب كالحاظ تنهيں رُون كما كاس سفريس ايك مى راجه سے واسطه برائضا أياكئ راجا و سسة به إمال عاج گرک ، احدسلطان ولمی که طبیع ومنقا دیلے آئے متنے رسلطان فیاشلاہ تفلی کے عہد مکوست میں جائے گرے راج نے ملنگا نے راج کی بغاوت دسرکتی میں شرکت کی تقی مگربہت حلداس کو درست کردیا گیا تھا۔اس سے بعدحانے کگر کے راحہ سے کوئی نا نشائشہ حرکت طور میں بنیں آئی تھی ۔اب جب کہ سلطان فیرد فرخلی حبگلی بالنیوں کے پکڑے کو اس طرف آیا قوراجہ یہ جھما کرسلطان سے میرے اوپر طریصانی کی ہے جہٰائی وہ بے تحاشا بھاگ نکلا اور خواہ مخواہ اپنے اُپ کو مجرم مینایا۔ اُس کو ها بهتے تناکه سلطان کی آیکا حال ش کراستقبال کرتا اور تعط ند پیش کرکے مور و الطاف خسردان موتااب سلطان كوابن ورب ولكيركراس سن ابني يائ بريمن مصا يا فدير جن كو يا ترا ور مهته كهند كنف سلطان كي خدمت يس بحيم .

رائے مذکور از غایرت نوف ونها بہت بهاس چند پاترخودرا بدرگاه شاہ وبارگاه خهنشاه نوستنا دوزبان عجزکشاد-چنا نچرسال طین وزر اسے باریک بیں دارندہم چنا ال دایان و راکٹان وز میندادان دارحب مہنگاں ما پیش می دارنده درزین جاج گرمهترا پاترگویند. رائے ندکور نیزبیبت نفر پاتر واشت کر ایشال را مهتکال گفتند برائے و تدبیرا بیشال کا رہائے و لا بہت خود بیا رست نی انوانسل رائے ندکور پنج نفر پاترخود را بدرگا ہ عالم پسنا ہ حصرت نیروزشاہ فرستا دوازحال محبر کمال خودا علام داود والواب نجائ چون بندگان مطبع کشاد - بچل مهتگال رائے بحصرت نیہ شاہ ہگتی آلالے پائے بوس کر دند وجبین عبو دبیت را بچل بندگان مطبع سودندواز حال احوال رائے باز نمودند والتماس کرد ندکر رائے جائے نگر بندہ مطبع و بدندہ اوال رائے باز نمودند والتماس کرد ندکر رائے جائے نگر بندہ مطبع و بدندہ نوان وزیر است بھیشہ تو بال بر دار حضرت جہال وارا ست ناوی قدیم آل درگاہ است بھیشہ تو بال بر دار حضرت جہال وارا ست گفتند در بن محل حضرت شہنشا ہاکمل فرمود کر ادا در بن حدود صلحتے بخیر بود بول مخربصد تی باز نمود کر مشعمل سکونت رائے جنگل انبوہ یا کشتہائے بول کوہ است وو راک حکمل پیلان دستی چیل گو سفندال می گر دند برائے بول کوہ است ور راک بیان میں جا نب قصد منودہ شد رائے را چر روداد کراز خونب ماردے درگرینے نہا دہ در متا بات جزائر میا فتا دیا رشمس عفیف باردے درگرینے نہا دہ در متا بات جزائر میا فتا دیا رشمس عفیف)

ان ایلیمیوں کوعزت کے ساتھ رخصت کیا راجہ کی دل دہی واسم است بی طلق کوتا ہی نہیں کی گئی اس کو بہت در سابق ریاست پر بحال رکھکراور ہیں ہاتھی سالان بیلے رہاں کو عدہ ہے کروایس ہوا۔ سلطان کو دہلی سے حدا ہوئے دوسال اور سات ماہ کا عصدگذر جبکا تھا کہ ماہ رجب سالٹ تہ دہلی واپس آیا۔ ان ہا تھیوں کے علاوہ جو دہلی سے ہمراہ سے تھا کہ ماہ رجب سالٹ تہ دہلی واپس آیا۔ ان ہا تھیوں کے علاوہ جو دہلی سے ہمراہ سے تھے بڑکا کہ اور جاج گرسے تہ تہ ہاتھی اور ہمراہ لایا اور حدید سف ہمر نیرو تر آباد در واب تھی نے بڑکا کہ اور جان گرسے تہ تہ ہاتھی اور ہمراہ لایا اور حدید سف ہم نیرو تر آباد در واب تھی مصروف ہوا۔

فيرور بوركي تعمير اوركا نكره برحريصاتي النفي شس سائع عنيف كهنا بها كم

وابل كفرانطاكعة وميال وا مانيال زيرسايه چر فيروزشايى ازرعيت باد مشابى برعيت باد مشابى برنا ميت مي گذرانيدند "

چندروزدلی یس تیام کرے کے بعد نہرسلیم اورسری ندی سے درمیان ایک

آئينه خيقت نما

پہاڑی پہشتہ کو کا شنے پروی اس نہار ہیل دار لگائے کواس کو کا طر کرستی کا بانی نہر سلیم ہیں ڈال دیا جائے۔ اس پہت کو کا شنے ہوئے ہاتھیوں اور آدمیوں کی ہہت ہی ٹریاں بکلیس۔ آدمی کے ہاتھ کی ٹری تبن گر لا بنی تھی جس کا کچھ حصۃ پچر کی شکل ہیں تنبریل ہو چکا تھا۔ انھیں ایام ہیں سرم ند کو ساما ند کی ولا بت سے حدا کرے الگ کمشندی بنائی اور ایک تلحق نعیر کرکے اس کانام فیوز پور رکھا ہو آج کل فیروز بور بور ہو گا اور ایک تلحق نعیر کرکے اس کانام فیوز پور رکھا ہو آج کل فیروز بور اربی و جھرگہ سکے نام سے مشہور ہے بہیں نعر پنچی کو نگرکوٹ یا کا نگرہ کا راحہ نووسری و جھرگہ سکے نام سے مشہور ہے بہیں نور پنچی کو نگرکوٹ یا کا نگرہ کا راحہ نووسری و بھواراج بے راہ روی اختیار کرچکا ہے۔ جنا نی سلطان بلا تو قعن اس طرف کو روا نہ ہواراج جاری رہ کر ایس کی نوط معافی کرکے خلعت عطا کیا اور ریا ست پر بر فرار کھا۔ میں سلطان نور زبان کہی اربی کی نوط معافی کرکے خلعت عطا کیا اور ریا ست پر بر فرار کھا۔ افتا ور زبان بہی از عذر کشا دے صفرت شاہ چوں سلاطین اہل گاہ ہادے جاہ دست پر بیشت رائے نہا وہ جامہ ہائے زرد وزی وزر بھت وادہ مانے نہا وہ جامہ ہائے زرد وزی وزر بھت وادہ ور بی و ست پر بیشت رائے نہا وہ جامہ ہائے زرد وزی وزر بھت وادہ ور بی و ست پر بیشت رائے نہا وہ جامہ ہائے زرد وزی وزر بھت وادہ

و يك چرعطا كرد و بهان زبان چرآين مهان داران بازگردانيد؟ دشس سراج عفيف

بہاں بادٹ اکومعلوم ہواکہ جب سکندراس عگہ آیا تھا تربہاں کے لوگوں سے
اس کی منظور نظر لؤشابہ کا مبت بناکراس کی پرشش شروع کردی تھی وہ بت آج بک
یہاں کے ہندوں کا معبود ہے یہ سن کر سلطان سے لؤشابہ کے مبت کو وہاں کے مبت نگا
سے انتظوالیا اور اپنے ہمرا و ہے آیا۔ اس وا تعرکہ شس سراج سے ابنی تاریخ ہیں نہیں کھا
لیسکن تاریخ فرشنہ اور تاریخ بدایوتی ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے یہ سیرالمتا خوین کے
الفاظ ہے ہیں کہ:۔

" درآل دقت کرسلطان قصد مرابعیت داشت کے گفت کرا سکندردی درزان در دونو ددیں مکان صورت لؤشاب درست کردہ دریں جا گذا سشند پورا ہل ہند بعدم ورد ہوماک ما بھوائی نامیدہ پیش می نمایندہ اس حگر فیروزنغلن کو یہ بھی معلوم ہواکہ نگر کوسٹ سے میت خاسنے یں تیرہ سوکتا ہی آئينة صقيت الم

موبود بیں ۔ بادست و سے بر مہنوں کو طلب کرکے ان کتا بوں کا سوائٹ کیا اور جیند کتا بوں کا حوائد کیا اور جیند کتا بوں کا ترجمہ اس زیال نے مشہدرت و اور الدین فالد فان سے دعم میں کیا اور اس کا نام ولائل فیروز شاہی رکھ ،

بإدشام علمات آن طالعه راطلب كرده يجنه ازآن كتب را ترجمه فرمود ازآن كتب را ترجمه فرمود ازآن جله اعزالد الدون فالدمن عبي ازآن جله اعزالد الدون فالدمن عمل كم شعبيره دلامل نيروز شا بهي ام ارده است ورسلك نظم بشعبيره دلامل نيروز شا بهي ام ارده است

علیمیر بین نیروزتخلی نگرکوٹ کی مہم سے فارغ ہوااسی زیانہ میں تا تارفاں بوحصار کا گورنرمقرر ہواسے اور الحان نورزنخلی کو ہمیشہ نصیحت کرتا اور پا بندی مشرع کی طرف توجہ دلاتا رہتا تھا تو سے ہوا۔ تا تارفاں کے نون ہوسانے کے بعدسلطان محد تعلق کی پابندی شرع ملکوئی ممود دائما میں باتی ندرہا۔

مصلہ کی جانب فوج کشی اور امراکی مخالفت اتناق کے تھٹہ کی جانب فوج کشی کی اس کے وزیراعظم فان جہاں اور دوسرے امراکی خوامش ناتھی کہ محصر عمد كى جانب نوع كشى عائة الحفول سے نيروز تعلق كوسجما باكه عام مصفه سے صرف بيضطا ہوئی سے کوائس نے معنی نمک حرام کوا پنے بہاں بناہ دی تھی گراب جب کو معنی کا کام تهام مرویکا ہے اور جام معمله اطاعت دفر البرداری کا اقرار کرتا ہے زاس طرف نوج کشی کی مطلق سزورت نہیں ہے ۔ گرفرونظل نے کہا کسکطان مرتظل میراجعائی اورمزنی تقاوه مرتے وقت جام معظم کی سزا دہی کامصم ارادہ رکھتا کھا اہذا میں جام تصمّحہ کواب اور زمادہ مہلت نہیں دیے سکتا۔ ہیں اس برلنزد چڑھا تی کروں گا جسپ سلطان کو بارباریهی دکرکرتے موستے دمجھا تو امراسے مخالفت جیمورکرنا موشی اختیارکی "سربارك وكر كم فرافتا دے دست برمحاس مبارك وو واوردے دفر مودے افسوس صد بناوا فنوس كريك آرزوك دردل خدائكان مغفور ما نكامني ممد شاه بن تعلق شاه كه ممشه نقح نشد از ب دلائل مقابل مقربان درگاه و امبران إركاه رامعلوم مى مندكه البية ميل دل شاه واندليشه صفرت شهنشاه برات سواری وشکارسمت معظه اندواست ؛ رشمس مراج عفیف أتحيل كرنكمة ابيك

"سلطان نيروزشاه برفان جها ل برنيهال گفته گوبرا سرار بيش وزير منه كتبقير الند تعاسط سلطان مرحوم منفوز كوار يحمت حصرت فوراً سوده وايس آرز و دل الشال ما نده يول حفرت الامارا بجاسة ايشال نشا نده انتقام ايشال كشين شايد يا ندوي محل مستور مسطور درتا مل افتا و درياسة قلب نويش يول وستوران ممك انديش الواب فكركشا ده بعد در لمسك برمؤزات كلمات احن پر داخت و گفته كه اين اندليشه نيكو اندليشه اسمن بير

ا اخرخان جها ن وزیر عظم کود بلی بین تائم مقام چهودر کریزے منمارسوارا ورچارسواسی المختی سمراه نے کرسلطان فیوز تلخلی تعظیر کی جانب روانہ ہوا - داستے بین اجودسن ریاک بین) ہوتا ہوا اور حضرت فیخ فریدالدین کنی شکر علیہ الرحمہ کی ترپد حاصری ویتا ہوا۔ تعمیر پنی

المين بعيت مما

کھے دیا ہے مسندہ کے دولوں جانب آباد کھا اور دوسری جانب رائے افر کا بھا یا بھید ایک جانب رائے افر کا بھا یا بھید ایک جانب رائے اور کا بھا یا بھید فریاں روائی کرا کا ایر دولوں چھا جھینے اتفاق واسما ورسری جانب کے سابھ سمے مادر سندہ کے فریاں روائی کرا کا ایر دولوں کی اولاد اکثر ملاتے ہر قابض ومتصرف ہے ان کی قوم سومرہ کہلائی تھی اور بیال لوگوں کی اولاد میں سفتے جو محمد بن قاسم کے فریال سال الاسکے فریال ہوار دھی ہور اکر بعد بھراکر مسلمان بھی بور کے نا ایر دار دھی ہور کی ہے جہوں کی مسلمان بھی بور کے نا ایر دار دھی ہور کی ہے جہوں کی ہے تاہم کا بھت بھا کر سالمان بھی بور بات کر ایک سب بدور کی جانب کی ہے جہوں کی ہے کہ بی سالمان کی ہے کہ بات کا سب بدور کی ہے کہ بی ہور کی ہے کہ ہے کہ ہور کی کی ہور کی

> « دریس محل سلطان فیروزشا ه چون سلاطین ابل گاه بادین حا ه بر ملک نظام الملک مفرت خواه گرم مزاجی کرده کلمانت عفیف از زبان خوبش

۵4۳

برآورده وآل گرم مزاجی اسبب چهدد سلطان فرمود اگر توان نُعبرات بدنعات غله بامی فرستادے وغم نشکر مامی نوردے خلق نشکر لمف نشدے نظام الملک از گجرات معزول شدیہ

گران بینج کرسلطان نے اپنے نشکر کی حالت کوئسی قدر درست کیا اور اپنے

در راعظم خان جہاں ہے پاس پیغام مجمع کو دلی سے گوڑے اور تبحسار وغرہ مجمعی و و رائی سے جدا ہوئے و حصائی سال کاعرصہ گذرہ کیا تحا ۔ دہلی سے جد یاشکر سعہ بہت سے سا بان نشکر کے بہنجا ۔ فیروز تعلق مان ہے ہیں گرات سے ٹھٹہ کی جن بنب رواج ہوا : طفرخاں لووسی کو گرات کی حکومت سپر در کر کے نظام الملک کواس کی حکمہ نا بنب وزیر بنایا ہوں ہی سلطان فیروز تعلق گرات سے تعدل کی طف روانہ ہوا اکٹر سپائی الشروع ہوئے سلطان کو جب یہ حال معلوم الشرب ہی سلطان فیروز تعلق گرات سے تعدل کی طف روانہ ہوا اکٹر سپائی الشروع ہوئے سلطان کو جب یہ حال معلوم ہوا تو سرواران نشکر سے مشورہ کیا انتخوں سے کہا کہ نشکر سے جاروں طرف بولی بولی ہوا تم سروان عنیف کہتا ہے کہ

و جول این گفتار بست جهان داررسد بد فران شدرین اشخاص چه با بد کر و تقرال در در منزل کاه با چکی بای باید کنون اند تا در منزل کاه با چکی بای باید نفتاند تا خدا تا در منزل کاه با چک باید نفتاند تا خدا تا در منزل کاه ند شده در در کربره دا دلا تدارک کنند شد

روا ن کرے وزیرا عظم سے نام حکم مجیجا کہ جس قدر نوج فراہم ہو سکے ہمارے پاسس تجييجو عاواللك ولمي پنجوا أوربدالول أقنوت مسنديله راود مد أجون پور ابها ررتز مهت مهد بر مجندیری - د بار د بلی - سامانه ، دبیا لبور ، لا مور د غیره کی نوجوں کو مهراه لے کر دہلی سے طعمہ کی جانب واپس موا۔ بیعظیم الثان بیشکرجب پادشا ہ کی ضدمت میں پیچ گیا توجام اور با بنبیکو تعدر ما میت معلوم ہوسے مگی اور بلاکت کو یقینی سمجہ کر عان بچاسے کے دریے سوئے ایخوں سے مخدوم جہا نیاں سعیرطال الدین رحمہ کی سرمت مين بقام أى بيغام بعيجاكه اب بم ست كيدنهين بوسكتا الب برا و مرايان صلح كراكرتهم كوا مان ولواديجة حيا مخير سيدمدوح أن سيحل كرسلطان لشكريس بهنيد " بول خدمت سيد در د شكر رسيند تنام خلق اللكربات با بنوس سيربدل و حان كوشيدند و بركم از طا كفرا بل درسراك با بنوس خدمت سير كر د ب طدمت سبدي فرمودند بإبانشا رالتد تعالى بعنايت التدميان چند روز اصلاح خامد مشد ضد تحت سيدچول نزديك تررسيد سلطان فروز چوب معتقدان برائے ملاقات سیدازدل وجان کوشیدی شس سراے عنیف، غرض سلطان فیروز تغلق سسید مدوح کا اشتقال کر سے تیجہ شاری بیں لایا اور عزت سے مقام بر شمعایا -سید صاحب سے فرایا کہ شمشھ بین ایک صالح و بارساعورت تھی اس كى دعاكى مركت سے معصراب مك فتح نهيں مواريس حسيمي تحصاري كاميا بي و فتح کے لئے جناب اللی میں دِعاکرتا وہ عورت تبولیت دعا میں ما تل ہوتی۔ ا ب نین روز ہوئے کہ وہ فوت ہوگئ ہے اس لئے اسید ہے کہ معصر جلد فنع ہوجا ہے گا ادُمعرهام اور با نبرب بے جن کی محریک سے سیدماحب اُن سے تشریف لاتے کھے سيد مدوح كے پاس عبد مبديناً ات بيني شروع كے .

سپول مشینان رجام و با بنید، شندید که حضرت سید عبلال الدین در دشکر نزدل فرمود ند پیغا مهامتواتر بخدمت سیدی فرستا دند و کیفیت و شواری خویش باز مخودند خدمت سیدنیز کنچه مطلوب ایشان بود با سلطان سفت داد آکنچه ایشال از غایت فاطر پر مشال خود یاز مخود ندسلطان نیمنیشاه اضعاف داد آکنچه ایشال از غایت فاطر پر مشال خود یاز مخود ندسلطان نیمنیشاه اضعاف آل ادرازه مرتبست ارد ای فرمود داشش سراج عفیف، أ يَنْ حَتِيت مَا

جمام اور با نبیب کے ساتھ رعابیت الطان فروز کی خدمت بی حاضہ کا سلطان کے وز کی خدمت بی حاضہ کو سلطان کے ان کو خلاص اور ایک ایک تازی گھوڑا عنا بت کر کے عزت واحرام کے ساتھ ملوک وامراکی عرح ایٹ باس مگر دی اور کھٹھ کی حکومت پرجام کی تگرجام کے بیٹے کو اور با نبیب کی حگر با نبیب کو حکم دیا کے معد ستعلقین جارے ہماہ دہی کی جانب کی اوائی کا اقرار لیا اور جام و با نبیب کو حکم دیا کے معد ستعلقین جارے ہماہ دہی کی جانب چلو۔ دولاں سے برقان دولت کو حکم مقرد کیا ۔ وہاں سے روانہ ہوکر سندے سے بین دہلی پہنچا جام اور با نبیب و دولاں کے لئے خزانہ شاہی سے دو وولا کھر و پیرسالانہ وظیفہ مقرد کیا اور رسنے کے لئے دارا لسلطنت کے متصل ایک احجمی حگر وطاکی جو سرائے معموم کے نام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہی کی جانبی جگر مقرد کیا تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہی کی جانبی جگر مقرد کیا تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہی کی جانبی جگر مقرد کیا تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہی کی جگر نی جانہ مقرد کی تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہی کی جانبی جگر کی جانب حگر مقرب کی تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہی کی جانب حگر مقرب کی تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہدی کی جگر کی جانب حگر مقرب کی تام سے موسوم ہوتی در بار بیں ان دولال کو تخت شاہدی کی جانب حگر مقرب کی جانب حگر مقرب کی تام سے موسوم ہوتی کی در بار بیں ان دولال کو تک تام سے دولال کو تخت شاہدی کی جانب حکم کی تام سے دولال کو تک تام سے دولوں کو تام کی تو تا کی کو تام کی تام سے دولوں کی در بار بیں ان دولال کو تانہ سے دولوں کی کو تام کی تام سے دولوں کو تان کی کو تام کی تام سے دولوں کو تام کی تام سے دولوں کی کو تام کی تام سے دولوں کو تام کی تام کے دولوں کی تام کی تام

" جام وبا عبی نبک بام با تمام خیل خان خولین در شهرد بی رسیند نوان شد تا خیل خاند النبال در است به الم مقام و مند تا اینال بخاط جمع در آن خیل خاند النبال در اس محل جائے یا نعتد در آن مقام با خرصت تمام آباوا ب شدند و آس محل را سرایت محمیمه نام واشتند و مقام با خرصت تمام آباوا ب شدند و آس محل را سرایت محمیمه نام واشتند و معفرت نیروز شاه مسلخ دولک منکه برایت جام و دولک منکه برایت جام به بدید نام ما اینه نعین کرده و حزان به روز نام ما اینه نعین کرده و حزان به روز و ما مد با دام به داوال چندال می یا نعند که خصیمه را بملی خام و نبید خام و نبید خام و نبید طرف با دول سلطان فیروز تعنلی نشست جام و نبید طرف با دول سلطان فیروز تعنلی نشست جام و نبید طرف با دول سلطان فیروز تعنلی نشست جام و نبید طرف با دول سلطان فیروز تعنلی نشست جام و نبید طرف با دول سالمان فیروز تعنلی نشست جام و نبید

جند سال کے بعد تماہی براور المنہ سے کھٹے ہیں بناوت کی توسلطان نے جام کو اس طرف روانہ کیا اس نے تابی کو دہلی کی جانب بھیج دیا اور خود کھٹے ہیں اس کی علم تنام کیا۔ اس بھیرا ورتماجی دونول دہلی ہیں رہت جام اور اس کا بٹیا ٹھٹے ہیں حکومت کرنے اور سلطان فیروز تعلق کے آخرایام حیات کرنے اور سلطان دہلی کی غلای کا وم بھرتے رہے۔ سلطان فیروز تعلق کے آخرایام حیات بینی موث ہے ہیں جگر فان الملقب بامرالدین محد شاہ کے بینی موث ہے۔

بن بیں تخت سلطنت کو چپوٹر دیا تھا ہا نہیں کو چرسفید دے کر چھٹھ کی عکومت بہامور کرنے دہی ۔ سے رفصت کیا گیا گروہ را نہ ہی بی نو ت ہوگیا خسس سراج عفیف کے سلطان نیروزشا ہ کے ارکان سلطنت کی نہرست اور دربار بی ان کے مربتے اور نشست کا منعسل تذکرہ کیا ہے ۔ ان ارکان سلطنت بی حام با نہیم رائے دار دور اور میں ما کو دور را دور دار میں اعلی معام برحگہ یا تے عقے۔

خان جهال نومسلم اورتنفرق حالات الني اورسلهان نيرور تغلق ساس کے جیٹے ہونا ف ان کو خان جہاں کا نھا ہے دے کر وزریہ اعظم بنا یا ۔ دید و ہی خان ہدا ں مقاحن الم مندواني الم كواور بوتلنكا مركا ابك مندومنها وبلي اكرحداية شاه نظام لا ادليارهم كي مبل من خاجه جهاك ملك احدايان عبراه آسد جلك لكا مجه حفريك مدوے کے انتذیر مسلمان بوا . . . . سلطان مرگاننگی سے اس کوتی بیت دیکر ومرة امرايس شامل كيا اقل توام الملك كاخطاب ملا بجدنيا ن بها ب موكب او والطان مهر تعنلق كى وفات ك بعدسلطان فيرور تعلق كاوريداعظم بنا - اسلام زات إن اور بيوت چھات کی بیہدرہ قیودے کس تند پاک ہے اورسلمان اپنے محکمہ مرل کوکس فدر تر فی کا موقع دے سکتے ،یں اس کا اندازہ کرسے کے نے فان بہاں سے سوا نے حیات، پر غدیکرنا کا نی ہے ۔ ہند دستان سے ہندو اور اس لمک کی اچھوٹ اتوام اگر صرف ظان جہاں کے حالات سے بخوبی وا تف ہوں تو وہ مسلمان سے عہد فرماں اروائی کی سیست غلط فہیدوں اور گمرا ہیوں سے نخابت پاسکتے ہیں۔خان جہان کی و فات سے بعداس کے سیٹے جوناخان فا بخہان ان سے اپ کی قرکے پاس ومفتاح التواریخ کی روایت کے موانق الشيئ ايب مسجد بوائي جوآج آگ وللي بين تركمان د وازه ك ياس كالي محدے ام سےمشہورہے -

مناشئے سلم بیں سلطان فیروزتغلق سے لمک راجا فاروقی کو دو مبراری منصریت عدل کرنے خاندیس سکے حلاتے ہیں دو پرگنے حطاسکتے۔ یہی لمک راجہ فاروقی سلاطین مناور در ایمان در ا

ھے ہے۔ ہیں ظفرخاں لودھی حاکم گجرات کا انتقال ہوا اس کی حگہ اس کے بیٹے در یا خال لودھی کو ظفر خال کا خطاب دے کر گجرات کی حکومت سپرد کی گئی ۔ اس سال ملک مروال وولت النا طب بدلفیر خال حاکم ملتان کا انتقال ہوا اس کی حگہ اس کے بیٹے ملک شیخ کو حکومت ملتان سپرومونی مگردہ بھی چندر وز بعد نوت ہوا۔ اُس کی حگہ موان وولت نفیرفال کے لے بالک رہنئی سنیمان کو ملتان کا حاکم بنا ویا گیا ۔ اسی ملک سلیمان کا بیٹا خصر خال تھا جو بعد بیس سید خضر خال سے نام سے وہلی کا یا وغیاہ ہوا۔ سلیمان کا بیٹا خصر خال تھا جو بعد بیس سید خضر خال سے نام سے وہلی کا یا وغیاہ ہوا۔ سلیمان کا بیٹا کھر بیل سلطان فیروز تغلق کے بیٹے فتح خال سے جو دلی عہد سلطنت مخفا تریئیا بچیس سال کی عمر بیل و خاص باتی اور دو بیٹے اپنی یا وگار چھوڑے سلطان سے تریئیا بچیس سال کی عمر بیل و خاص باتی اور دو بیٹے اپنی یا وگار چھوڑے سلطان سے اس رہنے وغم کے عالم بیل بہرائے جاکو مسعود سالار فازی کی تبریر سر مند وایا۔ جب اسلطان سے بال منڈ وائے توائی کی تقلید شام امرائے دریار سے بھی گی ہے۔ سلطان سے بال منڈ وائے توائی کی تقلید شام امرائے دریار سے بھی گی ہے۔

منت ہے۔ یس ظفرخاں نانی کی حگہ شمس الدین ومغانی گحرات کاگورنر مقررہوا ظفر خاں نانی کومہویہ کی حکومت سپردکی گئی ۔ چند روز کے بعد مس الدین باغی ہوکرہا را گیا اور اس کی حگہ لمک مفرح نومسلم المخاطب بہ فرصت ِ الملک گجرانت کا حاکم بنایا گہا۔

ملے عصری المادہ سے ہندوز مینداروں سے سکرتی پر کمرا ندمی اورسلطان سے خوداس طرف جاکراس فتندکو فرد کہا۔

کی گوشمالی سے غافل نر رہے اس کے بعد خود بھی ہرسال کھٹر آتا اور سیال کے سرکتوں کوسنا ونتا رہا۔

معمی برموضع بہولی ہیں ایک سات کوس کے فاصلے پرموضع بہولی ہیں ایک تقدم بنا بااور فیوز پراس کا نام رکھا۔ چونکہ یہ سلطان فی وز تغلق کی بندائی ہوئی آخری عارت تقی بینی اس کے بعد کسی تلعم کی تعمیر کا اس کومو قع نہیں ملا، لہذا بعد ہیں لوگوں نے نہولی کے اس قلعہ کو فیروز پورکی عبار آخریں پورک نام سے پکارنا شروع کیا۔

خان جہان تانی کی مترارت اعساطان فروز تخلق اوراس سے بیٹے محمد خان میں عداوت و نااتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی اور سلطان سے کہا کہ شہزاد، معد خان میں عداوت کا قصد رکھتا ہے اور اُس نے ظفر خان لودسی ، لمک سارالدین، لمک محد خان بغاوت کا قصد رکھتا ہے اور اُس نے ظفر خان لودسی ، لمک سارالدین، لمک بعقوب اور ایک کاربنا لیا ہے الفنشن صاحب بعقوب اور اکس کو تعرہ کو اپنا شرکی کاربنا لیا ہے الفنشن صاحب بعقوب اور اکس کے الفنشن صاحب کاربنا لیا ہے الفنشن صاحب کی کو تعرب کو تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کی کو تعرب کو تعرب کی کو تعرب کو تعرب

"جب كروزيركو حكومت كى چاك الى اورعده اختيارون كامزه برا تواس ك يه بات چا بىك بإدفناه كواس كه دار شكى جانب سے برهم كرے اورا پنے اختياروں كو مينه كے لئے قائم ودائم ركھے چنا بخيراً س سن بإد شاه سے مكانا بجهانا شروع كيا اور قريب مقاكه پا دشاه كے بيئے كو خارئ كركے شخت فينى حاصل كرے "

سلطان چرنکہ فان جہاں کا بہت اعتبار کر انتھا لہذا اس سے فاں جہاں کوحکم ویا کہ ان سب کو گرفتار کرلو۔ فان جہاں سے فلفرفاں کو صاب نہی کے لئے مہوبہ سے طلب کیا جب وہ دہلی آیا تو وصو کے سے گرفتار کرکے اپنے مکان بیں اس کو تغید کر دیا ۔ اس کے بعد شہزاد جمعہ فاں کی گرفتاری کے دربے بوار شہزاد سے نے جراکِر اب کے دیا وہ میں نہا یا ۔ ایک دن موقع پاکر اب کے قالویس نہایا ۔ ایک دن موقع پاکر اور فو لی بیں بیٹھ کر سلطان کے پاس نمان فاد بیں پہنچ گیا۔ پا وسٹاہ کے قدموں پر اور فو لی بیں بیٹھ کر سلطان کے پاس نمان فاد بیں پہنچ گیا۔ پا وسٹاہ کے قدموں پر سرکھ کر فان جہاں کی فشارت ۔ اپنی اور فلفر فال کی جا کہ جا کہ فان جہاں کو قتل سلطان سے اسلمان کے تا ہو کر شہزادہ کو تھکم دیا کہ جا کہ فان جہاں کو قتل سلمان سے اسلمان کے تا ہو کر شہزادہ کو تھکم دیا کہ جا کہ فان جہاں کو قتل سلمان سے اسلمان سے داقف ہو کر شہزادہ کو تھکم دیا کہ جا کہ فان جہاں کو قتل

كرك ظفرفال كو قيد سے تكالو رشمزاد ، بلاتو قف نوج كر فان حمال كے مكان ير پہنچا ۔ خان جہاں سے واقف ہو کرظفر خاں لودھی کوجواس کی تعیدیس تضافتل کیا اور ا پنے آدی نے کرشہزا دے کے مقابلے کو مکلائیکن زخمی ہو کر بھیر مرکان میں حلا گیا اور مید رفیقوں کے ساتھ دوسرے وروانے سے مکل کردہلی سے بھاگ گیا اور بیوات پینے كركوكا چوباك كے إس يناه گزي مواراس مكر فرشة كے اس اقتباس كوجسيس أس نے نیروز تعلق کی افغان لبندی کا تذکرہ کیا ہے یا دکروا ورسوچ کہ ظفر خال ابن ظفر خاں بود معی جر بہترین سروار نابت ہوچکا تھا ا در مہتر ہے خطر ناک سرکشوں کو اور <del>اس</del> پر لا نے کے لئے مہو آب کی حکومت بر تبدیل کیا گیا کھا کس طرح فیروز تفلق کی بے برواتی ے خان جہاں کی امعقول اوا بش کا شکا رہوا۔ شہزادہ نے سلطان کی ضمت یں ما بنر مو كرظفرفال كے شہد مدے اور فان جہال كے ، ممال جائے كا حال منايا۔ فیروزنعلی کی گوشم بنی اوروفات اس من شهراده محدخال کواه شعبان اسلطان چونکه بهت ضعیف مومیکاتھا فشیم میں تخت نشین کرکے اس کے لیے ناحرالدین محدشاہ کا لقب بجویز کیا اور سلطنت سپرد کرے نو وگو شفین ہوگیا ناصرالدین محدشا ہے تحت نفین سور مکم دیا كر حميعه سے خطبہ میں وولؤں بإدشا ہوں كے نام سے جاتيں عمام شاہى الل كاروں سكو برستور قائم رکمه کرفلعت عطا کے ۔ ملک بیقوب کوسکندرخال کا خطاب دے کر گجرات كى حكومت برماموركركے روائد كيا - لمك يقوب سكندرفان جب ميوات كقريب بہن توکو کا چو ان سے فرکے ارد فان جہاں کو جواس کی پناہ میں تھا پکؤ کر سکندر خاک کے پاس بھیج دیا سکندرفاں سے فان جہاں کو قتل کرے اس کی لاش دہلی مجوادی اور نودگجرات کی طرف روانہ ہوا۔ خان جہاں کی لاش اس سے باپ خاں جہاں اول کی تبر ہے یاسس کالی معجد میں وفن کی گئی رکالی معجد میں وولاں باب بیٹوں کی قبری اب عبى موجو ديين نيكن اكثر سياح جب اس معبركو ديكھتے بين توان كو معول كريمي أس بات كاخيال ننبي أتا كراس مسحد ين وكن ك ايك مندو فاندان ك وو فوسلم باب بين منون بي جو مندوستان كي وزارت عظلي برفائز يق سلطان نا صوالدين محدشاه بسرموروكوه يايد كى طرف برائة شكار كيا وإل أس من كمناكه فرحت الملك اورامبران صدة كجرات سن

منفق ہوکر لمک بیغوب سکندرفال کو گجرات میں داخل ہوسے نہیں ویا اور مقابلہ کرکے اسے قتل کردیا ۔ یہ خبرس کرسلطان نا صالدین محمرشاہ سرمور سے دہلی آیا گرگجرات کے فقے کو فر کرسے میں ففلت و بے پروائی سے کام بیا ۔ چونکہ ناصرالد بین محرشاہ سلطان فیروز نفلق کی پہلی بیوی ۔ کے پریٹ سے پریڈا ہوا تھا اور فتح فال گوجری بیوی کے پریٹ سے پریڈا ہوا تھا اور فتح فال گوجری بیوی کے پریٹ سے بنیااس سے وجیہ الملک وسہاران) کی جماعت کو ناصرالد بن محمدشاہ کے ساتھ کو کی ہمدردی فرقعی حب کا نیخبہ یہ ہوا کہ فیروز تفلق کے فلا مول ادر بعض امیروں نے علم بیر بیادات بلند کر سے فیروز تفلق کو فرند عزلت سے سکال کراپنے ساتھ لبا اور منفا بلہ پر سنفور ہوئے ناصرالد بن محمدشاہ کے ہما ہیوں سے فیروز تفلق کو ان با بغیوں کے ساتھ دبا اور اس کی حکمہ دائی میں تفلق شاہ ابن فتح فاں ابن فیروز تفلق تخت نشین کیا گیا۔ حال کریٹ ساتھ ان ساتھ ان ساتھ ان ساتھ برا در اس کی حکمہ دائی میں تفلق شاہ ابن فتح فاں ابن فیروز تفلق کا انتقال ہوا۔

# فيروز تغلق برايك نظر

ہروننت ساتھ رہنے والامساحب وجیہ الملک درلاں مہندوتوم سے تعلق رکھتے تھے اس كا بااضيا ودى اقتلار فرسياعظم منى وكن كالكب مندوكها وال باتول برغور كرسك سے ساری ومدواری مسلمانوں کے اسرے اُسرکر مندوقوم کے سرپراپڑتی سے تاہم یہ بات فراموش نہ ہونی جائے کہ جائے لگر الرابیم اور نگر کوٹ کے راجا وں نے جن سے بنت سے گئے سفے ان بتوں کی مفارندت پر کوئی اظہار للال نہیں کیا اور آپرٰدہ ہمیشہ فیروز تعلق کے وفاوار و و مال بروار رہے ۔ لیس جب خودان را جاتوں اوران کے بعداک ك جانشين سندوَل من مجى ان وا فعات كوكونى الهيت نهيل دى تواج كے سندوں كوجن كى نكا ہول كے سا منے اصل واقعات نہيں ًلذرے أن پتھركے دوترا شهبده مكرٌ ول كے ليے سوروغل مي عن كاكيا حق حاصل بوسكتاب، سلطان فيرفي تغلق كے عدم مکومت میں کس قدر ہندو کو ن کو ن سے علاقواں ہر حکومت کرسے کے لیے امور تھے اور کے بران سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سندوجن جن علا قول پر مامور وستین سیقےوہ سب مسلما لوٰں کی مہرا نی اور نوشی سے مند وں کو عطبا کئے گئے بٹھے کسی ہندو ہیں بہر فکاٹ نه کنی کردہ ربروستی سلطان کی رضامندی سے خلاف کسی صوبہ پاکسی ضلع پر قابعن م شصرف رہ سکے ۔جب کسی سے بے راہ روی معائنہ ہوتی تھی تواس کو نورًا رنز وے کر درست كرويا جاتا تحا رايسي حالت بيس جب، كرسلما نؤل پر مندوّل كاكوني بهي وباوّ نه کھا مندؤں کواسطلے عہدے وینے اورصوابوں کی حکومتوں پر ما ورکرسے ردر بارمیں سلمالاں سے ادیجی مگر بھوا سے اور مندونٹرا دلوگوں کو وزارت عظلی کے بہنا وبینے بین سلما اوس سے توی و مذہبی تفریق کو کمیمی مدنظر بہیں رکھا اور کسی مسلمان کے ول بس معبول کرہمی بیزال نہیں پہدا ہوا کہ ہندوں کوج سرطرے مغلوب و محکوم ہیں کیول اُن کے استحقاق سے نہاوہ مراتب دیے جارہے یں اس سے زیادہ دنیا کا کوئی میرت انگیزوا تعربیں بتایا عاسکتا کرم ہے بندوستان مے ہندوسلما لؤل کی حکومت اورسلما لؤل کے سلاطین کوگا لیال وے دے کرا درجموٹے انسا سے اُن کی ذات سے داہنہ کرکے مسرت ماصل کر رہے ہیں نيروزشا وتغلق كمتعلق مجدكو صرف دوتين باتيس اوربيان كرني بي -

سروران کی مروش اورافزونی افتدار ازل یه که فروز تغلق کو شروع سے
میند و کول کی مروش اورافزونی افتدار ایرا می کاشده متاکده الدادث

اوریتم وبکس بچوں کو اپنی نگرانی میں سے کرشا ہی اجہام سے پرورش و بیت کرا تا اور املی تعلیم و لاتا ۔ جب وہ جوان اور تعلیم یافتہ و شایستہ ہوجا ہے تو اُن کوا علی مهدوں پر مامور کرتا ۔ صولوں کی گور مزی اور فوج کی سپر سالاری کس پہنچا تا ۔ یہ لوگشاہی فلام کہلات ان میں زیا وہ تعداد اود صاور پورٹی انسلاع ۔ کے ہند دیجی کی تحص ۔ ان لوگوں کی تدرو منزلت اور عیش وراحت کو د کھی کو گیورٹی انسلاع سے اکثر ہند وال سند فول سندوں کی توم کوشایت کی فدمت میں کوشششیں کو سنسشیں کو سنسشیں کو سنسشیں کو سنسشیں کو سنسشیں کرے بھی ان انسلامان نیوز تعلق ان عاملوں سے بہت نوش ہوتا مقا جو اس قسم کو نور کو تا کو اس کو تا کھا جو اس قسم کی خدمت میں بیش کرتے ہے۔ ان لاکول کی ایک بڑی تحداد سلطان این کے ایک میروکرویتا اور وہ ان کو شایس بن تو تعلیم یا فتہ بنا کر سلطان کی خدمت میں پیش کرنے سرح روتی حاصل کرنے ۔

سبعف بندگان برهکم و فرمان سلطان نسلیم بسنده او بلوک ی شدند البنا را در ند ان می برورند را در بدرت اموزند امراد بلوک آن بندگان را بر بلون و فرندان می برورند وطعام و جامه و سرطا می شدندن و بهراً موضن و مقام نمر دن و فتن و نم فراگی ایشان بواجی نگاه می وا مشتند و برسا ن ایشان را پیش تخت می گذراینید و ادب و فدمت و نهر مائے ایشان پیش تخت عرضه می وا شتند سلطان فروزشاه و را باب آن امرا و بلوک جنوان مرصت می فرمووند کدد تخریر نیا بیه فیروزشاه و را باب آن امرا و بلوک جنوان مرصت می فرمووند کدد تخریر نیا بیه فیرونشاه و را باب آن امرا و بلوک جنوان مرصت می فرمووند کدد تخریر نیا بیه

اس سلطے سے بہال تک ترقی کی کہ سلطان نیروز تغلق کے افر عبد سکومت ہیں بہی سادی سلطنت پرچھا گئے اوران کی فوت بہاں تک طرحگی کہ انفوں سے خاندا تغلق کی بر اوی کے تمام سامان فراہم کرسے امیر تیمورکو ہندوستان کی طرف آئے کا مقعم دیا۔اور ہندوستان کی سلطنت اسلا میہ کو سخت سصا تب میں مبتلاکیا شس سرا سے عفیف اور سکے ذکورہ الفاظ لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ

"آخرالامرکاربندگان مذکوربحاست کشسید که لعد از سلطان فیروزشاه مداند عبگرگوشرگان اور ابدر دفع بریدنده پیش در بار آونی شند کما قال الله تهارات ای وَمُنَّى النُّحُبُّوا شَبُّنَّا دَّ هُوَ نُتُمَّ لَكُمْرٌ \*

سلطان فیروز تعنلق سے ان غلاموں اور ہندو بجیں کی طاقت و تعداد کے برجیلے اوراًن کے انروافتدارکواعلی مقام پر پہنچا ہے کا انتظام محص اس سے کیا تھا کہ وجیہہ الملک سے زیرتنیا دت بہلوگ اس کے بیٹے نتخ خاں کوجو جیہہ الملک وسہارن، کا ہشیرزادہ تھا ہرفتم کی تقویت پہنچاسکیں فتح خان جب باپ کے سامنے فوت ہوگیا نو اب سوائے محرفال کے دوسرامتحق سلطنت مرتفالیکن وجیہ الملک اس کی بہن بنی فیروزشاه کی گوجری بیوی افال جهال نومسلم وزیر اور مندوامرا سب اس بات کے خواہاں عظ كم محد خال الملقب به ناصرالدين محد ابن فيروز تغلق كومحروم مكدكر فتح خال كے كم سن بيي كوتخت سلطنت كا ما لك بنا ياجات . يه بالكلِ اسى قسم كى كوسش اوراسى قسم كى سازش تھی جیباکہ اکبرے مرض الموت میں مان سنگھداور وومرے ہندوسرواروں کے اكبركم ببيغ جها نكيركومحوم ركحنه اوراكبرك لونئ خيروكو تخنت سلطنت بربتهاك کے سے کی تھی ۔ یہ کومٹ کی ہندنی مال کے بیٹے کو دارٹ حکومت بنا لئے کے لئے تحقی اوروہ کوسٹشش بھی اسی ہے تھی کہ ہندتی ماں کے بیٹے کو تخت سلطنت کا مالک بنایا جائے ۔ فان جہاں نانی کامحد فاں اور اس سے ہدرد سرداروں سے فلاف کوشش کرنا بھی اس بات کی دلیل سے کہ فیروز تغلق کی گوجری بیوی اور اس کے وزمسلم جماتی کی حایت اس کو حاصل تھی۔محد خار ابن فیرو زنعلق کو تخنت سلطنت سے محسر دم رکھکرفتے خال ابن فیروز تعلق کی مسل میں بادشاً ست سے قاہم رکھنے پر ایک بروت جماعت تلی ہوئی تھی جس کی کوسٹسٹوں کا نینجہ خا ندان سلطنت کی انبا ہی ہوا۔ حبیبا کہ آ ئیندہ وا تعاش سے نا بہت ہو جائے گا۔

 ا بينرمعيدت كا

اس وسی لمک کے واپس بینے کی کوئی کوشش نہیں کی ۔ اس کی اس کمزوری باب ہتی کی طرف عام طور پر مورخین نے اشارہ کیا ہے لیکن سخت حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر مورخین سے محمد تغلق کو مذہب سے بے تعلق اور فیروز تعفلق کو مذہب کے ایک تعلق اور فیروز تعفل کی سے بے تعلق اور فیروز تعفل کی مدہب سے بے تعلق اور فیروز تعلق کی مدہب سے بے تعلق کی مدہب سے بے تعلق کی مدہب سے بیا ہے تعلق کی مدہب سے بے تعلق کی مدہب سے بیا ہے تعلق کی مدہب سے بے تعلق کی مدہب سے بیا ہے تعلق کی کے تعلق کی مدہب سے بیا ہے تعلق کی مدہب سے بیا ہے تعلق کی مدہب سے بیا ہے تعلق کی کے تعلق کی کہ بیا ہے تعلق کی کر ان کی کر ان کر کر ان کر

سروفت عل رجرت كاين جربات كاس

نيروز تغلن أكر جيرسي طور برطيها لكهاأ دن منها لبكن المعلم دين سرائية وهانيس سراج عنيف اس كا خرا إم حيارن بين شازروزه ادر عباه ت اللهي كى طرف مترجه ، نا بهان كرتا ب جودلبلاس بات كى سے كاس كى عركا اكثرابنداتى معتب ففات بس كذرا رضيا سى ن سے با وجود مخالف سے محتفل کی إبندی نمازا، گناموں سے مجتنب رہنے کا کتی طکبہ وكركيا كالمان مسراح عفيف موفرانلن بردل دعان سا قربان اور دح والنا یں بے مدمبالغہ کرتا ہے فروز تعلق کی سبکت آیک مرتبہ بھی اس قسم کی گوا، سی نہیں ہے سنا - ال نيدور نغلق كى شراب قوارى كاصاف الفاظ يس اس يع فدور الزاركيا به المندو ند برسب کا از قبدل کریا کی و عبر سے گور سپیانی اس بین موج د متنی اپنی جيئة تتح خا<u>ل</u> ك مرين پر بهرائ عاكر سرمند وانا مه نيخ اس بانت اينجه عنا كه اس کی مال بهندد خاندان کی مورت تھی راس کی سهندو بیوی موجد تھی اور وہ خو د یشربیت اسلام سے کا نی اور و سیجے وا تغییت نہیں رکھتا تھا بلکہ اُس کا اسلام رہی اسلام تھا جوشرکیہ وبدعیہ مراسم سے اسختہ موجا سے سے بعد اس رہائے سے عالمون اورمراسم پرست برمنبون كا اسلام كفا وه جب كسى مهم برروانه بوناتواول قروں پرجانا ۔ فہروں کوسحدہ کرتا اور اپنے آپ کو بچائے خدا کے ان صاحب قہر بزرگول کی بنا ہ بیں دیتا شامداسی شرک اور گور پیستی کا نیتجہ بھا کہ اس کوکسی بڑی الراتي يس كوتى خايان نفخ حاصل نهيس بوكي تنمس سراج عنيف كي چشم ويدكوا بي مجي

ایں سنسٹ سنیہ وخصا کل مرضیہ سلطان فیروز شاہ را ہود ہربار کہ علیہ وہ ہے ؟ دبی سے مخ خان ک تبرمبر معنی سل ہے علیہ وہ کا کہ جائے سبرک کا دیا ن ہے } س ہ برسيعت

خواستے از شہر دہلی جائے سواری کند اگرچہ کیب ماہ یا وہاہ سواری
ہودے عاقبت جمیع دین واروسلاطین نام وار رازیا رت کر دے و
از ہرکیے استعماد خواشنہ خودرا در پناہ ایشاں اندا نیے .....
تا آنکہ سلطان فیروزشاہ رت جہل سال دریا یہ سیامانی باوی بہمرافی لود
ایں رسم پرسندیہ وشیوء گزیدہ او تا آخر عہدا دستیم ماند کہ بغیر زیارت
بزرگاں وشتن ورمزار پانج ن ورست ، یچ طبفے سواری نہ کر و یہ
پوں کا طان فیروزشاہ و یہ اربزرگے رسیدے باعثقاد تمام بو و یہ
قبراوہ و بیرے بتواض تمام تواضع کردے وکلہ برزمین آور دے بار باوری
معل و گیر نیز سربر ڈین نہاد چول منتقدان افعال می کشا و جون نزدیک
قبر سیام کی درجہ بین نہاد چول منتقدان افعال می کشا و جون نزدیک
قبر سیام دیکر نیز سربر ڈین نہاد چول منتقدان افعال می کشا و جون نزدیک
قبر شیخ میرسید تبوا ضع شمام برائے رضائے علام نزدیک قبر نیز سربر
زیان میا ور و دروں می گفت د

 یس فیروز تغلق ہی کے چہل سالہ طرزِ عمل نے گور پرستی کے مراسم کو ایسا پائدار و
استوار بنایا کہ آئے تک اس سے مسلما بول کا پیچھا نہیں چھڑا ۔ فیروز تغلق سے یہ
جو کچھ سرند ہوا اس کا سبب اس کی کم علمی اور قرآن و حدیث سے نا وا تغذیت تھی یاس
کی یہ شرا فت سرور تا بل وادہے کہ وہ اپنے محسن و مربی محد تغلق کی دفات کے بعد
اس سے مجمعت کا اظہار کرتا اور محد تغلق کے اس احسان کو کہ اس سے نے می طبعے
محبت کے ساتھ اسے پرورش کیا تھا ما نتا تھا۔

النجير برماست ازماست التيرى بات من كى طرف توجه دلانا صنورى به النجير برماست الماست التيري بات من في النون اور سازشی لوگوں سے جب تک مکن ہوا ان لوگوں کی سِنرا د ہی سے بِازر کھا جنھوں نے محدثغلق کے لئے مشکلات پیداکر دی تقیں۔ تھٹے کی جانب نوج کشی کریا ہے فروز تغلق کو روکنا مچرفوج کشی اور محاصرہ ہونے کے بعد کسی کا میا بی کا حاصل نہونا سا مان رسد كا داسم د مونا يجرات سيكسي قسم كى مددكا ندانا - فيروز تعنلق كالمجبورًا محامره المماكر كجرات كى طرف جانا - فيرودننلق كوكوني رأن كے نبك زار صحراً بيس پهنچا كرمهنيوں آوادہ وبرينان ركسنا ركبرات بنيع كرفيرورتفلق كالميرسين نظام الملك كو كحرات كى حكومت سے برطرف کرنا جب کشکر شاہی گجرات سے دوبارہ مصلہ کی جانب روانہ ہوا تو سيا بيون كالشكرس حبا بوكر بحاكنا ويتمام إين صافاس إت يرولا ات كررسى بين كه فيروز تعلق كامرا بيرنبين جائية عظم كحمام اور و نبد كوجفول سن سلطان محد تعلق کے آخرا یام حیات بس طفی نمک حرام کو بنا ہ وے کرا ور باغی ہوکر ان امیروں کے صب منشا مشکلات پیدائی تھیں کسی مسم کانقصان پہنچے ۔ سلطان محد تفلق کے بيت اوردريراعظم واحدايازكو فس كرانا- متلف خان ك بها في نظام الملك كركبات كى صوبه دارى دلوانا بهى اس سلسله كى كرا بإن اين رجام ادر إ ببيركا ما يوس موممر حفرت سيد ملال الدين بخارى ساستما وكرنا وان كاخود فرون تغلق عے پاس اكر ال كى سفارش كرنا بھى بهت كميمى فيرسا دراس بات كا صاف پتادے رہا ہے كرسلطان محد تغلق كي مخا لفت كرساخ والى جاعت كاحلقه كمن تدر وسيج مقا اور معمله کے مفسدوں کی حمایت پرمسلما لاں کی کتنی بوسی طاقت کم کرری تھی ان باتوں کو

، بن بن ركه كرا در فيره التنكق كي إز وري ومجوري كا اندار وكرسه بير سيرت بالى نهيل ر بتی که نبر در آنتاق سایع دلن کو زیر کمیس لا ین کی کیوں کوسشش نبیر : کی سیول کرنا

كه مندول عن اسلاس سلط: ين اد كروركيا اور بندى دركي طا تنت اليبي تقوى كه بالكل خلاف سے لمكة سنمان بندوں كو كو كوارے وطا فتور بناسة البرزيب وشالنگى

سکھا نے اوران کے حصلوں کو ملبند کرنے ہیں ہمیشہ سلسل مصروف ریے بیسا کہ

وا تعات سے تبوت بہم پہنجیا ہے۔

# باب مشتم غياث الرين تغلق الى

الوكرث وكوتخن فشين كراف سي المعدند الله الن فروز شاسى سفاس كوسى زباده ولال

آ کینھیت نا

چین سے نہیں خوا در الک رکن الدین انب وزیر کو یا دشاہ بنا ہے کا تعد کہیں۔
ابو کمرشاہ کو جب اس کا عال معلوم ہوا تواس نے جرآت کر کے الک رکن الدین اورائس
کے ہوا خواہوں بینی غلا مان فیروز شاہی کی ایک جمعیت کو قبل کیا رجس سے دہلی ہیں غلا مان فیروز شاہی کی طاقت فوٹ گئی لیکن ان لوگوں نے نوڑا ایک دوسری چال چلی ما مان نے روز شاہی ہیں سے کتھ ۔ اسموں نے سائٹ سامان صدہ اسموں غلا مان فیروز شاہی ہیں سے کتھ ۔ اسموں نے سائٹ کو رز ملک سلطان سنسرفوش دل کو جوالد مکر شاہ کا وفا دار کھا قبل کر کے اس کا سرالدین محمد شاہ ابن فیروز تعلق کے ہاس گروٹ کی جا نب اس نبرت ہیں بھیجا کہم اوگ اب انہ سے ہوا خواہ وطرف دار ہو گئے ہیں۔ ساسے تھ ہی نامرالدین سے درخواست کی لوگ اب انہ شوق سے نشریف لائیں اور تحقیق سلطنت پر جلوس فراتیں ۔

نامرالدین محدفوراً کا نگرہ سے جالندھ ہوتا ہوا سا مائد پہنیا۔ وہاں مراسم تحت نشینی اوا کرنے کے بعدفون فراہم کرکے دلمی کی جانب روانہ ہوا۔ ناصرالدین محدفناہ اور الجربیث و یس مطابقہ کا سلسلہ جاری ہوا۔ میوات کے نوسلم حاکم بہا در نا ہرت اول الوبکر ن الوبکر ن الوبکر ن ما مائد کی جرنا سرالدین محدشاہ کا طرف وار ہو گیا۔ فلا مان فیروز شاہی کی نشرار توں سے وصد وراز تک وہلی کو دولؤل یاد شا ہول کا میدانی جنگ بنائے رکھا آخرا لوبکر فنا مگرفتا ہوک میری محد شاہ ساف میں تعدید میں تعدید کیا گیا اور ناصرالدین محد شاہ ساف میں تعدید کیا گیا اور ناصرالدین محد شاہ ساف میں تعدید کیا گیا اور ناصرالدین محد شاہ ساف میں تعدید کیا گیا اور ناصرالدین محد شاہ ساف میں تعدید کیا گیا ۔

#### ناصرالدين محدست وتغلن

اسی سال گیرات کے شرفا وملماکا ایک محضرفا مدنا صرالدین محدشاہ کی خدمت میں پنجاجس میں فکھا کھا کہ گرات کا حاکم ملک مغرب المخاطب بہ فرحۃ الملک اپنے میرائے ہند مد ندہ سب کی عبائب مال موکر مرزداورسل طنت دہلی کی اطا عت سے آزاد ہوچکا ہے یہ فرضاً الملک میں فیروزشا ہی فلاموں میں سے تھا۔ فرضت کہتا ہے کہ،۔

منوطنه الملک چی دا میه مخالفت و آشت با زمینداران دیا فران مدود سلوک مهوار منود جهست ثوشا مداینها ب شعار کفرور سوم به نامینی بواج دا دازی بهب علمار و فعنلاست گیرات در سلف مع و بصنه سرید آسمان نظیر سلطان موزنها ه برواش دانند

بمنسون آنکه مرحت الملک بوسا وس شبطانی و سواو موس معلی مرتکب اعال الشايستدكية مبندان درردا ع اصنام در دنق اوال ى كوشدك بلدى سومنات نبلهٔ ایل ضلال شده شده رود تا رسلهایی روزبر در منعفض ی گردو فدمنيرااز عزت ميره من بخشد و همسحدراا رصوم وصلوة بهرة اگرورس وتست اندلین کر موجب تقویری و دوارج اسلام با ش بنظهر رسدنهوا لمراد ۱ ساهان ناصرالدین محدسناه نے نہایت دورا ندیثی سے کام نے کوظفرضال بنجیالملک کو گنبات پر مامورکیک روا نرکیبا اور طفرخاں کہ بیتے، تا تارخاں کو اپنے مصاحبین وامرا بیں شا مل کرے اپنے باس رکھا دا س طفرخا ں کونلفرخاں لو دھی نہیں سمعنا حیاہیّے جس کا ذکر او بدآ جبا ہے امر جو گجرات کا گور سررا تھا) ظفر طان کو گجرات کی طرف رمانہ کریے .س ا پاک بر مسلحت مفی که عَلا مان فیروز شا بی کی طاقت دارا نسلطنت بین کمزور بوجائے اور ترفی نه کرسے باسے -دوسری مسلحت بینفی که ظفر خال اگرچه نوسلم تفالیکن راسخ العقیدی ل بقا - فرخرالملك لامسلم كى يجميلاتي بوتى مدتميزيون كابتروبي علاح اسى سے التمول سے بخوبی موسکتا تفارطفرطاں جب گجارت سے فریب بہنجا تو ملک مفرح سے مقا بلد کیا آخر نیکسست کھاتی اورگجرات پرنمفرخان کا قبضہ وکسلط قائم ہوا - بیظفرخاں فیروز نخلق کی گوجری بیوی کامبینجاا ورسلطان نا صرالدین محد کے مخالفوں میں ممتنا زمیثیبت وا ڈریکھتا گھا ملطان العالمدين محرسے وانائی سے کام ئے کرظفر خاں کوا بہنا بمدر و مجا خوا ہ بناسیے کی مؤخر كوسشت كى اور احتياطًا اس لم بيتية التأرخان كو الهين بإس ركها تاكه علفرخان كو بغاءت بان الفت كى حرأت مع سك رسلطان ساخ المفرفات كوكجرات كا والبرائ مقرر كرنت بوت جو فرمان عطاكيا اس كى پينيا نى براب تلمس نها بت ستان دارالقاب كلها وفرت ترك ألفاظ برسي كه

"چوک وزرا نشور افرختند و بفر مود تا سلطان جائے الفا ببطائی گذاشته بودند سلطان بخوالقاب جنبی افرائے اللہ المائی مالی خان معظم عادل بادائے اللہ سلطان بخوالقاب جنبی افرائے اللہ اللہ مالی معندالسلط نت عین المملکت فاصالک والمسلمین عفدالسلط نت عین المملکت فاصالک والمشرکین تا طعیر تا معندر وین قبطب ما والمعالی بخم فلک الا عالی صغدر وین توطیب ما والمعالی بخم فلک الا عالی صغدر موزونا تا تم معالی معندر موزونا تا تا می معالی جمہور

آئينة ضفيت نا

ذى الميا من والسعا وات صاحب الرائة والكفايات ناشر العدام العليات والكفايات ناشر العدام العليات وستورسا حقران الغ تملخ اعظم مها بول طفريال الم

فیرو تنلق کے بعد پند سال کی فیرور شاہی غلاموں نے وہ او دھم بجائے گئی کہ کوئی شریف اور معزز خاندان تباہی سے نہ بچا بخبرہ کاراور الدین سردار ایک ایک کرکے مارے قادر مرداں بہیند والا سطان کا والدین محد شاہ کی سب سے بڑی علمی بیتنی کے مسب سے بہتر اور لائق سردار اس نامالدین محد شاہ کی سب سے بڑی علمی بیتنی کے مسب سے بہتر اور لائق سردار اس نامالدین محد شاہ کی سب سے بڑی علمی کے وزراہم نر کھا بلکرجن دفا وار فالمول اور مدرد سرداروں نے سعیب کے اہم میں اس کا ساتھ ویا آن سب کو شکر گذاری اور اسان کی راہ سے مختلف مو بول کی حکومت برداد کر دیا ۔ مالا کمل میں فوی کی دوراد و مال غوری کا خطاب و کے الاہم کی حکومت برداد کر دیا ۔ مالا کمل میں وزراد امرابی اسلام خال ، عاول خال ، بہا در ناہر کر میں رہنے کی سخت مردر کمال الدین د فیرو نو مسلم سے دیا ہر سنگھ میں سرجود صن ، برکھا ان ، بہا در ناہر کا رایان رائے سرور و فیرہ مہند و نفظ مور نام کا فیرف کا خطر خال کو دھی مقتل کے بیطے اور کھیتے محمولی مالات میں باتی رہ گئے تھے جمعول سے بعد میں موقع پاکرد کی کی اسلامی سلطنت کو کئی قاد مالوں کا امرائے کہارین شار نہ تھا ، اس فتند سے بوضلطان محد تخلق کے اخسر صافحات کی اسلامی سلطنت کو کئی تا میں موقع پاکرد کی کی اسلامی سلطنت کو کئی تا میں شار نہ تھا ۔ اس فتند سے بوضلطان محد تخلق کے آخس سبنعالا رایک کا امرائے کہارین شار نہ تھا ، اس فتند سے بوضلطان محد تخلق کے آخس سبنعالا رایک کی آن کا امرائے کہارین شار نہ تھا ، اس فتند سے بوضلطان محد تخلق کے آخس

عہد حکومت بس سلمالاں سے ہر پاکیا تھا چالیس سال سے بعد پنطرناک بیتحبر سیا کیا سللنت دلی کا اسلای دربارتمام و کمال سندون داد ازمسلوں اور سندوں کے تحیقے اكيا رند سفني الاسلاى كوئى چيزرلى نه قاضى الغعنا أه كى كونى حثيبت واتى إتى تشي ثما ا شرعی اوارے اوراسلامی کاروبار دوہم برہم ہوگئے اسٹنید بین موقع مناسب دیکھ کا ہوری اور اسلامی کاروبار دوہم برہم ہوگئے اسٹنید بی ہوکر گرفتار ہوا۔ الاوہ کے ہندوں سے جابی بوکر گرفتار ہوا۔ الاوہ ک ہندة سالے اوٹ ارمجا كراس طرف كے پر گون كو ديران كيا تواس فتنے كو مثا ہے كے منے سلطان کو فود اس طرف متوجہ ہونا پڑاراس کے بعد تموج کے سندوں سے سراٹھا ؛ ان کی گوشالی بھی سلطان نے خورہی جاکر کی۔ مقام جالیسریس سلطان نے ایک تلعہ تعمررك اسكام محدآبا دركمارا بمى سلطان جاليسريى يس مقيم تفاكرو لمى سيخريني ك اسلام ظاں و سلم لا ہورجا كرملم بغا دت لمبندكرسے كا تعدد كھے تا ہے - يہ سنتے ہى بادشاہ ولمی پینچا۔اسلام خان سے دریا فت کیا تواس نے انکار کیالیکن اسلام خان کے صیتی بهاتی جا جونام سندویداس کے فلان گوا ہی دے کواسلام خان کو قتل کرایا والفنطود ما حب سے جا جونام ہندوکوا سلام خال کا بمیتیجا لکھا ہے ، موعیم یں سرجود ہن اور بررمهان سے علم بغاوت لمندكيا -سلطان اس نشدكو فردكرسے بي مصروف تحفاكه بهاور الهربداتى داسلم لي الم ي مركراطراف دلى كوفارت كيا مسلطان باتوتف اس كى عرف سوج بهابها درنالبرشكست كماكرميوات كعم ككول يس جاچسپارسلطان جاليسين مقيم مقا كشيخًا للمعرك فلعدلا بورير قابض موكرعلم بغاوت لبندكيا وبه بانت تحييق طلب بي كم شيخا ادرمست وداول مها يتول كي قرم كمفرتمى باكموكر بنجاب بس بد دواول توس موجر واي-نرث معمر الدلامبالقادر بالون كموكر كمية بين سلطان ين اين بين بمايون خال ے اس بو دبکی من موجود مقا حکم بھیا کہ لاہور جاکرٹیٹا مگھر کوسزاوو بہا ہوں خال لا ہور کی مانب معاد ہوہے کو تھا کہ مالیہ رہے سلطان کے نوت ہوئے کی ضریبی راس کا جنازه و بلی بس لا کر! ب کے اس وفن کیا گیا۔ ساطان اصرالدین محدشا ہ نے اربیع اللو<sup>ل</sup> ستنفيذه كوماليسوس وفائت إتى محرلابن اور تجريه كارابل كارموجود موسنة توسلطان اصرالا مدشاه مزوراكي اجهااور كامياب سلطان المت موا أسكن جونكه وه كاركذاروفادارا بل كارول سيمحروم كقا لهذا اس كاتمام عبدهكومت مندول كى بغادتون سيمير بااولان مغاوتون

ے فروکرے یں کسی سردار سے اس کو کوئی مدونہیں الی -

### كندرشاه بن ناصرالدبن محدشافالق

ہا یوں فاں سکندرث ہے نقب سے ۱۹ر ربع الاول سلافیم کودلی میں تخت انشین ہوا امر دیر مصینے کی سلطنت کے بعد بیار ہوکر وت ہوا۔

## ناصرالدین محمود شاه بن ناصرالدین محد شا فضلت

سکندرشاہ کی وفات کے بعد بندرہ روز کا امرسلطنت مہل رہاآ خرطفرخال لودھی کے بیٹوں اور امرا وارکان سلطنت کے بیٹوں اور امرا وارکان سلطنت نامرالدین محرشاه کے دوررے بیلے محمود خال کونا مرالدین محمود شاه کے نفتب سے تخسیت سلطنت پر پھلنے کے مع مجر ہوئے تاتا رفال ابن طغرفال ابن وجیبہ الملک دسہاران، واستا تقاك فتح فال ابن فيوز تغلق كريية نصرت فال كو تخنت سلطنت بربعها اجائ سیس ورز شاہی فلام مھی اس سے شرکی سنے لیکن طفرظاں اووسی کے بیواں ... سار الله خال ولموخال اوراس كے بھتے مدلت خال ابن محدد خال الے كسى كى مر يكنے دی اورنا مرالدین محمود می کی سب کو بعیت کرنی برسی رظفرخال لووهی اول اوراس کا بیا طغرفاں لودسی نانی مولوں گجرات کے گورزرہ جکے سنے نطفرفاں لودسی نانی کو نع خا ں سے بیٹے نمیاے الدین تغلق النی کی تخت نشینی یں ارج اور محدفا والمقلب بنا صرالدین ممدست و کا مدر دو بوا فواه و کیمسکرخان جهان نانی وزیراعظم سے مهدم سے بلا كركر فتا رقبل كيا اوريكام وجيبه الملك اوراس كى ببن ك منشا سے كياكيا -اس مر بعد طفر خا ١١٠ وجيه الملك كو مجرات كى حكومت كالمناتبى ظفر خا ب لودهى سالت گورنرگجرات کے وار آنوں کو گواں گذر سکتا مقاراب اصرالدین محمود کی تحنت تشینی کے وقت تمبى تاتار خارا بن ظفرخارا بن وجيبها لملك ادرسارنگ خار الملوطار پسران ظفرخا ا بن ظفر خال لودسي كي مخالفنت سن ان وولال خاندالؤل كي نشيتيني مخالفت كواور زباره برسادیا اس مخالفت سے آئدہ مھی برے بڑے اہم نائج بیدا کئے۔ نا صرالدين محمود يد م جمادى الاول سلف يد يل تخنت نشين بوكرا كسيندوراده

ا سيم معيم معيد الا

ملک مرود کو جو وروز شامی غلامول بین سے تفاضی ابد بہال کا خطاب وے کروزیش بنالی و دست نار این محدود فال وصی کوکوٹو الی اور مقرب نال کو امیر الامرائی ای بہد عطاکیا سارگ میں الامرائی این خاص این ظفر فال اور می کودیم الی رکی سکر مرت ملی مساریک مؤال سے عطاکیا سارگ فال این ظفر فال اور می فول کا رو بیا ای رکی سکر مرت این این موال کو افراک فال می جو بیت داول میں باخی منہیں ۔ بی منتی لهذا سب سے بہنا ہو جو اور مہار کی اور سلطان می جو بی داول میں باخی مناصرالدین می و دسان این فردید انتظام نواج اور مہار کی طرف دو ار کی میران اور ایسان میروز کو سلطان الفتری کا نوا اب و سازی ما دو ار میا سال می میروز کو این الفتری کا نوا اب و سے کرد جو اور مہار کی طرف دو ار کیا۔ والی میران اس میروز کو سلطان الفتری کا نوا اب و سے کرد جو دور میا سال میں مواج دو ار کیا۔

سهنا. را نکدا انتظارب ۱ ریا دشاری دلمی پدید ۳ ده استفاحت سلطرت دلمی زائل،
مانده بلود دردلاین جری موق موق موسته نوده کفار اطرا نب مرکش را پیشه نودستا
خاصه به ندوان مشرنی ازان سیب بادشاه تا سرالدین محدود نوا حدی بان از مطان
اشرق خطاب داده با بسیست و بخیرنیل ولسشکر اسیار بدش بهندوان افزین در به بار وان ساخمت ی

خواجه بنهان ملک سرورسانے بو نبور پہنچ کواس طرف. کے شام سرکنوں کو سطیع دین ادبنا کر جو نبور پس تمبام کیا - نوا حد بہاں ملک سرور چ بک نوداسی ملک کا ہندوزاد و تعدالہذا اس کو و اور اپنی حکوست قائم کرسانے اور نبدو سرکنوں کو مطیع بنا سے میں زیادہ وقعت پش انہیں آتی بی خواجہ جہاں ملک سرور سلطنت شرفیہ جنبور کا بابی ہے ۔

لاہور ایں بہ بنا گھڑے پہلے ہی سے علم بغاوت بلند کر دکھا تھا اس کی سرکوبی کے سے سار نگ خان فال لور ہیں کے سارنگ فال لود ہیں کے سارنگ فال لودی سارنگ فال لودی میں ایک دیبا اور سارنگ فال لاہوریں ایٹ بہا تی عادل فال لودی کوما کم بنا کردییا ہودیا ہودی

دور ماه و نفوند شیخ اکموکر در افراحی موضع سا مونه لمه دوازده کرد بی الا مورمی ارتباطیم منوده از پین سازگ خال نیریمت یافته کموه جمون در آمد دسارنگ خال الامدر طابرادر خوبیش ما دل خال سیروه برست دیبیا لپور ما مصت عروث افتخب التوادیخ ملا عبد النقا درم الینی

سلالمان اسرالد بن محدد كو معلم بهواكم قلعة كوا أبيار ك قلعه دار داؤ ببيناً عدين علم لبخافة المندكيات برسلطان اس كى سرّر بن ك عندروا شهوا ملطان الجبي كوا دباينهي بهنيا مكفاء ر و بل بن الله النال ابن طفرخال ابن وبيه الملك شهاب نا مرا در الماس زال وغيره فلا ما ان نیر وزشاری کی مردے نصب فال این محظ فال این نیروز فعلق سے واسرا لدین ننهت شرا ، یک انتسب سی شند نشین بر کرا چنه نام کاسکه وخطب طاری کرد بارد دهیت به برنگهٔ ای به نا دینه ، نظرت. نیا « کویا دینها و بنایه نیا مهانی مانشیم بانها جو تا موار خا**ل کی گوشش** ئے المدر پیں آئی اور یہ و ہی پیرانی رفایت اور فتح خال کی اولا ویس تحنت سلطنت کے لامخ کی زمرد سدنه، رسششنتی- نام الدین محمودی سنیته بن د بلی کی عانب والین در انفسرت شاه ين فيروزا بادير) اورنا صولدون مود. و على ين فيام كيار المرفين سه اطالبول كاسله له. باری مرا. امرا در حسول بین تقتیم بوکرا و مصالندسته انتهاه مے ساتھ شامل موست اور ارسير اصرار بين عود ك شركي رأي رضرت شاه سناتا ايفال ابن طفرفال وجيهالك كوا بناء زيراً عظم بنابا - غلا مان فيروز شابى كاكثر صديضرت شاه كاطرف وارتضان أمالين مهودك سائة العرف لودهى سروار في مروار الله الرائبان الم تى تفين كهى فيروزا إدرك ولمی وا لول کواپسپا کرے و ہلی ہیں، واخل کر دسینے جمعی، وہلی واسلے فیروز آ یا دواکول، کوفیروز ۳ با دیر، روشکا دینته رو دلی سه سو بوده زاین که رای و دلی اور فیرونه آباد سه نیروزشاه کا كوهلة سجمنا جائة بالله و ولا ل ك در الدان كارتعبه وولان بادشاً مول كا مبيان جناك تقا اد، بدسلسلمتی سال مینی سنده یک جب که تیمرد انگ میدوستان بین آیا جاری ریا تحجيرامنه، نها برليس ، مالوه ، ملتان ، جو نيوريس جوصوبه دار مامدر يخفه - د بلي بين بعيا وشامون کی مرج دگی اوراًن کی جنگ آ زمائی کا حال سُسن کرخود میزنا را نه حکومت کرسینسگ اور در بار د بلی کی الله عدند، ست ازاد بهوسکند رصرف پنجاب ودید پاپدیا تعلق براسے نام سلطان ناصرالددين محمود سعدر ما مكرجي نكه ربخاب بين شيزا أكسر سوجود عقا اوروبيا ليوركو خضرخال يبنا چا ہتا تھا المنا سارنگ خان اوراس کا بھاتی عادل خان دولان اپنی مصیبتوں میں گزشار اورسلطان ناصرالدين ممدوكوكوكى مدونهيس بهبني سكية منت صوبّ مبيان دواب سيلبعن ضلاع یں لغرنت شاہ سے اپنے عامل بھیج دیتے۔ تعض ناصرالدین محدود کے تبغے ہیں رہے اس صوبه کے اکثر اضلاع مثلاً کٹھر افنو ج امہوات ادرسا مانہ وغیرہ بیں ہندو خود مختار میو

آئينەختىتىنا ٪ ۵۸۷

بیٹے کی خود مختار ہوئے والے کواب کوئی نوف واندلیٹ نابھا کیونکہ بحائے اس کے کہ بغاوت کی مزالتی دولوں یا دخاہوں میں سے مرایک اُن مکٹوں کو دل جوئی کرکے اپنی طرف مائل کرسے برایک اُن مکٹوں کو دل جوئی کرکے اپنی طرف مائل کرسے برا مادہ تھا۔

آ تھویں صدی ہجری کے وسط بعنی سلطان محد تغلق کے آخرایام حکومت بک تمام براعظم ہندایک سرکز حکومت سے والب نہ اورسلطان و ہلی کی سلطنت بیں شامل تعاییاں سال کے بعد یعنی آتھویں صدی ہجری کے آخر بس یغطیم الثان سلطنت پائش پائش ہوکر بیسیوں خود ختا رحکومتوں بین شقیم ہوگئی اس تغیم کے اسباب شخص کو ندکورہ حالات بینی اس کتا ب کے صفحات بیں خود تلافن اور شعین کر لینے چاہتیں ۔

### حائه تبمور

 آئینہ قینٹ نا

جنگلول بی مال اوا بحرر فی نصار اتمبال خال اودهی برادر سارنگ خال نفرت نشاه کو دبلی ساتنها سلطان بنا چکا نشاه کو دبلی سے میوات کی طرف بھگا کرنا مرالدین محمود کو دبلی کا تنها سلطان بنا چکا کتا متعارض کا مند درستان بربهلا حله متعارض بین ان کونتی اور کامیابی ماصل بوئی تنیوراینی توزک بین محمت سیسے کی بر

" بچے خبرلذلبوں سے اطلاع پہنا تی کہ ہنددستان کے ہرصے ادر ہرگوشہ میں حدّا جا بن سکے ہیں ملتاں میں میں حدّا جا بن سکے ہیں ملتاں میں مدخاں دا خیال خاں ) کا بھائی سا زنگ خال حکومت کر ہا ہے اورائس سے الاہورکو نق کرکے وہاں نوجیں جمع کی ہیں - ہنددستان کے ہموہ ہیں کوتی ذکوتی مدمی سلطنت موج دہے و

اگرمندوستان پی مسلمان کی سلطنت پاش پاش اور ریزه ریزه نه بوگی به قی آتر تیمود کو بھی اس حلہ بیں اسی طرح ناکا می ہوتی جیسا کہ اس سے پہلے مغلوں کو مهندیستان کی اسلامی سلطنت کے مقابلے بیں شکست ہوتی رہی تھی نیمور نے اپنی توزک بیس زیادہ تراپنی سلطنت و حکومت کے آئیں د ضوابط کھے ہیں اپنی فتوحات اور واقعات زندگی تنام دکمال امور خسا ندا نداز درج تنہیں کئے راسی سئے مندوستان کی حلم آوری کے مفسل عالات توزک بیمور سے علوم نہیں ہو سکتے تا ہم نیمور سے اپنی توزک بیس اتنام ورکھ حدیا ہے کہ عالات توزک بیمور سے علوم نہیں ہو سکتے تا ہم نیمور سے اپنی توزک بیس اتنام ورکھ حدیا ہے کہ اکثر سرواران فوج سے اس کونا لیند کیا اور بڑی شکل سے اُن کی مخالفت کو رمنا مندی بینا موثی سے تبدیل کیا گیا۔

تیود ملہ ہند دسنان سے پہلے ایران و خواسان و ترکستان و فیرواکشر مالک کو اپنے ذیر ملکی کا بندوستان پر حملہ آور ہوئے ایران انٹکر کا ہندوستان پر حملہ آور ہوئے کو نالب ندکرنا یقبینا اسی سے کھتا کہ مغلوں کو ہندوستان کی اسلامی سلطنت کے مقابلے یں اس سے پہلے ہیئیہ شکستوں ، ناکا یموں اور و تسوں سے واسطہ پڑتار ہا کھا ۔ تیموانی توزک میں ایر جمی کھمتا ہے کہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے یس راستے یس سب سے بڑی رکا و طاقت کھی ما قت متی کی ما مدوار اس رمائے یں موسلی فان نامی افغان کھا۔ تیمور ان اس رکا ومٹ کو ہڑی ہوں موسلے اور حالاکی سے دور کیا ۔ بینی اس سے خود ہی اول اپنے اس رکا ومٹ کو ہڑی ہوں میں اور حالاکی سے دور کیا ۔ بینی اس سے خود ہی اول اپنے

ا مک سردار کو مولئی خان افغان کی طفی، روانه کمیا جو موسی فان ک مقابیطین ماراگیا اس مقتول سروار كابهما فى سبب تيور ك إس والبس، إتونغور عداس كو فريرًا تعيد كردين کا مُتم دیا اور اس مقتول سردار کی تسبت اپنی نا راَصُلیٰ کا انها رُسیا که اُس به منه سوشی ها س پر مهارنی منتفاکے خلاف کیوں حمار کبیا حالانکہ موشی شال جا اور سنت ہے اور ہم ہر گزاس سعه نطرنا تنہیں جا ہتے، تئیرر کل مفتا ہے کہ 'بیرے' ،النا السیدے، در إ بوب کو بہت ہی ناگوار گذرے لیکن میرا منفصد جس سے میریے ۱۰ باری ناوا فٹ ینفے نیاسل ہو گیا لیونبی موسی خا كوميرسان الفاظ اوراس طرز مل كاحال معلوم مواقوده نود كذوميرى للافات كوچلا آيا " تیمور ووستانداش کے قلعہ میں واغل ہوا۔ تفلعہ میں واغل م<u>وسے ن</u>ک بعد جب کیموی خال میز بانا مداس کیمهمراه مخفاکم ی ہے ایسا تیر مارا که موسی خاں بارا کیا اور نیمور فلصہ پر قالبقن ب ليا ا عنا لستان كي طرف مصطمن موكر نيمو . في بندوسنان م تصدكيا البين بالتي ميم كونيس نزارسوارول شمے ساتھ كوه سليمان كەرىسىنى لمتان پرىمهاں سار ئىس خال موجود تها علم أور مو ين ي ما يه ما يه كيا اورفوه بالنب مرارات كرح ارك سائل ورى فيبرك الت بنجاسه مين واغل موكولا مورويهمان عادل خان براورساريك خان حاكم ينا حله أور موا پیر صرکوه سلیمان کے لودی الرهانی اورنبیا زی و زیرہ بنشا نوں کے تعبائل سے اوا تا بھوتا لمتان ببنيا-سارنگ فان لودهي سايري بهادري سه مقابله كيا مگرميان بننك ين كام آيا - يونكداس كى لافت نهيس لمى اس سلة أس كا مارا بيا نائيمى ست تنبه ربا - فوج بلاردا کیسٹار بی آخر پیر محد کا ملتان پر تعبیضہ ہو گیا رہیمور بنجا ب بیں داخل ہوا تو عاول خاں براو<sup>ر</sup> سارنگ خاں منفا بلے ہے آیا گر تبیور کے لشکر کی کثرت پر غادب مذا سکا چنا سنج تیمورلاہور پر وابعن ہو گیا بنشیخا مکھٹراوراس کے بھاتی حسن محکمٹریے جو سارنگ خال کے ہاتھ سے تقصان اور واست اعلما نے ہوئے مفے حاصر ہوکرانطہا رسی زمندی کیا تیمور اعظیمی مُّلُهُمُّرِ کی محصٰ اسِ سِلے کہ وہ لود صیول کا دشمن مُفعاً مہ عوست افزا نی کی جرابنی ترست ا تعر یں اس سے شاید کی کوئی ندکی مولی۔

والتفات درباره ادبحدے رسبیکه اگر بھنتے باحشوے می رسید ندکه نسبت خود بهشیخا گکھٹری کردند تیج بیک از افراد مساکر منصوره را زسرو آن بنودکترین خوند " وفرشت سن بنا گھو کو بنجا ب کے تعفی اضلاع کی حکومت وے کرا ورلامبررکے قادیمیں الیا فی مستقدے سعنف محد فاسم فرست ہے وا وا ہندوشاہ کو اپنی طرف سے مامور کر کے تیمورلانا کی جانب متوجہ ہوا جہاں اس کا بوتا مرزا پیرمحر پہلے سے قالبن ہوجکا تفا۔ بماہ صفرائ تنہ کی جانب متوجہ ہوا جہاں اس کا بوتا مرزا پیرمحد کو ہمراہ سے کرا جودس ر پاک بین ، کیم المنبہ کو فارت کرتا ہوا ملتان بہنچا ۔ ملتان سے پیرمحد کو ہمراہ سے کرا جودس ر پاک بین ، کیم اجودس سے بچاس کو س ر پنجا ہ کروہ ، جبل کر قلد بھٹے نیز برحلہ آور ہوا ۔ بیروہ کی معنی کامشہو قلعہ ہے جس کا ذکرسلطان محمود غزلزی کے حالات یں آ چکا ہے ۔ بیاں ایک ہندور آ میں کانام فرست سے کا و تعلی اور ملا فیدالفا ور مبرا پوئی سے دراو تعلی کھی اور ملا فیدالفا ور مبرا پوئی سے دراو تعلی کھی اور ملا فیدالفا ور مبرا پوئی سے دراو تعلی کھی کھی اور ملا فیدالفا ور مبرا پوئی سے دراو تعلی کھی کھی اور ملا فیدالفا ور مبرا پوئی سے دراو تعلی کی دراو تعلی کے دراو تعلی کو در سے کہنا ہے کہنا ہو کہنا ہے کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہو کو کہنا ہو کہنا ہو

سرا و خلبی که حاکم آنجا واز صنا و بدکفار منبد او و و دقوا عد سرواری و قلعه واری بنبرازه سے ور منبد وسننان کے نبو و خوورا بها درمی نامید چه برناب سندی بها ور را راؤمی گویند از قلعه برآیده ورکنار شهرصف "آراست "

تیمور سے اس راج کوشکست دی اور وہ مجاگ کر قلعہ یں محصور ہو گیا۔ ایک سیدکو نیمور سے پاس بھی کر جان کی ا مان اور ایک روز کی مہلت طلب کی جو مل گئی۔ مہلت کے گذر سے نیر بھی جب وہ حاضر نہ ہوا تو قلعہ کی و لواروں میں نقلب زنی شروع کی گئی راج کو جب اپنی ہاکت بھی جب اپنی ہاکت بھی نظر آئی تو وہ مشیخ سعدالدین نبیرہ شیخ فریدالدین گئی شکر رحمہ کو جوابود صن سے آس کے پاس قلعہ میں آئے ہوئے نقے ہمراہ سے کر تیمور کی خدمت میں حافر ہوگیا۔ تیمور سے آس کے فلعت عطاکیا ہوگیا۔ تیمور سے آ و میموں پر حلہ کرکے ان کو موگیا۔ تیمور سے آ و میموں پر حلہ کرکے ان کو لکی اس حافر ہوئے ہے بھائی اور بھے سے نیمور کے آ و میموں پر حلہ کرکے ان کو قلعہ میں واضل ہوئے سے روکا تیمور سے جو گا گیا اور اس موز سے شہر مجھی دیران کو میمار کردیا جا ہے جانا کی مرا مرکر دیا گیا اور اس موز سے شہر مجھی دیران کو میمار کردیا جا ہے بیاں سے سرکش کا مشہور و معروف تلا میں اور فاح اور فاح آباد کے تلوں کو مسار کرتا ہوا سا ان نہ بہنیا بیاں سے سرکش جو گیا ۔ مسائر کی موجودات کی بھر آون کی تعرف کو مسار کرتا ہوا سا ان دراجو توں کو جوراہ زئی میں شہر و آنات سے گرفتار و قتل کیا۔ سا مانہ کسیصل پہنچ کر فیل موجودات کی بھر آباد کی تعلقہ کو نی کی نسبت فرشت تہ کہنا ہے کہ :۔

و کشکست وے کر تعلقہ کو نی بیت بھر تی کی نسبت فرشت تہ کہنا ہے کہ :۔

و کشکست وے کر تعلقہ کی اس تار ، منٹ ، ن و جوران نہ و رہ ، و ، دنا ہو کہ :۔

و کشکست وے کر تعلقہ کی اس تار ، منٹ ، ن و جوران ، و ، دنا ہو رہ ، و ، دنا ہو کہ :۔

آئينه خيقت نا

سلطان نیروزشاه مرحوم از اتب اکالی بریده دوری محل آب جس انصال داده واکثر سنوطنا بن آنجام محوس اودند ا

یہاں سے در یا کے کنا رے کنارے دہلی کے مقابل بہنی اور دریا کوعبور کرکے اقبال فال برا در سارنگ فال سے نبرد آز ا ہوا۔ لڑائی سے پہلے ان تبدیوں کو جواب تک کے مغریس جا بجا سے گرفتار ہوکر اٹ کر کے ہماو سنتے قتل کیا۔ ملاعبدا تقاور بدایونی کی روایت کے مطابن ان قیدلوں میں مندولمبی سنتے اور مسلمان کمی تقل موسے سے منہدو بی ندسلمان ، درسی الاول سلنت، کو دہلی کے پاس معرک کارزارگرم ہوا اتبال خال کے پاس معرک کارزارگرم ہوا اتبال خال کے پاس جالیس نہار فوج محقی جس میں آزمود ہ کار خباری کم اور نامخربر کارشہری لوگ زیادہ محق نبوركى جنگ زموده جرار فوت كى تعدا دا يك لاكه باليس مراريقى چنا بخ را اى بي دىلى كى قليل نورج سے شكست كھائى اور اتبال خاں واليس ہوكر دہلى يس محصور ہوگيا رك ہوتے ہی اصراری محمود سے فرار ہو کر گجرات کا رُٹ کیا۔ اقبال خاں نہی مجبورًا دہلی چھوڑ کربرن ربلند شہر بہنچا اور میں تعیم رہ کرکشود کا رکی تدبیروں میں مصروف رہا بیمور فائی ہ دہلی میں داخل ہوا۔ اس طرح بہلی مرنبہ مغلوں کی نوج کو دہلی کے لوٹنے کا موقع ملا۔ لیکن مغلیہ لشکرکو برن پرحلہ آ در ہوئے کی جرآت دہوئی جہاں اتبال خاں موجود کھا' دہلی کے مندوں سے دہلی کی جا مع مسحد کو بطور قلعہ اپنی حفاظت کے لئے استنعال کیا۔ تیمورسپدره روزدملی میں مقیم را باشا ہی خزان حتی کہ فیروز تعلق کے زماند کاچڑ یا گھریک مجى لوث ليا كيا روالى تريرًا ويران بوكئ تيموروالى سيميل كرفيروز آباد آيا بها ن بها در نامرکی میوات سے بیمی موتی دوسفید طوطیال اوراش کی در تواست عس مرافهاد ا فلاص تفالهمي وتبورك سيتس الدين ترندي كوبيع كربهاور نامركو بلوايا وه ط مزمدست ہوا ادراس کے سائفہ خضرفاں مجمی جوسا رنگ خان سے شکست باکراور ملتان سے آدارہ موکرمیوات کے پہاڑوں میں سرگردال پھرد ا تھا حاض بوا میمور سے بہادالم . كوتو خلعت مدكر ميوات كى طرف رخصت كيا اورخصر ظال كوم راه مدكر فيروز آباد سس پائ بت کی جانب روانه موا- بان بت بین کرامیران و ملک کوفوج دسے کرمیر کے کی طرف تبیجا کہ وہاں سے جو مال وزر ہائھ کے ہے آؤ میر کھے کے قلعہ وار ملک البیاس خاں اور کمک صفی سے قلعہ کی مصا نست ہرا متا دکر سے مقا بلہ کی تیاری کی ۔امیرشاہ کمک نے تمیورکو

اطلاع دی کر قلعہ والے لواتی پرمتنعدی اور قلعہ کا نیخ کرنا دشوارہ یہ بیٹن کر تیمور خودمیر کھے آباظلام کو فی کر گھانیر کے فلعہ کی حدوا من کوہ سوالک دسوجودہ ضلع سہا نبید طرح مسار کرے زبین کے برابر کر دیا ۔اس کے بعدوا من کوہ سوالک دسوجودہ ضلع سہا نبید کو تا خت وتا رائے کیا ۔ بجرگنگا کو جور کر کے موجودہ ضلع بجنور کے علاتے بیں داخل ہوا یہ کے سند در تیبوں اوراک کے زن وفرزند کو گرفتا رکر کے واپس چلاگیا رائے بیں رتن نامی ایک زمیندار کو مخلوب کرے اس سے بہت سازرو مال وصول کیا اور کوہ ہمالیہ کے دامن میں سفرکرتا ہوا جول بہنے ۔جوں کے راج سے مقابلہ کیا گرزم دارو گرفتا رموکر واسن میں سفرکرتا ہوا جول بہنے ۔جوں کے راج سے مقابلہ کیا گرزم دارو گرفتا رموکر گئیا ہو راسی دوست گائے کا گوشت کھا یا۔ ورشت بی سفرکرتا ہوا جول بہنے ۔جوں کے راج سے داخل کا گوشت کھا یا۔ ورشت بی کہنا ہے کہ دور کی خدست بی آ یا کو کھہ بڑوں کو کرسال ان ہوگیا اور اسی دوست گائے کا گوشت کھا یا۔ ورشت

" چون جمول رسىدرائة انجابجنگ پش اده زخم داروگر فتارگشت و تبکلیف صاحب قرال مسلمان شده گوشت گا دُنورد ال

سنیخا گھٹر کا ذکراو بہا جا سے اس سے تیمور کے جاتے ہی لاہور کے قلعہ سے سے الل کار منہ وشناہ کو ہے وخل کر کے نو و قبعنہ کر لیا تھا۔ اب جب کہ تیمور والم پی بی جوں پہنیا تو وہ مکرتی پہرا اوہ مہ کر تیمور کی خدمت میں سلام سے لئے حاصر ندہوا ، بیس کر تیمور سے بھی فوج لا مور کی جانب مواند کی شیخا گرفتار مو کرا یا تیمور سے اس کو قبل کر کے فعر فاں کو جو ہمراہ رکا ب نتھا اپنی طرف سے لا مور دربیا پیور و ملتا ان کا حاکم مقرر کیا اور شیخا کے بھائی جسم تفد کا عادم ہوا۔ جہاں سے سامان جنگ کھائی جسرت کو گرفتا رکر سے کا بیل کے راستے سم تفد کا عادم ہوا۔ جہاں سے سامان جنگ کر کے اس کو بایز بدیلدرم کے مقابلے کو جانا اور تم طلطنیہ کے میسائی تیمورکوجس کی مدخواست استداد مندوستا ل ہی میں اس سے بیاس پنج گئی تھی۔ بایز بدیلدرم کے حلے مدخواست استداد مندوستا ل ہی میں اس سے بیاس پنج گئی تھی۔ بایز بدیلدرم کے حلے مدخواست استداد مندوستا کی جسرت گھڑ سم قندس موقع باکر قید خانہ سے دیل بھاگا اور پنجاب سے بیانا کھا شیخا کا کھائی مشیخا کی حگہ اپنی توم کا سرطارین گیا۔

بر مقانیمور کا حکرص کا مختصرا ورضروری حال اُوپر بهان ہوا۔ تیم دربماہ رجب سند مرم ہندی سند کے بندوستان بیں داخل ہوا کفا اورا کیک سال سے کچے زیادہ ولاں کے بعد صدو مہندی سنان سے دائیں حیال گیا مہندیستان بی بیردی نشکر کا مقا لمبر مسلما لاں کے صرف ایک ہی خاندان سے دائیں حیال اور کوئی قابل تذکر ہ مقا لمبداس کاسی مسلمان سے نہیں ہوا۔ لا ہوریس عاول خاں

لمتان میں سائگ خان ایر دلمی میں اقبال خان کیسان بہاں کے ساتھ سرکرآرا ہے '' بینیول طبقی بھا تی مفریاں ابن طفرخاں لودسی کے بیٹی تی دائیورسے ہرا کے ارائے ضر کو جوان لودهی مسردارول) کاشمن تھا رقطت نظراس کے کرو مسلمان ہے! ہندون ابیانا دوس ت سمها به نله بمورسلما ان مخفاا س کے اس کے اس حله تو معنی ہمار ۔ مندو دہستوں ئے شددستان محمسلمان سادلین سے وضی منطائم کی فہرست یں شامل کر دیاہی، ہم ا بینے دوستوں سے بحبزاس کے اور کیا کہ سکتے ہاں کہ تیمور کوجی قدر جی جا ہے اہرا كهالدنيكن اس كى بداعماليول كواسلام اورنعيمات اسلاميه كانينجه فرار ندوتم الرتبيوري اراض ہوتو ہم تم ہے بھی زیادہ اس کے شاکی ہیں رئیمور کے خاندان یں اس کا باب ترا فی سب کے پہلامسلمان مفاجس سے کفر کو چھوٹر کراسلام قبول کیا تفار نہور تعلیات اسلامبسے پورے طور پر واقف دیھا رہی و حبکتی کہ مرہ خراسان کے نوشا مدی لوکوں كى بالدن مس اكرابة آب كو محيد بهى بيتين كرساخ ركا مخفا ا ورشبعيت كى جانب مدسة زياده ماکل تھاجس کے شوت میں اس کی خود او شت تورک موجودہے ۔ب وہی تیمورسے مس بايزيدىليدى كوجوتنام براغطم بورب كوضح كركے عيسانى طا قىت كا خانمه كر ديين والائتيا انگوره كى مشهوراً فان خول ريز جنگ يى بلادىم مبتلاكر كے بورىك كوبى ديا ريىي تيمدر سيحسف ترکان عثمانی بینی بهترین خاومان اسلام کی برمعتی اورا تجرتی موتی طا نست کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یا۔ یہی نیمورہ سے میں سے شام وعراق وادر با تیجا ن وایٹ یائے کو کیک سے شہور اسسلامی نمہروں کوہربا وکہیا ۔اس کی فوج سے ہندوسسنان آکریارٹگ خاں اور اس کے تجاتى عادل فال كوبو دواول مسلمان عفي تماه كيا - اس من شبخاً لكهركي عزت كوبرهايا پیمرشیخاکواس کی احسان اشناسی اور بے وفاتی کی وحبہ سے ننل کیا۔اور خصر فاں کوجہ پہلے تجهى ملتان كا ما كم ادرسار كل خال لودسى كا دخس كفا بنجاب و ملتا ل كاحاكم بنا بإرامي سے مبر کھ کے سلمان کو بھی قنل کیا اور سہا رنبور و بجنورے ہندقل کو بھی اس نے دہلی کے سلمان بإ دشنا ه كوخا نه خراب كيا - د بلي كوجها ن سلمان ن كي كثريت متى درام - قيد بون كوجن یں ہندواورسلمان دواوں تھے تمثل کیا اغرض اس سے استے سیندوستان میں ہندوں أموس طرح نعقمان ببنيا اسى طرح مسلمالذ ل كوروه اس ملك سن جر كيدلوط ماركرك سفيا اس پس سلما لاں سے چھینی ہوتی وولت یقینًا ہندوں سے حجینی ہوتی وولت سے مقالبہ

آ ئىينە خىبقەت نىما

بیں بر جہا زیادہ تھی۔ لہذا ہم اور تم وولاں یہ کیوں نہ کہیں کہ نیمورکی آ مد فدات تعالیا کا ایک فضب تھا جو اس ملک کے اللاق باٹ ندوں کی رجن بیس ہندوا در سلمان دولوں شامل شخصی باعلیوں کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ ایک قدرتی تا زیار مقاج اس طرف توجہ دلائ کے لئے آیا مقا کہ بدا منی کیسیلانا اور فا شرجنگی برپاکرنا ہرگز نمیک نیخبہ پیدا ہیں کرسکتا ۔ بھراس بات کو کبی فراموش نہیں کرنا چا ہیے کہ تیمورا سی اکبر کا وا وا کھا جس سے پوری نسف صدی تک اپنے عہد حکومت میں ہندوں پر الوائ واقسام کے اصانات رواد کھے جو جا ہے وستوں کو کبی تسلیم ایں۔

## اقبال خسال لودهمي

تیمورک بعد ننورت شاه جهے تا تارخان ابن ظفرخان تنها چھوط کر گھرات کی جانب جل دیا بھا اور جو اظبال خال کے خوف سے دلمی تھے وار کھیا گا ہوا تھا بھروا لیس آ کردہ تی میں حکومت كري لكا - اقبال فال برن سے در لى آيا تواس كے آئے كى خرص كر نفرت شا ه بماك كر میرات چلاً کیا راقبال فال سے وہلی اوراردگرد کے اضلاع یس اپنی حکومت وسلطنت ق سم كر لی رصو بوں کے حاکم پہلے ہی سب اپنی اپنی حگد خود مختار اور مشقل باوشاہ بن بنتھ تھے۔ تحجرا بننه ببن طفرخان که مالوه بین د لا ور خال ۴ جون پوریس خوا حد جمهان ملک سرور ملنان میں خضر خال الما الذين غالب خال بيا دين شس خال الكابي بين محدخال ولي بين اضبال خال لود صى المبدوات مين بها درنا مرا كتظريين مرسنگه الواليا مين برم ديوا بن بيرسنگه و اللاوه بين رائے سمبر بیبالی میں رائے سبیر شکھ سب اپنی اپنی عگد خود منتارا ور مطلق العنان تھے۔ كوئى كسى كالمحكوم ند كفارا قبال خال بن البنة آب كومضبوط بناكرسب سے پہلے جا دى الاول سنن مين بريانه پر حله كبيا اور شمس خال كوشكست وبنے كے بعددو المحقى اور بهسك مال داسباب ہے کراس سے فران داری کا قرار نامه اکھا یا ۔ پھرکھر پرحلہ اور ہو کربہرسنگ ية اقراراطاعت اورخراج ونذرانه وصول كياً -انهيس ايام يس سلطان الشرق فواعجبال مل سه در کے نوت برے کی فرز ہی سائفہی برمعلوم بواکداس کی ملک اسکا تبتی ملک افران جرنبيري مبارك شاه ك لقب سے تخت نشين مداب اتبال فال محمر الدروان موكر تصبير پھیا گی سے تریب بینیا ترائے سبرسکا اوراس طرف کے ہندوز مینداروں سے مقالم کرے

آیکن ضیعت نا

شکست کھا ئی۔ ا قبال خال قنوج کے قریب دریائے گنگا کے کنا رہے پہنچا تھا کہ مہار شاہ یو نہور سے چل کر منفا ہلہ کے لئے آگیا۔ دریا کے ایک طرف ا قبال خال کی نوج فیمہ زن رہے کتی دو سری طرف مبارک شاہ کی ۔ دو جینے اسی حالت یس دولوں لاگر فیمہ زن رہے اور کمی کو دریا کے عبور کرنے کی جوآت نہ ہوئی آ خرمبارک شاہ جو نبچر کی طرف جیل دیا۔ اقبال خال بھی دہلی کی جانب جیا آیا۔ راہتے میں شس خال سے بعض الماس سے معان کریم خال اُور میا لک معان منہ ہوا اور بیا نہ کی حکومت اس کے بھائی کریم خال اُور میا لمک کا خطاب دے کر سپروکی گئی ۔

اب سلطان ناسرالدین محمود کاحال بنیتر وه د لمی سنه فرار بذکر گهرات کی جانب گیا۔ اس کا خیال تھا کنطفرغاں ابن وجیہ الملک مہرے ساتھ مروت اور ما بت کا برتاء کرسگا لیکن ظفرخا ںسے ہرا کیسا س شخص کی جود ہلی سے کھاگ کر گھرات کپنجا نوب خاطسہ مدارات كى تأكداس كى حكويمت وسلطنت كورونق واستوارى حاصل بولبكن سلطان نامالين ممود کوا ہے یہاں عصرانا بھی گوارا نہ کیا اور نہایت بے مروتی کے سائھ پیش آیا۔ ناصرات محمودا ورظفرطال کی مخالفت اور رقابت لینتنی تنفی و ومسرے ناصرالدین محمود کا وجوداس کی حکومت وخود مختاری کے لئے مصرت رسال ہو سکتا تھا ۔ تنبہرے اا ارخال ابن طفرخا تفرت سناه كوبادشاه بناكرنا صرالدين محددك خلاف معركه أراره چكائفا اوراب ناصرا لدين محمود سے پہلے ہا پسے باس گھرات پہنیا ہوائنا ۔ چنانچہ ناصرالدین محمود گھران سے بتج وتا كما تا موا تفيف دوليل موكرواليس لوما - بيخبرس كرولاور خال عورى حاكم مالوه \_ ي ا پنی جبلی شرافست کے تقا سے سے اسپنے آ دمی بھیج کر اصرالدین ممروکو اسٹ بہال بلوایا اور برعی تعظیم ملک یم سے ساتھ بیش آیا نا مرالدین محمود مالوہ میں مفیم تف کہ سے ندر مری یں اقبال طال کا پنجام پہنا کہ آپ دہلی تشریف سے آیتے شاصر لدین محمود مالوہ سے دملى أكر تخنيف سلطنت بيربيجما اوراقه إلى خال بطور وزبير يبستور مهات سلطنت بين مصروف را - اسى حالت بن خبر بني كرمبارك شاه شرقي كي ساله حكومت كے بعد جونبورين فوت بوگیا اوراس کی حکم اس کا مجانی ابراسیم شاه تخت نشین سوا بیش کوتهال خال اور الد محودد ونول شاه دوزير جزيوركى طرف معانه موسة مابراسيم شاه شرقى فوج مع كرمقالمربياً يا جب دولال لشكر قريب ہوكر خيد زن ہوئے تو سلطان ناصرالدين محدوسان برحا فتت كى

کہ اقبال خاں کو وصوکہ وے کرشکا رکے بہائے اپنے غلاموں اور ہمراہمیں کی ایک جا عت کے سائھ کشکرے حدا ہوا اور ابرا ہم من ہ کے کشکریں اس امیدبر دہلا گب کر ابرا ہم شناہ چونکہ ہما رے خاندان کا غلام ہے صور اطاعت سے بیش آئے گا اور جھے و کیلئے ہی اپنا تخت میرے کے چھوڑ دے کا لیکن دہ نظفر خاں گجراتی سے زیادہ وصل نه رکھٹا تنفا اور دلاور خا ںغوری یا اقبال خاں لوومی کی تنجابت اس میں موجود نتھیاس یے اے نے لشکریں 'نا صرالدین محبود سے آسے کا حال سن کرمنیا فسٹ کا سا یا ن کھی ذکھجوایا فظیم و نکریم سے ساتھ استقبال کرنا توبڑی ہات مقی راب ناصرالدین ممودازیں سوراندہ وزال مو در ما ندہ ہو کر خرابر اہم شاہ کے اٹ کریں رہ سکتا تھا نہ اقبال فا آ کومند دکھانے کے قابل تھا فدرًا وہاں سے حدام وکر شہر قرنوج کی طرف آیا۔ باشند گان قنوج سے اس کا استقبال محیاا ورابرہم شاہ کے عامل کو وہاں سے برکب بینی دوگوش تھا گنا بڑا۔ ناصرالدین محمود کے نوزج پر فالفِن وشصرف موسائ كاحال من كرابراميم شاه جونبور كى طرف واليس جلاكيا اورام بالنان وبلى كى حانب وابس آكر فهمات سلطنت مين مصروف موا- الم صرالدين ممبود كو قنوج بيس اس كهال برجچود ديا سهنده ين اتبال خاب يخ قلعه گوا ليار پر حمله كيا گواليار ك حاكم پرم ويو نے میدان یں نکل کرمقا بلر کمیا گرشکست کھا کر قلعریس محصور ہو مبیل اقبال خال سے علاقه سے روپیہ تو وصول کیا گرفلور فتح فرکرسکا ۔ دہلی والیس آگیا سننجی میں گوا لبار کے راحبریم واو -اٹا وہ کے راحب سمیرسنگھ اے حجا لا -ا در دوسرے کئی مہندوز مینداری سے مل کراٹا وہ میں آیک لٹکرعظیم جمع کرکے ایک ہنددسلفنٹ فائم کرسے کی تخریجہ اور تعبل خاں کے مقابلہ کی زہروست ٹیاری کی ریہ سنتے ہی اتبال خال بلاتو تف لیس طرف بهنيا ادرجار جيني مسلسل جنگ و پريكاركا سلسله حارى ربارة خرتمام راج مغلوب وكست خررده واسير وق اورسب سے عاجزانہ مغوتقصري التجاكر كا ينده كے سے وانبرواي وخراج گذاری کا وعد ہ کیا ۔اقبال خا ل سب سے خراج وندرانداورا قرار اطاعت کے کر والبس مواستندائي بن القبال فا سن وللي بي دوست فال ادرا خدار فال اسيجازاد بھا پھوں کو قائم مقام حجھوٹو کراول سا مانہ برحلہ کہا۔ وہاں سے حاکم کو گرفتا رکر کے ملتان کی جانب روانہ ہوا۔ راست میں بمقام تلوندی راسے وادد اور ارس کے ہولپران رائے رتی كوبمراه ليتنا بوا آمك برصا خضه فال حاكم لمتان جوا پنه آپ كوتيموركى حانب سے ملتان و

بنیاب کا حاکم محمدًا تخفا پنیاب و ملتان کی عظیم الثان 'دوجین جمع کرے پہلے ہی سے اقبال خال کے مقابلے کی تماری کرچکا تھان کے گھرات سے طفرخال ابن وجیہ الملک نے اپنے بیٹے فقح مناں کواکب زبروست نوئ کے سانخد فضر مناں کی مدو کے ان کھیج دیا نفرخان کا بٹیا تا تارخاں جو اقبال خاں سے شکست کھاکراور نوکیل ہوکر گھرات کی طرف عباك أيا تما اس ك كحرات ن جب تيورك وابس على عاس اوراتبال فال محمر وہلی پرقابض ہوئے کا حال مستا توظفرخال اپنے باپ کو تبدکرکے خودسلطنت سنبھالی اورا متبال طا ںہے ہدلہ مینے کے لیے نوجیں فراہم کرے دہلی کی عبانب جیلا نلفر فال من جموس ومقيد بهوچكاتها الارفال لوزمردلواكر المككرايااو. يعربرسرمكومت برااس كومرت مم تك اس بات كالفسوس رباكم اسف بينية تاتا رخان كوخود بلاكرا باياب ا قبال فال کی فوٹ کشی کا حال س کراس سے خصر خال کو مدو دینا تا تارخال کے وثمن اور ا بینے فا مذان کے میالے مخالف اقبال فال کو الماک کراناصروری مجعا اور اسی سے اپنے ووسرے بیٹے نتے خان براور تا ار نا آ کو خصر خان کی مدو ہے گئے جھوبا خضر خاں نے نتے خا کی بڑی خاطر مدارات کی دیبهی وہ نفخ خال کجراتی ہے۔ جو ۱ پنے باب طفرخال کی وفاست ئے بعد ایشے مجینے احد فاں ابن تاتا رفال کی تخت کشینی اور سلطنت گجرات سے ا بنی محرومی پر بدول مركز خطرطا س كے باس دہلی چلاكا يا تعاجيكي خطرفا ل دلهي كا باوشاه بن چکا تھا، نوف خطرخال کے باس بہت بڑی نوج اور نہایت زیر وست لئیکرواہم ہوجیکا تخفا۔اتبال خاب اورخصرخاں کی عداویت ومخالفت ممبی پرانی اور قدیمی تنھی کے يتمور لوومى خاندان كاوشمن اور خصرخال تبموركا وست كرفت كقا تبرور سيخضرخال كى عزن افزاتى اسى كة كى تمتى كه وه سارنگ خال لودهى كاستا يا به اتفا إقبال خال اسیت بھائی سارنگ خا سکاانتقام اب خضر خاں ہی سے سکتا تھا جولیتات كوعلا نيدا ورفخرمية نيموركا فا دم ظاهركر اللحقار

۱۹رجا دی الاول سنت و دولاں فربول کا مقا بلہ ہوا عین محرکة برنگ بیل قبال کا کھوڑا زخی ہوکر برنگ بیل قبال کا کھوڑا زخی ہوکر بہا اس کے ببیل ہونے ہی لشکر دہلی کی دجس کی تعداد بھی بہست محسوری تحقی میسنت بہوگئ اور لوگ مبیدان چھوڑکر بھا گئے گئے اقبال لی اور آخر دم تک مصروف شمشیرزی رہا ۔ بہت سے وشمنوں کو فا

دخون بیں ملاکر این بن ایس ہم انوم ملک شاہ لودسی ابن بہرام غال لودسی کے الن عد مبدان والسيس مارا الياء فرفال كي فوج بس بهت سالوومي موجود كا ر د معبول کی آبس کی نا الفاتی اور برا و رکشی بطور صریب المثل مشهور اور معلوم عوام در اسی برا و رکننی کا نینخه تفاکه سر اسو سال ک بعد شتافیه میں وولت خان لودهی صوبدار بنجاب ئ بابركو حملة سندكى و نوت و ك كو لود ميدى كى عظيم الشان سلطَنت كوبها واور سنطان المراميم لودهي كونتل كرابي تفار ملك شاه لودهي كواتمبال خان يقتل كرسائ كصليب خفرفاں سے اللام نا س کا خطاب ویا اور اس سے بعدوہ اسلام فال بی سے نام سے شہور رہا۔ ا قبال خال كى تا بليت ملك كيرى ببركسى شك وسنب كى كنايش بنيس إس في يك بعد ريگرے ايك ايك فيمض كومناوب ومحكوم بناكرد بلى كى سلطنت كافتدار فتركوواليس لان كى جو قابل مركوشش كى وه صرور قابل تسين به سلطان صرادين مودا كركسى قابل سونا قواقبال اوراختبارخال بن جب اقبال خال کے ماسے ماسے کاحال مسنا تونورًا سلطان اصرالدین محمود كے إس فوج ميں بينيام بھيجا كانبال فال حسسة آب كترانے منے اراكيا اج المي تشريف لا يتے ۔ اور تخت سلطنت كوسيفها لئے منا صرالدين محموداس بينيام كے پہنتے ہى تعنورج سےدملى كى جانب ردانه موكليا ابراميم شاه شرقى كي يئن كركة فنوج خالى موكباب بلا توقف حلم كرك تنؤج كوسے ليا ۔ وہلى آگر ناصرالدين محمودسے وولت خاں كو قوج وسے كرساما ندكی طرف بھیجا جہاں بہرام خاں نامی ترکی غلام افبال خاں سے مارے جانے کی خبرس کرخود مختار ہو بھی اتھا اور خود تنوج کو اہرا ہیم شاہ سے جمعے سے چھرالے ہے کے لئے جلا قنوج بیں شاہ ِ شرقی سے متعا بل جب مجھ نہ ہوسکا تود ملی کو وائس آیا۔ وولت فا ب لووسی بہرام فال کو گرفتا رکرے وہلی ہے آیا عمو ًا بيلما لؤں ہی کے <u>ضف ی</u>س تقی جن میں لو دھی اور نیازی ٹیمان خاص طور پرمزی پیش تھے سِلطان جونپورکی نومے بیں کئی لود معی افسر موجود مختمے خصر خاں حاکم ملتان کی طاقت کا انحصار کھی ٹمچا تو

#### دولت خال لودسي

ناسرالدین محرود کی وفات کے بعد کام امراو نشرفائے مفق ہوکردولت خال کوجس کی شجائے وشہامت سب کے دلول میں افر کرھی تخت سلطنت پر بھایا ۔ کھٹر کے ہندو زبینداروں سے بخرشی اطاعت قبول کی اور سلطنت دہی سکے زیر گین علاقہ میں امن وا بان قائم ہوا ۔ نسکین وولت خال کو ایک سال اور فید جینے سے زیادہ بادشاہست کا موقعہ نہ طا۔ خضر خال اور ابرا ہیم شاہ دولؤل دولت خال کی تخت نشینی کا حال سے نکر بیلے سندایدہ شتعل اور وولت خال کے فلاف خصر سی تیار لیل میں مصروف ہوگئے فضر خال سے لودھیوں مشتعل اور وولت خال کی مشہور برا ورکش سے فائدہ المفاکرا بنی ربشہ دوانیوں کے دریعہ اضیار خال براور دولت خال کی مشہور برا ورکش سے فائدہ المفاکرا بنی ربشہ دوانیوں کے دریعہ اضیار خال براور دولت خال کو ایک بھائی قادر خال کو ایک بھائی قادر خال سے کہ ایک بھائی قادر خال سے کہ ایک بھائی قادر خال میں مورید خوص کے بوئے بھائی قادر خال میں مورید خوص کے بھائی قادر خال کا ایک بھائی قادر خال کا ایک بھائی قادر خال کا ایک بھائی ابرایش کا دولت خال کا ایک بھائی ابرایش کا دولت خال کا ایک بھائی ابرایش کا دولت خال کی دولت خال کا دولت خال کا

شرقی سے مصوف جنگ کتا اور دور ارکھائی اصتیار خال نصرخال کے پاس بہج چکا کھا اور اپنے پاس کئی دور سے سرواروں مثلاً قوام خال لودھی کو بھی نے گیا کتا بخارخوال یے ساتھ سزار سواروں کے جرار لشکرسے وہلی پر صلہ کرکے دولت خال کو محصور کر دیا ۔ محاص کی شدت اور غلہ کی نا یا بی سے تنگ آکر دولت خال سے اپنے آپ کو خفرخال کے والے کر دیا بخفرخال سے ازراہ نا جوال مردی اس کو تلعہ صما رفیوزہ میں بھیج کر توام خال لودھی کے باکہ سے بتاریخے دارر بیج الاول کا شاہدہ قبل کرایا اور اختیار خال نیز دو مرسے لودھی سرداروں نے باطمینان بیتماشا دیکھا۔ فاعتبر وایا اولی الالھا د۔

دولت خال کی سلطنت اگرچرایک سال اورجید ماه بران کی حاتی ہے گرضیقت یہے کرافرال خال کے مارے جائے بعد سے دہلی میں اسی کی حکومت فائم کھی ناصرالدین محدد برائ نام دبلى كاسلطان كقار تغلقيه فاندان كاحقيقتًا حلة تيم ست فالمتهويكا تحسار حلہ بہورکے ینتج یں جس طرح دوسرے صوبوں میں صُدا عبدا فو و مختار حکومتیں قائم بوگئی تقیں اسىطرح دىلى يى تى ىجى لودىيول كى مكومت قائم بوگئى تى دان لودى سروارول سى كمجرات ر جونرور کے فرماں رواؤں کی طرح اپنے تدیمی آلتا کے ساتھ بے مروتی کا برتا و منبیں کیا اور ماوجود اس کے کہ تمام باشندگان دہلی متام امرا ورتمام اہل کا ران سلطنت سلطان اصرالدین محمود سے سخت ناراض اعظے لود صيول سے اس كو تحقيت سلطنت بي قائم ركھا - ببروال بندره سولم سال کے بعداس دواست لودمہ کا خاتر ہوکر دہلی ہیں خصرطاں کی سلطنیت منزوع ہوتی جس کومام طور سرسلطنت سادات بجبی کہا ما تا ہے تنہور کا مطالب ہندوستنان میں اور صبول سی فیلیا جوظا ندان تغلق کے وفا دار منے لہذا وہ خاندان تعلق کے وفا دامط اور نیمورلوں کے مخالف اوردشنن سم سع مع الدوميول يس سه كسي تخص ف تيموري اطاعت انديار نسي كاس عا منے معدلود معیوں ہی ساد ملی میں بھرسلطنت کا نقشہ جایا۔ آخرسولہ سال ک کشکش کے بعد خضرخان ج تیرورکی غلامی کا دم تحرتاتها دہلی پر فائض موسے میں کا میاب مواسانگ خان، اقبال خان عادل، وولت خان عاطاتف الملوكي اور براسني ك زلمي ين فاندان تغلقيدكي حكومت قائم ركي اور فيروز شاسى غلامول كع برياكة بوي نسول كوفرو ممریے اور خاندان شاہی کو سہا مادینے کی بے حدکوشش کی آخراپنا فرض اواکرے سے بعد اك ابك كرك تلوارك كما ث أن كئ -

آئىنېرىقىيىن ئا

# خضرطال ابن ملک سلیمهان

"اليسل اول آنكه كمك ليمان وتق كه درخدمت لمك مردان دولت مى الو د بق سيدالسادات محده م سيد حلال بخارى رحمه مبنزل لمك مردان دولت قدم رخبر فرمود و پول طعام آورد ند كمك سليمان كرقبل از بين مركز دعولى ميات كن كرد لطراق خدمت كاران ديگر طشت و آفرا به بجهت دسرت سستن آور د آن سيد فرمود كرايس سيدرا به بي خدمت داشتن گتافي است و حول ابن سخن برزبان ابل صلاح گدشت يقيس كه دسيد خوا مد بود و دليل دوم آنگه اغلاق دا طوار خفر خال شخاوت و شجاعت و صلاح و آلوني و صد ق درم باخلاق و اوصا ف حضرت رسالت بناه صلى الشرمليد و آله و لهم شبابهت درم باخلاق و اوصا ف حضرت رسالت بناه صلى الشرمليد و آله و لهم شبابهت منام داشت و ايس نيروليل سيادت است .

یہ دولوں الیلیں الی جی کران کے پاوج اور لچر موسے نوت میں کسی الی کا مزورت ماں کے باوج النب ہوسے کا زیر دست بوت مزور بہانی النا کے مجبول النب ہوسے کا زیر دست بوت مزور بہانی ا

ہے ایک طیمان نے تو دا بنے آپ کو سیدنہیں بتایا لک مردان دولت حس سے ملکسہ سلیمان کر پر درش ایا عقدا أت، صی به معلوم نر کفا که سلیمان کس قرم سے تعلق رکھتا ہد. سيره الرابخ ري رحم كاس جمله سے كواس سيت خدمت كارول كاكام نہيں لينا جائيے سليمان يرسيد موسيكا يتين كراسيا مها مت مفحكه الكيزيداس سية كد مضرت مخدوم طلال فإرى يمد عد يلمان كى قرم كاحال در بافت نهي كياكياً عقا ألك أن كويه يبل سي معلوم تماكه لكس مردان رولت سي سليمان كوبيني كى طرح بإلاست الحفول سين سليمان كوطشت وأفتابه لات ، من ديكه مكر جوالفاظ فرائ ان كامطلب بير كفاكرسليان جرنكم الك مردان دولت ك نا ندان والون اور بيطون بين شمار موتا ب لعنها وه سروارون اور لمك زادون بين شامل بونا فيا اس سنه خدمت کا رول کا کام لبینا سنا سب تنہیں حضرت مخدوم حلال بخا ری رحمہ جوعرصة دان کس کم منظمه اور مدین منوره میں مجھی نعیام ندر ره چکے تھے ان کی زبان سے سد کالفظ " فاطمی" کے معنی یس نکل نا بعید از قیاس اور محاج ولیل سے سیمبنی فاطمی صف مندیان كا محاوره ب - دوسرے تمام اسلاى مالك بين اور ہندوستان بين تجى زى علم طبقيين ہمینتہ سبید کا تفظ سردار کے معنی میں استعمال مونار ہا ہے اور اس زمانے کی نصافیف میں قرایشی منعل ترک بیمان سب کے لئے جوسرداری کا مرتبہ رکھتے محقے ستیکا لفظ استعال مواہدے ۔ اس سدیملال بناری رحمه کی زبان مبارک کے لفظ سیکو دلیل عظم اکرسلیمان کو صحیح النسب سيدييني فاطمى يقين كرناكسي طرح صيح نهين اسى سليله بين يربعي بتا ديناصنوري ہے کر تیمورشیعیت کی طرف ہے صد مائل ا ورسا دات کے ساتھ صدسے زیا وہ رعایت کرتا اننهااس کا تذکرہ اس مے خود مھی اپنی توزک یس کیا ہے تیموری خاندان کا مشہور موتث معد اشم المناطب به فان فال ابني تاريخ نتخب اللباب بن تيموركي سبت لكمتاب كم أحن عقيدت وكمال اغلاص كه صاحب قرآن را ننبت سرابل بيت بوده ا شهرواطهرزا زال است كه نبترح وبيان ممتاً ج باست د خائج گويند كه اين بيت اكثرور وزبال اولودسه

> فردا كه مرسك بشفيع ز نندد سست ماايم دوست ودامن آل عبا بدست

تیرور کے مفصل حالات تاریخوں یں بڑے مفسے معلوم ہوتا ہے کاس کی سادات الااری

آينهُ ضيفت نو

ادر پرپرستی کی خہرت ہے بڑے بڑے ہوئے تغیرات النیا تی مالک ہیں پیدا گئے، ہیں اگرچ تیمدر

ادر پرپرستی کی خہرت سے فیر فاطمی لوگوں سے اپنے آپ کواولا دعلی اوراولاد فاطمی ظاہر کرکے پلنے

منب کو تنبیل کیا اور بہت سے ونیوی فائد ہے اسطانے لیکن تیمد کے زائے ہیں الیویہت

کثیر المتعدا ولوگوں کی ہوئی محضر ظاں کا اپنے باپ کے ذکورہ واقعہ کو دلیل محمہ اکرتیمور

کی خدمت میں اپنے آپ کوسید ظاہر کرنا اور اس طرح تیموں کی سا وات برستی سے ہی

مد حاصل کرکے ملتان و پنجا ب کی حکومت حاصل کر لینا و یا ہی تعجب و چرت کی بات

ہوں ہماری آنکھوں کے ساسنے بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک ہندو سنائی بابت رکھتا فی باختیار رسین سے جرب کا مور ف اعلی سلیمان خد کورکے حالات سے بہت مشا بہت رکھتا وہ اپنے آپ کوسید بنا لیا اور اس کے وابستگان واس نے امتا و صدفنا کہا خضر خالی گور کے اللہ اوشا و بن و کیا تھا اس کے لئے کیا مشکل تھا کہ لوگوں سے اپنے آپ کوسید تو و بلی کا با وشاہ بین حیکا تھا اس کے لئے کیا مشکل تھا کہ لوگوں سے اپنے آپ کوسید کہلا تا جس طرح ہما رے زیا ہے مشائرا الیہ رسی سے مورزے کو اپنے مخدوم کی قو مسید کھنی پہری اسی طرح تا رہے مبارک شا ہی کے مصنف کو جمیور ہونا پڑا اربیکن خصنف سے سید کھنی پڑی وولاں دبیلیں جو وضع کی گئی ، ہیں بہرت ہی کمزور اور واضع کے ضعف میں سے مسید ہوئے کی وولاں دبیلیں جو وضع کی گئی ، ہیں بہرت ہی کمزور اور واضع کے ضعف قصنیت پروالی ہیں۔

خضرفال کا عہد حکومت گیا میکن اس سے اپنے کو پادشاہ الله شاہ الله مون الله کا بادشاہ الله مون الله الله مون سروایات عالی "یا" مندعالی "کا خطاب پندکرے اپنے آپ کو بیمورے بیٹے مزداشاہ دخ الله مون سروایات عالی "یا" مندعالی "کا بروان طاب پندکرے اپنے آپ کو بیمورے بیٹے مزداشاہ دخ ایران کا نائب وفرا بروادی کے بیوت میں مرزاشاہ دخ کے باندرانہ اقرار فرا نہروادی کے بیوت میں مرزاشاہ دخ کے نام کا سحدہ و سی میں بیل مرزاشا ہرخ کے نام کا سحدہ و سی میں بیل مرزاشا مرخ کے نام کا سحدہ و سی میں بیل معامیا تا تھا۔ خطبہ کے نام کا سحدہ و سی بیل بیل مرزاشا ہرخ کے نام کا سحدہ و سی بیل میں محدہ الله است سال مین کا خریس خصر خال کے سات سال مین اس خصر خال کی سلطنت سات سال مین خصر خال کی و فات تک فود بخود ہی سلطنت ایران کا صوبہ بنی رہی خصر خال کے سرواران سلطنت بیل عور کا دو سے اور و ولوگ شا مل سے بواس سے بسلے کوئی شہرت اور در بااتر تمی بیر ساور عزت نہیں رکھتے کے راود میوں کی جا عت بھی ایکی طاقتور اور بااتر تمی بیر

آئيذ خيفت نما

لودسی بھی دوصقوں میں مقسم کھے۔ ایک حفتہ اُن لودھیوں کا کھا جومردان دولت کے زیانے میں منتان آکر لؤکر ہوئے نے ان میں لمک بہرام لودھی کے بیٹے لمک سلطان شماہ الناظب براسلام خال ملک کا لا۔ لمک فیروز المک محد المک نواج خاص طور پر منایاں سکھے۔ دور احصران لودھیوں کا جو خفرخال کی ترفیب سے دولت خال کو دودکہ دے کر خضر خال سنہ جائے ان میں دولت خال کا بھائی اختیار خال اور قوام فال لود می خاص طور پر قابل ندکرہ سکھے۔

خضرطال بي لمك نحفه كوتاح الهلك كاخطاب دميكرابينا وزيرومدارالمهام بنايا امر منتان اس کی جاگیریں عطاکیا را ختیارخال کو سرا درکنتی سے صلمیں وہ علا خرویا جائے کل علمترکر اورمبری کے صلعوں برشل ہے۔سیسالم نائ ایک سیکودہ علاقہ ملاحواج کل سہار نبوسکا صلع کہلایا ہے۔ بدایوں میں مہا بت خال پہلے سے حاکم نظا اس سے اطاعت قبول کی ال بدا يون كى حكومت پر قائم ر با - رام كنكا كمشرق كى جانب كا علا قد جرآ ج كل رياست رام بور ا در ضلع بر لمي يس شا مل ب رائ برسنگ ك قبض يس تفا أس ي باج و خراج سے اوا کرنے میں انکا ریابیت ولعل کیا تو تاج الملک سے جاکراس کی گوشالی کی اور وہ افلہار محزاور افرار فرا نرواری کے بعد خراج اداکرسے استے علاقہ بر کہتور قائم رہا چند وارا ہ ، الا وہ اور علبیرے راجیوت راجاؤں سے ساتھ کھی یہی معاملہ پیش آلا۔ بالآفرسب مطیع و منقا دہوگئے ۔ سربیندکی حکومت پرخضرخاں سے راتے سا وصو کو لک ساوصوکا خطاب دے کرمیجا وہاں ہیرم ظال نامی ایک ترک بیجے نے ملم بغادت بلک ساوصو کو قال کے دیا ۔ یہ شن کرخطر ظال سے لمک داؤد اورزیرک خالی کا بند کرے لمک داؤد اورزیرک خالی ک سواروں کو بیرم خان کی گوشا لی کے لئے دہلی سے رواند کمیا ۔ بیرم خان اوراس کے ہماہی سربند سے بھاگ کرنگرکوٹ سے بہا ور س ما چھے مواث میں من خصنفال نے گوالبارے راج کی سکڑی کا حال من کرغود فرج کشی کی اِس سے ندران پیش کیا اور فران مراد رہنے کا اقرار کرکے اپنی جان اورا پنی ریاست کو بچایا طلاع بھر دائے ہرسنگھ سے پھر بغا دت کی آورتا ہے الملک اس کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوا - وہ بھاگ کر کمہا ہوں سے پہاڑو یں جا جھیا اسی النون میں اطاوہ سے راجہ رائے سیرے علم بغاوت بلند کیا۔ تان الملک سے اس طرف ماکر بعد جنگ اسے گرفتار کیا گرا توار اطاعت کر بھراطادہ

اً تَيْمُ خُصِيْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

لی حکر وسیرام رکر آیا۔ بما ہ وقیعد دراس مصفر خاب نے خود فوج ہے کر مرافیاں کا فصدكيا - بدابول كے عاكم ما بن ذال سے كوئى علامت مكثى كى ندا برنہيں ہوتى تفى ائس کی خطاصرند بیاتھی کروہ دولت خال او دھی کا امور کردہ تھا اور اسی زمائے ست مدا بول کا حاكم حيلاً تا كفا رخفر فال كم اسطيح أساز بيه وه مد اليول كم عملعه بين محصور مور " بينما جهد منينا أكب خضرها ل ي كونشش كى مكرمها بن خال كونية بنكر سكا او بدا بول كا ولعد كسي طرح نع م ہوا خضرخا ک کومجبورا بدایوں سے دہلی کی جانب وائبس ہو نا بڑاراس ناکا می ت اس کو بیٹ بگذراک دولت فال سے حدا ہوکر جرسردار محص سے آ لے سنے ان کی وفاداری مشتبہ سے اور ائفول سے مہابت خال کے مقابلے یں پوری کوسٹسٹنہیں کی جینا نج گئا کے کنارے کہنے کراس سے ایک ضیافت کے بہانے سے افتیارظاں لود سی اتوام خال لود می اور آسی قسم کے دو سرے تمام سرداروں کو بتاریخ مر ر جادی الاول سنت و ارسان کے مر براتوں جادی الاول سنت و ایک محلس میں بلا کرفتل کرادیا سنت میں خصر خال سے بیراتوں کی سرکشی کا حال سُن کرمیموات پر چِڑھا ئی کی ۔ اسی عرصے بیس تاج الملک وزیر نوت ہوا۔ اس کے بڑے بیٹے لک الشرق سکندرکو وزارت عطام و تی ۔ اس عصصی رائے سمیرے مربے کی خبر پنجی بیش کر خصر خاں خود اٹا وہ گبا اور رائے مہرسنگھ کے بیٹے کو باب کی مگراما وہ کا راجہ ساکروالیس مہما رائے میں ،ارجادی الا ولالالام کو بیا رہوکر فوت ہوا۔

## مبارك شاه ابن خضرخا ل

خفرفال نے مرف سے بین روز پہلے اپنے بیٹے مبارک خال کو اپنا ولی عہد بنا یا تھا ، اپ کے فوت ہو نے پر مبارک خال سے تخت نشین ہوکر مبارک شاہ کے لقب سے اپنے نام کا سکہ وخطبہ جاری اور مرزا شا سرخ ابن تیمورکانا م سکہ وخطبہ سے خاری کرکے تیمورلوں سے قطع تعلق کیا ۔ ہندو اور مسلمان اُمراکو اُن کے عہدوں اور عالیم دل کے تیمورلوں کی تخت نشینی کے وقت پنجا ب بیں حمرت گکھڑ نے فائد ہر پاکیا ۔ او پر دکر ہو چکا ہے کہ جسرت گکھڑ سم قند سے بھاگ کر پنجا بسیں چلا آل کر پنجا بسیں چلا اُلی تھا جسرت سے دامن کوہ کے علاقے پر قبضہ و تصرف کرکے اپنی حکومت قائم کرئی

تھی اور حضر خال اس کے استیصال کی طرف متوج نہیں ہوسکا تھا خضرخاں کی وفات سے بال بھر بیلے شاعد معرب حبرت محفظ فیر معمولی طور بیطا تقر ہوگیا تھا جس کی فصیل بہ ہے كركشررك إوشاه سلطان سكندر بت شكن ك اليف بيا ميرفان الملقب باي شاه کی شادی جموں کے احبسی رائے ہیم کی بیٹی سے کی تھی سوائی بی سلطان سکندر کی وفات ك بداس كابليا ميرفال الملقب برساطان على شاه كتمير ك تخت بربيطها ساتده یں سلطان علی شاہ اپنے عمائی شاہی خان کو کشمیریں ابنا قائم مقام بنا کراور دوسرے بھاتی محدفاں کواس کی اعانت کے لئے چھوار کرخود پنجاب کی فقع کے لئے روانہ ہوا اور اول ا پنے خسررام مجمع کی المانات کے لئے جول آیا ۔ راحہ بھیم نے اس کو توم ولائی کہ انا ہی فال حس کو تم کشر کی حکومت سپرو کرآئے ہوائے کو کشمیریں والی واخل ند ہے دیے گا۔اس کو قائم مقام اناسے میں تم سے غلطی کی ہے علی شاہ بیشن کریشیان اور راح بهم كو معدفوع مهمرا وسلة كرشمبركي طرف واليس موا- شابي خال متوجم موكرا ورتأب مفابله دلاكر دوررے رائے معبرت ككورك باس بنجا ب جلاآ يا على شاه اور ما مه تجيبم ين مل كرج سرت اور نشابى خال برحمله كيا يجبرت اور نشا بى خال كھات ميں مبتي کے نناری فان کی فوج جو ملیغار کے ہونے آرہی تھی پہاڑے دروں میں جسرت اورشاہی خاں کے اجابک مطلے سے پر بیٹان ہوگئی علی فناہ گرفتا رموا جرت اورشاہی خا كشيرين واخل موية. شابى فال إن بي بهائى على شاه كى عكرسلطان زين العاسين ك نام سي خت نشين موا - وبرت مكم وكوسلطا ن زين العابدين في بهت ال ودولت اورلشکروے کر پنجاب کی فتح پر مامور کیا اورجسرت سے اضلاع پنجاب پر قبضہ کرے زیرک فال حاکم جالند مرکو تبد کرایا واس کے بعد ہرجادی الا فرسست مرح کوسر بندر حلى كريسة اسلام فأن لودهى حاكم سرمند كومحصور كبيا سلطان مبارك شاه كوجب ريرك فال ك كرفتار اوراسلام فال كے محصور بوسة كاحال معلوم مواتودہ بادج و برسات بھاہ رجب سیمٹائے ہے دہانی سے روانہ ہو کر سرمبند میجنیا مبارک شاہ کے قریب پہنچنے کی خمر من کرجسرت قلعہ سرہند سے محاصرہ اکٹھا کر کھا گا، ادھ زیرک خاں کو بھی جسرت کی قبید سے الل كر كھاگ آ كے كامو تع مل كيا رمبارك شاه كے جدرت كا تعاقب كيا اوركسي كل اسے دم پینے کامو تعدنہ دیا۔ یہاں کک کرجسرت اپنا تمام مال داکساب اشکرد ہی کے اتھوں

الواكر نها بت ضنه وخراب حالت من بهارو ل ك اندرجا جيبا جون كا راج بعيم سلطان مبارک شاه کی خدمت بین حاضر مهد کر مورد الطاف موا اوراسی کی رسمبری بین بهار و ن ك اندر دور تك جبرت كا تعاقب كيا كيا مروه إنه نه آيا- آخر عاه محرم ها شه مارك شاہ لا ہور آیا۔ لا ہورکے علعہ کو جسرت خراب کر حیکا تھا ۔سلطان سے ملک محمود حس کو لاہور کی حکومت سپروکر کے قلعہ کی سرمت ود رستی کا حکم دیا اور لا ہورسے دہلی کی جانب معاودت کی سلطان مبارک شاہ کی والی پرجمت سے ابنی عالبت بھرورست کرے لا بور برجر طعا تی کی پینیتیں روز تک لا بور کا محاصرہ کئے برار ہا۔ جب تحبیہ نه بوسکا تولا ہورسے اوٹ کرراج بعیم حاکم جول پر بغرض انتقام حلد آور ہوا۔ یہاں بھی کوئی کا میابی نر موئی جرس کے دار اور سرمندست اسلام فال لودهي ملك محدود حن كى ا مداد اورجسرت كے مقابلے كوروانہ مو چكے تھے ملك سكندر تحدد لا ہور ہوتا مواجوں پہنیا ۔ راج بھیم سے جا صربو کرجسرت کے نفا قب بن شاہی اشکر كى ر ميرى كى گروه پهاوول يى داخل موكرفائب موچكائفا، لائف ندا يا مبارك شاه سے دہلی سے عکم بھیجا کہ ملک سکندر تحفہ لا ہور میں رہ کرو ہاں کا انتظام کرے اور ملک محمود حسن دہلی آجائے کمینٹ مع میں مبارک شاہ سے وزارت عظمیٰ بحائے کمک سکندر تحضہ کے سروار الملک نومسلم کوعطاکی اور خود معہ وزیر گنگا کوعبور کرے والایت کھریں و ال ے ہندوس کوشوں کی تا دیب کے لئے گیا ۔الا وہ کا راج جررا محوررا جوت تھا ۔سلطان كى فدمت بين كنكا كے گھا ف پرسلام كے اللے حاصر ہو كيا كفا اورك رشا ہى كے ہمراہ تنها مسلطان كشرسه الله وه كى طرف كبيا توالله وكاراح بلااطلاع سلطاني فشكرسه تبدا ہوكرااا وہ كے واحديس بينيا اور مفا باربرة مادہ موارسلطان سنے قلعہ اامادہ كامحاصره كرك راح کو عاجز کیاا ورائس نے اپنا بٹیا بطور برخال اور پہست سا نذرا نہ بھیج کرسلطان کو سنا مندكيا سلطان سن الماوه سے دہلی والیس اكر سنا كرجس سن جوں پرحلم كرك سلتے جمیم کوقتل کردیا اوراس کے اموال والماک برتا بف ہوکر اور ابینے آب کو گکھروں کی فوج سي وبدطا فتور بناكر پنجاب برحله كا تصدكر است ووسري خبرية بنيى كرسيخ على مغل جومزا شاہرخ کی طرف سے امیرکا بل ہے حسرت گھکڑ کی ترغیب و بخریص سے ملتان پر حملہ آور بوسن والا مصرتيسري خبريه بنجي كم بوشنگ شاه والى ما لوه سن گواليارك تلويكا محامره

كرايات اور كوا لياركا راج سخت مصيب يس كر فتار ب مباك شاه ي المعروض کو ملتان کی طرف رواند کیا اور حکم دیا کہ ملتان کا قلعہ حس کوتیمور مسمار کرگیا تھا فورًا درست کرسے امہ کابل شینے علی مغل سے مقابل پر مستعدر ہو نے دگوا لیار کی جانب روانہ ہوا كوالبهارك قريب معمولي معركير بوكروولول بإدشا مول بين صلح بوگتي . موشنگ نساه ماله ه حلا گیا ۔ مبارک شاہ دریا مے میل کے گنارے چندروز تیام کرے اوروہاں کےزمینال اورتبيول سے خراج وسول موجائے كے بعد بما ہ رجب سيد، وملى دالس أيا مسمعين سلطان تنظفر کی جانب اس الے گیا کہ تین سال سے راجہ برنگر سے خراج نہیں بھیجا تھا۔ جب سلطانی اشکرکشکا کے کن رے پہنچا توراج سر شکد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور فراح ادانه كرك عجرم يس جندروز نظر بندره كرسها لهزاج ادا كرك يعدر ااور إين علاقے بریحال ہوا۔ دہلی والیں آگر مبارک شاہ کومعلوم ہوا کہ میراتبوں کے لوط ماراور مکتی پر کم اِ ندص لی ہے سلطان خود میوات کی طرف گیا میوا تی لوگ علا قہ کو خالی چیوارکر میہاڑی اور حبالكول مين جا جيهيد جونكه اشكريس غله كي كراني تقى - لهذا ميوات مين بادشاه زياده تنبين تھہرا دہلی وابس میلا آبا۔ ویست سے سی تھیر میوات گیا و ہاں بہادر نا ہر کے پوتوں سے قلعہ ا بوریس انتکرجت کرنے مقابلہ کی نیاری کی آخر مغلوب ہوکراسیراور چند روزے بعدرہاہوکر بهراینی عاکیر بر بحال موسئر سائد مین مبارک شاه میوات بدتا اوربیان وسیری کا انتظام کرنا ہوا گوا لیار پہنچا ، ، اس سے راج سے بیشی کش وصول کرے دہلی والیس آیا ۔اسی سال بیانه ومیوات بس بچر بدامنی پیدا موئی سلطان کوول با جانا بطاراسی زماینیس جدنپور کے بادشاہ سلطان ابراسیم شرفی سے بدایوں پرقبصہ کرنا چا بارسبارک شاہ مقابلہ كے سے اسفے برا سے برسے سردارول كو ہمراه كررواندمدار مكك محمود عن رجو ملتان سے واليس أكيا تفا، فان اعظم فع فال ابن طفر فال كراني رزيرك فال اسلام فال لوهي لمك حين . كمك كالوشحندين - لمك احدمقبل وسروار الملك وزير سياف ات سيسالم وغیرہ سب اس لشکریں موجود کنے ۔ آخر، مجادی الآخر سلامیے کودو پہرسے شام تک محرکز کا ندارگرم را اورضح وشکست کا کوئی فیصله نه بوا- لسطے روز سلطان ابراہیم مثرتی جون اپر کو اورسلطان مبارک شاه گوالیار کو روانه بوا-گوالیار سے بیانه آکر ملک لمحمودین کو بیاند کا حاکم بنا کرخود کمی کی طرف آیا - ملک تعدویوانی نبیره بهاورنا سرے بحول که

سلطان شرقی ہے بہام سلام کرے اس کو حلہ کی ترغیب دی تھی اور اب بھی وہ اسی كوسنسش اور سازش بيل مندوف تضالهذاماه ننوال لتشديه بين گرفتار مو كرقتل مواراور بهاورنا سريك دوسرية بوتول حلال خال ـ احدخال اور فحزالدين سن قلعهُ الوريس بيناه نی بهاه ولقعد صرات نیم بنیمی که جسرت گکه طرع اس فرصت بین انچهی طرح تنیاری كرك مكندر تحفد حاكم لا موركو كلا وركع ميدان بس مقا بكرك شكست فاش وى لمك سكندر تحفه شكست كما كرلا موروالبن آيا اورجسرت ككظرية جالن يعرك علاقے بين لوٹ مارکر کے لوگوں کے دلول بی اپنی ہیبت بھا دی اسلطان سے اسلام فال لودھی ما كم مربندكو لمك سكندر تخف كى مدو كے لئے حكم بحيجا اسلام فال سے پہنچ كا جسرت كو بنها رون يس بهكا ويا بها ومحرم طلت الكممودحن بيانه في انتظام في فارت ہوكر دہلى آيا اور اس كوعاد الملك كا خطاب ملاءاس كے بعدسلطان مبارك شاه ميوات، یس گیا۔ و إن حلال خان میواتی اورا س کے تجابیّوں نے سلطان کی خدمت بیں عاصر موكرمعا فی بیا ہی اور آتندہ ہمیشہ محکوم و فرال بردارر بنے كا ا قرارِ كريے ببوات كى حكومت پر مامور رہے ، دہلی وابس ہوکر ملک محمود حسن عاد الملک کو سلطان سے ملتا ان کی حکومت پر مامور کرے رخصت کیا سنت عصی میں گوالیاراورافداح گوالیار کے زمیندار، اسٹے بھر فتنهر پاکیا سلطان سے باتو قف پہنچ کراس فقف کو فروکیا - وہاں سے کوہ یا یہ زمرددار و دہرہ دون) کے مکتنوں کو تھی کے کرتے دہلی آیا ۔اس دا سے بس سیدانسا وات سیدسالم ے فوت ہوئے پراس سے بیٹوں کواس کی جاگیرو اموال پر فائض رکھا سید سالم سے پاس دولت بہت تفی لنہا سیدسالم سے بیٹوں سے مغرور ہوکر حیال فاسد کودل میں را دی سید سالم ایک غلام فولاد خان ترک بچے سرمند بہنیا ۔ سیدسا لم کے بیوں کی تخویز بینفی کہ اوشاہ نولاد فال کی سرکوبی کے سے جب سربند کی طرف جائے گا توہم ا پنے معا ونین کی مدسے إدشاہ بن جائیں کے اسلام خان حاکم سرمند بادشاہ کی تحد ين دلمي آيا بواتها ، فولا دخا ف أساني سرسند بر قالبن ومتصرف بهو كبا اور برقهم كاسا مان تلعدداری فراسم کرے مضبوط موبیتیا مبارک کواس منصوب کا حال معلوم ہوگیا تھا اُس ن فولادخال کی طرف متوج ہونے سے پہلے سیدسالم کے بیٹوں کو گرفتا رکرے تمام وال اسباب اک سے عیمین لیا اور سرمند کی طرف فوج رواند کی۔ گراس فوج کوفولا وظا ل کے

آینه خبیت نما

مقا با میں کوئی کا میابی عاصل ند ہونی آخرمبارک شاہ خود فوج مے کر گیا اور تھے جینے ک محارره كيئه بالا المبيكن فلعدس منهد فتع مراء الخراسلام خال لودهى وغيره جنداميرول كو سر بند کے محاصر برجیور کردہای کی جانب آیا۔ فولاد فال سے یہ چال چلی کرسر بیند سے ا يك د رخواست أسير كا بل شيخ على مغل كى صدمت بين جيمي كرآب بهندوستان بدهمله أور ہوئے مااوہ اس کے ارآب کی فتح بقینی - سے میں بہت بڑی قم حاضر خدمت کروں گا۔ البیرشینی ملی بس کو جسرت ککھ ارتجی کئی مرتبہ علم کی ترفییب دے چکا تھا کابل سے روا نم مہوا بغاب بب واخل مو۔ تے ہی گھروں کی بہت بڑی جمعیت اس سے نشکریں شامل ہو گئی لا ہور کے ماکم ملک سکندر تھفدے لا مور کا تمام خزا نے ندر کرے اپنی جان بحالی سنتنے علی جب سرسندے فریب پینجا تو جو امرا سرمیند کا محاصرہ کئے پڑے تھے اپنے اندر مقا لمبرکی طاقت نرد کیم کرمحارہ ا تقاسے پر مجبور موئے اور اسلام خاں لودھی ملک محمود من المحاب برعاد الملک کے پاس ملتان حیلاگیا ، فولاد خاں سے تلحد سے تکل کر شیخے علی سے ملاقا کی اور حسب وعدہ بہت سی دولت بطور نذرانہ پیش کی شیخ علی نے سرمند کے علاقے کو خوب لوالا اورائس کی فوج کے سبا ہی بالا مال ہو گئے - بیماں سے امیر شیخ علی فولا دھا كوسرىنىدىس قالبن ومنصرف جهواركر بلتان كى حانب رواند سوا ـ سلطان مبارك شاه اس کے سربند آئے اورلوٹ ارمیا نے کی خبرسن کرمفا بلہ کے نے فو سین دلہاں گیا۔اب ملتان كي طرف ائس سے جائے كا حال اُن كرىجى اُس كوخود جانے كى سبت نہيں ہوئى بلكہ فتح خال بن نلغرخاں گجراتی ، زیرک خاں، ملک بوسف خاں ، ملک کما ل خاں ، راستے محبورا کوعاد الملک کی مدد کے لئے ملتان کی جانب رواند کیا امیر تینے علی معل لوٹ مار کرتا ہوا ملتا ن سے دس کوس کے فاصلہ پر پہنچاتو عما والملک ملک محمود حسن سے اسلام خال لودھی کو اس کے معلی بلے سے لیے روانہ کیا۔ اسلام خال نے سخت مغا بلد کیا آخر اسلام خال کی فوج بارہ بارہ ہوکر منتشر ہوگئ اوراس کو خیر او کے قلعہ یں بنا ہلینی بڑی ۔ بیس کرعادالملک بھی ملتا ت سے فرج مے کر تکلا اور اس إس كى كوشش كى كوشيخ على كى فوج فيرا باديس اسلام خاب كو محصور فرکسے۔ اسی افزایس ۲۶ شوال عملات موکو ندکورہ امراج وہلی سے روانہ ہوئے منے ملتان ك تربب بنج محردان امراك بننفي برعادا الملك في ميدان بس جم كمنت على معَل كامقا لِهُ كَبِاراسٌ لا اتَّى مِن نُعَمَّ خاں ابن ظغرخاں گجراتِی اراگیا گرشنی علی مغل كو

سنكست فاش حاصل بوئى اور جو كھيائس نے بنجاب وسريند وفيره سے عاصل كيا بنفا سب چھنواکر بحال تباہ کا بل کو والیس ہوا۔ جوا سرا دہلی سے کئے کئے دہلی کووالیس آئے فتح خال جو مذکورہ جنگ ملتان میں مارا گیا وہی فتح طآں براور تاتا رخاں ابن ملفرخاں ہے جو گجرات کے تخت سے ما یوس ہو کرخضر خاں کے پاس حلاآ یا تھا ۔ یہی نفتح خاں ہے حبس نے کمپیل وٹیریا کی وموجوده صلح فرخ آ إد وايشه) ك راجر رائير تاب كوملتك شرح من اسيرورسن كبركرك ائس کی ہوی پر تصرف کیا تھا اوراس مع غال کا بٹیا تمید خان کفا جو آئندہ سلطان گھدشاہ اور سلطان علارا لدین کا وزیر ہوا جس کا ذکراً کے آئے گا۔ نولا د فا ں بیٹورسر ہندیر تابض تھا اسک ا بھی تک کوئی تدارک نہیں ہوا تھا۔ مبارک شاہ عادا لملک کی اس کا مبیا بی ہے جواس کو ا میرشینے علی کے مقابل میں حاسل ہوئی تھی متوہم ہوا اور اُس نے عادا الملک، کورہیے الاقال هستشه مین لمتان سے دہلی طلب کرایا اور ملتان میں کوئی دو سراا میربیسی ویا جہرت گکھڑ سے موقعہ پاکر کھر یا تھ پا قال کا ہے اور حالندھ والا ہورکو فتے کرے مکک سکندر تحفہ حاکم لاہمة كوگرفتا ركرنىيا اوراميرشيخ على مغل كو مكھاكه اب منتان پرچياهانى كريے كا بهرت انجيا موقع ہے کہ عماوالملک وہاں سے حدا موگیا ہے مامیرکابل سے یہ سنتے ہی ملتان پر صلہ كيها ادراس علامنے كونوب لوما ينولا دخال پنجاب اور ملتان بس اينے حليفوں كوچيره يست دیکھکر سرزہدسے تکل اور اسے نیروز پرحلہ آ ور ہوکرا سے قبل کر دیا۔ یہ حالات شسن کر مبارک شاہ دہلی سے فوج مے کر تکلا اور لمک سردار الملک کو بطور مقدمت البحيش آكے روا نہ کیا۔ساما مرتک پہنچا تھا کہ با دشاہ کی آ مد کا حال سُن کرجسرت گکھڑ پنجاب کے مبیدانوں کو نمچورگر پہاڑوں میں جا چیسیا اور امبر شیخ علی بھی ملتان سے کابل کوحیل دیا ۔نو لاد خا تعی سربندیس آکراور داعه بند بوکر مضبوط بو ببیما ریشن کرمبارک شاه سے سروا را الملک اسلام خان اورزیرک خال کوسر بندے محاصرے پر مامور کیا اور لا ہورکی حکومت نفرت فال اندازکوسپردکرے دہی کی جانب آیا۔ بماہ ذالحبہ هتا جدید برسے میرت نے پیمر لا بوريرهمله كرك لفرت خال گرگ اندازكولا بورست بحڪا ويا رسلطان سن الدواد خا ل لودھی کو لاہور کی حکومت پر مامور کر سے بھیجا۔ الدواد خان لودھی سے جسرت کو بھا کرلاہور برقبض کیا التائم یں امیر شیخ علی سے نولاد فال کو محا مرہ سے آزاد کرائے کے سے کا ال سے مندوستان كى طرف كويد كيا جرست كبى معه فوج اس سے آ ملار لا بوريس اله داء خال لودسى

اس متحدہ لشکرے ، متفایل کی تا ب نالا سکا شیخ ملی سے لا مور پر تالبن ہوسنے بعد ریالپورکو فتح کیا ، مهارک شاه سے دلمی سے کوئ کرے الموندی میں بہنے کراسلام فال اودی اور عاد الماک کو سربندیت اینے باس بالیا باتی امیروں کوج سرمندے تحاصرے میں صرف عظے اسی ارب مدوف رہند کا عکم دیا۔ مادالملک اور اسلام خان کے شاہی کشکریں يني اور ثما ہى الشكيدك آ مربط من الله على الله الله على كا بل كوچل ديا اسى عرصه يس لمك سكند تعفد جوسرين ككمركي تعيديس فاكسى طرح تميدس كل كرسلطان كياس بھاگ آیا سدطان اس نے آئے سے نوش ہوااورشس الملک کا خطاب دے کرلا ہور وعالنگر وربرا پورلی عکو من براس کو ما مورکیا اورخود ماتا ن جاکرو ال سے نینج علی مغل کے ماتشو کو خارج کر نے دہلی کو واپس ہوا۔اس والیبی بیں ننہس الملک سکندر شمفہ کو تنبدیل کرسے۔ اش کی مگر عادا 1) کے لاہور وجا لندر سرو دیپالپورکی حکومت پر ما مورکیا -اورو ہی آکر ملک سردارالملک فی وزارند. بین ملک کمال الدین کو بھی شرکی کرویا -اس سے بہلے سوارالملک ن سلم من اربياسنام من اوراس كى ما تمتى من سديادات ابن من مكر كفترى محكمة مال ونظات کا افسراد ، ب وزیر بوانے کی حیثیت سے اعلی درحبے ملوک وامرایس شمار بوتا تھا۔ لمک کمال الدین کمال الملک سے وزارت کے مہدے پر فائز ہوتے ہی محکمتہ مال ونظار کی بے عنوا غوں کور فع کیا اوراس محکمہ کے سندواہل کاروں کی دست دراز اول کورک كرسدهادن مغيره كويے وست مالي بنا دياركمال الملك كى قا بليت سے شا ہى كارخالال یس رونق واستظام پدیا کر کے سروارالملک کی خوایدت کو بھی نقصان پہنیا یا سلطان سبارک نشاہ سے سروارا لملک کی نا تا بلیت کا اندازہ کریائے بعد بھی کما ل کو اس کا

مبارک شاہ نے دہلی آگر رہی الاول طائع میں دریائے جنا کے کنار سے ایک شہر کی بنیا در کھی جس کا نام مبارک آباد بخویز مہدا۔ اسی عصد میں جبر پنجی کہ نولاد خال فلام ترک بچ جوع صد سے سربند پر متصرف تھا ادر کسی طرح قابو میں نہیں آتا تھا۔ مارا گیا۔ سلطان اس خبراور فولاد خال کے سکھ ہوتے سرکے آلئے ہے، بہت نوش ہوا۔ فورا سلطان اس خبراور فولاد خال کے سکھ ہوتے سرکے آلئے ہے، بہت نوش ہوا۔ فورا سمبند جاکر دہاں کے زمینداروں کی دل جوئی ادرا سلام خال کوسر بہندگی حکومت بر

اس طویل اور بے مزہ دا ستان کے منا دینے کے تعدیہ بنا دینا صروری مے کہ خفرظاں اور مبارک شاہ کی سلطنت میں کوئی خصوصی اسلای رنگ باقی ندر با محقا بهند و اسلمان ، فلام اوراصیل ین کوئی استیان وفرق ند محقاد کھرکے ہندواٹا وہ اور گوا بہار کی طرف کے را کھور راجویت امیوات کے میواتی ۔۔ پنجاب کے ملکھڑ ولا دخاں نلام وہ لوگ تھے جھرں نے بدامنی کے پھیلانے اور باد نناه كو ميشد پدليتان ومصروف ركينيس كونى دقيقه فرد كذا شت نهيس كيا-بروني عمله آوروں میں ابرا سیم شاہ نترقی اور امبر کا بل نینج علی منل خاص طور پر قابل نزگرہ ہیں۔ نبکن ان دو نوں حمله آوروں کی حمله اوری کا سبب یہی میوانی اور ککھٹر ہی تھے گذشتہ صفحات میں اس بات کا نا قابل تروید ہوت موجود ہے کہ سلما لذل کی طرف سے ہندو سلم تندین کاکسی کو محدل کر مجی خیا آن نهیں آبا۔ سکشی اور بناوت بار بار بہندوں کی طرف سے ہوتی اورمسلمان باوشاہ ہے باربا مناوب کرنے کے بعد مجبراً کی حاکمپروں پر الخميس فائم ركما اور مرفط ك بعد جب أتفول في معافى جا بى فورًا معافى دى كتى . . صرف يبي دليس كرسلطان ولمي أي ندمي اعتبار سے بي تعصب واتع موا نفوا - بلكه اس کے مسلمان سرواروں بیں سے جن براس کی ساری توت وشوکت کا انحصار تھا، کسی ایک بے بھی کھی سلطان کواس طرف توجہ نہیں ولائی اور شکا بت نہیں کی کہ سندویی بار باربنا وت وبدا منی بهیلانے اور فرا ساسها را پاکرفورا سکتی برآمادہ ہوجاتے ہیں ان سب کو رہا سنوں اور جاگیروں سے معزول ومحروم کرکے اُن کی حجگر مسلماً لان كوكيول منصوب ومتعين نهيس كرويا جاتا - يهوات محميوا في محض اسي وجه سے طا تو رہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ با ربار رعایت ودرگذرکا معا لمہ کیا گیا ۔ ہی حال تحفراورالا وہ وگوا لمیار کے راجہ توں کا تھا۔ پنا ب کے گلروں کو کشمیری سلطنت اسلامیہ سے دو ملی رہی تھی ۔اوروہ کشمیری کے پیما رول ش سرمرتب بناہ گزیں آت عفے جموں کا راج سلطان وہلی کاطرف داروحا می تفاوہ جسرت کے ہا تقسے مارا گیا ۔ ہمرمال اس بات کے تسلیم کے بغیرمارہ نہیں کرجب کمسلمانوں کی شہنشاہی خوب طاقتور ہی اس وقت مجی مسلما لال سے بند کول کو مندو موسے کی وج سے اپنا وشن اور شتنی و گرون زونی نهین مها ورجب ان کی شهنشا می طالف الملوکی مین تبدیل

ہوگئی تب بھی انسوں سے سندوں کو مہندہ ہو اے کے سبب غیراور قابل نفرت قرار ن من ویا - س، بندوسندا بندارید کوها تعور بناسان اورا پنی قالمیت برصاسلی کوشش كى اس كے اور مائل نهيں موال مركز إرت والغ اور مائل نهيں موا يكى مندوكا أولى عن اس الله مركز الله بين بينا كياكر من مندوسة وعن اسباب كى بنايركسي سلمان سينكسي مبدوكي منا لفت، كي النمين اباب كي بنا برأس سن اي مسلمان کی بھی مخا نفت کی - سند وستان پر) لوائی توم آج کل کی اصلاح کے موافق کالی توم" نهبب سمجى حانى تقى مسلمالول كى يىي وطن لبندى وسيرشى او مسلما لال سے اخلاق کی کہا خوجی خصی جربات بہندوں کواسلام فبول کرنے پرمجبور کیا۔ بہاور نا سرمیواتی کا اصل بن وان نام سمير فال ماسانر إلى عقا جوفالبًا بدات عاكم كوكا جوما ك ك متوسلین بین سند نقاحی ز مان بین شهر مصار فیروزه کی تعمیر کا کام مشروع موا ایک روزسلطان الدوزة اه تغلق مبكل من شيرك شكار كوكيا جولوك اس شكاريس سلطان ك مراه يخفدان من سائر إلى بهى شامل كقا سلطان من شيركو تيركا نظام بنا إالفاقًا زخم کاری ذر تکار شیرسِلطان کی طرف عجبیّااسی حالت بیں سانبر بال سے شریرے تیرواراور وه سلطان كبيني ست بيد زين بركر بارسلطان كاس ما كب رستى اور قادرا ندازى سے وش موکرسا بنر ال کو بہا در نام رکا خطاب دے کربوات میں ایک جا گیرطا کی جو موجد وہ ضلع گوارگالو ه گنشیل لوت مین تقمی ربها در نا هری اس *جاگیرین بها ما*ی چونی پرایک قلعه بنا یاج كولله بهادر البرك فام سي مشهومهوا -اس فلعدك نشاناً ت اب ك مومنع كومله مي موجد ایں میہا درنا ہرسے یہ جاگرا ورخطاب پائے کے کچه دلال معدخودی اسلام قبول کیا اور فیروز تنلق کی و فات ک بعدسلطنت دیلی کے منعف سے فائدہ الحفا کرمبوات کے اکثر حصد پر قالبض دمتصرف بهو کیا بها در نا مراوراس کی اولادمسلمان بهوگئی تنی لیکن اس کی قوم برستور مهند و ادر بها درنا سرکی مدومعا ون تنی ربها در نامرکی نوم بینی میوانی لوگ لید زطد يس جب كه وه خرب طاقتورا ور ملك مي طائف الملوكى براي موسا كي سبرب سلطان و ملى كى طرف سے ید حوف محفظ شیخ و سلی رحمد الله علیه کی بند وللین سے صفرفان اور مبارک شاہ کے عہدِ حکومت این سلمان ہو گئے ان کومسلمان ہوئے کے بعدکسی دنیوی فامدے کی ترقع نہ تھی بلکہ سلمان ہوسے کے بعدان پر إر بارسلطان دہلی کی طرف سے چڑ صائباں ہوتیں -

شیخ موسی جمد کا مزارمقام پلتحصیل اوج سلع گرد کا او ه یس موجود سے خصرطال اورمها کا ا کے ممر عکوست کی ایک خصوصیت بی کبی قا بل لوجب کرمندوں کو بجائے رائد یارا م کے لک کے خطاب سے بھی مناطب کو اما سے لگا تھا۔ ایک خصوصیت یہ بھی تھی کا طراف كمك بين صرطح مسلما لذب كى ما نند مند وصاحب فديم وشم اوربر سرعكومت عقد اسى طرح خاص دارادسلطنت اوروربارسلطنت بي كهي مندول كالنتا رسي زيوه التي كركبا عقاء شہر دہلی میں سدهارن کھتری نائب وزیر کے ملادہ کنجا کھری کاخاندان سب سے زیادہ معزز اور صاحب اقتدار مجوعا جاما تحما كمنجا كفترى ملتان مصخضرخان كيمراه أباعضاس كالإنائسة إل خاندان شا می کا قدیمی پرورده و متوسل موسے کی حیثیت سے سلماً ن ملوک وامرا بر فوقیت رکھتا اور جلوت و خلوت میں ہر حبکہ الا روک ٹوک بادشاہ کے پاس بھی سکتا تھا۔ اسی طرح ملک کرم چند بھی و ہلی میں رہتا اوراول درجہ کے ملوک وامرایس شمار ہوتا تھا۔ سلطان مبارك شا هى شهادت فلادخال كه مارك ما ين بديمارت سلطان مبارك شا هى شهادت في بدينا يون كايك سرخانته مروجيكا تفاءعا والملك محمودحن كولا بهوروها لندهر وفيره كى حكومت پر مامور كرك جسرت كفر کی طرف سے بھی اطبینان حاصل ہوگیا تھا مبارک شاہ سے سربند سے دلی والیس آکہ منا که سلطان بوشنگ شاه ما لوی اورسلطان ابرا سیم شاه شرنی کالیی بین ایک دوسر کے خلاف نبرداز ما ہیں بیسٹن کرج نبیورکی طرف حلہ آ در کی ہے تصدیبے فوجوں کی فراہی كا حكم دے كرزيرتعمير شهرسبارك إدى ميدان يس چندر دز كے ساتے فيمته شا ى نصب كراياك ببال تمام فوجيس أكرجمع بروجاتين ايجى اطراف لمك سے نوصي را اَ چكى تفين كرسلطان مبارك شاه كا بيماً ندعمر لبريز موكياحي كي تعميل يهد كرسد صيال كمرى سدول رن كمعرى ادررالال سنكمه وفيره مهندول ساخ سروار اللك نومسلم كوجرا بني سرو بأزارى وبالتويي سے کبیدہ خاطر نفا شرکی منورہ کرے بادشاہ کے قتل کی تیا رس کی۔ ور ما و رجب سنت عام مروزمجه حبب كرمهارك شاه نما زمه الح سك جاسك الكا توسد بارن وسديميال وغيرو سردار جو پہلے سے مستعد ہوکر موقع کی اک میں ستھ ہندوں کی ایک جدیت سے کر إدشاه پراؤث پرسے سے پہلے سدممیال کھتری سے جواس فاندان کا فدیمی نمک پرورد تفا پاوشا ہے سرپر الوار ماری اس کے بعد ووسرے ہندوں سے پیم الوارے وار 7 بَينه ضيقت نا

# محدشاه بن فربيفان بن خفزفال

مبارک شاہ کو قتل کر سے ہندوں کی بیج من سروارالملک نومسلم وزیر سے پاس فوس فری مے کر پہنی سروارالک نے پہلے ہی سے مبارک شاہ کے بھتے معدفال أبن نريدفاں ابن خصرفان كو بع سبارك شاء سے اپنا بنيا ادر ملى مهد بنا يا تھا ا پنے قبون، یں مے رکھا تھا۔ یا دشاہ و ہلی سے باہرزرتعیر شہرمبارک آبادیں شہریوا۔ ون کمال بمی تفایسددارالملک دلمی بین سرقهم کا سا ان سخت بدیج تخفا اس سے بلاتا مل محدخان کو بادشاہ کے نقب سے تخت تشین کر سے خدخان جہاں کا خطاب اور وزارت عظم کا عہدہ يا باسد معارن ادرسد صبال وعيره مندول اور ودسرے اضروں مثلاً سيرسالم كم بيول نے کھی بیت کرے خطابات اور جاگیریں ماصل کیں کمال الملک نے بھی مسلمت سبحہ کرنتے باوشاہ کی بیست کی سدمسال، سدھارن ادران کے دشتہ وار ول کو بیا ند، امروس، تاراول، سا مان، اورمیان دواب کے اوربہت سے پرگنات حالگین عطا ہوتے۔ جن سرواروں سے سلطان مبارک شاہ کے قالوں سے قصاص لینے کا مطالبه کیا وہ سب گرفتار ہو ہو کرفتل اور تعین قبید کے گئے ۔ پرگنات بیں جابجا ہندو فوجس کھیل گیس اورجس طرح ضروفال نمک حرام کے زمائے ہیں کی لخت ہندول کا فیبنہ وتسلط ہوگیا تھا۔اسی طرح محدشا ہ کی تخت انتینی کے بعدسروارالملک کی دوار میں سلطنت دہلی کا رئیگ موسیک تعبیل موگیا وان حالات سے واتف ہو کر ملک الدوا و ودمی ماکمسنیمل نیزبرن اور مدایوں کے عالموں سے علم بنا وت بلند کیا سروارالملک ي كمال الملك كوجواب اس كا ما تحت ومحكوم عقار و لمى سع إبريسين كى بد تركيب كالى كه اسپنے بينچ يہ سف خان اور سدمعارن كھترى ادركمال الملك كوان باغيوں كى سمكوبى کے سے معا ندکیا۔ کمال الملاب سے اس مہم پرا نیے جانے کوبہت ہی فینست مجھا۔ یہ الشكرجب برن مے قریب مہنی توكمال الملك سے اراده كياكه سدها ين كھترى ادريوسف

خان ابن سردارالملک دوئؤ ل کومل کرک ا پنے دلی تغمت مبارک شاہ کے خون کا انتقاً ا ہے ۔ان دونؤں کو قبل اڑ وقت اس اراد ہے کا حال معلوم ہوگیا اور وہ اپنی جان کیا کہ د بلی کی جانب بھاگ آئے ۔ الدواو خال لووسی اور یالیوں وہرن کے عاملوں کو جب کمال الملک کاراوی کاحال معلوم بها توه و بالا تکلف ابنی اینی فوج مے کرکمال الملک كے ياس عطے آئے اور ياننحده لشكرد للى كى طرف متوج ہوا۔ سردارا الملك، رسد صارن، سد صیال و فیره محصور به وکر مدا فصت برا ما ده بهوت. بیمفان سین می مدکوره امراین دېلى كا محاصره كيا يكى مينية تك محاصره اوراندروني د بيروني نوجول كا مقا بله جاري رما . . سلطان محدشا ہ کھتروں اور سروارالملک کے اتھ میں شاہ شطریخ کی طرح مجبور عفا گرول سے کمال الملک وغیرہ امراکی کا میلائی کا نواہاں تھا ۔سردارالملک جوفود یادشا ، بنا جاہتا تھا یا دشا ہ کی نیت برلی ہوئی دیکھکراس کو قبل کرنے کے ارادے سے چندا دعیوں کے ساتھ سرا پردہ شاہی میں واضل ہوا۔او صرمحد شاہ پہلے ہی اس کے اس فاسدارا وے سے ضروار ہوکرا پنی حفاظت کے ساتے حدام فاص کی آیک جمعیت کو کمیس کا و بس بعماچکا تقار بیتی بہرواکه مرمحرم سلایم کو سردار الملک سرا بردی شاری میں مدم مراجوں کے مل سوااورمعد شا و الخرا ابنة ويول ك وربيد شهرينا ه كاليك فاص ورواره كمعلواكركمال الملك كى فوج كوشهر كاندر واخل بوس كا موقعه ديا سيصيال اور سدمعا رن سے اپنی اپنی رہیلیوں کو بطور قلعہ اشتعال کرکے مقابلہ جاری رکھا آخے۔۔۔ سد مال تواط ائی میں مارا گیا اور سد صارن گرفتا رہوکر مقتول ہوا اس کے بعد محد شاہ سن دو بأره مراسم تخت نشینی ا دا کئے ۔ کمال الملک کوکمال خاں کا خطا ب دیے کروزر پر خطم بنایا - دو سرے امراکو بھی خلعت وخطا بات مے لیکن الہ وا د خال لود معی سے خوکسی خطا ا کے لینے سے ا نکارکرے اپنے بھائی کو دریا خال کا خطاب دلوایا ۔وفاد ارامرامیں ملک جمین کو غاری ملک اور ملک کھون راج عاس حصارکوا قبال غاں کا خطاب مادد مجھو اب مجمی ہندوں سے ان کے ہندو ہوسے کے سبب سلما لاں کو کوئی نفرت بہیں ہے سندول کواسلای خطاب مل رہے ہیں اور وہ فخریہ قبول کریہے ہیں اسے بعد ا سلام خال لودمي مجيي سرميندسيه وبلي اكر مورد الطانب شابانه بواحسام خال كوشهر د بلی کا کرتوال بنا باگیا عاد الملک کو ملتان کی حکومت پر بینے کرا سلام لودسی کومنز کی حکوم ت کے ساتھ ویپالپورولا ہور کی المومت بھی عطا کی گئی اس سے چند روز بعد اسلام خاں لووسی کا سنت شرح ہیں انتقال ہوا۔ اسلام خاں مرتے وقت اپنے بھتے بہلول خاں کو جواس کا دا ارتجی تھا اپنا قائم مقام تجویزے کیا۔

بهبلول غال بود سى كاع ورق الك بهاول ابن ملك كالا ابن بهرام نسان المدين المام خال كى فوق كالله بيهان سردار، ل کی نا سیدو عایت ت چنا کا قائم مقام اور سرت کا عالم بن گیا ۔ اسلام خال کا بیٹا نطب نال اور دوسرے ریشت وار مجبور و مایوس موکرسلطان محدث و سے پاس دہلی آتے اوراس بات کی شکایت کی کہ بہلول خاں با دشاہ کی منظوری کے بنجر سلام خال ك. مال دوولت اور سرمندكئ حكومت بير فالبض بوگيا سد - عالا كه يه حق بهارا ہے۔ اس وقت کمال المائے کمال خان فریراعظم میں فوت ہو دیکا تھا اوراس کی ملبہ باوشاہ سے مهام خالہ، کو قوال کو وزیراعظم بنا نیا مقار اسلام خاں لودھی کے بیوں اوررست مواروں کی شکاریت سن کر باوشاہ سے استے وزرر حمام فال کو معب قط ب خال فرج عظیم وے كرببلول خال كى سركونى كے ليے روا نركيا اس ك يليم کے مقابلہ کی تاب نالا کر بہلول فال سرمندے دامن کوہ کی طرف فرار ہوا اور شاہی ك كر وبكاون ميدانون اور بها رون مين اس ك متعاقب سركروان كيرتار ما معملاه ت ایک یہ حاقت ہوئی کرائس سے جسرت گھھے پاس جوئرانا باغی اور خاندان ث ای کا قدیمی وشمن سما پنیام سمیا کرتم بہا روں کی طرف سے سبلول کا تعاقب کرے ص طرح مكن م است كرفتا ركرادو - حسرت اس بيغام سے بهت نوش موا اور ككھروں کی جمعیت بے کرشا ہی نشکر کی ا مداد کو آپینجا کئی مگہ سخت سخت لڑا ئیاں ہوئیں را غُر بہلول طال مجبور ہوكر معدودے جندا و يبول كے ساتھ بہاؤول كے ناقابل كذرورو یں جامیمیا یا تی تمام مرابی ماسے گئے ۔بظاہر بہلول فال کی طاقت کا فاتر کرے صام فاں اور قطب فال وہلی واپس اے اوراس کارگذاری کے صلمیں جسرت کی حکومت کو پنیا ب سے ایک براے صفتے میں در بار دہلی سے باتا عدہ طور پرتسلیم کرایا سربند كى حكومت ملك سكندر تخف كو بويها جسرت كى قيديس ره چكا تف عطا بوكى .. قطب خاں ابن اسلام خاں ہودیکھکر بہت بدول ہواکہ ا پنے خا ندان کے بہت سے

آدمی مجی مارسندگے اور سرمند کی حکومت بھی ایک غیر شخص کو مل می ہمیں تو کھیا بھی د ملا - سما عم فان و زر کونید بیدون با لخصوص اسدلام خان کے خاندان نے کوئی بعدی رمتم اوروشی سلطنت محسبیاه وسیدیا بالک انتها، تطرب خان اور اس ک ہمرای اس نامرادی اور ایوی کے عالم میں دہای کے اندر براے تنے کہ ان کے باس برخر بنعی که بهدل فان سے بہا وول سے علی کراست کر و بھا دن کی ایک معقول جبیت فراہم کرنی ہے اور عابی جوا ہے مارا اور اورف مارکرتا ہوا پھرر اسے بہلول اووسی سے الین اس ڈاکرزنی میں شروع سے باطراقدا نعتار کیا کہ جو کچھ انف لکتا سب حصنه سادی مرابیون کوتفتیم کردنیا خود ابنی صرورت سے زیادہ کید بدلیتا ۔اس کانیتی به مواكه بهبت عليد يمختصر كروه ايك نوج عظيم كي شكل يس تبديل مو كليا اوربرطرف سے مفلوک الحال لوگ آآ کر شرکیب ہو سے سلک قطب فال وغیرہ وہلی میں یہ خیریں مسن کر دہلی سے جل دیتے اور مہلول خال سے پاس پہنے کرانی خطاور کی معانی جاسی اوراس كر بخوشى ابنا سردار تسليم كرك عال فتانى براً ماديكي ظ بركى غرض كيدرياده دن نہیں گذرے کہ بہلول فال شاہی اہل کاروں کو بھگاکر سربند پر فالبن ومتعرف ہو گی اس کے بعد دیا بیور اور لا مورکا علا قہ بھی اپنی حکومت میں شامل کردیا بہلول لودھی کی اس ترتی بذیر اورر و ژافزوں طاقت کو دیکھیکر دربار دہلی میں کھلبلی مج گئی یہاں سے صام فان وزیرالما لک ایک زیر رست نشکر فراہم کرے بہلول فال کے استیصال كورواً مربوا المعرب بهلول فال بعى مقالم برآيال بيت ك فريب سخت الواتي بعنى صام خاں شکست فاش کھا کر فرار ہوا اور دہلی آکر دم دیا۔ بہلول خاں سے پانی پہت كسنا ممام علاقه معدلي في ببت ابني عكومت من شائل كرك سلطان محدشاه كولكهاكم یں آب کی فراں رواری واطاعت سے با سرانہیں موں محد کو صرف حرام خال سے شکایت ہے اگرآپ صام فال کوتسل کر کے حمید فال ابن فتح فال ناتب وزیر کو دزیر اعظیم بنادین تویس وست بوسی کے لئے دیلی ما صر ہوسکتا ہوں محد شا وسے بلا تو تف مسام خال کو قتل کراکر همید خان ناتب وزیر کووزیراعظم اورایک دوسیرے تخص کو حسام خساب كاخطاب وكرناس وربربنابا بإوشاه كى اس لوكت سد لوگول كوبا د شاه كى بزدلى اورلیست بہی کا یقین ہوارسلول فا س یائی بت سے دہلی آکر باوشاہ کی ضرمت یں

عاصر مها. باو نناه نے پانی بہت الامور سرمند دیا پورکی سند حکومت ، ساندل خال، کو عطاکی بسندهکومت ہے کہ اور مسرین والیس ہو کرمیلول ناں خود نختارا مذھکہ سے، کرساند ملکا یہ راگے۔ دمکیوں ارکان دو انہوں واوٹا وہ وگوانیار دھیرہ کے ساکبول سے باج و نعرات کی ادا تُكَى بين "ا مل كيا اورسبه ،ا پني اپني نو و مختاري ومطلق العناني كي كرسنسٽ و ته ياري یْں مصروف ہو گئے سلطنت وہلی کے اس صعف واختلال کی شہرت سےن کرستے شاہیں الده كے يادشاه سلطان ممود خلجى نے وہلى پر تنبضه كركے كارادے سے فرئ كشي كاور وہلی کے قریب پنج کرخمہ زن ہوا۔ سلطان محدشاہ سے پرلیشان موکر سہلول لووسی کے إساليمي تجيج اوربط ف اصرار واصطرار كے ساتھ اسے مدد كے لئے كلا إلى بہلول لود سى بلاتوقف ہیں ہرار جرار سوار ہے کر دہلی پہنچا ۔ بہلول لود صی کے دہلی بہنچنے برسلطان اور إ شندگان دہلی کی جان میں جان آئی۔ بہلول لودسی فوج سے کرمحمود خلجی سے مقاطبہ پر گیا اور صبح سے شام کک ایسے ایسے رستمانہ حلے کئے کہ محبو دنیلمی کا عصلہ لہت ہوگیا رشام ہونے پر افائی ملتوی رہی ۔ رات ہی میں محمود تبلی ! لوے کی جانب والیس سویے کا تعبد کر دیا تھا کہ محد شاہ نے بیاحاتت کی کہ مہلول اور سی اور در سرے امراہے مشورہ سے بنیرا پنے ایلی محمود جلی سے پاس بھیج کرصلح کی درخوا ست کی اُس سے اسٹ ورخاسست كوتا تدينيي سجمنكر فورًا منظور كرليا اوراقى وقت ابني نشكركووا بسي كاحكم ويارقبي کو جب بہلول لودسی نے سلطان محدشاہ کے پیغام صلح کا حال سُنا توبہت پیج وٹا کھایا اررا بنی نوج مے کوممود خلبی کے تعاقب میں روا نہ موالشکرالوہ کی ایک بڑی تعداد کونتل و اسير كرك اوربهت سامال واساب جين كروايس بوا ـ سلطان محدثناه بهلول لودهى سے بهت خوش مواکدائس سے اسطرے تعاقب کر کے اشکردہلی کی لاج رکھ لی جنانج پسلط ن محد شاه بن بهلول بودی کوا بنابلیا بنایا اورخان خانان کاخطاب عطاکها سلطان محدشاه کی اس نامعقول حرکت سے کماس نے سلطان محدود مالدی کے پاس در نواست صلح بھیجی امراکے ول سے اس کی میببت قطعًا جاتی رہی بہلول اورسی سے دہلی کی اس م سے فار فع ہوکر " فرزند سلطان اورخان خانال بن كر" لا بوركي طرف كوي كبيا - لا موراً كروه جسّرت كي بينج كنى بدآ ماده موا حبرت ميرانا كرگ إرال ديده اور تجربه كار نخص تقا وه مجمد كميا كه بهلول طاں سےدوسوں کی طرح بیجیا تھوانا اور صدہ برآ موناآسان نہیں ہے۔اس سے

#### سُلطا ن عسلاء الدين

آ بَين حقيقت نما

مناسب بنیس ہے لیکن سلطان علاء الدین ہے کسی کی بات نا نی اور دہلی اگروم لیا۔
ماہدی یہ سلطان بدایوں گیا اور وہاں چندرؤر قیام کرنے کے بعد وہلی آباتوا مراسے
کہا کہ مجدکو تو بدایوں کی آب وہوابہت لیند ہے دہلی یس رہنے کومیرا جی نہیں چا ہتا
جب اُمرائ ایسی باتوں کے نر بان پر لاسائے کو نا منا سب بنایا تو سلطان اُن سے
نا نوش ہوا یہ خرسے شرحہ یس حسام خان نا تب وزیرکو دہلی یس ابنا تا تم مقام اور
نائب السلطنت بنا کر اپنی ہوی اوراس کے دولاں بھایتوں کو بھی دہلی ہی یس چھوٹ کرمبدخاں دزیرکو جمراہ سے کرسلطان سے بایوں کی طرف کو بھی کیا۔ بدایوں پنچ کمر
وہیں طسررح اتا من طوالی۔

كميل وليبالى كاحاكم رائ برتاب مميدخال كياب نتح خال ابن ظفرخال ابن وجيها الملك وسهارن، كالستايا بواتفاص كانوكر اويرا چكامه ورائيرا ب بے سلطان علاء الدین کی حاقت سے فائدہ اُمھاسے اور حمید خال این مح خال سے انتقام ينك كامناسب موقع إيا اورسلطان كى خدمت يس بدايون حاصر بوكرا وروو اور مسلمان سرداروں کو بھی جو حمید خال سے انوش سفتے اپنا موید بنا کروض کیا کاپ کے وزمر حمیدنا اس سے عام طور سرسب ناخش میں اور ہم کو بھی اُسی سے اپنی جان کا خطرہ سے اگرآپ حمید خال کو قتل کردیں توہم اس بات کا وتمہ یلتے ہیں کہ چالیس پر گئے تمام امراق جاگرواروں سے مجمد رسدی ہے کر سلطانی مقبوضا ت بین شامل کردیں گئے۔ سلطان کی ما قت و کیفے کوأس سے رائے پر تاب کے حسب منشا عکم دے دیا کہ حمید خاں کو گرفتار کرکے قتل کر دیا جائے جمید خاں جو بے فکر مطمئن بدایوں میں موج و تھا گرفتار موکر محد جمال نامی کوتوال بدا بور کی قدید ادر نگرانی میں سپرو موارا مجھی وہ تل موسے نبایا مخفا کو اُس کے د پستوں اور مہدا خواہوں سنے کوشش کر کے حس طرح مکن مہدااس کو تدبیسے نکال لیا جسی نظا تميد سے تعلق ہى ا بينے موا خواہوں كى ايك مختصرها عت كے ساتھ دہلى كى ها نب على مايا -مرحال كوتوال كومبدخال ك فرار بوساكا عال معلوم مواتوده اس كتعاقب مي ولي ك گیا اور دیلی میں میدفاں کے مکان یک پہنے کر تیرہ اُراگیا ۔ صیدفاں سے وہلی پہنے کرسلطان ملاء الدین کے بوی بچوں کو محل شاہی سے است بھر بھو کرسے سروسا 1 فی کے عالم یس باہر نکال دیا اور تمام شایمی کا رخالال اور خزالال کو تیفے میں لاکرخود مختا راند حکومت کرسے لگا

آئيد تصيفتان أ

سلطان ملارالدین کوا پنے اہل و میال کی بے حرمتی اور دہلی کے تعبعد سے ممل حاسیبکا حال معلوم برالیکن وہ عمد فال کی سرکون کے دینمدایوں سے مذکلا اورامروز فرد اکرتے ہوتے سال بھرسے زیا دہ عرمہ گذارویا ان تمام حالا شے سے واقف ہوکر بہلول کھال اودمی سے سرمند سے سلطان ملا رالدین کے ایس برایوں پنیا م بھیا کہ بیں ممبد فال ت السناخي كا المتام يف اوراس كوديلي سد فارت كران كرا من كا تصدكرر الم بول ا سلطان علارالدبن ببسن كربهت وش بواا مربهلول خال لودهى سف فوت مفكر د بلى كى ما نب كوي كيا رحميد منال ابني كمزوري اورمبلول لودهي كي طاقت وشوكت سي واقف تفااس ي ببلول فال بودسي كولكهاكه أبشوق سدولي تشريف لايك اور تخت سلطنت پرهاوس فراية مين آپ كى فد مات وزارت انجام دو ل كا - به بول لودسى سي حميد فال يراس پيام كو فينسن سمحها مأور بهائة حله أور حرايف كر دوستا خادر مهانا د. دېلى بيس داخل بهوا يحسيد خال پرلهبلول لا د هي يا ايك احسان تجي كيا تضاعب كا ا وبر وكرآ چكا بندكراسى كى حرايش مع سلطان مدشاه مديدها ل كووريراعظم بناياكها حبيد فان سف مبلول فان لودهي سے كهاكه أب تخت ملطنت برعلوس فرا يتى بكيون كه سلطان علام الدين تو إوشامي كي كوتى فالبيت بي تنسي ركستا مفا خراس كفائلا یں کو تی دوسراشخنس اس قابل موجودہدے رببلول نا س سے کہا کہیں سیا ہی آدی مول إدشا بهت آب بى كو مبارك بو مجه تو صرف سيدسا لارى كانى سے عميدخا ا ا پنی کروری سے واقف اوربہلول خال لودھی کی طاقت سے خالف تھا لہذا تخت تشینی کے ماسم اواکرسے میں متامل رہا - بہلول خان لودھی سے چیندروڑ تک اسس من في كوالتوالين طواسه ركها ادر ايك روز موقع بإكر بنيركسي كشت وفون سي حمید فا س کوگر نتار کرکے معزز قبید بول کی طرح تظربند کیا اوراس کو اطبینا ك ولا یا که تصاری مان کوکوئی زیان در پہنا! جائے گا۔اس کے بعدسلطان علارالدین کے نام ا سکہ وخطب بہتورجاری کرمے اپنے بیٹے نظام خاں کوسلطان علار الدین کے مقرر کردہ التب السلطنت صام خال كى مدو كے سلتے والى بيں چموٹر كر نود مھ شهر بيں سرمهندكم طرف وابس كيا اورسلطان كے إس بدايوں بي عرفيف مي آپ كا حرابروارو وفادا ہوں میں سے حمیدفاں کو تعید کرکے وہلی میں بیستور سابق آپ کی حکومت قائم کردی ہے